تفسير، من المنافقة ال

شُوْكُولُولُولُكُ عَلَى اللَّهُ وَكُولُولُوكُ النَّالِقِكُمُ النَّالِقِكُمُ النَّالِقِكُمُ النَّالِقِكُمُ



مُولانًا مُحُدُّ آصفُ قَالِمِي امِيْرِجَامِعه الِثَلَامِيْه كينيدُا

> م تبله بمديرت فراق 8-1-4 بلاك X، نادة ناظم آبادكراي باكتان

# فگر ست

| صخيبر       | عنوان                     | نمبرشار | صخيبر      | عنوان                      | لنبرشار |
|-------------|---------------------------|---------|------------|----------------------------|---------|
| mrq.        | تعارف سورة الزخرف         | 14      | ۵          | تعارف سورة الفاطر          |         |
|             | ترجمه وتشريح سورة الزخرف  | 1/      | q          | ترجمه وتشرت كسورة الفاطر   | ۲       |
| 270         | تعارف سورة الدخان         | 19      | <b>7</b> 9 | تعارف سورة يلس             | ٣       |
| 247         | ترجمه وتشرتح سورة الدخان  | r•      | ۲۳         | ترجمه وتشريح سورة يلس      | ٣       |
| <b>MAZ</b>  | تعارف سورة الجاثيه        | rı .    | 20         | تعارف سورة الضافآت         | ۵       |
| <b>1790</b> | ترجمه وتشرح سورة الجاثيه  | 77      | 44         | ترجمه وتشرح سورة الصّافآت  | ۲       |
| r.Z         | تعارف سورة الاحقاف        | ۲۳      | 119        | تعارف سوره ص               | 4       |
| 14          | ترجمه وتشريح سورة الاحقاف | 44      | IFI        | ترجمه وتشريح سوره ص        | ۸       |
| MFZ         | تعارف سورهٔ محمد          | ro      | 100        | تعارف سورة الزمر           | 9       |
| 444         | ترجمه وتشرت مسوره محمد    | 77      | 102        | ترجمه وتشريح سورة الزمر    | 10      |
| 12m         | تعارف سور هٔ الفتح        | 12      | r+0        | تعارف سورة المومن          | 11      |
| 127         | ترجمه وتشريح سورة الفتح   | ۲۸      | Y+A        | ترجمه وتشريح سورة المومن   | 11      |
| ۵۰۵         | تعارف سورة الحجرات        | 19      | raa        | تعارف سورة لحم سجده        | 11"     |
| ۵۰۷         | ترجمه وتشريح سورة الحجرات | ۳,      | ran        | ترجمه وتشريح سورة لحم سجده | 100     |
| ۵۲۹         | تعارف سورهٔ ق             | ۳۱      | 17.9       | تعارف سورة الشوري          | 10      |
| ٥٣٢         | ترجمه وتشرت مسورة ق       | 77      | 191        | ترجمه وتشريح سورة الشوري   | IT      |

## فكرست

| صفحنبر | عنوان                     | لنبرشار   |
|--------|---------------------------|-----------|
| ۵۵۱    | تعارف سورة الذّ اريات     | m         |
| sar    | ترجمه وتشرح سورة الذاريات | ٣٣        |
| 041    | تعارف سورة الطّور         | ro        |
| 02r    | ترجمه وتشريح سورة الطور   | <b>P4</b> |
| ۵۸۹    | تعارف سورة النجم          | 12        |
| ٥٩٣    | ترجمه وتشريح سورة النجم   | <b>PA</b> |
| 711    | تعارف سورة القمر          | ۳۹        |
| alk    | ترجمه وتشريح سورة القمر   | ۲۰۰       |
| 488    | تعارف سورة الرحمٰن        | M         |
| 424    | ترجمه وتشرت مسورة الرحمن  | ۲۳        |
| 400    | تعارف سورة الواقعه        | ۳۳        |
| YOY    | ترجمه وتشرح سورة الواقعه  | 44        |
|        |                           |           |
|        |                           |           |
|        |                           |           |
|        |                           |           |

پاره نمبر۲۲ ومن یقنت

سورة نمبر ٣٥

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



## هي تعارف سورةُ الفاطر ﴿ ﴿ ا

## بست والله الرحم الرحيت

سورة نمبر 35 كل ركوع آبات 45 الفاظ وكلمات 792 حروف 3289 مكةكرمه مقام نزول

وما لک اللہ ہی ہے۔ 🖈 وہجس برا بی رحت کے دروازے کھول دیتا ہے تو کسی کو یہ جرات وطاقت

نہیں کہاس کوروک سکے اور جس پروہ اپنی رحتوں اور کرم کے دروازے بند کردے اس کوکوئی

الله تعالیٰ کی حمد وثنا کے بعد فر مایا کہ زمین ، آسان اور فرشتوں کا خالق

تھلوانے والانہیں ہے۔

انسان پراللہ نے ہزاروں تعتیں نازل فرمائی ہیں ان کا بدحق ہے کہوہ الله کی ہرنعت براس کاشکرادا کرتارہے کیونکہ اللہ کو بندے کا جذبہ شکر بہت پیندہے۔شکرسے نعتول میں اضافداورتر تی نصیب ہوتی ہے صرف ایک اللہ ہی شکر کاحق دارہے۔ نی کریم بی اورآب می کے جاں شار وں کویہ کہ کرتسلی دی گئی ہے کہ

اگرىيكفاروشركىن اوربت برست اللدكے نبى اوراس كى آيات كو تھلار بي بين توبيكوكى اليى نى اگرچہ پانی کروا ہی کیوں نہ ہو \ اور انو تھی بات نہیں ہے کیونکہ ہر دور میں جب بھی انبیاء کرام نے دنیا کے لالچ میں ڈویے ہوئے رسم پرستوں اور بت پرستوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا تو انہوں نے نہ صرف اس کا

انبیاء کرام نے ہرطرح کےمصائب برصر کیا جس برانبیں اوران کی امتوں کو دنیا اور آخرت کی خير، بھلائي اورنعتوں سےنوازا گيا۔

کیا اچھاہے اور کیا براہے اس کا فیصلہ انسان نہیں کرسکتا۔ ہوسکتا ہے کہ ا يك آ دى ايك بات كوبهت پيند كرتا مومكر و بى بات الله كونا پيند موتو اس بات كا فيصله دنيا ميس

الله تعالىٰ نے اپنى قدرت كامله كا اظهاركرتے ہوئے فرمایا كدابك ہی جگہاورایک ہی زمین کےاندر سے یانی کے ایسے چشمے بہادیے ہیں کہ جن میں کوئی میٹھا اور پندیدہ یانی ہے اور کوئی کروا، کسیلا، کھارا اور نمکین یانی ہے اس میں پیدا ہونے والی محھلیوں میں مانی کی کوئی کڑواہٹ نہیں ہوتی بلکہ جب مچھل یکا کر کھائی ﴿ انکار کیا بلکہ شدیدِ مزاحت بھی کی۔ جاتی ہےتو اس پرنمک چھڑک کر کھایا جاتا ہے۔ نہ صرف اللہ کی قدرت ہے کہاس نے ہر چزک تاثيركو اين قبض مين ركها موا ہے۔ وہی ہر چیز میں تا ثیر پیدا کرتاہے۔

فربایا که وہ لوگ جو کتاب الله کا کلام کردے گا اور آخرت میں اللہ تعالی خود فرمادیں گے کہ ان کو انسانوں کے کون کون سے

کر اس کے مطابق ایمان اور عمل
صالح کا پیکر بن جاتے ہیں، نمازوں

ہمال پہندیا نا لیند تھے۔

کا اہتمام اور اللہ کے بندوں پر مال
ہمالہ تعالیٰ کے اپنا کلام نا زل فرما یا اور لوگوں کی امتذاء ہوئی۔ ان لوگوں کی اجتزاء ہوئی۔ ان لوگوں کی احترام ہیں جس میں کمی منتخب بندوں کو بھیجا۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنا آخری رسول حضرت میر مصطفیٰ عقاقت کو بھیج کراس میں کا اندیشہ یا خون نہیں ہے۔

نقصان کا اندیشہ یا خون نہیں ہے۔

سلسلہ نبوت کو کمل فرما ہا۔

اب صرف نبی مکرم ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری ہی انسانوں کی کامیانی کی صانت ہے جو بھی آپﷺ کی نبوت و رسالت کے ڈگر سے ہے گا وہ راہ ہدایت سے بھٹک جائے گا اور جوان کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نجات اس کوعطا کی جائیں گی۔

ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی زمین سے میٹھے، کڑوے، کھارے اوز مکین پانی کے سوتے جاری کر دیئے ہیں جوایک دوسرے سے الگ الگ ہیں آپس میں نہیں ملتے۔

ای کروے اور تمکین پانی میں جب کوئی مچھلی اپنارزق حاصل کرتی ہے تو اس میں پانی کی کوئی کرواہٹ نہیں آتی اس کروے اور کسیلے پانی میں بہترین سچے موتی اور موظئے پیدا ہوتے ہیں اور اپنی چک دمک سے وہ لوگوں کی آٹھوں کو خیرہ کرویتے میں بیسب اللہ کی قدرت سے ہے۔

اللہ نے دریا، چیشے اور سمندر بنائے اس میں کشتیاں جہاز چلتے ہیں اورا یک کنارے سے دوسرے کنارے تک اوگوں کواور ان کی ضرورت کے سامان کو لے کر دن رات سفر کرتے ہیں۔ ہوائیں ان جہاز وں کوسہارا دیتی ہیں اس طرح ہر شخص اس کی نعمت سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔

چاند، سورج ،ستارے ، حیوانات سب اللہ نے انسان کے خادم بنا دیتے ہیں ۔ وہ اللہ کی قدرت سے انسانوں کی ضروریات کو پوراکرتے ہیں۔

فرمایا کہ آ دمی بینیں سوچنا کہ ان تمام چیزوں کو صرف ایک اللہ ہی نے پیدا کیا ہے وہ ان کا خالق ہے اور وہی ان سب چیز ول کا مالک ہے وہی اس نظام کا ئنات کوا پنے تھم نے چلار ہاہے۔

🖈 انسان ان میں سے ہر چیز کامختاج ہے لیکن ان چیزوں کا خالق کی کامختاج نہیں ہے۔ساری قدرتیں اس کے

ہاتھ میں ہیں وہ اگر چاہے تو دنیا کے سارے لوگوں کوختم کر کے ایک دوسری مخلوق کو لے آئے کوئی چیز اس کے دست قدرت سے باہر نہیں ہے بلکہ اس کے قبضے اور اختیار میں ہے۔

کے اللہ تواہی بندوں پر بہت مہر بان اور کرم کرنے والا ہے گر انسان ناشکری کر کے اپنے لیے تباہی کے گڑھے اپنے ہاتھوں سے کھود لیتا ہے اور اس میں فرق نہیں کرتا کہ کون می چیز بہتر ہے اور کون می بدتر فر مایا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ منہیں اٹھائے گا۔

کے جس طرح اندھااور آنکھوں والا ،اندھیرااور وشنی ،دھوپ اور سایہ برابز ہیں ہو سکتے اس طرح زندہ اور مردہ ہو پکے ہیں اور زندگی کے اندھیروں میں اس طرح ڈوب مجھی برابز ہیں ہو سکتے ۔ یہ کفار درحقیقت اپنی بدا تمالیوں کی وجہ سے مردہ ہو پکے ہیں اور زندگی کے اندھیروں میں اس طرح ڈوب سے ہیں کہ انہیں روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی ۔

ہے نی کریم علی ہے ان کہا گیا کہا ہے نی علیہ آپ سے پہلے جتے بھی نی اوررسول آئے ان کو واضح دائل، کھام مجرات، صحیفے اور دون کتابیں دی گئیس کیکن کھارنے ان سب کود کیمنے سمجھنے اور سننے کے باوجودا نکار کردیا۔ان کومہلت بھی دی گئیس جب وہ صحیفے اور سننے کے باوجودا نکار کردیا۔ان کومہلت بھی دی گئیس جب وہ صدے گزرگئے تو ان پراللہ کا قبریازل ہوکررہا۔

ہنری اللہ نے ایسا انظام کردیا ہے کہ آسانی بلندیوں سے پانی برستا ہے جس سے مختلف قتم کے پھل، پھول، ہنری ترکاری اور میوے نظتے ہیں۔اس طرح پہاڑوں کے رنگ بھی مختلف ہیں کوئی سفید کوئی ساہ کوئی سرخ اور کوئی زردرنگ کا ہوتا ہے۔ جانوروں میں بھی مختلف رنگ روپ ہوتے ہیں ان سب چیزوں کوسوائے اللہ کے اور کس نے پیدا کیا؟ بیسب اس کی قدرت کے شاہ کارہیں۔

منکرین کواللہ سے ڈرنا اور تو ہکرنا چاہیے کیکن اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جوملم ونہم رکھنے والے ہیں جو ہرسچائی سے منہ پھیر کر چلئے کواپنی شان سجھتے ہیں و مبھی اس سچائی کوقبول نہ کریں گے۔

ہ جولوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو پڑھ کر اس کے مطابق ایمان وعمل صالح اختیار کرتے ہیں ، اپنی عبادات میں خاص طور پرنمازوں کا امہتمام اورادا کیگی کرتے ہیں اور مالی عبادت میں وہ تھلم کھلایا جھیپ کراپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ در حقیقت الی تنجارت کررہے ہیں جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ یا خونے نہیں ہے۔

اس پرانہیں اتناعظیم صلداور بدلہ ملے گاجس کا وہ اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن جو کفر پر جے بیٹھے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔وہ اس میں جانے کے بعدروئیں گے، فریاد کریں گے،چلائیں گے مگر بیہ

سب چزیںان کے کام نہ آسکیں گ۔

الله بی ہرغیب اور چھپے ہوئے کا جاننے والا اور دلوں کے بھید سے واقف ہے۔ وہ ہرخض کوایک خاص مہلت ویتا ہے ۔

تا كدوه اچھى طرح سوچ كراپنے حق ميں بہتر فيصله كرے۔

یاللہ کا کرم ہے کہ وہ ہرخص کواس کے ہڑل پرای وقت سر انہیں دیتا بلکہ اس کو پھر ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے لیکن وہ ڈیگلیں مارنے والے بدقسمت اپنے گناہوں پرشرمندہ نہیں ہوتے اس لیے مدت گزرنے کے بعد ان کو بخت سزا دی جاتی ہے جو دوسروں کے لیے بھی عبرت وفعیحت بن جاتے ہیں۔

#### اسُورَةِ فَاطِر

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُّ الرَّحِينِ

ٱلْحَمْدُ يِتْلِهِ فَاطِرِ السَّمْوٰتِ وَالْكَرْضِ جَاعِلِ الْمَلْلِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ ٱجْنِعَةٍ مِّثَّنَّى وَثُلْتَ وَرُبِعٌ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَثَا أَوْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَدِيْرُ مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلتَّاسِ مِن تَحْمَةٍ فَلا مُسْك لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَامُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهْ وَهُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ ® <u>ٚٵ</u>ٙؿؙۿٳٳڹٵ؈ٳۮ۫ڴۯ۠ۊٳۼڡؘڡؘٵۺٚۅۼڶؽڬؙۊٝۿڵڡڹڿٳڸۣۊۼٞؽۯۺۨۅ يَرْ زُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْكَرْضِ لَكَ إِلَهُ إِلَّهُ مُؤَّفًا ثُنُّ ثُوُّ فَكُوْنَ ۞ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدُكُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبَلِكُ وَالِّي اللَّهِ تُرْجَعُ الْرُمُورُ۞ يَا يَتُهَا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّيُّكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَلَا يُغْرِّبُكُمْ بِإِللَّهِ الْغُرُورُ وانَّ الشَّيْطِي لَكُمْ عَدُوفًا تَعِنْفُهُ عَدُوًّ أَإِنَّمَا يَدُعُوُا حِزْبَهُ لِيكُونُو أُونَ آصْطِب السَّعِيْنُ ٱلَّذِيْنَ كَفُرُ وَالْهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ الْمُنْوَاوَعُمِلُواالصِّيلَةِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ ٱجۡرُ كَبِيۡرُ۞

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۷

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جوآسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ای نے فرشتوں

کو پیغام پہنچانے والا بنایا ہے جو دو دو دو تین تین اور چار چار باز و (پر) رکھتے ہیں۔وہ اللہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔اگروہ اپنی رحمت کے درواز سے کھول دیتو ان کو بند کرنے والا کوئی نہیں اور جس کو بند کردیے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں ہے۔وہی غالب حکمت والا ہے۔

ا بے لوگوائم پر جو بھی اللہ کے احسانات ہیں (نعمیں ہیں) ان کو یا در کھو۔ کیا اللہ کے سواکوئی دوسرا ایسا ہے جو ان (نعمیوں) کو پیدا کرنے والا ہے۔ جو تہمیں آسانوں اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے۔ جب اس کے سواکوئی معبور نہیں ہے تو پھرتم کہاں الٹے پھر سے جا رہے ہو۔ اور اے نبی ہے تا گروہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو (ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے) آپ سے پہلے بھی وہ رسولوں کو اس طرح جھٹلاتے رہے ہیں۔ لیکن سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹائے جا کیں گ

ا بے لوگو! بے شک اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ دنیا کی زندگی کہیں تہمیں دھوکے میں نہ ڈال دےاور (کہیں ایسانہ ہو) کہ دھوکے باز شیطان تہمیں کسی فریب میں مبتلا کردے۔

بلا شک وشیہ شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے چیھے چلنے والوں کو بلا رہاہے تا کہ وہ جہنم والے بن جا کیں۔ (یا درکھو) جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے شدید ترین عذاب ہے۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے تو ان کے لئے سامان مغفرت اور بہت بڑا اجرو تو اب ہے۔

لغات القرآن آيت نبراتا ي

فَاطِرٌ پيداكرنے والا

جَاعِلٌ بنانے والا

أَجْنِحَةٌ (جَنَاحٌ) بربازو

مَثْنی دورو

10

ثُلْثُ تين تين جارجار لَا يَفُتَحُ وہبیں کھولتا ہے مُمُسکٌ رو کنےوالا کیال تُوْ فَكُوْ نَ الٹے پھرے جارہے ہو لَا تَغُرُّ نَّ ہ گز دھوکے میں نیڈال دے اَلْغُرُ وُ رُ دهوكا \_فريب جزُبٌ جاعت مُغْفِرَةٌ معافي

## تشريخ: آيت نمبرا تاك

اس کا کنات میں جتنی بھی قابل تعریف خوبیاں ہیں وہ اس اللہ کی ذات کے لئے مخصوص ہیں جوارض وسا کا مالک اور سب
کاراز ق ہے۔ کا کنات میں ہر طرف اس کی عظمت کی نشانیاں بھی مور کہ ہیں۔ اگر ذرا بھی خور کیا جائے تو یہ حقیقت کھر کرسا ہے آ
جائے گی کہ اللہ نے زبین و آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں اور مخلوق کو پیدا کیا ہے اس میں ایک خاص تو ازن اور اعتدال
رکھا ہے۔ اگر یہ تو ازن (Balance) نہ ہوتا تو زمین و آسمان کی ہر چیز ایک دوسرے سے کرا کر فنا ہو جا تی اس نے اس نظام کو اپنی
قدرت سے چلانے کے لئے بے شار فرشتے مقرر کرر کھے ہیں جو اگر چے نظر نہیں آتے لیکن وہ اللہ کے تھم سے ہر کام کو اس طرح انجام
دیتے ہیں جیسان سے کہا جا تا ہے۔ وہ اللہ کے ہر تھم اور فیصلے کو ہندوں تک اور ان کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کے فراکفن
سرانجام دیتے ہیں۔ اللہ نے ہر جان دار کو ہاتھ ہیرا در باز وعطائے ہیں کوئی پیٹ کے بل رینگ رہا ہے، کی کے دویا و س ہر ہی کی چار ہاتھ ہیرا در باز وعطائے ہیں کوئی پیٹ کے بل رینگ رہا ہے، کی کے دویا و سے ہیں بلکہ حضرت عبد اللہ این

مسعودٌ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں نے جرئیل کواس حالت میں دیکھا ہے کہ ان کے چھسوباز و تھے۔ای طرح کی ایک روایت ام الموثین حضرت عاکثہ صدیقہ ہے بھی نقل کی گئ ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جبرئیل کواس طرح دیکھا کہ ان کے چیسوباز و (اور پر) تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے بھی انسان اور جنات کی طرح ایک نورانی مخلوق ہیں جونہایت فرماں پرداری کا مظاہرہ کرتے اور اپنے فرائعن کواحسن طریقے پرادا کرتے ہیں۔حضرت جرئیل کے ذہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیفہروں کے پاس اللہ کا کلام اور پیغام کے دہتے بندوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ منتظی ہوئی انسانیت کوراہ ہدایت نصیب ہو سکے ای طرح حضرت اسرافیل بارشیں برسانے اور اللہ کا رزق اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری پر مقرر ہیں حضرت اسرافیل قیا مت میں صور پھو تکنے اور حضرت عزرائیل اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ای طرح اللہ کے لا تعداد فرشتے مختلف کا موں پر مقرر کئے گئے ہیں، بادلوں سے بارش برتی ہے، سورج اپنی گری سے حرارت اور روثی پیدا کرتا ہے، ہوا کیں بادلوں کو لے کرچلتی ہیں، جن سے بارش بر سے کے بعد ہم طرح کا سبزہ ، سبزی، پھل ، میوے ، غلے پیدا ہوتے ہیں، جن سے انسانی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ایک مومن کا بیا عتقاد اور ہم سرح بیا ہوتے ہیں جن سے انسانی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ایک مومن کا بیا عتقاد اور پیدا اور آگرہ ہوتی ہیں۔ایک مومن کا سیاحتیان جمیس ہے لہذا آگرہ ہوتی ہیں بیا پی رحتیں نازل کی بیدا کرتا ہے۔اللہ ای قوت و طاقت کے اظہار کے لئے دینے کے ظاہری اسباب کا بیان جمیس ہے لہذا آگرہ ہی کی پر اپنی رحتیں نازل کے کرتا ہے ایک کی اس کورو کے والائیس ہے۔

دینے والی ذات صرف ای اللہ کی ہے اس کے سواکسی کوکوئی اختیار نہیں ہے لہذا اللہ کوچھوڑ کراپئی مرادوں کے لئے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا نا اوران سے تو تع رکھنا شرک ہے جواللہ کے ہاں نا قابل معافی جرم ہے۔ جب نی کریم سامنے نے ان کفار مکہ سے جواپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا مشکل کشامات سے اپنی مرادوں کے پورا ہونے کی تو تع رکھتے سے بر مایا کہ اس کا نمات میں ساری توت وطاقت صرف ایک اللہ کی ہے اور جن بتوں کو وہ اپنا مشکل کشامان رہے ہیں ان میں کوئی طاقت وقوت نہیں ہے۔ اس پر کفار بھر کوٹ اللہ نے اللہ کی سے اور جن بتوں کو وہ اپنا مشکل کشامان رہے ہیں ان میں کوئی طاقت وقوت نہیں ہے۔ اس پر کفار بھر کوٹ اللے اور انہوں نے آپ کی شدید خالفت کی اور پھروہ جا ہلا نہ مراحمت ومخالفت پر اتر آئے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغیر تشریف لائے ہیں ان کوائی طرح ہیں اور شدید خالفت پر اتر آئے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغیر تشریف لائے ہیں ان کوائی طرح کے جیٹلا یا گیا اور ان کی تعلیمات کو مایا کہ ان کا نہ ان از ایا گیا لیکن اس مخالفت اور مراحمت کا انجام ہیں جوا کہ ان کی بستیوں اور تہذیب و تھرن کو ان طرح ملیا میٹ کردیا گیا کہ ان کے شہروں کے گھٹڈ رات اور مشکرین کی زندگیاں نشان عبرت بن چکی ہیں۔ اور تہذیب و تھرن کو اس طرح ملیا میٹ کردیا گیا کہ ان کے شہروں کے گھٹڈ رات اور مشکرین کی زندگیاں نشان عبرت بن چکی ہیں۔ اور تہذیب بن ہی انہوں نے بہتھوں اپنی دنیا اور آخرت کو بر باد کرڈ الا ۔ اصل کے دھو کے میں پڑ گئا اور شیطان کے جھانے اور فریس میں ٹر گئا اور شیطان کے جھانے اور فریس میں آگئا انہوں نے اپنی ہوں اپنی دنیا اور آخرت کو بر باد کرڈ الا ۔ اصل

میں شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے وہ اپنی پوری توت وطاقت اس بات پر لگا دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم میں اس کے ساتھی بن جا ئیس کیکن جولوگ ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختدار کرتے ہیں ان کے لئے نہ صرف مغفرت کا سامان کیا جاتا ہے بلکہ ان کو آخرت میں بہت بڑا اجروثو اب عطا کیا جائے گا۔

#### رّجمه: آیت نمبر ۸ تا۱۰

(اس سے بڑا گراہ کون ہوگا) جس کے (بر سے اور بدترین) اعمال اس کی اپنی نظروں میں خوبصورت بنادیئے گئے ہوں اور وہ خود بھی ان کو اچھا بھتا ہو؟ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہوں اور وہ خود بھی ان کو اچھا بھتا ہو؟ بے شک اللہ جسرت وافسوس میں اپنی ویتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت و سے واقف ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو ان ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بان مواؤں کو بھیجتا ہے جو بادوں کو اٹھاتی ہیں ۔ ( اللہ نے فرمایا کہ ) پھر ہم ان بادلوں کو ایک خشک اور پنجر شہر کی طرف لے جاتے ہیں ۔ پھر ان کے ذریعہ مردہ زمین کو دوبارہ زندگی دیتے ہیں ۔ اسی طرح ہم ( قیامت کے جاتے ہیں ۔ اسی طرح ہم ( قیامت کے دن) مردوں کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کریں گے۔

جوکوئی عزت چاہتا ہے تو وہ (یادر کھے کہ) ساری عزت صرف اللہ کے لئے ہے۔ای کی طرف اللہ کے لئے ہے۔ای کی طرف اجھے اور پاکیزہ اعمال اٹھائے (پہنچائے) جاتے ہیں۔اور جولوگ بری تدبیر (برے اعمال) کرتے ہیں ان کے لئے شدید عذاب ہے۔اوران کا مکر وفریب خودہی غارت ہوجانے والا ہے۔

## لغات القرآن آیت نمبر ۱۰۱۸

| خوبصورت بناديا گيا             | زُيِّنَ      |
|--------------------------------|--------------|
| برائی                          | سُو ءٌ       |
| اس نے دیکھا                    | زا           |
| وه بناتے ہیں                   | يَصْنَعُوْنَ |
| اٹھاتی ہے                      | تُثِيرُ      |
| ہم نے سیراب کردیا              | سُقُنَا      |
| شېريستى (ب-ل-                  | بَلَدٌ       |
| (قيامت ميں) دوبار واٹھايا جانا | ٱلنُّشُورُ   |
| وہ پڑھتا ہے                    | يَصْعَدُ     |
| باتيں۔اعمال                    | ٱلْكَلِمُ    |
| وه بلند كرتا ہے                | يَرُفَعُ     |
| وه فريب دية بي                 | يَمُكُرُونَ  |
| برباد ہوتا ہے۔ اکارت جائے گی   | يَبُورُ      |
|                                |              |

## تشریخ: آیت نبیر ۸ تا ۱۰

اس ہے پہلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ نے اپنے بندوں سے جو بھی وعدے کئے ہیں وہ سے ہیں اور پورے ہو کر ر ہیں گے لیکن شیطان اپنے جموٹے وعدوں میں لوگور ، کو پھنسا کراپنے ساتھ جہنم میں لیے جانا عابتا ہے۔اس کی مذہبر س اس قدر برفریب ہوتی ہیں کہ انسان ان کومشکل کشا سیجے لگتا ہے لہذا اس سے بیچنے کی ہرمکن کوشش کرنا چاہیے۔ شیطان کاسب سے بزافریب بیہے کہ وہ انسان کو برے اعمال پراکسا کر پہنچھا تاہے کہ تم جو پچھ کررہے ہووہ ہی سب سے بہتر اور نیک کام ہے۔ وہ آ دی ان کاموں کو کرتے کرتے سیجھے لگتا ہے کہ داقعی وہی سیجے رائے برے اوراس کا برنمل برخق ہے یہ وہ دھو کہ ہے کہ جو بھی اس میں پھنس جاتا ہے وہ مرابی کو ہدایت ،اند چرے کوروشی اور باطل کوئت سجھنے گلتا ہے اور بھٹک کراللہ کی رحمتوں سے بہت دورنکل جاتا ہے لیکن جولوگ اللہ اوراس کے رسول کے بتائے ہوئے رائے کواختیار کر لیتے ہیں وہ دنیا اورآخرت کی ہر کا میا بی حاصل کر لیتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ سے فرمایا جارہا ہے کہ جب ہدایت وگراہی، حق وباطل ایک جیسے نہیں ہوسکتے تو ان دونوں کا انجام بھی کیسان نہیں ہوسکتالہذا آپ اس حسرت اورافسوں میں اپنی جان نہ گھلائیں کہلوگ راہ متنقیم کو چھوڑ کر گمراہی کی دلدل میں کیوں مینے ہوئے میں ۔ فرمایا کہ اللہ کوان جیسے لوگوں کے سارے کرتوت اچھی طرح معلوم میں کہون کیا کر رہاہے اور اس کا انجام کیا ہے؟ فرمایا کہ جولوگ بیٹجھتے ہیں کدان کومرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گانہیں کا نئات کے اس نظام برغور کرنا جاہے کہ جب زمین خشک، بنجراور بےرونق ہوکررہ جاتی ہےاور ہرطرف دھول اڑنے لگتی ہےتو اللہ سمندروں میں الی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ اس سےمون سون اٹھتا ہےاوروہ بادلوں کی شکل اختیار کر کے ایک خٹک زمین پر برستا ہے تو اس مردہ زمین میں دوبارہ ا یک نئ زندگی پیدا ہو جاتی ہےاور خشک زمین سرسبز وشاداب ہو جاتی ہے۔فر مایا کہ اس طرح جب تمام کا ئنات کے جان دارمر ھے ہوں گے تو اللہ کی پیقدرت ہے کہ وہ تمام لوگوں کو زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کرے گا اور ان سے زندگی کے ایک ایک لمح كا حساب كے گا۔ اس بات پر يقين كامل ركھنے والوں كوآخرت كى عزت نصيب ہوگى كيونكدسارى عزت وعظمت اللہ ہى كے یاس ہے۔ فرمایا کہ انسان اچھے یابرے جیسے بھی اعمال کرتا ہے وہ اللہ کی طرف بلند کئے جاتے ہیں اور فیصلے بھی وہیں سے آتے ہیں۔ گناہ گاروں کوشدیدعذاب دینے کا فیصلہ کیا جا تا ہےاور نیکو کاروں کوان کا بہترین بدلہ دینے کا فیصلہ کیا جا تا ہے۔ برائیاں اختیار کرنے والےفوری برباد ہوکررہ جاتے ہیں۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ مِّنْ تُرَابِ ثُمِّمِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ ٱزْوَاجًا وْمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهُ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرِ وَكُرِينُقَصُ مِنْ عُمْرَمَ إِلَافِي كِشِبِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْنُ وَمَا يُسْتَوِي الْبَحْرِنِ ﴿ هٰذَاعِذْبُ فُرَاتُ سَآلِغٌ شَرَابُهُ وَ هذامِلْحُ أَجَاجُ ومِن كُلِ تَأَكُلُونَ لَخْمًا طَرِيًّا وَّتُسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاحِرَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ®يُوْلِجُ الْيُلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الْيُكْ وَسَخَّوَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ الْكُلُّ يَجُرِي لِرَجِلِ مُسَمَّى اللَّهِ الدِّيلِ مُسَمَّى ذَيِكُمُ اللهُ رُبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرِ ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لِايَسْمَعُوادُعَاءَكُمْ وَلُو سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وْكِوْمَ الْقِيمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْ كِكُمْ وْ وَلايُنَبِّئُك مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبراا تا۱۸

اللہ نے تہمیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھرتمہیں جوڑ سے جوڑ سے بنا دیا۔ کوئی عورت عاملہ نہیں ہوتی اور نہ کوئی عورت کسی بچے کوجنم دیتی ہے گرید کہ وہ سب پچھاللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی بڑی عمر پاتا ہے یا کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے وہ سب پچھ کتاب (لوح محفوظ) میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک میرسب پچھاللہ کے لئے آسان ہے۔ اور دوسمندر (دریا) کیسال نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک میٹھا اور شیری ہے جس سے پیاس بھتی ہے اور پینے میں بھی خوش گوارہے۔ اور دوسرا
پانی سخت کر دوا ہے۔ مگر دونوں (پانیوں) سے تمہیں تروتازہ گوشت کھانے کو ملتا ہے۔ اور ان میں
سے تم زیور (موتی وغیرہ) نکال کر (زیور کے طور پر) پہنتے ہو۔ اور تم ای پانی میں کشتیوں
(جہازوں) کود کھتے ہوجو پانی کو چیرتی بھاڑتی ہوئی جلتی ہیں تا کہتم اللہ کافضل تلاش کر سکواور امید
ہے کہتم اس کا شکرادا کرو گے۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا
ہے۔ ای نے سورج اور چاند کو کام میں لگار کھا ہے (منخر کر دیا ہے) جو ایک مقرر مدت تک چلتے
ر ہیں گے۔ یہی تو اللہ ہے جو تہ ہار ارب ہے اور بیراری سلطنت ای کی ملکیت ہے۔ اور اللہ کو چھوٹر
کر جنہیں تم پھارتے ہو وہ تھھی کے چھکے کو پیدا کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے ۔ اگر تم ان کو پھار وہ وہ تہ ہاری پھارک بیوا کر دیں
سکتے ۔ اور اوہ دن کتنا صرت تاک ہوگا) جب تیا مت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں
سکتے ۔ اور ایک صحیح خبر تمہیں اس خبرر کھنے والے اللہ کے سوااور کون دے سکتا ہے۔

### لغات القرآن آيت نمبراا ١٥١١

| خوش گوار                         | سَا ئِغٌ     |
|----------------------------------|--------------|
| پینے کی چیز                      | شَرَابٌ      |
| كھارا ٹىمكىن                     | مِلُحٌ       |
| كثرفوا                           | اُجَاجٌ      |
| 0.70                             | طَرِيٌ       |
| زيور                             | حِلْيَةٌ     |
| تم بهنته ہو                      | تَلْبَسُونَ  |
| باِنی مچھاڑنے والا               | مَوَاخِرُ    |
| داخل کرتاہے                      | يُوُلِجُ     |
| مقررمدت متعين                    | مُسَمَّى     |
| چھلکا۔ کھجور کی شھلی پر نگی جھلی | قِطُمِيُرٌ   |
| وه <i>خېزمېي</i> س ديتا          | لَا يُنَبِّئ |
| بهت خرر كھنے والا _ بگهبان       | خَبِيْرٌ     |
|                                  |              |

## تشريخ: آيت نمبراا تا١٩

اللہ تعالی نے ان آیات میں اپنی بعض نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہی اس ساری کا نئات اوراس کے ذرب درق ذرے کا خالق وما لک ہے اوراس کو ہربات کا پوری طرح علم ہے۔اس نے انسانوں کو بنا کریوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس نے رزق کے تمام اسباب مہیا فرما کر آزمایا ہے کہ اپنے افتتیار ہے کوئی شخص کیاعمل کرتا ہے اور اپنے لئے جنت یا جہنم میں سے کون ساراستہ منتخب کرتا ہے۔

ا۔اللہ نے انسانی نسل کی ابتداء حضرت آدم سے فرمائی جنہیں مٹی سے پیدا کیا گیا تھا پھراس نے پانی کی ایک حقیر بوند (نطفہ) سے انسانی نسل کوساری دنیا میں پھیلا دیا۔اور ہرایک کے لئے اس کے جوڑے اور ساتھی کو بھی پیدا کیا تا کہ اس کے ذریعہ

سكون قلب حاصل موسكي-

۲۔ اپنی ساری مخلوق کے متعلق اس کاعلم اس قدرون بھے ہے کہ جو بچ بھی اس دنیا میں قدم رکھ رہا ہے اس کے متعلق اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کیا ہے؟ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اور اس کو کتنارز ق دیا جائے گا؟ ان تمام باتوں کا حساب اور علم رکھنا انتہائی آسان ہے اور اس میں اس ذات یا ک کے لئے کوئی دشواری نہیں ہے کیونکہ ایک بات لوح محفوظ میں لکھودی گئی ہے۔

سا۔ پاللہ ہی کی قدرت ہے کہ جس نے ایک ہی زمین کے سوقوں سے نگلے والے پانی کی خصوصیات کواس طرح کنٹرول کیا ہوا ہے کہ اگر ایک طرف ساف بھر ااور میٹھا پانی ہے جس سے دریا بہریں اور چشنے جاری ہیں تو دوسری طرف اس نے کھارے ،
کڑو ہے اور تلخی پانی کو پیدا کر کے بے انتہا گہرے اور عظیم سمندر بنادیئے اور کنووں سے کھارے پانی کو پیدا کیا لیکن بیاس کی ایک عظیم قدرت ہے کہ سندر کے انتہا کی کڑو ہے اور کیکین پانی میں پلے اور بڑھنے والی مجھلیوں کے گوشت کونمک اور کڑوا ہے سے محفوظ فرما دیا جو انسانوں کی بہترین غذا ہے اس میں نمک اور کڑوا ہے ہے۔ اس کٹو وے اور کسلے پانی میں اس نے نہایت خوبصورت اور قیتی مرضی سے اس پڑنمک چیٹرک کر لطف اور لذت حاصل کرتا ہے۔ اس کڑو ہے اور کسلے پانی میں اس نے نہایت خوبصورت اور قیتی موتی ، موتی ، موتی ، موتی ، موتی ، موتی ، موتی اس کے بیا کو زیب وزیب وزینت کے لئے زیور بنا کر پہنا جاتا ہے۔ ان ہی پانیوں میں کشتیاں اور بڑے ، برے جہاز چلتے ہیں جو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک انسانی ضرورت کا سامان پہنچاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایک ٹھتیں میں جن پرجس قدر شکراوا کیا جائے وہ کم ہے۔

۳-ای نے اپنی قدرت سے رات اور دن ،اندھیر سے اور اجائے کو نعت کے طور پر پیدا کیا کبھی کے دن بڑے ہوتے بیں اور بھی کی راتیں ،موسم بدلتے رہتے ہیں ،کبھی سر دی ،گری ، جاڑا اور برسات ہے بھی خوش گوار ہوائیں ،کبھی خشک موسم ،ان کو اس کئے تبدیل کیا جاتا ہے کہ انسان زندگی اور موسوں کی کیسانیت ہے اکتانہ جائے۔

۵۔ وہی ایک اللہ ہے جس نے اپنی قدرت سے چاند، سورج اور ستاروں کو پیدا کر کے ان کو انسانوں کے لئے محر اور تابع کر دیا بیتمام چیزیں خادم کی حیثیت سے ان کے کاموں میں لگادی گئی ہیں جن سے انسان بہت سے فائد سے حاصل کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ساری کا نئات کا خالق و مالک اللہ بی ہوادر ہر طرف اس کی قدرت کی نشانیاں بھری ہوئی ہیں تو پھر اس کے سوا عہادت و بندگی کے لائق اور کون ہوسکتا ہے؟ یقیناً وہی ایک اللہ سب چیز وں کا خالق ہے اس کے سوا کوئی نہیں ایسانہیں ہے جو ہوگی اللہ بیس ہے کوئی بھی ایسانہیں ہے جو ہوگی اللہ بیس ہے کوئی بھی پیدا کر سے یعنی مجورتو ہوئی ہے اس کے ہوئی بھی ایسانہیں ہے جو دفعمیر'' کو بھی پیدا کر سے یعنی مجورتو ہوئی ہی ہوئی ہے اس کو پیدا کرنے کی اہلیت اور مساحیت بھی نہیں رکھتے ۔ وہ کی کو نفع اور نقصان کیا پہنچا سکتے ہیں ۔ اگر ان کو پکارا جائے تو وہ کسی کی پکار کو س نہیں سے تا اور اگر فرض کر لیا جائے کہ وہ س کی پیار تو وہ س کی پی ان کو رہیں سے تا اور اگر فرض کر لیا جائے تو وہ اس کو پور انہیں کر سکتے اور اگر ان سے سی حاجت کے لئے سوال کیا جائے تو وہ اس کو پور انہیں کر سکتے اور اگر ان سے سی حاجت کے لئے سوال کیا جائے تو وہ اس کو پور انہیں کر سکتے اور اگر ان سے سی حاجت کے لئے سوال کیا جائے تو وہ اس کو پور آئیں کر سکتے اور اگر وہ کیا ہی جائے تو وہ اس کو پور آئیں کر سکتے اور اگر ان سے سی حاجت کے لئے سوال کیا جائے تو وہ اس کو پور آئیں کر سکتے ۔ اور فر مالی کیا جائے تو وہ اس کو پور آئیں کر سکتے ۔ اور فر مالی کیا جائے تو وہ اس کو پور آئیں کر سکتے ۔ اور فر مالی کیا جائے تو وہ اس کو پور آئیں کیا تھی تھی کی دور کی جائیں کیا کہ کو کیا کو می کی کور کور کیا جائے تو وہ اس کو پور آئیں کیا کہ حال کیا جائے تو وہ اس کو پور آئیں کیا کہ کور کیا گور کیا کہ کور کر کیا جائی کی کیا کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا جائے تو وہ اس کور کیا گور کیا جائیں کیا کہ کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا جائی کیا کی کور کیا گور کر کیا گور کر کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کر کیا گور کیا گور کیا گور کر کیا گور کر کیا گور کر کیا گور کر کر کیا گور کر کر کیا گور کر کیا گور کر کر کیا گور کر کر کر کر کر کر کر کر

کہ وہ دن کتا حسرت ناک ہوگا جب بے جھوٹے معبود خوداپنے مانے والوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے بہ کہد یں گے کہ المی ا ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ وہ ہماری عبادت کریں بیان کے اپنے تصورات تھے جن کی وہ عبادت و بندگی کرتے تھے۔ فرمایا کہ بیہ ایک ایسی تچی اور بھی خبر ہے جو تہمیں اس ذات کی طرف سے دی جارہی ہے جو ہر چیز اور ہر بات کا جانے والا ہے۔ لیک ایسی کی اور بھی خبر ہے جو تہمیں اس ذات کی طرف سے دی جارہی ہے جو ہر چیز اور ہر بات کا جانے والا ہے۔
لیک ایسی کی اور جو تہمیں اس ذات کی طرف سے دی جارہی کی اس کی گئی ہے اس کی اس کی گئی ہے کہ النہ اس کی انتظام کی اس کی جو اس کے اس کی جو کر چیز اس کی جو کر ہے کہ دی کے دیا تھا کہ دیا کہ بیا کہ کہ دی کہ دی کہ دی کہ دیں کہ دی کہ دی کر تھا کہ دی کہ دیں کہ دی کہ دی

> إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَالْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿ إِنْ يَتَنَا يُذَهِبُكُمْ ۗ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيُدٍ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَرِيْزِ ﴿ وَ لاتَزرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ٱخْرَى وَ إِنْ تَدْعُ مُنْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْعٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرُنِي ۚ إِنَّمَا تُنَذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ اَقَامُوا الصَّالْوَةَ \* وَمَنْ تَزَكَىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهُ وَالْى اللهِ الْمَصِيرُ ٠ وَمَا يَسْتَوِى الْكَعْمِي وَالْبَصِيْرُ فَ وَلِالظُّلُمْتُ وَلِالنُّورُ فَ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُونُ وَمَا يَسْتَوِي الْكِحْيَآءُ وَلَا الْرَمُواتُ \* إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ﴿إِنْ اَنْتَ إِلَّا نَذِيْرٌ ﴾ إِنَّا ارْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَ نَذِيْرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيْهَا نَذِيْرٌ ۞ وَإِنْ تُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ عَالَمْ تُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالكِتْبِ الْمُنِيْرِ فَ ثُمَّر ٱخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفُرُوْا قَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۞

4 679

#### ترجمه: آیت نمبر۱۵ تا۲۷

ا الوگوا تم اللہ کے مختاج ہو۔ اللہ تو بے نیاز اور تمام تعریفوں والا ہے۔ اگر وہ چاہو تعہمیں لے جائے اور دوسری مخلوق کو لے آئے اور ایسا کر نااللہ کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں ہے اور کوئی کی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی اپنا ہو جھ دوسرے سے اٹھانے کے لئے کہ گا تو اگر چہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہووہ ذرا بھی ہو جھ نہ اٹھا سکے گا۔ آپ تو صرف ان ہی لوگوں کو ڈراسکتے ہیں۔ جو بین در بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں جو جھن بھی پاکیزگی حاصل کرے گاوہ اس کے اینے لئے سے اور اللہ ہی کی طرف (سب کو ) لوٹ کرجانا ہے۔

اندھااور آتھوں والا ، اندھیرااورا جالا تھلسا دینے والی دھوپ اور سابیہ زندہ اور مردہ برابر منہیں ہو سکتے ۔ بے شک وہ اللہ جس کوسنوا تا چاہتا ہے سنواد یتا ہے۔ اور تم ان کونہیں سنا سکتے جوقبروں میں ہیں۔ آپ تو صرف ڈرانے (برے انجام سے آگاہ کرنے والے) ہیں۔ اور بے شک ہم نے آپ بھی کوئی کے ساتھ یشیرونڈ برینا کر بھیجا ہے۔ اور (آپ سے پہلے) کوئی امت الی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ (اپ نی بھی اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو (کوئی الی نئی بھی اس نہیں ہے) کیونکہ آپ سے پہلے آنے والے پنج بروں کو بھی اس طرح جھٹلایا گیا ہے۔ حالانکہ بات نہیں ہے) کیونکہ آپ سے پہلے آنے والے پنج بروں کو بھی اس طرح جھٹلایا گیا ہے۔ حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول تھی دلیلوں جھفوں اور روثن کتاب کے ساتھ آئے تھے۔ پھر جن لوگوں نے زمیری بات کو ) نہ مانا تو میں نے آئیں کی کرایا۔ پھر دیکھوان پر میر اکیساعذاب آیا۔

#### لغات القرآن آيت نمبره ١٦١٦

| مختاج _ضرورت مند                        | فقراء       |
|-----------------------------------------|-------------|
| بے نیاز۔جو کسی کافتاج ندمو              | ٱلُغَنِيُ   |
| جس کی ذات میں ہرطرح کی خوبیاں موجود ہوں | ٱلْحَمِيْدُ |
| بو جغیب اٹھا تاہے                       | لَا تَزِرُ  |
| لدا ہوا ہو جھ                           | مُثُقَلَةٌ  |

حِمُلٌ بوجِهِ اللهُ الل

#### تشریح: آیت نمبر۱۵ تا ۲

انسان کی سب سے بڑی بھول اور نا دانی ہیہ ہے کہ وہ اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے لئے ایک اللہ کو چھوڑ کر بہت سے ا پیے کمزوراور نا قابل اعتبار سہاروں میں زندگی گذارنے کی کوشش کرتا ہے جن کی کوئی حیثیت اورا ہمیت نہیں ہوتی اوراس طرح وہ زندگی جر گراہی کے ای دائرے میں محومتار ہتا ہے۔ایسے تادانوں سے فرمایا گیاہے کدانسان اور دنیا کی تمام چیزیں اس ایک اللہ کی مختاج ہں اس بے نیاز اورتمام تعریفوں کی مستحق ذات نے انسان کو پیدا کر کے اس کے لئے زندگی گذار نے کے اسماب عطافر مائے ہیں۔اب اگروہ ان کفاروشرکین کوان کی نافر مانی کی وجہ سے صفح استی سے مٹاکر کسی دوسری الی مخلوق کو لے آئے جو ہرطرح اس کی اطاعت گذاراور فرمال بردار موتوبیاس کے لئے کوئی مشکل اور دشوار کامنہیں ہے۔ ارشاد ہے کہ ہرانسان اپنے اعمال و کردار کاخود ذمددار ہے اور قیامت کے ہولناک دن کوئی کسی کا بوجھ نہا تھائے گا اور کوئی کسی کے کام نہ آسکے گا۔ رشتہ دار، دوست احباب یہاں تک کہ مشفق ومہربان ماں باپ بھی اس کوسہارا دینے ہےا نکار کر دیں گےاور ہرا یک اس طرح اپنی فکر میں لگا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرسکیں گےاوراس طرح وہ اپنی بدعملیوں کے سبب جہم کے ابدی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔اس کے برخلاف ا یمان اورعمل صالح اختیار کرنے والے جنت کی ابدی راحتوں ہے ہم کنار ہوں گے۔ نبی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان لوگول کوان کے انتمال کے برے انجام اور عذاب جہنم ہے ڈراتے رہے۔ جولوگ اللہ ہے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں وہی ان باتوں پرغوروفکر کریں گے اوراس پر دھیان دیں گے۔لہذا جولوگ ایمان اورعمل صالح کاراستہ اختیار کر کے ظاہری و باطنی یا کیزگی حاصل کریں گے وہی آخرت کے تمام فائدے حاصل کرسکیں گے۔اور جب وہ اللہ کی طرف لوٹیں گے تو کامیاب و بامراد ہول گے۔فرمایا کدوہ لوگ اتنا بھی غورنہیں کرتے کہ ایک اندھا اور آنکھوں والا ،اندھرا اور وثنی چھلسا دینے والی گرم ہوا اور درختوں کی شنٹری ہوااور چھاؤں،مردہ اور زندہ برابز نہیں ہوتے تو وہ لوگ جو گناہوں بھری زندگی گذارر ہے ہیں وہ ان کے برابراور انجام کے اعتبار سے ایک کیے ہو سکتے ہیں جوایمان اور عمل صالح اختیار کر کے زندگی گذارر ہے ہیں؟ نبی کریم عظے کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کدان سچائیوں کو بجھنے کے باوجود اگر لوگوں کے دل مردہ ہو کچکے ہیں اوران پر روحانی موت طاری ہو چکی ہے اور وہ مردول کی طرح سن بیں سکتے تو اگر چان کوسنا تا یا نہ سنا نا برا بر ہے مگر آپ کا کام بیہ ہے کہ ان کو برے انجام سے ڈراتے رہیے۔ کیونکہ ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر جیجا ہے۔ اگر وہ ضد، بہٹ دھری اور جہالت کی وجہ سے آپ کو جھلاتے ہیں تو اس میں پریثان اور رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیٹیبرآئے ہیں ان کوائی طرح کے حالات سے واسطہ پڑا ہے حالانکہ وہ صحیفے اور روثن کما ہیں بھی لائے تھے لیکن کا فروں نے ان کا انکار کیا اور اس طرح وہ اپنے برے انجام سے دوچار ہوکررہے۔

#### ترجمه: آیت نمبر ۲۷ تا ۳۰

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسان (بلندی) سے پانی برسایا۔ پھر ہم نے اس سے مختلف پھل پھول نکا لے جن کے رنگ جدا جدا ہیں۔ ای طرح پہاڑوں میں سرخ وسفید اور گہری سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں جن کے رنگ الگ ہیں۔ ای طرح انسانوں، جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں (حقیقت یہ ہے کہ) اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جوملم وفکرر کھنے والے ہیں۔ بیٹک اللہ زبردست مغفرت کرنے والا ہے۔

جولوگ اللد کی کتاب پڑھتے ، نماز قائم کرتے اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے

جھپ کریا تھلم کھلا اس امید پرخرچ کرتے ہیں کہ وہ الی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹایا نقصان نہیں ہے (بیان کی بڑی کامیابی ہے)۔ بیاس لئے ہے کہ اللہ انہیں ان کا بدلہ بہتر بلکہ اس سے بڑھ کراج عطافر مادے۔ بے شک وہ قدر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔

لغات القرآن آيت نمبر٢٠١٧

جُدَدٌ (جُدَّةٌ) رائے بِيُضَّ سفيد حُمُونَ مرن غَوَابِيُبُ جانتها اِه سُودٌ ساه ـ تاريک دَوَابٌ جانور لَنُ تَبُورَ جَارِیَ مراز نقصان نه دوگا شَکُورٌ تَدران ـ قدردان ـ قدردان ـ قدردان ـ قدرر نے والا

## تشريح: آيت نبر ٢٥ تا٣٠

گذشتہ آیات سے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جارہا ہے کہ اگر انسان کا نئات میں جھری ہوئی نعمتوں میں غور وفکر اور تدبر سے کام لے تو وہ اس خالق و مالک کو پہچان سکتا ہے جس نے ان چیز وں کو پیدا کیا ہے۔

آسان سے جب بارش بری ہے تو زمین میں ایک تر دتازگی پیدا ہو جاتی ہے، کھیت لہلہانے لگتے ہیں، درختوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوجا تا ہے، سبزہ، سبزی، پھل اور طرح کے میوے اگئے گئتے ہیں اللہ تعالی اپنے بندوں کواس طرف متوجہ فرمار ہے ہیں کہ ایک ہی زمین اور ایک ہی آب و ہوالیکن درخت اور پھل کس قدر الگ الگ ہیں کہ ان کی خوشبواور رنگ جداگانہ ہیں کہ ایک ہی کہ دوایت ہیں۔ پہاڑوں میں ایسے ہیں۔ اور پھیا ہے کہ دوایت بنانہ سے بازوں میں ایسے ہیں۔ پہاڑوں سے مال واسباب کالا تا لیجا نااور آنا جانا کتنا آسان ہے۔ یہ پہاڑا سے پھروں سے بنادیے گئے ہیں کہ

كَيْمُ مُنَافِيُهَا نَصَبُ قَلَايَمُسُنَافِيهَا لُغُونِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ نَارُجُهَنَّمَ لَا يُقْطَى عَلَيْهِمْ فَيَكُمُونُوا وَلَا كَفُرُوا لَهُمْ نَارُجُهَنَّمَ لَا يُقْطَى عَلَيْهِمْ فَيَكُمُونُوا وَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ مِّنَ عَذَالِهَا لَكَذَٰلِكَ نَجُزِى كُلُّ كَفُورٍ ﴿ يَخَفَّفُ مِنْ عَذَالِهَا لَكَذَٰلِكَ نَجُزِى كُلُّ كَفُورٍ ﴿ فَيَهَا لَكُذَٰلِكَ نَجُرِئَى كُلُّ كَفُورِ فَي عَلَى اللَّهِ الْكَذِي الْكَوْرِ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْعَلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ

#### ترجمه: آیت نمبرا ۱۳ تا ۳۷

(اے نبی بیٹی) ہم نے آپ کی طرف جو کتاب بیٹی ہو وہی برخ تے ہیان کتابول کی تقد بی ترق ہے بیان کتابول کی تقد بی کرنے والی ہے جوان کے پاس ہیں۔ بیشک اللہ اپنے بندوں کی تجرر کھنے والا اور دکھنے والا ہور کی تعد بین کہ ہو کی گوئی کہ اللہ ایک ہوں کتاب کا وارث بنایا ہے جنہیں ہم نے اپنی بندوں میں سے چن لیا ہے۔ پھر بعض تو ان میں سے وہ ہیں جواپنی جان پر ظلم وزیاد تی مرنے والے ہیں۔ بعض اعتدال پیند ہیں اور بعض وہ لوگ ہیں جواللہ کے تکم سے نیکیوں اور بھلا نبوں میں سب سے آگے بردھ جانے والے ہیں۔ بہی (اس کا) سب سے برافضل و کرم ہے۔ بیلوگ ان جنتوں میں داخل ہوں گے جو ہمیشہ کی جنتیں ہیں۔ وہاں انہیں سونے کے اور موتوں کے گئن بہنائے جا کیں گا ور اس میں ان کاریشی لباس ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کا موتوں کے گئن بہنائے جا کیں گو وورکر دیا۔ بیشک ہمارا پر وردگار بڑا بخشے والا اور قدر دان شکر ہے جس نے ہم سے رہے وگم کو دورکر دیا۔ بیشک ہمارا پر وردگار بڑا بخشے والا اور قدر دان شکر ہے جس نے ہمیں اپنی موت آئے گی کہ وہ مرجا کیں اور خدان کے مذاب میں ہمیں کوئی تکیف پہنچے گی اور نہ (کوئی محنت اور) تھا وٹ ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا ان کے لئے جہنم کی آگ ہے۔ نہ ان پر موت آئے گی کہ وہ مرجا کیں اور نہ ان کے میں جلا کئی سے کہا کی ہیں۔ وہ کفار دوز خ میں چلا کیں گی وہ مرجا کیں اور میاں سے مختلف نیک کام کریں جو جائے گی۔ اور ہمیں یہاں سے نکا لئے تا کہ ہم اس سے مختلف نیک کام کریں جو جائے ہارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکا لئے تا کہ ہم اس سے مختلف نیک کام کریں جو

17

ہم (دنیامیں) کیا کرتے تھے۔اللہ تعالی فرما کیں گے کیا ہم نے تہمیں اتی عمر نہ دی تھی کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر کتے تھے جب کہ تہمیں خبر دار کرنے والا بھی آگیا تھا۔اب تم عذاب کا مزہ چکھو۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبرا ٢٧١٣

**اَوُ**رَثُنَا ہم نے وارث بنایا ہم نے منتخب کرلیا اصطفينا مُقْتَصِدٌ اعتدال اختيار كرنے والا آ محے بڑھنے والا سَا بِقُ اَ سَاوِرٌ کنگن \_سونے کا ایک زیور لُوْ لُوْ موتي حَرِيْرٌ أحَلُّنَا ہم نے بسایا۔ آباد کیا ربخاكمر دَارَ الْمُقَامَةِ نَصَبٌ محنت رمشقت لُغُونِ کام کے بعد کی تھکا وٹ لا يُقْضَى فيعله ندكيا جائے گا لَا يُخَفَّفُ کی نہ کی جائے گی يَصْطَرِخُونَ وہ چینں گے۔ جلائیں سے

م نَعَرِدَی مَی نَعَرِدی مَی نَعَرِدی مَی نَعِرِدی مَی نَصِیْ مِنْ مَرِدی مَی نَصِیْ مِنْ مَرِدی مَی نَصِیْ مَ

## تشريخ: آيت نمبرا ٣ تا٢٧

نبی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے امت کواور ساری دنیا کے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اے نبی ﷺ! جو کتاب قر آن مجید آپ کی طرف نازل کی گئی ہےوہ نہ صرف''برحق'' ہے بلکہ اس کے ذریعہ ان کتابوں کے سیا ہونے کی تصدیق کی گئی ہے جوآپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں ۔نصاری (عیسائی) اور یہودی (بنی اسرائیل) جن کواہل کتاب ہونے پر ناز تھاوہ ایک دوسرے کی کتابوں کو مانے سے انکار کرتے تھے کین قرآن کریم کے ذریعہ توریت ، زبوراورانجیل کے سیا ہونے کی تقید بق کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگر چہلوگوں نے ایبے معمولی اور گھٹیا مقاصد کے لئے ان کتابوں میں بہت ہی با تیں خود گھڑ کرشامل کر دی ہیں کیکن وہ کلام جواللہ نے نازل کیا تھاوہ بالکل بیا کلام تھااوراس کی تصدیق قرآن کریم کی طرف سے کی گئی ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب حضورا کرم ﷺ کی اس امت کی طرف نازل کی گئی ہے جوتمام امتوں میں'' خیر امت'' ہے۔اب وہی اس کے وارث اور ذمددار ہیں وہی اللہ کے تھم ہے اس کی حفاظت برمقرر کر دیئے گئے ہیں۔ فرمایا کہ بے شک اس قر آن کریم کی ذمہ داریاں اٹھانے والے بعض اعمال کی وجہ ہے ذرامختلف ہوں گے لیکن اس قر آن کریم کی برکت ہے ان سب کی نجات ہوگی۔ (۱) بعض تو وہ لوگ ہوں گے جوقر آن کریم کو پوری طرح ماننے کے باد جوداینے نفوں برظلم کرنے والے ہوں گے لینی گناہوں اور خطاؤں میں ملوث ہوں گے لیکن ان کے اندر بہا حساس زندہ رہے گا کہوہ جو پچھ کررہے ہیں وہ غلط ہے انہیں ایپانہیں کرنا عاہیے۔انہیں اس احساس کے زندہ ہونے ہے بھی نہ بھی توبہ کی توفیق مل ہی جائے گی کیونکہ جو بالکل بے حس ہوجائے کہ اپنے گناہوں پربھی شرمندہ نہ ہواس کوتو یہ کی تو فیق نصیب نہیں ہوا کرتی ۔ (۲)۔ دوسرے"مُہ فَتَّے صِلا" ہیں یعنی درمیانہ درجہ کے اعمال کرنے والے کچھاعتدال وتوازن رکھنے والے یعنی جولوگ نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بحانے کی کوشش بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کواگر چہ تقویٰ کا کالی مقام نہیں ملتالیکن بہر حال وہ ایناایک درجہ اور مقام ر کھتے ہیں۔ (m)۔لیکن وہ لوگ جو''سابق بالخیرات'' یعنی ہر نیکی اور بھلائی کے کام کی طرف بے تابانہ دوڑتے اور لیکتے ہیں۔اللہ کے کامل بندے اور اللہ ورسول کی تعمل اطاعت کرنے والے ، فرائض و واجبات کی پابندی کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ کے ہاں بہت اعلیٰ مقام اور جنت کی ابدی راحتوں سے ہم کنار کیا جائے گا۔

میتیوں طبقے جو' وارثین کتاب' ہیں سب کے سب جنت میں جائیں گے۔اس بنا پر ہمارے علماءاہل سنت کا می عقیدہ ہے کداگر ایک شخص مومن اور وارث کتاب ہے اور اس سے گناہ بھی ہوجاتے ہیں تو وہ معمولی فرق کے ساتھ جنت میں ضرور جائ

گا۔حضرت ابودرداؓ نے رسول اللہ ﷺ سے بیردوایت نقل کی ہے کہ جولوگ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل کئے جائیں گے اور جومقصد یعنی درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہیں ان سے ہلکاسا حساب لیا جائے گا۔لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے نغبوں پرظلم کیا ہوگا وہ بھی جنت میں جائیں گے مگر بہت طویل انتظار کے بعد۔ جب ان کونجات کا پروانہ ملے گا تو وہ کہیں گے کہ اللہ کاشکر ہے جس نے ہمیں شدیدر رخی وغم سے نجات عطافر مائی ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جنت جس میں ان لوگوں کوداخل کیا جائے گاان کا شاہاندا نہ داوگاریشم کا بہترین لباس موتوں اور ہیرے جواہرات کے جڑے ہوئے تاج سرکی آتکھیں، بھریور جوانی اوراس کی لذتیں اور ہم عمر خوبصورت حوریں بیرسب انعام کےطور پران کو ہمیشہ کے لئے دی جائیں گی اس پر وہ لوگ اللہ کاشکرادا کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ کاشکر ہے جس نے بغیر محنت ومشقت کے بیتمام نعتیں عطافر مائی ہیں اس نے راخ وغم ہے ہمیں نجات عطافر مادی ہے۔اس کے برخلاف وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ اوراس کے رسول کا انکار کیا ہوگا ان کوالی جہنم میں جھونک دیا جائے گا جہاں وہ عذاب البی کو دیکھ کراس کی خواہش کریں گے کہاس سے توانبیں موت ہی آ جاتی لیکن ان کی حسرت کی انتہا یہ ہوگی کدوہ اس جہنم میں مرنا بھی جا ہیں گے تو ان کوموت نہ آئے گی اور ان سے عذاب جہنم کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ وہ روئیں گے چلائیں گے تگران ظالموں کی فریاد تک سننے والا کوئی نہ ہوگا وہ کہیں گے الہی ہمیں اس عذاب سے نکالئے اب ہم دنیا میں دوبارہ جا کروہی کچھ کریں گے جس کا ہمیں اللہ درسول نے تھم دیا ہے۔اس کے جواب میں فرمایا جائے گا کہ اب رونے چلانے سے کیا فائدہ اور دنیا میں دوبارہ جانے کی تمنافضول ہے کیونکہ تہمیں زندگی کا ایک طویل عرصہ دیا گیا تھا جبتم نے اس زندگی میں کفروشرک اختیار کیا توائم ہے کیا امیدر کھی جاسکتی ہے جب کہ تمہارے پاس اللہ کے وہ رسول بھی آئے جنہوں نے تمہیں اس دن کے عذاب سے آگاہ بھی کر دیا تھا گرتم نے ان باتوں کی بھی پروانہیں کی لہذااب اینے کرتو توں کا مزہ چکھو آج تم ظالموں کا کوئی مددگارنہیں ہےاوراس طرح ان کوجہنم کی ابدی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔

> إنَّ الله عَلِمُ عَيْبِ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ النَّهُ عَلِيمٌ لِإِذَاتِ
> الصُّدُوْرِ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ حَلَيْفَ فِي الْاَرْضِ فَمَنْ
> كَفُرُ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكَفِرِيْنَ كُفُرُهُمْ عِنْدَ مَ يَعِمْ الْآ مُقَتَّا وَلا يَزِيدُ الْكَفِرِيْنَ كُفُرُهُمْ الْآخَسَالُ وَقُلْ اَرَيْهُمْ الْآخَسُالُ وَقُلْ اَرَيْنَ تُمُ شُرِكا يَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ الْوَقِي مَا ذَا حَلَقُوا مِنَ الْرَضِ الْمَ لَهُ مُ لَهُمْ وَشِرُكُ فِي السَّمَوْتِ الْمَ اتَيْنَهُمْ كِتْبًا

فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتِ مِّنَهُ أَبَلُ إِنْ يَعِدُ الظَّلِمُونَ بَعْضُهُمْ الْعُضُهُمْ اللَّمُونَ بَعْضُهُمْ اللَّمُونَ اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضَ اَنْ تَنُوُلُاهُ وَلَكِنْ كَالْتَا إِنْ المُسْكَمُ مُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ اَنْ تَنُولُونَ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُسْكَمُ مُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْ

#### ترجمه: آیت نمبر ۳۸ تاام

بے شک اللہ آسانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کا جانے والا ہے۔ وہ تو سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا جانے والا ہے۔ وہ تو سینوں میں چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہے۔ وہی تو ہے جس نے شہبیں زمین میں (خلیفہ بنایا) آباد کیا۔ جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا (وبال) اس پر ہے۔ اور کا فروں کا انکار ان کے رب کے نزدیک ناراضگی بڑھانے ہی کا سبب رہا ہے۔ اور منکروں کے لئے ان کا انکار سوائے نقصان کے پچھ بھی اضافہ نہیں کرسکا۔

(اے نبی ﷺ) آپ کہدد بیجئے کہ تم اللہ کوچھوڑ کرجن معبودوں کو پکارتے ہو ججھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا؟ یاان کی آسانوں میں کیا حصدداری (ساجھاہے) یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس کی وجہ سے وہ (اپنے ہرشرک پر) کوئی سندر کھتے ہیں بلکہ (حقیقت بیہ کہ) یہ ظالم ایک دوسرے کو وعدوں کے جال میں پھنسارہے ہیں۔اللہ ہی تو ہے جس نے آسانوں اور زمین کواس طرح سنجال رکھاہے کہ وہ گرنہ پڑیں۔اوراگر وہ کل جا کیں تو اس اللہ کے سواکون ہے ان کوتھا منے والا؟ بے شک اللہ بہت برداشت کرنے والا اور بخشے والا ہے۔

لغات القرآن آية نمبر١٥٣٨ ١٥٣

والا

ذَاتَ

مَقُتُ عذاب

خَسَارٌ نقصان \_گھاڻا

اَرُوْنِي مجھے دکھاؤ

يُمْسِکُ وهسنجالات

أَنْ تَزُولًا يكدوه دونون و هلك نه جائين

## تشریح: آیت نمبر ۳۸ تا ۲۱

اللہ تعالیٰ نے اس کا نئات کو پیدا کر کے اس کا نظام ایبا بنایا ہے کہ آسانوں اور زیمن کے ہررا زاور بھید ہے وہ اچھی طرح واقف ہے۔

کوئی چیز اس سے چیپی ہوئی نہیں ہے وہ اس زمین و آسان کی تمام مخلوق کی نیتوں، خواہشوں، اعتقاد ات اور دلوں کا حال جاننے والا ہے اور وہ قیامت میں ان کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔لیکن وہ لوگ جواللہ کا قولی یاعملی طور پرا نکار کررہے ہیں اور ان کے پاس اپنی با توں کو ٹابت کرنے کے لئے کوئی دلیل یا سند بھی نہیں ہے تو ان کی ضداور ہٹ دھرمی کا بیرحال ہے کہ سب پچھ جاننے کے باوجود ان کے کفر اور آخرت کے نقصان میں کوئی کی نہیں آر ہی ہے بلکہ وہ کفروشرک میں آگے ہی ہوجتے جارہے ہیں۔

فر ما یا کہ (اے نبی ﷺ) آپ ان سے پوچھے کہ ذرا جھے بھی تو دکھاؤوہ کون سے تمہارے معبود ہیں جو
تمہاری ہر حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ فر ما یا کہ کہئے اللہ نے تو سب کچھ
پیدا کیا ہے لیکن تمہارے ان جھوٹے معبودوں نے کا نئات کے کس ذرے کو پیدا کیا ہے یا انہوں نے اللہ کے
ساتھ مل کراس کا نئات کے بنانے میں کیا شرکت کی ہے؟ یقینا ان کے دل اور ضمیر چیخ اٹھیں گے کہ واقعی سے سب
پچھاللہ بی نے پیدا کیا ہے جس کی تخلیق میں وہ کسی کامخان جنہیں ہے۔

فر ما یا کہ (اے نی تھانے) ان سے پوچھئے کہ بیرسب با تیں کہنے کے لئے تہمارے پاس وہ کون کی کتاب نا زل کی گئی ہے جس میں بیدککھا ہوا ہو کہ اللہ کے سوابیہ بے بس اور عاجز و مجبور بت بھی اللہ کے ساتھ شریک رہے میں ۔ فر ما یا کہ ان ظالموں نے لوگوں کو کتنے بڑے دھوکے میں ڈال رکھا ہے ۔

فر ما یا کہ اللہ نے ان آ سانوں اور زمین کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ وہ ان کو سنجا لے ہوئے ہے۔اگر وہ اس پورے نظام کا نئات کو سنجا لے ہوئے نہ ہوتا تو زمین و آسان ایک دوسرے سے ٹکرا کرختم ہو بچکے ہوتے ۔

فر ما یا کہ اللہ ان کا فروں کی فور آہی گرفت نہیں کرتا بلکہ ان کو اپنے حکم و برداشت اور معاف کر دینے کی عادت کی وجہ سے نظر انداز کر رہا ہے۔ اگر اللہ ان کو ہر گنا ہ پر اسی وقت پکڑ لیا کرتا جب بیہ کوئی گنا ہ یا خطا کرتے تو بیروئے زمین پر ایک دن بھی نہ تھہر سکتے۔

## وَاقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ

اَيْمَانِهِمْ لَيِنْ جَآءَهُمْ رَنَذِيْرُ لَيْكُوْنُنَ اهْدى مِنْ إِحْدَى اَيْمَانِهِمْ لَيِنْ جَآءَهُمْ رَنَدِيْرُ لَيْكُوْنُنَ اهْدَى مِنْ إِحْدَى الْرُمَوْ فَالْمَا لَكُوْنُ اللّهِ مِنْ الْمُكْرُ اللّهِ مِنْ الْمُكْرُ اللّهِ مِنْ الْمُكُرُ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَلا يَحِيْقُ الْمَكُرُ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَلا يَحِيْقُ الْمَكُرُ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكُرُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا يَحِيْقُ الْمُكُرُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا يَعِيْمُ اللّهُ اللّهُ مُولِي اللّهُ مَنْ اللهُ وَكُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

اِتَّهُ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسُبُوْا مَا تَرَكَ عَلَى طَهْرِهَا مِنْ دَآبَةٍ وَلَحِنْ كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلَى طَهْرِهَا مِنْ دَآبَةٍ وَلَحِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى قَاذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ قَالَ يَعْبَا وَمَ بَصِيْرًا فَ الله كَانَ بِعِبَا وَم بَصِيْرًا فَ الله كَانَ بِعِبَا وَم بَصِيْرًا فَ

### رْجمه: آیت نمبر۲۳ تا ۲۵

اوران (کفارومشرکین نے) بڑی بڑی قشمیں کھا کرکہا تھا کہ اگران کے پاس کوئی خبر دار کرنے والا آگیا تو وہ ( دنیا کی ) ہرقوم سے بڑھ کرزیا دہ ہدایت حاصل کرنے والے ہوں گے لیکن جب ان کے پاس خبر دار کرنے والا آگیا تو ان کی نفرت کے سواکسی چیز کا اضافہ نبیں ہوا۔

یہ اپنے آپ کو بڑا سجھنے والوں اور بدترین چالوں (والے لوگوں کی وجہ سے ) ہوا۔ عالا نکہ بری چالوں (کا وبال) صرف اس کے کرنے والے پر ہی پڑتا ہے۔

کیا بیلوگ اس کا انظار کررہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان سے پہلے گذرے ہوئے لوگوں جیسامعا ملہ کیا جائے (تو یا در کھو کہ )تم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پاؤگے اور نہ اللہ کی سنت کو بدلنے والا یاؤگے۔

کیا بیلوگ زمین پرچل پھر کرنہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگ جوتوت وطاقت میں بہت آ گے تھے ان کا انجام کتنا بھیا تک ہوا۔

(یا در کھو) زمین اور آسانوں میں کوئی چیز ایکی نہیں ہے جو اللہ کو (بے بس اور) عاجز کردے۔

بے شک وہ بہت علم والا اور بہت قدرت والا ہے۔

اوراگر دہ لوگوں کے اعمال پر (ان کوفوراً) ہی پکڑلیا کرتا تو زمین پرایک جان دار کو

بھی نہ چھوڑ تا۔

وه ان کوایک مقرر مدت تک (سنیطنے اور سجھنے کی ) مہلت دیے رہا ہے۔ پھر جب وہ

مەت آ جائے گی تواللہ اپنے بندوں کوخود ہی دیکھ لے گا۔

لغات القرآن آيت نبر٢٥٥٢

أَقُسَمُوا انبول فِي مَالَى

جَهُدَ آگِيرُهُايا

أَيْمَانٌ (يُمُنٌ) قتمين

إهداى زياده برايت والا

اَلسَّيَّ برانَ ـ كناه

لَا يَحِينُ نبيل مَجراتا ٢

عَا قِبَةٌ انجام

يُوَّ اخِذُ وه پَرُتا ہے

آجَلٌ مر

بَصِيْوٌ ببت ديك عضوالا

## تشریخ: آیت نمبر۲۲ تا ۲۵

یہود ونساری جواہل کتاب کہلاتے ہیں اپنی عملی برتری کا اظہار کرنے کے لئے کفار عرب کو طعنے دیتے تھے کہتم گراہ ہواور تہاری گراہی کا سب یہ ہے کہ تہارے اندر تہاری ہدایت ورہنمائی کے لئے کوئی نبی اور رسول نہیں آیا اور نہ تہیں کوئی کتاب ہدایت دی گئی ہے۔

وہ کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے جلوتہ ہاری نجات اسی میں ہے کیونکہ ہم صاحب کتاب ہیں۔ کفار مکہ یہود و نصاری کے طعنے سن سن کر جب عاجز آ گئے تو ہزی بزی تشمیس کھا کر کہنے لگے کہ اگر ہمارے اندرکوئی نبی اور رسول آیا تو ہم ان کا کہا مان کر حسن عمل کا ایسا پیکر بن کر دکھا کیں گے کہ دنیا بھر کی امتیں حیران رہ جا کیں گی اور تہذیب و شائنگگی میں ساری دنا ہے آگے نکل جا کیں گے۔

یہ قوان کے زبانی دعوے تھے لیکن جب اللہ نے کئی ہزار سال کے بعد ایک ایسے عظیم نبی حضرت مجمع تھے کو ان کی ہدایت کے بعد ایک ایسے عظیم نبی حضرت مجمع تھے کو ان کی ہدایت کے لئے بھیجا جن کی عظمت وشان سے بڑھرکوئی نہ تھا تو انہوں نے کہا ماننے کے بعبائے نہ صرف ان کی اطاعت و فر ماں برداری سے انکا رکر دیا بلکہ اپنے آپ کو اعلی و برتر اور بڑا سیجھنے والے متکبرین نے اپنی سازشوں کا جال اس طرح پھیلا دیا کہ جو بھی دین اسلام اور نبی کر پم تھے کی طرف قدم بڑھا تا تو اس کوشد بدترین محروفریب کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔

الله تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اپنے آخری نبی اور رسول اور آخری کتاب (قرآن مجید) دے کر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو بھیجا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا سامان ہوجائے۔ اب اگر کفار مکہ نے ان کی اطاعت و فرماں برداری اختیار نہ کی تو پھر اللہ کا وہ وستور سامنے آجائے گا جونہ تو تبدیل ہوتا ہے اور نہ ٹلتا

فر مایا کہ ان نافر مانوں کو ان قو موں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا چاہیے جو ان سے پہلے گذری ہیں۔ جن کے کھنڈرات سے بیلوگ گذرتے ہیں اور ان گراہوں کی تاریخ سے اور انجام سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ان کومعلوم ہو جائے گا کہ ساری دنیا کی طاقتیں اور قو تیں مل کربھی اللہ کو بے بس اور مجبور نہیں کرسکتیں وہ جب چاہتا ہے اپنے تھم سے بڑی سے بڑی طاقت وقوت کو کچل کرر کھ دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کاحلم و بر داشت ہے کہ وہ انسانوں کے گنا ہوں پر فور آہی گرفت نہیں کرتا بلکہ ان کو سنجھنے اور سیجھنے کاموقع دیتا ہے اور بر داشت سے کام لیتا ہے البتہ اس نے انجام کے لئے ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے لیکن جب وہ فیصلے کی گھڑی آ جائے گی تو پھراس کے فیصلے میں کوئی رکا وٹ نہیں ڈال سکتا اور لوگ اپنے انجام کو پہنچ جا ئیں گے۔ اللہ نے ہرایک کو اپنی نظروں میں رکھا ہوا ہے وہ اپنے بندوں کے تمام حالات سے اچھی طرح واقف

الحمد للدان آیات کے ساتھ سورہ فاطر کا ترجمہ وتشریج بمحیل تک پیچی

 پاره نمبر۲۲تا ۲۳ • ومن یقنت • ومالی

سورة نمبر ٢٣ يلس

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

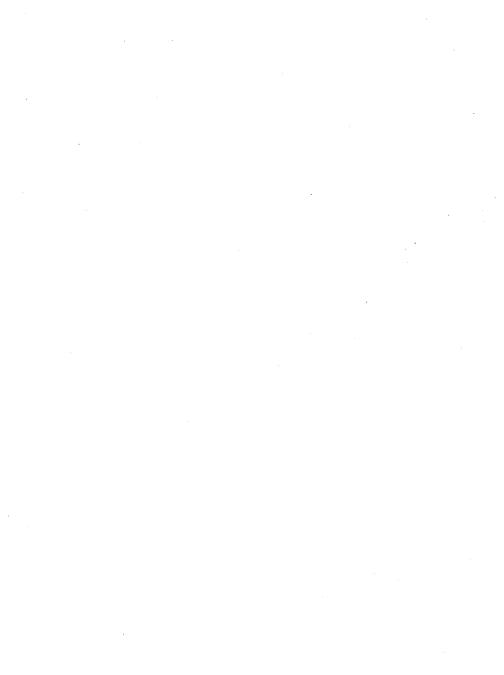

## القارف مورة يلن الح

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمُ الرَّحِيَ

قرآن کریم کے متعلق فرمایا کداس کے نازل کیے جانے کی دجہ یہے کداس کے ذریعدان لوگوں کو ان کے برے ان کا کہ کردیا جائے جو کفر و شرک اور اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ نی کریم میانے کوتیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کدا سے

نافر مانوں کوڈرانایا نیڈرانا دونوں برابر ہیں آپ ان کی نافر مانیوں ، ضداور ہٹ دھری کی پروانہ سیجھے آپ میکٹ اپنا مقصد زندگی بیان کرتے جا ہے جو بھی اس پر ایمان لا کرعمل صالح کرے گا اس کوآخرت میں اجرعظیم عطاکیا جائے گا اور منکرین جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔

نی کریم ﷺ کی تعلیمات کا مذاق اڑار ہے ہیں اوردین کی جائیوں کو قبول کرنے سے گریز کررہے ہیں ان کو سمجھاتے رہے۔ یہی

ہے۔ تمام نبیوں اور رسولوں کا طریقد رہاہے۔ چنانچہ اللہ نے مثال کے طور پرایک بہتی کے نافر مانوں

کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اس بہتی میں آباد قوم نے کفراور نافر مانیوں کی انتہا کر دی تب اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے دو
پیٹیم روں کو بھیجا جنہوں نے ان کو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی گر دوا پی ضعر پراڑے رہے۔ اسی دوران اللہ نے ان دونوں پیٹیم ہروں
کی جمایت وقصد این کرنے کے لیے ایک اور پیٹیم کو بھیجا گر نافر مان قوم نے ان کا فداق اڑاتے ہوئے کہا کہ ہم جھوٹے نہیں ہیں
آخر تمہارے اندروہ کون کی خصوصیت ہے جس کی بنا پر ہم تنہیں اللہ کا پیٹیم سیجھے لیس۔ ان تمام پیٹیم روں نے کہا کہ ہم جھوٹے نہیں ہیں
بلکہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ کفار و منکرین نے اپنی ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب سے تم نے سے
وعظ وقعیحت کا سلسلہ شروع کیا ہے ہمارے گھروں اور خاندانوں میں ہر طرف نجوست پھیل گئی ہے۔ ہم ہز سے سکون سے رہتے تھے
گرفتم ہاری باتوں کی وجہ سے ہمارے درمیان شدیداختلافات پیدا ہوگئے ہیں۔ اگرتم اپنی ان فیسحتوں سے باز نہ آئے تو ہم تہمین
پھر مار مار کر ہلاک کردیں گے۔ وہ بستی والے ایمان لانے کے بحالے ان پیٹیم روں کے دیمن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فر ماما کہ اس

نی کریم ملک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس مرنے والے کے پال سوره یاسین کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے لیے اس کی موت آسان ہو جاتی ہے۔ (دینمی۔این حیان)

قرآن کریم میں جنتی باتیں اور احکامات نازل کیے گئے ہیں وہ

نهایت متانت، سنجیدگی اور وقار کا

تقاضا كرتے ہيں۔ للندا وہ لوگ

جنہوں نے دنیا کی چیک دمک اور رونقوں میں مبتلا ہو کر آخرت کی

زندگی کو بھلا دیا ہے اوراینی زند کیوں

کو کھیل کود بنالیا ہے ان کے مزاح

اس طرح الث دیئے مگئے ہیں کہ انہوں نے ہر سجی بات کوجھٹلانا اینا

مزاج بناليا ب-فرمايا كداب

نی سالتہ آپ ایسے لوگوں کی پروانہ سیحے اور اینا نیک مشن اور مقصد

جاری رکھے اور ان بدکرداروں کو

سیائی کاشعور،صراطمتنقیم کی تڑپ

اوراللہ کے سامنے حاضری کا احساس دلاتے رہے۔ حق و صداقت کی

آواز برتو ضرف سعادت مند اور

خوش نصیب لوگ ہی دوڑتے

موئ آتے ہیں۔

بہتی کے آخری کنارے پرایک نیک آدمی رہتا تھا اس نے ان پیغبروں کی بات کوئ کر قبول

کیا۔ جب اس نے بیٹ کا کہ اس کی قوم اللہ کے پیغبروں کو جبٹال رہی ہواور ہرطرح کی دھمکیاں

دے رہی ہے قوہ برقی تیزی سے جوش اور اسلامی جذبے سے سرشار ہوکر بہتی والوں کے پاس
آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم اللہ کے پیغبروں کا کہا ما ٹوان کی اتباع و پیروی کر واور ان سے
مند نہ موڑو۔ بیتمباری بھلائی کے علاوہ تم سے کوئی معاوضہ اور بدلہ تو نہیں ما تگ رہے ہیں۔ اس
مند نہ موڑو۔ بیتمباری بھلائی کے علاوہ تم سے کوئی معاوضہ اور بدلہ تو نہیں ما تگ رہے ہیں۔ اس
نیک آدمی نے کہا کہ بیس اپنے باپ وادا کے دین و فیر ب کوچھوڑ کر اگر اللہ کی عبادت و بندگی نہ
گا۔ میں تو ایک اللہ کی بندگی کے سواکسی دوسرے کی عبادت کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہم بھی اس
گا۔ میں تو ایک اللہ کی بندگی کے سواکسی دوسرے کی عبادت کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہم بھی اس
راستے پرچلو۔ جب قوم کے لوگوں نے اس نیک آدمی کی تقریبین تو وہ اس کو برون کردی اور اسے مار مار کر شہید
کردیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس شہید کو جنت کی راحتیں عطائی گئیں اور اس نے عزیت کا
کردیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس شہید کو جنت کی راحتیں عطائی گئیں اور اس نے عزیت کا
دین اسلام کی برکت سے کہناؤ کی کو گل کو گل میری قوم اس بات کو جان لیتی کہ جھے دب العالمین نے
دین اسلام کی برکت سے کتناؤ بردست اعزاز واکرام عطافر مایا ہے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ جہاں یہ پغیراللہ کا پیغام پہنچانے آئے تھے جب مکرین نے نافر مانیوں کی انتہا کر دی تو پھراس قوم پر عذاب آگیا۔ایک زبر دست چنگھا ڈسانی دی اور وہ سب کے سب و ہیں ڈھیر ہوکر رہ گئے۔اس وقت ندان کے معبود ان کے کام

آئے اور ندان کی مال ودولت ان کوسہارا دے تکی ۔ فر مایا کہ اگر بیلوگ نا فر مانی ندکرتے اور ان انبیاءکرام کونہ جٹلاتے تو اس طرح صفح ستی سے ندمٹ جاتے ۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شار نعتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے بھی اس بات پرغوروفکر کیا ہے کہ چاند، سورج،
ستار ہے تمہارے سامنے جگرگارہے ہیں۔ دن اور رات آتے اور جاتے ہیں گر آئیس کون کنٹرول کر رہا ہے کس کے حکم سے بیچل
رہے ہیں یقینا ہرخوص کا خمیر کہدا مٹھے گا کہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جوکا نئات کی ہر چیز کے نظام کو چلارہ بی ہے۔ فرمایا کہ تم
سندروں کود یکھتے ہو کہ اس میں جہاز اور کشتیاں چل رہی ہیں۔ اپنی زندگی گذار نے کے سامان ادھر سے ادھر لے کر جاتے ہو۔
انسان کو بیطا قت اور صلاحیت کس نے عطا کی ہے۔ تم بھی عجیب ہو کہ دن رات اس کی نشانیوں اور انتقابات کود کیو کر بھی بہ جاہلانہ
مطالبہ کرتے ہو کہ جس عذاب سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے اس کو آتا ہے تو آ جائے لیحنی ان کا گمان تھا کہ اگر عذاب ہم پرآئے گا تو
مطالبہ کرتے ہو کہ جس عذاب سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے اس کو آتا ہے تو آ جائے لیحنی ان کا گمان تھا کہ اگر عذاب ہم پرآئے گا تو

گ۔اگر وہ بازاروں میں ہوگا تو اس کو گھر والوں تک پینچنے کا موقع بھی نہ ملے گا۔اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو سب کے سب زندہ ہو کر بدحواسی میں ادھر ادھر دوڑتے ہوئے رب العالمیں تک بھٹے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہائے اہماری بذھیبی کہ ہم اس عذاب کے مقالے میں اپنی قبروں میں زیادہ آرام سے تھے نہ جائے ہمیں کس نے ہماری قبروں سے اٹھا دیا۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہی وہ قیامت کا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور ہمارے پینچ بروں نے جو ہماری قبروں سے اٹھا دور بھائی جن میں وہ خوش وخر میں کو جنت کی راحتیں دی جائیں گی جن میں وہ خوش وخر میں اور پیٹھ تھا۔ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو جنت کی راحتیں دی جائیں گی جن میں وہ خوش وخر سے اور پیٹھر کر دی جائے گی ۔انہیں وہاں دیدارالی نصیب ہوگا۔اللہ کی طرف سے ان پر سلام آئے گا۔اس کے بر خلاف مجر مین کو انہیں دیا ہے۔اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں ، پاؤں اور کھالوں اور کھالوں تک کوزبان دے دیے کہیں گے کہ انہی ہم پر جوالوا مات ہیں وہ کام ہم نے نہیں کے ۔اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں ، پاؤں اور کھالوں تک کوزبان دے دیے گاروں وہ ان کے ہر گناہ پر گواہی دیں گے۔

#### م سورویس م

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُرُ الرَّحِيَ

لِسَ ٥ وَالْقُرُ إِن الْحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۗ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّلَ ٱنْذِرَابَآؤُ هُمْ فَهُمْ غَفِلُوْنَ ® لَقَدْحَقَ الْقَوْلُ عَلَى ٱكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ® إِنَّاجَعَلْنَا فِيَ اعْنَاقِهِمْ اَغْلَلًا فَهِي إِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقُمُحُونَ۞ وَجَعَلْنَامِنَ بَيْنِ آيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمُ سَدًّا فَاغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْعِرُونَ ٠ وَسَوَا المُعَلِيهِمْءَ انْذَرْتَهُمْ آمُرُكُمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتُّبَعَ الذِّكْرُ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَ ٱلجُرِكُونِيرِ وَإِنَّا نَحُنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَا ثَارَهُمْ ۖ وَكُلَّ شَيْ الْحَصَيْنَهُ فِي إمَامِرَمُّبِيْنِ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۲

لیسن، حکمت سے جر پوراس قرآن کی قتم بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے (ایک رسول) اور بالکل سید ھے رائے پر ہیں۔ (بیقرآن حکیم ) زبردست اور رحم کرنے والے کی طرف

الم

آپ ﷺ تو صرف ان اوگول کوہی خبر دار کر سکتے ہیں جونسیحت کو قبول کرتے اور بن دیکھے رحمٰن سے ڈرتے ہیں۔ آپ ایسے اوگول کو بخشش اور باعزت اجر و ثواب کی خوشخری سناد ہیجئے۔ یقیناً ہم ہی مردول کوزندہ کریں گے اور جوانہوں نے آگے بھیجایا پیچھے چھوڑ ااس سب کو ہم کھورہے ہیں اور ہم نے اس کو کھلی کتاب (لوح محفوظ) میں محفوظ کررکھا ہے۔

أغْشَيْنَا تمن وُهانپ ديا

خَشِيَ ڈرا نَکُتُبُ مِم لِکھتے ہیں

43

قَدَّمُوُا آگَرِّهُ اثَّارٌ (اَثَرٌ) ییچیچپوژی بوئی نثانیاں (اعمال) اَحُصَیُنَا جم نے گیرلیا ہے اِمَامٌ مُبِیَنٌ کھلی تماب

## تشريح: آيت نمبرا تا١٢

اس سورت کا آغاز بھی ایسے حروف سے کیا گیا ہے جن کوحروف مقطعات کہا جاتا ہے بعنی وہ حروف جومعنی سے کئے ہوئے ہیں اوران کے معنی کاعلم اللہ تعالیٰ کو ہے لیکن اس جگہ بعض علاء منسرین نے فرمایا ہے کہ''یسین'' کے معنی اے انسان کے ہیں جس سے مراد انسان کامل خاتم الانبیاء حضرت محمصطفی عظیم میں (ابن عباس عکرمہ ) قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ہر نی کوان ك نام سے يكارا ہے جيسے يا آة مُ ، يا مُولى ، يا عيلى وغير وليكن الله تعالى نے پورے قرآن كريم ميں كى جكه أيا محد "كه كرخطاب نيس كيا بلكه آپ كي مخلف صفات سے آپ كو يكارا كيا ب جيسي 'يا يُها المُمدَّثِرُ ، يا يُها الْمُهْزِمَلُ " وغيره اى طرح آپ كے صحابی نے بھی بھی آپ و''یا محمدﷺ'' کہہ کرخطاب نہیں کیا بلکہ یارسول اللہ کہہ کرکوئی بات عرض کیا کرتے تھے۔البتہ کفاراور گتاخ منافقین آپو'' یاڅم'' کہہکراینے کلام کا آغاز کرتے تھے۔لہذا یا محمرکہنا یا لکھنا دونوں جائز نہیں ہیں۔اس سورت کو''لیٹین'' سے شروع کیا ہے جس میں نبی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے حکمت ہے جھر پورقر آن کریم کی قتم کھا کرفر مایا ہے کہ اللہ اس بات برگواہ ہے کہ اس نے آپ کوایئے رسولوں میں ہے ایک رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ صراط منتقیم برگا مزن ہیں۔ بدوہ صراط منتقیم (قرآن حکیم) ہے جس کوالیے زبردست اور رحم و کرم کرنے والے اللہ نے نازل کیا ہے جس میں کسی شک وشبراور وہم کی گنجائش نہیں ہے۔ تا کہ آپ اس کے ذریعہ لوگوں کو ان کے برے اعمال کے بدترین نتائج ہے آگاہ کردیں اور ان کو اصل کامیابی و کامرانی اور منزل مقصود کی طرف رہنمائی فرمادیں۔ بیاللہ کاوہ آسان اور سہل کلام ہے جسے ہرخف سمجھ کراس پڑمل کرسکتا ہے۔ فرمایا کہ آپ ان لوگوں تک اللَّه كا پيغام پنجاد يجحّ جن كے ياس كيروں سال ہے كوئى آگاه اور خبر دار كرنے والانہيں آيا ہے۔ آپ ان كووہ باتيں بتاد يجحّ جن ے دہ خوداوران کے باب داداناواقف تھے۔اب بھی اگر دہ خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے توبیان کی برتھیبی ہوگی۔آپ کا کام ہے پیغام حق سنا دینا جوسعادت مندہےوہ اس کو یقینا مان لے گالیکن جس کے مقدر میں پذھیبی اس کے برے اعمال کے سبب لکھ دی گئی ہے وہ اس حقیقت کو بھی تسلیم نہ کرے گا۔لہذا آپ ایسے لوگوں کی پروانہ کیجئے۔ایسے لوگوں کو جنہیں ان کی دولت اور دنیا کے

فرمایا کہ ہم نے ان کے سامنے اور پیچے دیوار کھڑی کردی ہے جس سے وہ باہر کی ہر حقیقت کود کیھنے سے محروم ہیں۔ تق و صدافت کود کیھنے اور سننے کے قابل نہیں رہے۔ ان پر غفاتوں کے ایسے پردے پڑچکے ہیں کہ ان کوآخرت اور عذاب البی سے ڈرانا یاند ڈرانا دونوں برابر ہیں۔ کیونکہ جوآ دی کی سے اِن کو ماننے کے لئے تیار ہی نہ ہواس سے ایمان لانے کی تو قع کرنا فضول ہے۔ ان پراللہ کی پیٹاکار مسلط ہو چکی ہے۔ تا ہم اے نبی تھائے ! آپ اپنامٹن جاری رکھنے جولوگ اپنے دلوں میں خوف البی کی شعیس روٹن کر پچلے ہیں ان کاغیب پر کامل بھین ہے اور وہ اللہ ورسول کے ہر تھم کی تقیل کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کو معانی و مغفرت اور ایک بہت بڑے اجر واثو اب کی خوش خری دے دیجئے۔ فرمایا کہ ساری مخلوق کے مرجانے کے بعد نہ صرف ہم ان سب کو دوبارہ پیدا کریں کے بلکہ ان کے وہ تمام اعمال جو انہوں نے اپنے آگے ہیں ج ہیں یا اپنے پیچھے چھوڑے ہیں وہ سب لکھ کر محفوظ کر لئے گئے ہیں جس

ان آیات کی چند باتوں کی وضاحت

بيسورت جوعام طور پر''سوره ليين' كى جاتى جاس كاحاديث ميں بہت سےنام آئے ہيں جواس سورت كى عظمت كى نمايال دليل ہے۔ عَظِيْمه، مُعِمَّه، مُدَا فِعَه، قَاضِيكه،

عَظِيْمَه: ووسورت جوعظمتول سے جربورے۔

مُعِمَّه: جو خُف اس سورت کو پڑھتا ہے وہ دنیا وآخرت کی تمام بر کات اور رحمتوں کو حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ بیسورت اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔

مُدَافِعَهُ بِحَرِّخُصُ اس سورت كى تلاوت كاعادى موگاده بهت ي بلاؤن اورمصيتون سے محفوظ رہے گا۔

قاضیقه: اس سورت کو پڑھنے سے انسان کی ضروریات اور حاجات پوری کی جاتی ہیں۔ اس لئے حضرت عبداللہ ابن زمیر ٹے فرمایا ہے کہ جو محض اپنی حاجت کے لئے سورہ لیسین کو پڑھے گا تو اس کی ہر حاجت پوری ہوجائے گی۔ (المحاملی)

نی کریم ﷺ سے اور بہت ی احادیث میں اس سورت کے پڑھنے والوں کے لئے بعض سے ارشادات ہیں۔ حضرت ابودردا ﷺ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس مرنے والے کے پاس اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے تواس کی موت کے وقت آسانی ہوجاتی ہے۔ (دیلمی ۔ ابن حیان) ابل عرب کادستوریہ تھا کہ جب وہ کوئی گیٹی بات کہتے تھے توقع کا کہ جسے تھے تاکہ دوسرے کواس بات کی تھائی پریقین آ جائے۔ دوسرے یہ کہ کلام کی فصاحت و بلاغت کا یہ بھی انداز تھا کہ اس کلام میں مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی جاتی تھیں۔ ای لئے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں زمین و آسمان، چا ند، سورج، ستارول، دن رات، کھوڑوں اور فشس انسانی اورا پی ذات اور قرآن کریم میں ایسے سات کریم کی قسمیں کھا کر بہت ہی ان حقیقتوں کی وضاحت فرمائی ہے جوانسان کو کھی آئھ سے نظر آتی ہیں۔ قرآن کریم میں ایسے سات مقامات ہیں جہاں اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے نبی کریم میں گئے کی نبوت ورسالت پرقسم کھائے ہوئے ان کھار کو جو کتاب البی دی گئی ہے وہ علم و حکمت اور دانائی و بینائی کے بھیجا ہے جس میں کئی گئی شوروں سے بھر اور قیامت تک ای کی روثنی میں زندگی کے اندھرے دور کے جا سکیں گے۔

 🖈 اس کے برخلاف وہ لوگ جواللہ ورسول کی اطاعت وفر ماں برداری سے منہ موڑ کر چلیں عجے ان کی گر دنوں میں طوق ڈالے جا کیں گے اور ان کوجہنم کی آگ میں جمونک دیا جائے گا۔ گرونوں میں طوق ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی مجرم کی گرون اچھی طرح شینج میں اس طرح جکڑ دی جائے جس سے اس کا چیرہ اور سراو پر کواٹھارہ جائے۔جس سے وہ اپنی گرون کو نہ تو ہلاسکتا ہو اور نداینے سرکوینچے کرسکتا ہو۔اگروہ کی راہتے پر جار ہا ہواور راہتے میں کوئی کھٹریا گڑھا آ جائے اور وہ اس میں گر کر ہلاک ہوجائے تواس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے اس طرح وہ لوگ جوزندگی کے اسباب کا طوق اپنے گلے میں ڈالے تھوم رہے ہیں وہ بھی سچائی کور کیھنے کے قابل نہیں رہ جاتے۔ان کی ضداور ہٹ دھرمی کا بیرحال ہوتا ہے کہ وہ حق وصداقت کو قبول کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ندوہ حق کود کھ سکتے ہیں اور ندوہ اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکانے کو تیار ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی غفلت کا پیرحال ہے کہ وہ كائنات مين بمحرى موئى بزارون نشانيول كود يكھنے اور بمجھنے كے باوجودالله يرايمان نبيل لاتے الله تعالى نے فرمايا كرا بي سيك ا آپ اللّٰد کا پیغام دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچاتے رہے جوسعادت منداورخوش نصیب ہیں وہ اس کو مان لیں گے لیکن جنہوں نے بد تھیبی اور جہنم کا راستہ اختیار کرلیا ہے اور انہوں نے اپنے دل کو پخت بنا لیا ہے ان کے سامنے ساری حقیقیتر بھی کھول کر رکھ دی جائیں گی وہ ان کو بھی تسلیم ندکریں گے۔ بیدہ الوگ ہیں جن کورنیا کی رونقوں، چیک دمک، مال و دولت کی کثرت، باپ دادا کی اندهی تقلید ، خفلت ، جہالت ، برعملی ، نادانی اوران کے اعمال کی شامت نے چاروں طرف سے اس طرح گھیرلیا ہے کہ جیسے ان کے آ گے اور پیچھے ایک دیوار ہے اور اوپر سے اس کوڈھانپ دیا گیا ہے۔جس طرح اپیا محف اردگر دیے بے خبر اور غافل ہوتا ہے اس طرح اپٹی خواہشات کی دیواروں میں بیاس طرح بند ہیں کہوہ حق وصداقت کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔اللہ نے ایسے لوگوں کے لئے بدترین عذاب تیار کررکھاہے۔

الله نے فرمایا کہ ''وَ نَکُسُبُ مَا قَدَّمُوُ او اثنارَ هُمُ''اورہم اس کولکھ رہے ہیں جوانہوں نے آ گے بھیجایا اس کو پیچھے چھوڑا عمل کو آ گے بھیج کا مطلب سے ہے کہ انسان اس دنیا ہیں جوبھی اچھایا براعمل کرتا ہے وہ بہیں ختر نہیں ہوجا تا بلکہ وہ آخرے ہیں کھا لکھایا اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت کی ابدی راحتوں ہے ہم کنار ہوگا اور جس کر برے اور بدترین اعمال ہوں گا اس کے ہیے جہنم کے انگاروں پرلوفنا ہوگا۔ بیتو وہ اعمال ہیں جواس نے آ گے بھیج ہیں گئین وہ نیک اعمال جواس نے آ گے بھیج ہیں گئین وہ نیک اعمال جواب نے ایس خواس نے اپنے بیسے ہیں کہا تھیے اس نے نیک اعلان میں نیک میں اللہ کے بندوں کا بھلا ہووہ اس کے لئے صدقہ جار ہے جیسے کسی نے مجد نیک اولا دچھوڑی یا اس نے کوئی ایسا کام کیا ہوجس میں اللہ کے بندوں کا بھلا ہووہ اس کے لئے صدقہ جار ہے جیسے کسی نے مجد بخوادی یا اس کے بنوا نے میں شرکت کی یا کسی کو حافظ قر آن یا عالم بنا دیا جب تک وہ مجدر ہے گی حافظ قر آن کو سنا تار ہے گا عالم اپنے علم کو پھیلا تار ہے گا اس کا ثواب اس کے کرنے والے کو بھی ملے گا اور بغیر کسی کسی کے اس محتوی کوئی ملتار ہے گا جس نے اس کام کر بھی کسی نے اس کام کے بیل تار ہے گا اس کا ثواب اس کے کرنے والے کو بھی ملک اور بغیر کسی کی کے اس محتوی کوئی ملتار ہے گا جس نے اس کام کے بیل

آغاز کیا تھا۔ ای طرح اگر کس نے کوئی ایسا کام کیا جواللہ ورسول کی نافر مانی کا کام ہے تو اس کا عذاب کرنے والے کواور جس نے اس کو قائم کیا دونوں کو ملے گا۔

حضرت جریرابن عبداللہ نے رسول اللہ عظیہ سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے اچھاطریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا اس کو اس کا اس کو اس کا اس کے اس کے کہ ان کو بھی تو اب ملے گا بغیراس سے کہ ان عمل کرنے والوں کے تو اب میں کی کی جائے اور جس نے براطریقہ جاری کیا تو اس کو (قیامت تک) گناہ ملتارہے گا اور جسنے لوگ اس برعل کو اختیار کریں گے ان کا گناہ اس (جاری کرنے والے) کو بھی ملتارہے گا بغیراس سے کھل کرنے والوں سے گناہ میں کی آئے۔ (ابن کیٹیر ابن الی حاتم)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّتَالًا أَصْحَبَ الْقَرْيَةِ مِ إِذَّ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿إِذْ ٱرْسَلْنَا ٓ الْيُهِمُ اثَّنَيْنِ فَكَذَّ بُوْهُمَا فَعَزَّنْ نَابِثَالِثِ فَقَالُوَّا إِنَّا إِلَيْكُمُ مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُوا مَا ٱنْتُمْ إِلَّا بِشَرٌّ مِّتْكُنَا وَمَا ٱنْزَلَ الرَّحْمِنُ مِنْ شَيٌّ ا إِنْ اَنْتُمُ إِلَّا تُكُذِبُونَ ۞ قَالُوْ الرَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمُ كَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِيْنُ ۞ قَالُوَا ٳ؆ؙؿڟؾٞۯڹٳؠڴؙڗٝڶؠۣڹڷؠ۫ڗؾؙڹٛؾۿۅٛٳڶڹۯڿٛڡٮٚٛػڎؙۅڵؽڡۺۜٮ۫ٛڰڎ مِّنَا عَذَاكِ ٱلِيُمُ ﴿ قَالُوا ظَيْرُكُ مُمَّعَكُمُ الْإِنْ دُكِّرْتُمُ اللهُ انْتُمُ قَوْمٌ مُّسُرِفُونَ ® وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رُجُلُ يُسْعَى قَالَ لِقَوْمِ التَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَنْعَلُكُمْ اَجْرًا قَاهُمْ مُّهُتَدُونَ ٠

بې

وَمَالِي لِآ اعْبُدُ الَّذِي فَطَرِينَ وَالَّيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ ءَا تَخِذُ مِن دُونِهَ الِهَةُ إِن يُردِن الرَّحْمٰنُ بِخُرْ لِاتُّغْنِ عَنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شِيْكًا وَكُل يُنْقِذُونِ ﴿ إِنَّ إِذًا لَفِي صَلِ مُبِينِ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ مُنْكِ مُ امَنْتُ بِرَبِّكُمْ وَاسْمَعُونِ ﴿ وَيُلَادُ خُلِ الْجَنَّةُ وَالْ يَلَيْتَ قُوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿ وَمَا آ ٱنْزَلْنَاعَلِيْ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدِمِّنَ السَّمَا وَمَا كُتَّا مُنْزِلِينَ @ ان كانتُ إِلْاصَيْحَةٌ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خُمِدُونَ ﴿ يَحُسُرُونَ عَلَى الْعِبَادِ مَايَاتِيْهِمُرِّنْ رَسُوْلِ إِلَّا كَانُوْابِهِ يَسْتَهْزِءُ وَنَ۞الْمُرْبُوْا كَمْ ٱهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ ٱنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يُرْجِعُونَ ﴿ وَإِنْ كُلُّ لَمُنَاجَمِيْعٌ لَدَيْنَا مُخْضَرُونَ ۗ

#### ترجمه: آیت نمبر۱۳ تا۳۳

(اے نی ﷺ؛) آپان کے سامنے ایک ہتی والوں کی مثال بیان کیجے۔ جب اس میں کئی رسول آئے گھرہم نے ان کے پاس دورسول جھیج تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ پھرہم نے تیسرے دسول سے ان کو تائید وقوت دی۔ تیوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔
کہنے لگے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے بشر (آ دمی) ہو۔ رخمن نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ تم محض جھوٹ کہنے سے گئے کہ تم ہو۔ انہوں نے کہا ہمارارب اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم بے شک (اللہ کی طرف سے) تمہاری (ہدایت کے لئے) بھیجے گئے ہیں۔ ہمارے ذمہ تو کھول کھول کر واضح طریقے پر پہنچادینا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں منحوس (قدم) سجھتے ہیں۔ اگر تم (اپنی وعظ وقعیحتوں سے) بازند آئے

تو ہم تہمیں سنگسار ( پھر مارکر ہلاک ) کر دیں گےاور تمہیں ہاری طرف سے بخت تکلیف پنچے گی۔ ر سولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ کیاتم اس کو (نحوست کہتے ہوکہ ) تمہیں سمجھایا جار ہا ہے۔ واقعی تم اوگ حدسے گذر جانے والے ہو۔ اور شہر کی دور کی جگدسے ایک شخص دوڑتا ہوا آ یا اوراس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اہم رسولوں کی پیروی کرو (ان کا کہا مانو ) ان لوگوں کے پیچیے چلو جوتم سے کوئی معاوضہ (صلہ یا بدلہ ) نہیں ما نگتے۔ جب کہ وہ سید ھے راستے پر ہیں۔اور مجھے کیا ہوا کہ میں اس (اللہ کی) عبادت و ہندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اورتم سب کواسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس کوچھوڑ کرایسوں کومعبود بنالوں کہ اگر دممٰن مجھے نقصان پہنچانا عاہد نہ توان (معبودوں) کی سفارش میرے کا م آئے۔اور نہ وہ مجھے چھڑ اسکیں۔اوراگر میں ایسا كروں گا تو كھلى ہوئى مراہى ميں جا بروں گا۔ ميں تو تمہارے بروردگار برايمان لے آيا۔ تم ميرى بات (غور سے سنو)۔ (بیر کہتے ہی اس کوشہید کردیا گیا) اس شہید سے کہا گیا کہتم جنت میں داخل ہوجاؤ۔ وہ کہنے لگا کاش میری (حالت اور بات) کومیری قوم جان لیتی کہ مجھے تو میرے رب نے بخش دیا اور مجھےعزت والول میں شامل کر دیا۔اور ہم نے اس کے بعداس کی قوم پر (آسان سے فرشتوں کا )لشکرنہیں بھیجا کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہتھی۔ان کی سزا صرف یہ تھی کہ ایک زبردست چیکھاڑآئی اوروہ اچا تک آگ کی طرح بجھ کررہ گئے (مر گئے)۔ان لوگوں پرافسوس ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو (نافر مانی کی وجہ سے ) تباہ و برباد کر دیا کہ وہ پھر مجھی (ان بستیوں کی طرف ) لوٹ کرندآئے۔ اورکوئی الیانہ ہوگا جے ہمارے یاس حاضرنہ کیا جائے گا۔

#### لغات القرآن آيت نبر١١٦٢

اَلْقَوْيَةُ بِتِي - آبادي اِثْنَيْنِ دو عَوَّرُنَا بِم فِق قَوْت دى اَلْبَلْكُعُ بِهُجَادِينا

تَطَيِّرُ نَا بم منحول بجھتے ہیں نُوجُمَنَّ ہم پھر ماز کر ہلاک کریں گے ضرور ينجى كا مُسُرفُونَ مد<u>سے ہو ھنے والے</u> اَقُصَا مجھے کیا ہوا؟ مَالِيَ فَطَرَ اس نے پیدا کیا فائده ندوسكا لَا يُنْقِذُونَ وہ چیٹرانہ کیں گے ا سامل يليت ٱلْمُكُرَمِينَ عزت دینے والے لوگ لشكر جُندٌ صَيْحَةٌ چکھاڑ\_زوردارآواز\_دھاکہ خَا مِلُوْنَ بجه كرره جانے والے اَلْقُرُونَ (قَرُنِّ) قومیں۔بستمال مُخْضَرُونَ حاضر کئے گئے

## تشريخ: آيت نمبر۱۳ تا ۳۲

ان آیات میں نی کریم ﷺ سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ آپ ان کفار ومشرکین کوبطور مثال ایک الی بہتی کا واقعہ سنا دیجئے کہ جب اللہ نے ان کی ہدایت ورہنمائی کے لئے متعدد پیغیمر بیجے پہلے دو پیغیمروں کو بیجنے کے بعد ایک اور پیغیمر کومزید توت اور تائید کے لئے بیجا گیاانہوں نے اس بستی کے کوگوں کواللہ کی ذات اور برے اعمال کے بدترین انجام سے ڈرایااور کہا کہ اللہ نے ہمیں تمہاری مدایت ورہنمائی کے لئے بھیجا ہے۔تم اینے گناہوں سے تو یہ کر داوران بے حقیقت جھوٹے معبود وں کی عبادت وبندگی سے بازآ جاؤ تا کتم قیامت کے دن برطرح کی رسوائیوں سے فی سکو۔ ہم نے اللہ کا پیغامتم تک پینچادیا ہے اب مانا یا نہ ماننا یہ تمہارے اختیار میں ہے۔سب کچھ سننے کے بعد کہنے لگے کہتم اللہ کے پیغمبر کیے ہوسکتے ہو کیونکہ تم تو ہمارے ہی جیسے ''بشز'' ہو۔ پیر وہ جواب ہے جوقوم نوح ، توم عادا در توم شود نے بھی اینے پیغیرول کودیتے ہوئے کہاتھا کہ ہمارے اور تبہارے درمیان آخروہ کون سافرق ہے جس کی وجہ سے ہم یہ بات مان لیس کرواقعی تم اللہ کی طرف سے بھیج گئے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ نے کوئی ایسی چڑنازل نہیں کی جس کاتم دعوی کررہے ہو۔اس طرح انہوں نے ان پیغیروں کو چٹلاتے ہوئے ان کے پیغام کو ماننے سے صاف اٹکار کر دیا۔اللہ کےان پیغبروں نے نہایت بجیدگی اور وقارے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا پرورد گارخوب جانتا ہے کہاس نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے۔ ہم نے اللہ کا پیغامتم تک پہنچادیا ابتم مانتے ہوتو دنیا وآخرت کی ہرکامیا نی تمہارے قدم چو ہے گی۔ کہنے لگے کہ کامیابیاں تو ہمارے قدم کہاں چومیں گی تمہاری ان یا توں کی وجہ ہے اور ہمارے بتوں کی برائماں بیان کرنے ہے ہمارے معبودہم سے ناراض ہو گئے ہیں اورای وجہ سے ہمارے او برطرح طرح کی مصبتیں آنا شروع ہوگئی ہیں۔ بارش نے برسنا چھوڑ دیا، ہمارے کھیت خشک ہو گئے جس سے قبط پڑنا شروع ہو گیا۔ ہم سب عیش وعشرت سے زندگی گذارر بے تھے ہمارے درمیان کوئی اختلاف ندفقاً مرتمهارے قدموں کی نموست ہے ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ باتیں جوتم کر ہے ہوان کو ہند کرو ور نہ ہم برداشت نہیں کریں گے اور تمہیں پھر مار مار کر ہلاک کردیں گے اور تمہیں ایس ایس اذیتیں دیں گے جن ہے تم عاجز و بے بس ہو کررہ جاؤ گے۔اللہ کے پیغیمروں نے ان کی جاہلا نہ باتوں کا نہایت بنجیدگی اور وقار سے جواب دیتے ہوئے فر مایا کہ بیرسب کچھ جوآ فتیں آ رہی ہیں وہ تمہارے اعمال کی شامت کی وجہ ہے آ رہی ہیں۔اگرتم ہماری بات برغور کرتے اور اللہ کا تکم مان لیتے تو تمہیں معلوم ہوجاتا کہ ہم جو پھر کہدرہے ہیں اس میں تم سب کی بھلائی ہے اور دنیاو آخرت کی کامیابی ہے کیکن تم تو زندگی کے ہر معاملے میں حدسے گذر جانے والے ہوای لئے بیرساری نوشیں تم پر نازل ہور ہی ہیں۔ان پیغیروں کی پوری تو م نے جب اپنے ارادے کی محیل کے لئے کمرس لی تو اس بستی کے آخری کنارے پر ایک نیک اور مقی محض رہتا تھا جورز ق حلال کما تا تھا اور اللہ کی عبادت وہندگی میں نگار ہتا تھاجب اے اپنی قوم کے برے ارادوں اور بےراہ روی کی اطلاع ملی تو وہ بھا گا ہوا دوڑتا چلا آیا اور اس نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تا کہ وہ برے ارادے سے باز آ جا کمیں اور اللہ کے عذاب سے چکے جا کمیں اس شخص نے کہا کہ اللہ کے بندو! پیغیمراللہ کے بھیجے ہوئے ہیں یہ جو بھی پیغام لے کرآئے ہیں اس کی اتباع اور پیروی کروان کی نفیحتوں بڑھل کرو۔ وہ بیہ سب پچھتمہاری بھلائی کے لئے کہدرہے ہیں اس میں ان کی کوئی ذاتی غرض اور لا کچنہیں ہے وہتم سے بیسب پچھ کرنے پر کوئی صلہ یابدلہ تونہیں مانگ رہے ہیں۔وہ خود بھی سید ھےرات پر ہیں اوروہ جا ہتے ہیں کہتم بھی سید ھےرات برچلو۔اس شخف نے اپنی مثال دیتے ہوئے کہا کہ میں آخراس ذات کی عبادت و بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اورتم سب کواس ایک بروردگار کی طرف لوث كرجانا ہے - كيا ميں ايسے معبود كوچھوڑ كر دوسرول كواپنا معبود بنالوں حالانكه اگروہ دلمن مجھے كوئي نقصان پہنچانا جا ہے توان بتوں کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے گی اور وہ سب ل کر مجھے اس ہے چھڑ انہیں سکتے۔ اگر میں ایبا کروں گا تو کھلی ہوئی گراہی سیں بہتلا ہوجاؤں گا۔ بیس تو تمہارے پروردگار پرایمان لے آیا۔ تم بھی ای طرح ایمان قبول کرلو۔اس شخص کا آٹا اس پوری قوم کو سخت نا گوارگذرااورانہوں نے اس کولاتوں اورگھونسوں سے مار مارکر شہید کر دیا۔اللہ نے اس شخص کے لئے جنت کا فیصلہ کر کے فرمایا کہ تو جنت کی راحتوں میں واقعی ہم ہوجا۔ جب اس نے جنت کی راحتوں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ کاش میری قوم بید بیکھتی کہاللہ پر ایمان لانے اوراس پر ثابت قند می کی وجہ سے اللہ نے نہ صرف اس کی مغفرت کردی ہے بلکہ اس کوانٹی ترین مقام عطافر مادیا ہے۔ ایمان لانے اوراس پر ثابت قند می کی وجہ سے اللہ نے نہ صرف اس کی مغفرت کردی ہے بلکہ اس کوانٹر ویس کی ضرورت بھی نہتی بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہم نے اس قوم کی نافر مانےوں کی سزاد ہے نے لئے کوئی کشکر نہیں اتا را کیونکہ جمیں اس کی ضرورت بھی نہتی بس

یکا کیدائید ورداردھا کہ ہوااورسب بچھ کررہ گئے۔اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پرسوائے افسوں کے اور کیا کیا جاسکتا ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی سمجھانے والا آیا نہوں نے اس کا نداق اڑا یا اور شدید مخالفت کی۔ حالانکہ اگر وغور وفکر سے کام لیتے تو آئیں اللہ کا بدرستور معلوم ہوجاتا کہ جب اللہ نے کسی قوم کو برباد کیا ہے تو وہ پھر بھی ایسے گھروں کی طرف بلیٹ کرٹیس آئے۔ فرمایا کہ وہ

الله ہے كتنے بھى بھا گ كردور چليے جائيں آخر كاران كوايك دن اس كے سامنے ہى حاضر ہونا ہے۔

ان آیات کی مزیدوضاحت کے لئے چند باتیں

(۱)۔اس پر بحث کرنا کہ بیکون کی ہتی تھی؟ان پیغیبروں کے نام کیا تھے؟ بیک آئے تھے؟اس موقع پراس کی ضرورت نہیں ہے۔ بیا یک عام واقعہ ہے جس کا مقصدان قریش مکہ کو بتانا ہے کہ اگرانہوں نے بھی تعصب، ہث دھرمی اور ضد کو نہ چھوڑا تو ان کا انجام بھی اس بستی والوں سے مختلف نہ ہوگا۔

(۲)۔بشریت انبیاء پرکی بحث کی گھیائش نہیں ہے کیونکہ ہر دور میں کفارنے انبیاء کی بشریت کا انکار کیا ہے وہ کہتے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں ہے کہ بیار کی بھی بھی اوراس کے تقاضوں کہ یہ کہ یہ کہتے ہیں ہو ۔اس کو ابیا ہونا چاہیے کہ جو بشریت اوراس کے تقاضوں سے بلند تر ہو ۔ حالا تکہ تمام انبیاء کرام کا ایک ہی جواب تھا کہ''واقعی ہم تمہاری طرح بشرہونے کے سوا کھی نہیں ہیں گر اللہ اپندوں میں سے جس پر چاہتا ہے عنایت کرتا ہے (سورہ ابراہیم ۱۱۰۱)۔اگر قوم نوٹے ،قوم عاڈ اور قوم ٹھود کے حالات زندگی پر فور کیا جائے تو پہنچھتے سامنے آتی ہے کہ یہی وہ بات تھی جس نے ان کو ہدایت سے دور رکھا اور ای بنیا دیر تابی آئی۔

(٣)۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے "الا طِلَب اَ فِی الاِنسُلام" دین اسلام میں کی چیز کے لئے بدشگونی اور توست کوئی چیز نہیں ہوتا بلکہ جو صبحبتیں آتی ہیں وہ انسان کے اعمال کی وجہ ہے آتی ہیں مگرتمام وہ لوگ جواپی کمزور یوں پر غور کرنے کے بجائے دوسروں پر بیکہ کرڈال دیتے ہیں کہ بیسب کام چوٹراب ہوتے جارہے ہیں اس کی وجہ پیشخص ہے اس کی نوست سے سارے کام مگر رہے ہیں۔ لیکن یا در کھئے اسلام نے ہمیں ان باتوں سے روکا ہے۔ ایک مسلمان کی زبان سے یہ بات اچھی نہیں گئی کہ وہ دوسروں کومنحوں قدم کیے یا سمجھے۔

( مر) ۔اصل میں تمام وہ لوگ جودین اسلام کی سربلندیوں کے لئے جدوجہدیا کوشش کررہے ہیں ان کو بیاصول ہمیشہ سامنے رکھنا جا ہے کہ حق وصداقت کی بات اثر ضرور کرتی ہے اس میں مایوں ہونے کی ضرورت نہیں ہے شاہد کوئی ایک شخص حق صدانت کی بات من کراس کو قبول کر لے اور جب وہ اپناسب کچھ قربان کردیے تو اس کی قربانیوں کے بیتیج میں حق وصدافت پر چلنے والوں کی نجات ہوجائے۔

(۵)۔ جبقوموں کی نافر مانی حدے بڑھ جاتی ہے غرورو تکبزانتہا کو بڑنے جاتا ہے تب اللہ کا فیصلہ آجاتا ہے وہ دنیا والوں کی طرح اس بات کامختاج نہیں ہے کہ لئکر بھیج کر کسی قوم پر فتح حاصل کی جائے۔ بلکہ اس کا تھم بن کافی ہوتا ہے۔ ہمیں اس کی ذات اور قوت پراعتا دکر کے یقین کرلینا چاہے کہ وہ رب اس قدر طاقت ورہے کہ اس کے سامنے ساری دنیا کی طاقتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔

## واية لهم الارض الميتة

ٱحْيَيْنِهَا وَٱخْرَجْنَا مِنْهَا حَبُّا فَمِنْهُ يَأْكُلُوْنَ ۞وَجَعَلْنَافِيهَاجَنَّتِ مِّنْ تَخِيْلِ وَاعْنَارِ وَفَجَّرْنَافِيْهَامِنَ الْعُيُونِ ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ تَمَرِهٖ وَمَاعَمِلَتُهُ ٱيْدِيْهِمُ إِفَلَايَشْكُرُوْنَ۞ سُبُحٰنَ الَّذِيْ حَلَقَ الْرَزُواجَ كُلْهَامِمَا النَّنْبِتُ الْرَضُ وَمِنَ انْفُسِمْ وَمِمَا لَا يَعْلَمُونَ ® وَايَةٌ لَهُمُ الَّيْلُ مُ لَسُلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّهُمُ مُعْرِى لِمُسْتَقَرِّلُهَا ولاكتَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَالْعُرْجُونِ الْقَدِيْدِ الشَّمْسُ يَنْبَغِيُ لَهَا آنْ تُذرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبِعُونَ ﴿ وَايَةً لَهُ مُ إِنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقْنَالَهُمْ مِنْ مِنْلِهِ مَا يُرَكُبُونَ @ وَإِنْ نَشَا نُغْرِقُهُمْ فَلاصِي يُخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ مُنْ نُقَدُنُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّتَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِيْنِ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر۳۳ تا۴۴

مردہ زمین ان کے لئے ایک نشانی ہے جے ہم نے (بارش کے ذریعہ ) زندہ کیا اور اس ہم نے غلہ (اناج) نکالا جے وہ کھاتے ہیں۔اورہم نے اس میں کھچوروں اور انگوروں کے باغات لگائے اور ہم نے اس میں یانی کے چشمے بہا دیئے تا کہ وہ اس کے ثمرات (پھلوں) کو کھا کیں (حقیقت پیرہے کہ)ان سب چیزوں کوانہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا پھر کیا دجہ ہے کہ وہ شکرادانہیں کرتے۔وہ ذات پاک ہےجس نے سب چیز وں کے جوڑے بنائے ان میں ہے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے۔خودان کے اپنے نفول (جانوں) میں سے اوران میں سے بھی جن کووہ نہیں جانے۔ان کے لئے رات بھی ایک نشانی ہے کہ جب ہم دن (کی روثنی کو ) تھنے نکا لتے ہیں تووہ اچا تک اندهیروں میں رہ جاتے ہیں۔اورسورج ( بھی ایک نشانی ہے جو) اینے مقرر راستے پر چلتار ہتا ہے۔اور بیاس الله کالگابندھامقرر نظام ہے جوز بردست ہےاور وہ سب چھ جانے والا ہے۔اور جا ند (بھی ایک نشانی ہے جس کی) ہم نے منزلیں مقرر کردی ہیں یہاں تک کہ وہ ایسارہ جاتا ہے جیسے مجور کی برانی شاخ۔ ندسورج کی طاقت ہے کدوہ جاندکوجا پکڑے اور ندرات دن سے يہلے آسكتى ہے۔ بيسب (اين مركز كے كرد) اين اپن وائرے ميں تيرر سے ميں -اوران كے لئے بیجی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کرایا۔اور ہم نے ان کے لے اس متی جیسی اور چیزیں پیدا کیں جن پروہ سوار ہوتے ہیں۔اور اگر ہم چاہیں تو ان کوغرق کر دیں۔ چر (وہاں) نہ تو کوئی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ وہ بچائے جاسکیں گے سوائے اس کے کہ ہماری رحت ہو۔ اور بی(الله کافیملہ ہے کہ) ایک متعین وقت تک ان کوفائدہ پہنچا تا ہے۔

لغات القرآن آيت نبر٣٣٠ ١٣٥

,

حَبٌ

المحاد

نَخِيُلُ

أَعُنَابٌ (عِنَبٌ) اللَّور

فَجَّرُنَا جمنے پیاردیا

اَلْاَزُوَاجُ (زَوْجٌ) جُرُك

الْعُرُ جُوْنَ كَمِوركَ بْني ـ شاخ

يَوْ كَبُونَ وه سوار موت ين

صَرِيُخٌ چَيْ فِياد

### تشريح: آيت نمبر ٢٣ تا ٢٢٢

اللہ تعالیٰ نے اس کا کنات میں اپنی ہے شار نعتوں کو بھیرر کھا ہے جوایک ایسے نظام میں بند ھے ہوئے ہیں کہ اپنی مرضی
سے ایک قدم بھی نہیں بو ھا کے ۔ بیاللہ کی الی نشانیاں ہیں جنہیں دن رات آدی و پھتا ہے کیکن ان پر خور نہیں کرتا۔ اگر وہ ان تمام
نفتوں پر خور و فکر سے کام لیو اس کے دل میں اس کا کنات کے فالق کی الی عظمت چھاجائے کہ پھراس کے سواکس کی عظمت کی
کوئی حیثیت باتی نہیں رہے گی۔ ہر انسان و پھتا ہے کہ ایک زمین بالکل خشک اور سوکھی پڑی ہے جو ویران کی لگتی ہے بی بارش برتی ہے وویران کی لگتی ہے بی بارش برتی ہے واس سوکھی اور مردہ می زمین میں زندگی کے آٹار نظر آنے لگتے ہیں اور پچھ دنوں میں وہ زمین ہری ہری وکھائی و سینہ بارش برتی ہے وویران کی لگتی ہے بی اور پچھ دنوں میں وہ زمین ہری ہری وکھائی و سینہ بارش برتی ہو واس میں وہ زمین ہری ہری وکھائی و سینہ بارش برتی ہے۔ درختوں پر ایک رونت کی آجائی ہے کہ بھی ہوں ، درختوں اور بیلوں کے ذریعہ ان واروں کے درزق کی انسانوں اور تمام جان داروں کے درزق کی انتظام کر دیا جا تا ہے۔ اللہ نے انسان کو بیطر یقتہ کھایا ہے کہ وہ زمین کو تیا رکر کے اس میں بڑی ڈال و بتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کر کے میں سوال کیا ہے کہ انسانوں کھی ہوئی نشانی ہوئی نشانیوں ہو تا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں ایک کام کرتا ہے لیکن ناوے کام آواللہ کی قدرت سے ہوتے ہیں انسان اللہ کی بیدا کی ہوئی نشانیوں میں ہوا ہٹی ، پانی سب ایک ہی فضامیں ہیں لیکن ان سے پیدا ہونے والی چیز ہیں بالکل مختلف ہیں۔ من الکہ کھی ہوئی نشانی ہے کہ ذمی نشانی ہوا ہٹی ، پانی سب ایک ہی فضامیں ہیں لیکن ان سے پیدا ہونے والی چیز ہیں بالکل مختلف ہیں۔ من ا

مختلف، محکل صورت مختلف، کوئی چھل میٹھا ہے کوئی کھٹا، کوئی تمکین ہے تو کوئی کروا۔ای طرح انبانوں میں بھی یہی صورت ہے کہ مال باپ اور گھر کا ماحول اکیہ جیسیا کین صورت بشکل اور مختلف ذہنوں اور مزاجوں میں اولا دیپیا ہوتی ہے۔ کوئی گورا کوئی کا لاکوئی پیلا تو کوئی سرخ فرمایا کہ ای طرح اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن کا آنا جانا ہے۔ جب رات بردن کی روشنی چھا جاتی ہے تو وہ روثن ہوجاتی ہے اور جب دن کی روشنی پر رات کی تاریخی چھا جاتی ہے تو ہر طرف اندھیر ابھی اندھیر اہوجا تا ہے۔ سورج اپنے مغرر رات کے جھی وہ اس طرح مقرر رات کے جھی کہ مؤل رہا ہے اور چھی برھتا ہے بھی وہ اس طرح ہوجا تا ہے جھی کہ کہ کا بیانی شاخ مرکز کمان بن جاتی ہے۔

چا ند ، مورج اورستارے سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں تیررہے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کواس طرح کنٹرول کر رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے تک نہیں پہنچ سکتے۔سورج اپنے مدار اور دائرے سے نکل کرچا ند کے دائرے میں نہیں جا سکتا اور جا ند اینے مدار کوچھوڑ کر سورج کی طرف نہیں جاسکتا۔ایے ہی جتنے بھی سیارے اور ستارے ہیں اللہ نے ان کے دائرے مقرر کر دیے ہیں وہ اب اللہ کی حمد وٹنا تھیج کرتے ہوئے اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ کروڑ وں سال سے بیزظام اسی طرح جل رہاہے جواللہ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ فرمایا کہ خودانسان کی اپنی ذات میں بےشارنشانیاں موجود ہیں۔ جب حضرت نو گ کی قوم پریانی کاعذاب آیا تواس وقت کی معلوم دنیااس یانی میس غرق ہوگئی اور سوائے سفینہ نوٹ کے جوانسانوں اور جانوروں سے بمراہوا تھا ایک جان داربھی زندہ ندرہ سکالیکن اللہ کی قدرت سے حشرت نوخ اوران پرایمان لانے والے لوگ اور جان داروں کے جوڑے اس کشتی میں سوار کرادیے گئے تھے وہی ﷺ سکھان کے علاوہ سب کے سب غرق کردیے گئے۔اس طرح نسل انسانی کا سلسلہ ہاتی رہ سکا۔پھروہی نسل انسانی پھیلتی اور بڑھتی چلی گئی۔فرمایا کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے انسانوں کے لئے الیمی الیم سواریاں پیدا کیں اورآ ئندہ زمانے میں انسانی ضرورتوں کے لحاظ سے مختلف سواریاں پیدا کی جاتی رہیں گی۔سمندر میں ایک جہاز ا یک شکھ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا مگر اللہ تعالیٰ نے یانی اور ہواؤں کوانسان کے اس طرح تالع کر دیا کہ وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اپنی ضرورت کا سامان اورلوگوں کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ ای طرح ختکی میں بھی اس نے طرح طرح کی سواریاں پیدا کی ہیں۔موجودہ دور میں انسانی ترقی کاراز فضا، ہوا،سمندراور خشکی پر چلنے والی سواریاں ہی ہیں جن سے ساری دنیا ترتی کی منزلیس مطے کر رہی ہے لیکن ان فضاؤں ، ختکی اور تری کو انسان کے تالیع کس نے کر دیا ہے۔ یقیناً ای ایک اللہ نے جو کا ئنات کی ساری چیزوں کا خالق اور بنانے والا ہے۔ وہی شکر اور عبادت و بندگی کے لائق ہے۔اگر کو کی تختص ان کھلی نشانیوں کو د کیھنے کے باد جوداللدکوچھوڑ کردوسروں کواپنامعبوداور کارسازاور شکل کشامانتا ہے تویاس کی سب سے بڑی جمول اور بذهبی ہے۔

وَإِذَا قِنْلَ لَهُمُ التَّقُوْ امَا بَيْنَ ايْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لِعَلَكُمْ تُرْجُمُونَ @ وَ مَاتُأْتِيهُمْ مِّنَ أَيْدِمِنَ أَيْدِمِنَ إِيْتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوْاعَنْهَامُعْرِضِيْنَ @وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُّ ٱنْفِقُو الْمِتَارَزَقَكُمُ اللهُ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُو الِلَّذِيْنَ الْمُنْوَّا ٱنْطُعِمْمَنْ لَوْيِشَاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلِلْ مُبِينِي ﴿ وَيَقُولُونَ مَنْ هٰذَاالُوعُدُ إِنْ كُنْتُمُ طِدِقِيْنَ @مَاينُظُرُونَ اِلْاصِيْعَةُ وَاحِدَةً تَاخَدُهُمُ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ @ فَلَايَسْتَطِيْعُونَ تَوْصِيَةٌ وَكَرَ إِلَى الْفِلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فِإِذَا هُمْ مِّنَ الْكِجُدَاثِ إلى رَبِّهِمْ كَنْسِلُوْنَ ﴿ قَالُوْ إِنُونِيْكَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقِدِنَا الْمُدْامَا وَعَدَالرَّحِمْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِنْ كَانْتُ الْرُصَيْعَةُ وَاحِدَةً فَإِذَاهُمْ بَمِيْعٌ لَدَيْنَا مُخْضَرُونَ ﴿ فَالْيُوْمَ لِاثْظَلْمُ نَفْسُ شَيَّاقَ لَاثْجَزَوْنَ إِلَّهَ كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ®

#### ترجمه: آیت نمبر ۴۵ تا ۵۴

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ (اس عذاب سے) ڈرو جو تمہارے آگے ہے اور جو کچھ
تمہارے پیچھے ہے۔ تا کہ تم پر رحم و کرم کیا جائے۔ اور ان کے رب کی طرف سے جب بھی کوئی نشانی
آئی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو پچھ دیا
ہے اس میں سے خرج کرو تو وہ کا فران لوگوں سے جو ایمان لے آئے ہیں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے
لوگوں کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو ان کو بہتر طریقے سے کھلا دیتا تم تو کھلی گر ابی میں ہو۔ اور وہ
کہتے ہیں کہ (قیامت کا) وعدہ کب پوراہوگا اگر تم سے ہو؟

بس بیرتوایک چکھاڑ (صور کی آواز) کا انظار کررہے ہیں جوان کو آپڑے گی اور وہ آپس میں جھٹڑتے ہی رہ جائیں گے۔اس وقت وہ نہتو کوئی وصیت ہی کر پائیں گے اور نہ اپنے امر وں کی طرف لوٹ کمیں گے۔اور جب صور پھوٹکا جائے گا تو وہ اچا تک قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا کی طرف چل پڑیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری بذھیبی کہ ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔(اس وقت کہا جائے گا کہ) بیروہی ہے جس کا رخمن نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے میچے کہا تھا۔ وہ چنگھاڑ (ہیبت ناک آواز) ہوگی۔ پھر اچا تک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پس آج کے دن کی شخص کے ساتھ بے انصافی نہ ہوگی اور تہمیں اس کا (پوراپورا) بدلہ طے گا جوتم کیا کرتے تھے۔

#### لغات القرآن آيت نبره ٢٥٠٥

بَیْنَ اَیُدی

خُلُفْ بِيَحِي اَنُطُعِمُ كَيابَمُ الْمَاكِينَ صَيْحَةٌ بَنَّهَا رُدُوردارآواز مَيْحَةٌ بَنُونَ وه بَشَرُر ہے بوں گ اَلَا جُدَاكُ تبریں اَلْا جُدَاكُ تبرین مَنْسِلُونَ وه دورُین گ لَا تُجُزَوُنَ بدلدے عامین گ

#### تشريح: آيت نمبره ۲۵ تا۵۴

نی کریم ﷺ جب کفار ومشرکین سے کہتے کہ میں جن آیات اور کلام الیمی کو لے کرآیا ہوں اس پرائیان لاؤ۔اللہ کا خوف اختیار کروتا کہتم پردنیا میں اور آخرت میں رحم وکرم نازل کیا جائے اور اپنے سے غریب مفلس اور ضرورت مندوں پر اپنامال خرج کرو۔ تو وہ اللہ کی آیات اور نجی کریم ﷺ کی باتوں کا نداق اڑاتے اور جا ہلا نداعتر اضات کر کے اپنے آپ کو مطمئن ظاہر کرکے نے نیازی دکھایا کرتے تھے۔

جب ان سے بدکہا جاتا کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کو جائز طریقے پرخود بھی استعال کرواور اینے ان غریب بھائی، بہنوں، رشتہ داروں اور ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرو اور ان کے کھانے پینے کا ہندوبست کرو جوغریب ومفلس ہیں تو وہ اپنے اوپر سے بات ٹالنے اور مذاق اڑانے کے لئے کہتے کہجس کواللہ ہی نے بھوکا رکھا ہے ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو کھلائیں پلائیں۔وہ جانے اس کا رب جانے ہم سے ایس گراہی کی باتیں نہ کرو۔ جب سب کا راز ق اللہ ہے تو وہی ان کا پیپ بھرے گا۔ان لوگوں نے اتنی بڑی بات کہتے وقت بیہ نہ سو جا کہ اگر کوئی آ دمی دوسرے کو پچھ دے کراس کی مد د کرتا ہے یا بھو کے کو کھانا کھلا تا ہے تو وہ اس کاراز ق نہیں بن جاتا بلکہ وہ اللہ کے رزق میں سے دوسروں کو دینے کا واسطہ بن جاتا ہے جس پراس کوا جروثو اب ملتا ہے۔اگر اللہ چاہتو اس کو براہ راست بھی دے سکتا ہے جس طرح وہ حیوانات کو بغیر کسی واسطے کے دیتا ہے۔ ہر جان دار زمین کے مختلف گوشوں سے اپنا رزق حاصل کرتا ہے۔ وہ اپنا رزق حاصل کرنے میں کسی کارخانے اور دو کان کامحتاج نہیں ہوتا جب کہانسان کی ضروریات کواس طرح بنایا گیا ہے کہ ہر مختص اپنا رزق روزی حاصل کرنے میں دوسروں کامختاج ہے۔اگرغریب اور ضرورت مند آ دمی مال داروں کے کارخانوں اور د و کانوں وغیرہ میں کام نہ کرے تو دولت مندوں کوعیش و آرام کے اسباب کہاں سے ل سکتے ہیں۔اس طرح اگر صاحب حیثیت اور مال دار کوغریوں اور حاجت مندوں کی ضرورت نہ ہوتو وہ غریب اپنا پیٹ کہاں ہے بھریں گے۔اللہ نے ایسا نظام بنایا دیا ہے کہ مرحض اینے راحت وآ رام کے اسباب اور رزق حاصل کرنے میں ایک دوسرے کامختاج ہے۔ ای طرح جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لوگو! قیامت تم سے دور نہیں ہے۔اس کا آنا یقینی ہے جس میں اللہ ورسول کے نافر مانوں کو تخت ترین عذاب دیا جائے گا۔تم اس عذاب سے بیچنے کی تدبیریں کرواور تم نے دنیا میں جو کچھا عمال کئے ہیں ان کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس کی تیاری کرو۔ اگر تمہارے اعمال درست ہوئے تو اس دن تم پر رحم و کرم کیا جائے گا ور ندابدی جہنم

کے انگاروں پرتزینا ہوگا۔ وہ بیسب باتیں من کریے پروائی ہے منہ پھیر کرچل دیتے اور کہتے کہ وہ قیامت ک آئے گی؟ سنتے سنتے ہمارے کان یک گئے ہیں۔اگر واقعی قیامت آنے والی ہے تو اس کو لے آؤ تا کہ بیروز روز کا جھڑا ہی ختم ہو جائے۔اللہ تعالیٰ نے کفار ومشرکین کے اس جاہلا نہ جواب پریٹہیں فر مایا کہ قیامت کب آئے گی بلکہ پیفر مایا کہتم اس مسئلہ میں جھڑ رہے ہو گے اور قیامت ا جا تک آ جائے گی تو پھر کسی کوذرا بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔فرمایا کہ ایک کرخت ،سخت اور ہیب ناک آ واز کے ساتھ اس طرح قیامت تمہارے سروں پرآ پہنچے گی کتہبیں اس سے چند کمجے پہلے تک بھی پچھ خبر نہ ہو گی۔ فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ صور پھوٹکا جائے گا تو ساری دنیا ایک لحد میں اس طرح ختم ہوجائے گی کہ نہ کسی کو وصیت کرنے کا موقع ملے گا اور نہ گھر لو شنے کا اور جب دوسری مرتبہ صور میں پھونک ماری جائے گی تو مرد ہے بھی اپنی اپنی قبروں سے نہایت خوف اور بدحواس کی حالت میں اٹھ کر اللہ کی طرف دوڑ ناشروع ہو جا ئیں گے۔ جب ان کوآخرت کا ہیت ناک عذاب نظر آئے گا تو وہ اپنی قبروں کے عذاب کوبھی بھول کر کہیں گے کہوہ عذاب قبرتو کچھ بھی نہ تھا پیعذاب بڑا سخت ہے اس عذاب کے مقالبے میں اگر ہمیں عذاب قبر ہی میں رہنے دیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ ہمیں ہماری قبروں ہے س نے اٹھا کھڑا کیا۔اس یر کہا جائے گا کہ یہی وہ میدان حشر ہے جس کاتم ہے دخمن نے وعدہ کیا تھا اور ای دن کے عذاب سے بیچنے کے لئے اللہ کے تمام رسولوں نے خبر داراور آگاہ کیا تھا اور اس سیائی کو بیان کیا تھا۔ دوسرا بیصور درحقیقت ایک چنگھاڑیا دھا کہ ہوگا جس کے بعد ہر تخص کواللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ بیروہ انصاف کا دن ہوگا کہ جہاں پر نیکی کرنے والے کواس کی ہر نیکی پراحر و ثواب عطا کیا جائے گا اور جس نے کوئی گناہ یا خطا کیا ہوگا اس کوانصاف کے ساتھ اس کا بدلہ دیا جائے گا۔

ان آیات کی وضاحت نبی کریم ﷺ کے ارشادات سے اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ راستوں پر چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید دفروخت کی جارہی ہوگی، لوگ اپنی محفلوں میں بیٹے گفتگواور با تیں کررہے ہوں گے کہ اچا تک صور پھونکا جائے گا۔ کوئی کپڑ اخرید رہا تھا تو ہاتھ سے کپڑ اینچے رکھنے کی نوبت نہ آئے گی، کوئی جانوروں کو پانی پلانے کے لئے پانی کا حوض بھر رہا ہوگا وہ پانی نہیں پلائے گا کہ اچا تک قیامت آجائے گی۔ کوئی کھانے بیٹے اہوگا اور لقمہ اٹھا کرمنہ تک لے جانے کی بھی اس کومہلت نہ لے گی۔ (بروایت حضرت عبداللہ ابن عمر ڈاور حضرت ابو ہریر ڈ)

حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ نی کر یہ ﷺ نے فر مایا کہ قیامت قائم ہوجائے گی حالانکہ آ دی اپنی اوْنی کا دودھدوھ رہ با ہوگا ہرتن اس کے منہ تک پنچے گا کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔اوردوآ دی کپڑے کی خریدوفروخت کررہے ہوں گے۔ابھی ان کی تُفتُلوجاری ہوگا کہ قیامت اور ہاہوگا اوراہھی ہٹانہ ہوگا کہ قیامت بریاہوجائے گی۔(مسلم شریف)

إِنَّ ٱصْحَابَ الْجُنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْيِلِ فَكِمُونَ فَهُمْ وَازْوَاجُهُمْ فِي ظِلْلِ عَلَى الْزَرَابِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿ لَهُمْ وَيُهَا فَالِهَةٌ وَّلَهُمْ مِتَّا يَدَّعُونَ ﴿ سَلَمُ قُولُامِّنَ رَبِ رَجْيِرِ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اللَّهُ الْمُجْرِمُونَ ٱڮۿڔؙۼۿۮٳڷؽڴڡ۫ڔڸڹڹٞٙٵۮڡڔٲڹڷڒؾڠڹ۠ۮۅٳٳۺۜؽڟڹۧٳؾۘٛٷڰڰ۫ۯڠۮٷؖ مُبِينُ ﴿ قُ أَنِ اعْبُدُونِي ۖ هَذَاصِرَاطُامُ سَتَقِيْمُ ﴿ وَلَقَدُاضَلَّ مِنْكُمْ جِبِالْأَكْثِيْرًا ۗ أَفَكُمْ تَكُونُنُواْ تَعْقِلُوْنَ ۗ هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ﴿ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ الْيَوْمَ نَغْتِمُ عَلَى افْواهِهِمْ وَثُكَلِّمُنَا آيْدِيْهِمْ وَتَثْهَدُ ارْجُلْهُمْ بِمَا كَانُوْا يُكْسِبُون ﴿ وَلَوْنَشَا ۚ الْمُمْسَنَا عَلَى أَعْيَنِهِمْ وَالْسَتَنَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ ®وَلَوْنَشَاءُ لَمُسَخْنَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فِمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَلا يُرْجِعُون ﴿ وَمَن نُّعُمِّرُهُ نُنكِّسُهُ فِي الْحَلْقِ اَفَلَا يُعْقِلُونَ⊕

#### ترجمه آیت نمبر۲۵۵ تا ۱۸

بے شک آج کے دن اہل جنت (خوش وخرم) اپنے مشغلوں میں مصروف ہوں گے۔وہ اور ان کی ہویا سے ان جنتوں میں ان کی ہویاں سائے دار مسہر یوں پر تکہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اور ان کے لئے ان جنتوں میں میں دور جروہ چڑم وجود ہوگی جو وہ مانگیں گے۔مہربان پروردگار کی طرف سے سلام (کہلایا جائے) گا اور کفار و مشرکین سے کہا جائے گا اے مجرمو! آج (تم اہل ایمان سے) الگ ہوجاؤ۔ جائے کا ایک ہوجاؤ۔ اسے اور اور اور اور اور اور اور کا در اور کا در کا کہا ہوجاؤ۔ اسے اور اور اور کا در اور اور کا در اور کا در کا کہا کہ دہاؤ کہا کہ در کہا تھی اور کی اور کا در اور کا در کا در کا در کا کہا کہ دور کا کہا کہ دور کا کہا کہا کہ دور کا کہا کہا کہ دور کا کہا کہا کہا کہ دور کا کہا کہ دور کا کہا کہا کہ دور کہا کہ دور کا کہا کہ دور کا کہا کہا کہ دور کا کہا کہ دور کا کہا کہا کہ دور کا کہا کہا کہا کہ دور کا کہا کہ دور کا کہا کہ دور کا کہا کہ دور کا کہا کہ دور کہا کہ دور کا کہ دور کی کرم کہا کہ دور کی کہا کہ دور کے دور کا کہا کہ دور کہا کہا کہ دور کہا کہ دور کہا کہ دور کہا کہ دور کر کہا کہا کہ کہا کہا کہا کہ دور کا کہا کہ دور کا کہا کہا کہ دور کا کہا کہ دور کی کہا کہ کہا کہا کہ دور کر دور کی کہا کہ دور کا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ دور کہا کہ کہا کہا کہا کہ دور کا کہ کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہ دور کہا کہا کہا کہا کہا کہ دور کا کہا کہ کہا کہا کہ دور کر کے دور کے دور کہا کہا کہا کہ دور کے دور کر کے دور کہا کہ کہا کہ دور کے دور ک

كتم شيطان كى عبادت (اطاعت) ندكرنا بي شك وه تههارا كهلا موادشن بـ اوربيكتم ميرى بى عبادت وبندگی کرنا یمی سیدهاراسته بے۔اوراس نے (شیطان نے)تم میں سے بہت سول کو محراه كردياكيا كير بهى تم نبيل مجھة مو؟ يه ب وه جہنم جس كاتم سے وعده كيا كيا تھا۔اباب يخ كفرك بدلے اس میں داخل ہوجاؤ۔ آج ہم ان کے منہ برمبریں لگا دیں مجے اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اوران کے پاؤں گواہی دیں گے جو کھی پیلوگ کیا کرتے تھے۔اوراگر ہم چاہتے توان کی آنکھوں کو ملیامیٹ کر دیتے پھروہ راہتے کی طرف دوڑتے تو انہیں کہاں بھائی دیتا۔اوراگر ہم ع پنیں تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل ڈالیں جن سے نہوہ چل سکیں گے اور نہ لوٹ سکیں ' گے۔اورہم جس کی عمرزیادہ کردیتے ہیں تواس کواوندھا کردیتے ہیں کیاوہ اتنا بھی نہیں سجھتے۔

|                    | آیت نمبر۵۵ تا ۱۸ | لغات القرآن       |
|--------------------|------------------|-------------------|
|                    | مشغل             | شُغُلّ            |
| نے والے            | دل کلی کر        | فكِهُوْنَ         |
| بیٹھنے والے        | تكيدلكا كر       | مُتَّكِئُونَ      |
| ) گے۔خواہش کریں گے | دەپكارىر         | يَدَّ عُوْنَ      |
| وجاؤ               | تم الگ           | إمُتَازُوا        |
| لوگول كاگروه .     | جماعت.           | جِبِلَّا          |
| ال الح             | جم مهر لگاه      | نَخْتِمُ          |
|                    | منہ              | اَفُواهٌ (فَوُهٌ) |
| ال کے              | گوابی د          | تَشُهَدُ          |
| دية                | ہم بچھائی        | طَمَسُنَا         |
|                    | جلنا             | مُضِيًّا          |

ہم زیادہ عمردیتے ہیں اس کو ہم اوندھا کردیتے ہیں اس کو

#### تشريح: آيت نبر ١٨٥٥ ١٨٠

جہنم والوں کی سزابیان کرنے کے بعد اب جنت والوں کی جزااور بدلہ کا بیان کیا جارہا ہے کہ اہل جنت کس قدر خوش و خرم اور اللہ کی نعتوں سے لطف اندوز ہورہے ہوں گے۔ جنت کیا ہے؟ اس دنیا میں رہ کراس کی خوبصورتی اور حسن کا انداز ہ لگانا بھی مشکل ہے کیونکہ اس کوکس محسوں مثال میں بیان کرناممکن ہی نہیں ہے۔ اس لئے نبی کریم ﷺ نے جنت کی خوبصورتی اور راحت و آرام کے متعلق فرمایا ہے کہ جنت اتن حسین ہوگی کہ کی آئکھ نے دیکھی نہوگی ، نہ کی کان نے تنی ہوگی اور نہ کسی کے دل پر اس کا تصور اور گمان بھی گذر اہوگا۔

جب اہل جنت میدان حشر میں پینچیں گے تو ان کوروک کرنہیں رکھا جائے گا بلکہ شروع ہی میں بلکے پھیکے حساب کتاب کے بعد جنت میں بھیج دیا جائے گا جہاں ہرطرح کی راحتیں ان کی منتظر ہوں گی۔تمام پریشانیوں اور مشکلات سے یغم ہرطرح کے عیش وآرام اور راحت و نعمتوں میں مشغول ہوں گے۔ان جنتیوں میں نہ عبادت کی مشقتیں ہوں گی نہیپ بھرنے کے لئے بھاگ دوڑ اور مختش ہول گی۔ان کی بیویاں اور ہم عمر خوبصورت حوریں ہول گی جو درختوں کے گھنے سائے میں مسہریوں ریٹکی لگائے آمنے سامنے بغم اور بے فکر اللہ کی مہمان داری سے خوثی اور مسرت محسوں کررہے ہول گے۔ ہر طرف سرسزی وشادابی ہوگی البلہاتے کھیت ،خوبصورت وبلندوبالاعمارتیں ہرطرف بہتی نہریں ہوں گی ،اہل جنت کا بہت قیمتی ریشی لباس ہوگا وہ اییا سلامتی کا گھر ،رمّا جس میں کوئی لغو بضول اور بے ہودہ بات ندسنائی دے گی ، چھکتے جام ہوں گے ان جسمانی لذتوں کے ساتھ ساتھ روحانی ترقیاں مجھی نصیب ہول گی اور ان کا سب سے بڑا اعز از واکرم یہ ہوگا کہ ان کو اللہ کی طرف ہے سلام پہنچایا جائے گایا خود اللہ تعالیٰ اہل جنت کوسلام ارشاد فرما کیں گے۔ایک مرتبدرسول اللہ عظی نے جنت کی ابدی راحتوں کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسی جنتوں میں جانے کا خواہش مند ہے کیااس کے لئے تیاریاں کرنے والا ہے؟ جس میں کوئی رنج وغم اورخوف نہ ہوگا۔رب کعبہ کی قتم وہ جنتی فور ہی نور ہول گی جن میں بے صد تاز گیاں ہول گی۔اس کا سبزہ لبلہار ہا ہوگا۔اس کے بالا خانے مضبوط ومتحکم اور بلندوبالا ہوں گے۔اس میں رواں دواں نہریں ہوں گی ،اس کے کھل کیے ہوئے ذا کقہ دار ہوں گے اور بہت کثرت ہے ہول گے۔اس میں ان کے لئے خوبصورت حوریں ہول گی۔ان کالباس نہایت قیمتی اور ریشی ہو گااور یہ ساری نعمتیں وہ ہوں گی جنہیں بھی زوال نہآئے گا۔ جنت سلامتی کا گھر اور سبزہ اور تازہ پھلوں کا باغ ہوگا۔اس کی نعمتیں بہت کثرت سے اور بہترین ہول گی۔اس میں بلندو بالامحل مول کے جوزیب وزینت ہے آراستہ مول گے۔ بین کرتمام صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول الله علي جم اس كے لئے تيار بين اور اس كو حاصل كرنے كى كوشش كريں گے۔ آپ نے فرمايا كدانشاء الله كهو سب نے انشاءالله کہا۔آپ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کر جنتی اپنی جنتوں کی راحتوں سے لطف اندوز ہورہے ہوں گے کہاویر کی جانب ہے ایک نور چیکے گا۔ یہ سب لوگ اپناسراو پراٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ کا نور دیکھنے کا شرف حاصل کریں گے وہ اللہ کو پینیر کسی عجاب اور يرد ي كي براه راست ديكسي عاور الله ال كوريم كالدنت الى فرمائي كي "السلام عليكم يا اهل الجنة"ال وقت اہل جنت اس نورکود کیھنے میں اس طرح محوہ و جا کیں گے کہ وہ جنت کی کسی نعت کی طرف نظرا تھا کر بھی نہ دیکھیں گے۔ یہاں تک کدایک پردہ حائل ہوجائے گااورنوروبرکت ان اہل جنت کے پاس رہ جائے گی۔ (سنن ابن ماجہ)

جب کفارومشرکین اوراللہ کے فرمال بردارمونین قبرول سے آتھیں گے توسب کے سب ایک ساتھ ہوں گے گرمیدان حشر میں ان دونوں کواور کفار گاندگیوں اور مونین کی نیکیوں کوالگ الگ کردیا جائے گا۔ بیدن جہاں اہل جنت کے لئے جمیشہ باتی رہنے والی زندگی کی خوش خبری اور داحت و آرام کا پیغام ہوگا وہیں کفار ومشرکین کے لئے حسرت وافسوں کا دن ہوگا جب ان کے بنائے ہوئے گھر وندے اور خواب فضا میں بھر جا ئیس کے اور انہیں ہر طرف عذاب ہی عذاب نظر آئے گا۔ سب سے پہلے کفار ومشرکین نجر مین سے کہا جائے گا کہ آج تم ہمارے فرماں ہردار بندوں سے الگ ہوجاؤ تمہارے اعمال کے مطابق تم سے معاملہ کیا جائے گا اور جنت کی راحتوں اور عیش و آرام میں تہمارا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اب تہمیں اپنی ذاتی حیثیت میں اپنے اعمال کا حساب دیتا جوگا۔ بہت سے اوگ مون و کا فرمان میں رشتہ داریاں بھی ہوں گی فرمایا جائے گا کہ تہمارا رشتہ تا طاور دوستیوں کا تعلق دنیا تکس۔

اس کے بعد تمام بن آدم گوخطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی فرما کیں گے کہ میں نے اپنے رسولوں کے ذریعے تہمیں پہلے ہی اس سے آگاہ اور خبر دار نہیں کر دیا تھا کہ و نیا ایک دن ٹتم ہو جائے گی اور پھر ہمارے پاس آ کر تہمیں زندگی ہے ایک ایک لیمے کا حساب دینا ہوگا۔ میں نے تہمیں اپنے بیغیم ہوں کے ذریعہ اس بات سے بھی آگاہ کر دیا تھا کہ تم شیطان کے بہکائے میں آکراس کے داستے پر نہ چلنا اور نہاس کی عبادت (اطاعت) کرنا مگرتم نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی اور ہمیشہ پیغیم وں اور اصلاح کرنے والوں کی طرف سے تم نے منہ پھیرے رکھالہذا آج تم ان ہی نافر مانیوں کی سز ابھگتو۔ جب میدان حشر میں نیک اور صالح لوگوں سے لفاروشر کین کوالگ کر دیا جائے گا اور وہ کفاروشر کین اللہ کے خوفا کے عذا ہوگے کہیں گے کہ الی ابھی دو تو کہیں کے کہ الی ابھی اور تہمیں کہیں کہا تھا وہ تو ہم کہ تب کے فرشتوں نے ہمارے اعمال کو کس طرح کھا ہے۔ اس پر اللہ تعالی ان وقتی طور پر بہک سے گئے تھے ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کے فرشتوں نے ہمارے اعمال کو کس طرح کھا ہے۔ اس پر اللہ تعالی ان کواروہ کی اعتما کو بولئے کی طاقت عطا فرمادیں گے اور وہی اعتما خوکوں تک می ترائی کو کانوں کا نہوں کا دورہ کی اعتمال کو کس طرح استعال کی تھال کے گئے جو کہیں گا کہ وہ دیں گا کو دکھ جن باتوں ان کو کرنے بان سے جطال سے جطال سے جطال کے ایک بات کو بیان کردیں گے۔

اصل میں بیرتمام اعضاء جوزندگی بھراس کے کہنے پر چلتے رہے ہیں بیاس کے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی ایک امانت ہیں زندگی بھر جن اعضاء پروہ بھروسہ کرتار ہاہے اللہ جب بھی چاہیں گےان اعضا کواس کے خلاف استعمال فر مالیس گے چنانچہ قیامت کے دن یمی اعضا انسان کی ایک ایک حرکت کو بیان کردیں گے۔ اور انسان ان باتوں کا اٹکار نہ کر سکے گا۔ فرمایا کہ بیدانسان ان اعضا پر بھروسہ اور اعتادتو کرتار ہا مگراس نے اس بات برغور نہیں کیا کہ اس کے اعضا میں جوانقلابات آرہے ہیں وہ خودا کیکسبق ہے۔ کیونکہ اس کے وہ مضبوط اعضا جو بھی اس کو بدمست کر دیتے تھے بتدریج کمزور ہوتے جارہے ہیں۔ انسان بڑھاپے میں پھراسی طرح کمزور اور دربروں کے سہاروں کامختاج ہوجا تاہے جس طرح بجین میں تھالیکن انسان نے ان اعضاء کے مالک اللہ پر بھردسہ کرنے کے بجائے ان آتھوں، پاؤس اور کھالوں پر اعتاد کیا جو تیا مت میں خوداس کے خلاف ہوکراس کے گنا ہوں کو بیان کردیں گے۔ ان آتھوں، پاؤس اور کھالوں پر اعتاد کیا جو تیا مت میں خوداس کے خلاف ہوکراس کے گنا ہوں کو بیان کردیں گے۔

# وماعلَّمَناهُ الشِّعْرَوماينْبَغِي لَهُ إِنْ هُو إِلَّاذِكُرُ وَّقُواكُ

مُبِينُ ﴿ لِيُنْذِرَمُنَ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكُفِرِينَ ﴿ مُبِينٌ ﴿ لَيُنْذِرُهُنَ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكُفِرِينَ اوَكُرْ يَرُوْا أَنَا خَلَقُنَا لَهُمْرِمَّنَا عَمِلَتُ ايْدِيْنَا آنْعَامًا فَهُمْ لَهَامُلِكُوْنَ عَ وَذَلَّنْهَا لَهُمْ فَمِنْهَارُكُونُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ®وَلَهُمْ فِيْهَامَنَافِحُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يُتُكُرُونَ ۞ وَاتَّخَذُوْ امِنْ دُوْنِ اللهِ الِهَةَ لَمَلَّهُمْ ؽڹۧڝۯۏڹ۩ٚڮؽؾڟؽٷؽٮ*ؘڞڰۿ*ٚۯۿڡٛڔٙۿۮڿڹۮڠٚڞۯۏڹ؈ڣڵڒ يَحْرُنْكَ قَوْلُهُمْ رُانَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ®اَوْلَمْ يُولُلْإِنْسَانُ ٲڽؙٵڿڵڡٞڹڰؙڝ نظفة فإذاهُوخصِيْعُمُّبِينٌ ۞وضرَب لنَامَثَالُاقَ نَسِيَ خَلْقَهُ وَالْمَن يُحْيِ الْعِظَامِرَوْهِي رَمِيْمُ وَلَيْ عُلِيهَا الَّذِي ٱشْاَهَاۤ ٱقَالَمُرَّةِ وَهُو بِكُلِّ خَلِقَ عَلِيۡهُ۞ٚٳڷٙۮؚؽجَعَلَ لَكُمُّرَةٍ نَ الشَّجَرِالْاَخْضَرِنَاكَا فَإِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضَ بِقْدِرِ عَلَى أَنْ يَغْلُقَ مِثْلُهُمْرُ بَالْ وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّمَا اَمْرُهُ إِذَا اَرَادَ شَيًّا اَنْ يَقُولَ لَذَكُنْ فَيَكُونُ ٩ فُسُبْحِنَ الَّذِي بِيدِهِ مَلَكُونتُ كُلِّ شَيْ ۗ قَالِيْهِ تُرْجَعُ وْنَ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر۲۹ تا ۸۳

اورہم نے ان کو (نی کریم ﷺ کو) شعر نہیں سکھایا کیونکہ وہ ان کی شان کے مطابق نہ تھا۔ یہ (قرآن) تو ایک نیسی سے اور واضح قرآن ہے۔ تا کہ وہ (اس قرآن کے ذریعہ) ان کوآگاہ کر دے جو زندہ ہواور کفر کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے۔ کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایخ دست قدرت سے جو کھمویٹی پیدا کئے ان کے مالک وہ (بخ بیٹھ) ہیں۔اورہم نے ہی (ان مویشیوں کو) ان کا فرماں بردار بنا دیا۔ بعضوں پروہ سوار ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض کو کھاتے ہیں۔اور ان کے لئے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔اور پینے کی چیزیں (بھی ہم نے پیدا کی) ہیں۔ کیا پھر بھی وہ شکر اوانہیں کرتے۔اور انہوں نے اللہ کوچھوڑ کر دوسرے معبود ہمار کے ہیں (صرف اس امید برکہ) شایدان کی مدد کی جائے گی۔ حالانکہ وہ ان کی مدد نہ کرسکیں گروروہ (مجرے) انگر کی شکل میں حاضر کئے جائیں گے۔

## لغات القرآن آية نبر١٩٥ م

مَا يَنْبَغِيُ شان نتھی۔لائق نہ تھا

يَحِقَّ

ثابت ہوتا ہے

ذَلَّلْنَا ہم نے ذلیل کردیا۔ تابع کردیا

رَ كُوْبٌ سوارياں

مَشَارِبٌ پینے کی جگہ

> جُنُدُ لشكر

جھڑنے والا

. مجعول گيا

اَلْعِظَامُ (عَظُمٌ) ہڈیاں

. گلیسژی رَمِيُمْ

اَ لَا خُضُو مرا\_ بجرا

تُوقِدُونَ تم سلگاتے ہو

مَلَكُونتُ للطنتيل

## تشريح: آيت نمبر ١٩ تا ٨٣

قر آن کریم کے اعلیٰ اور بلندتر وہ مضامین جود نیا اور آخرت میں انسانوں کی بھلائی نصبے۔ اور خیرخواہی کا ذریعہ ہیں جب ان کی تلاوت کی جاتی تو سننے والے کے دل پرایک گہرانقش چھوڑ جا تیں۔قر آنی آیات ہرایک کواپی طرف اس طرح تھیجتی ہیں جیسے مقناطیس لوے کو تھینچتا ہے۔ اور دوسری طرف نبی کریم چھاٹھ کی مقناطیسی شخصیت نے ہرایک کواپنا گرویدہ بنار کھا تھا۔

سرداران قریش اور کفاروشرکین اس صورت حال سے بخت پریشان سے کونکہ برایک قبیلے اور خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد دین اسلام کی سچائیوں کوقبول کر کے برطرح کی قربانیاں پیش کر رہا تھا۔ ابتداء میں انہوں نے آپ کا نداق اڑایا جب اس سے کام نہ چلا تو نبی تکرم عیالت کوشاع رساح ، کا بمن اور دیوانہ ومجنوں مشہور کرنا شروع کیا اور قرآن کریم کے اثر ات کو کم کرنے کے لئے اس کوشاع انہ کلام کہا جانے لگا۔ وہ کہتے تھے کہ بیا لیک شاعر میں انہوں نے اپنی طرف سے ایک کلام گھڑ کراس کواللہ کی طرف سے منسوب کردیا ہے۔

عرب معاشرہ میں اگر چیشعروشاعری کو بردی اہمیت دی جاتی تھی کیکن قرآن کوشاعراند کلام کہنے سے ان کی مرادیتھی کہ جس طرح ایک شاعر من گھڑت خیالات اور باتوں کوشعر میں ڈھال کراس سے لوگوں کومتا شرکرتا ہے پیکام بھی ای طرح کے من گھڑت اور ہے جھتے تا اور ہے جھوت ارشاد گھڑت اور ہے جھتے تا توں کا مجموعہ ہے (نعوذ باللہ) ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہے تکی اور جاہلانہ باتوں کا مجموعہ ہے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کہ والوا ہم تو ان کی زندگی ہے اچھی طرح واقف ہوکہ وہ نہتو شاعر ہیں نہ شعروں سے ان کی کوئی دگچہی ہے اور نہتر آن کر یم شاعری کی کتاب ہے۔

فرمایا کرنہ ہم نے ان کوشعروشاعری سکھائی اور نہ آپ کے اعلیٰ رہتے اور مقام کے بیشایان شان ہے بلکہ آپ اللہ کی طرف ہے تق وصدافت کے تر جمان ہیں۔ آپ کی بعث کا مقصد ساری دنیا کے بھٹے ہوئے لوگوں کی ہدایت ورہنمائی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نبی کر یم عی کو کو لیے ہوئے فرمایا کہ اے نبی عی ان ان کی ہے تی باتوں اور غیر شجیدہ حرکتوں سے رنجیدہ نہ ہوں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے پیغام می وصدافت کولوگوں تک پہنچاتے رہیے جولوگ زندہ ہیں یعنی سوچنے ، تجھنے اور عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس با وقار اور شجیدہ کلام کوئ کر اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور جوزندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں سے بدتر ہیں وہ اس با وقار اور شجیدہ کلام کوئ کر اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور جوزندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں سے بدتر ہیں وہ اس با وقار اور نہیں گے۔

فر مایا کہ بیقر آن کریم اوراس کی تعلیمات تو من گھڑت اور شعر وشاعری نہیں ہے البتہ کفار ومشر کین نے جن بے حقیقت چیز ول کو اپنا معبود بنار کھا ہے اور ان سے بیامید لگائے بیٹھے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ان کے کام نیآ کیں گے اور نیہ آخرت میں ان کی مدد کریں گے۔ بیان کے من گھڑت اور بے بنیا دخیالات ہیں جوان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کررہے ہیں۔

کا نئات کا ذرہ ذرہ اس بات پر گوائی دے رہاہے کہ اس کا نئات میں جو پھھ بھی ہے ای ایک اللہ کے دست قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ نے مویشیوں کو بنا کر اس طرح لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا ہے کہ وہ ان سے جس طرح چاہتے ہیں کام لیتے ہیں ایک جانور جو بہت بڑا اور انتہائی طاقت وقوت والا ہے جیسے ہاتھی ، اونٹ ، گھوڑا، گائے بیل وغیرہ اس کو انسان کے بس میں دے کر کیسا تا لئے کردیا ہے کہ وہ اس پرسواری بھی کرتا ہے بعض حلال جانوروں کو وہ ذیح کرکے کھا تا ہے اور ان سے طرح طرح کے کام لیتا ہے اور بہت سانفع حاصل کرتا ہے۔

یہ تو وہ بھتیں ہیں جن پرانسان کواللہ کاشکرادا کرنا چا ہیے لیکن انسان کی بیکٹی بڑی بھول ہے کہ وہ اپنے اللہ کوچھوڑ کر غیر اللہ کو اس کے سراس کو سراس کو سراس کو سراس کو سراس کو سراس کے سراس کی سراس کی سراس کی سراس کی سراس کی سراس کے سراس کی سراس کو سراس کی سراس کی

نی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا جارہا ہے اے نبی ﷺ ایدلوگ تواشے ناشکرے ہیں کہ اللہ کی ہزاروں نعمتیں طفے کے باوجوداس کاشکرادائییں کرتے وہ آپ کی قدر کیا کریں گے۔اگریہ آپ کی بات نہیں سنتے اور آپ پرطرح طرح کے بے سکے الزامات لگاتے ہیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں کیونکہ یہ تواس بات کوبھی بھول بچکے ہیں کہ ہم نے ان کوایک حقیر بوند (نطفہ) سے پیدا کرکے زندگی کی قوت وطاقت عطاکی اب وہ لوگ اللہ پر مثالیس چست کر کے اللہ کے مند آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو کر بھر جا کیں گی تو کس طرح ان بے جان ہڈیوں میں جان ڈال کرانسان کو دو بارہ پیدا کر بے بات ہڑیوں میں جان ڈال کرانسان کو دو بارہ پیدا کیا جائے گا۔

الله تعالى نے فرمایا كه كياوه لوگ اتن بات برغور نہيں كرتے كه جس الله نے آدمى كواوراس كى ہديوں اورجم كو پہلى مرتبه بنايا تھا كياوه دوباره ان ہديوں كوجع كركے انسانى ڈھانچہ بنا كراس ميں روح نہيں ڈال سكتا كى چيز كو پہلى مرتبہ بيدا كرنامشكل ہوتا ہے كيكن دوسرى مرتبہ ايسا ہى بنادينا كيامشكل ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہزاروں نظارے روزاندان کی نظروں میں آتے ہیں گروہ ان پرغور و فکرنہیں کرتے۔اللہ نے فرمایا کردیکھو ہرےاور سرمبر درختوں سےاللہ آگ کو پیدا کرتا ہے حالانکہ آگ اور پانی ایک دوسرے کے خالف ہیں کیکن اللہ ان بی ہرے بھرے اور پانی سے بھر پور درختوں ہے آگ پیدا کرتا ہے جس سے دہ اپنے کھانے پینے کی چیزیں بنایا کرتے ہیں وہی ان تمام چیزوں کا خالق وما لک اور ہربات کا پوری طرح علم رکھنے والا ہے۔

فرمایا کہ اللہ نے اس دنیا میں بیرقانون بنار کھا ہے کہ ہرکام درجہ بدرجہ اور مناسب آ ہتگی کے ساتھ ہوتا ہے کیکن اس کو کی کام کے کرنے میں دنیاوی اسباب اور ذرائع کی ضرورت اور تحقاقی نہیں ہے وہ توجس کام کو کرنا چاہتا ہے صرف '' (ہوجا) کہتا ہے اور وہ چیز وجود اختیار کر لیتی ہے۔ ایسی باعظمت اور صاحب اختیار ہتی صرف اللہ کی ہے اور موہ ہرچیز کاما لک حقیق ہے اور ساری کاور کا کیا گئوتی کو اللہ کا باللہ کا باللہ کا میں حاضر ہونا ہے جہاں ہرا کی کو جزایا سرادی جائے گا۔

فدكوره آيات كى مزيدوضاحت كے لئے چند باتيں

﴿ الله نے ہر چیز کواپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ بیان بیکرنا ہے کہ کا نئات کے ذرے ذرے کی تخلیق اس کے دست قدرت کا شاہ کا رہے جس کواس نے انسانی ضرورت کے لئے بنایا ہے۔ لیکن بید بات ذبن میں وتنی چاہیے کہ اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے ہاتھ سے مراداس کی طاقت وقوت ہے۔

کے خرمایا کہ پیچھوٹے اور من گھڑت مٹی ، پھر اور کلڑی کے بت جن سے لوگوں نے امیدیں باندھ رکھی ہیں وہ اسپنے وجود میں اپنے والوں کے تاج ہیں۔ اگر بیخوش عقیدہ لوگ ان بنوں کو اپنے ہاتھ سے نہ بنا کیس تو دنیا میں ان کا وجود ہی ضرور ان سے معبود ول سے امیدیں باندھنا اور ان کو اپنا مالک وراز ق مجھنا انسان اور انسانیت کی سب سے بڑی ذلت ورسوائی

کے اللہ کی قدرت ہے کوئی کیسے اٹکار کرسکتا ہے کیونکہ اس نے کا نئات میں دومتضاد چیز وں کو پیدا کر کے ان سے دہ کام لیا ہے جس کوانسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ مثلاً ہرے اور سبز درختوں سے آگ کا پیدا ہونا ،عرب میں دودرخت بہت مشہور تھے مئر نے اور عِفار۔

عرب کے لوگ ان دونوں درختوں کی شاخوں کو کاٹ لیتے تھے جو تازہ پانی سے بھری ہوئی ہوتی تھیں کیکن جب دہ ایک دوسرے پررگڑتے تو ان سے آگ جیمڑ ناشروع ہوجاتی تھی جس کوسو کھی ککڑیوں میں لگا کرآگ پیدا کرتے اور اس پر اپنے کھانے لیکا کرتے تھے۔ ای طرح برصغیر میں بانس کے ہرے درختوں سے بھی آگ پیدا ہوتی تھی۔

بیفر مایا جار ہاہے کہ اللہ کی بیدقدرت ہے کہ وہ ناممکن کوممکن بنادیتا ہے اگر وہ سرے درختوں ہے آگ پیدا کرسکتا ہے تو وہ مردہ وہڈیوں میں جان کیون نہیں ڈال سکتا۔

پن فرمایا کداگر چداللہ کا نظام ہے ہر چیز ایک قانون کے تحت چلتی اور بنتی ہے اور اللہ نے انسان کو بھی بہت ی چیزیں بنانے کی صلاحیت عطاکی ہے وہ اسباب اور ذرائع ہے اپنی من پنند چیزیں بناتا ہے کین اللہ کی قدرت بیہ ہے کہ وہ جب بھی کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو وہ انسانوں کی طرح اسباب کامحتاج نہیں ہوتا بلکہ وہ 'دکن'' کہتا ہے اور وہ چیز وجود اختیار کر لیتی ہے۔ اس پوری کا کنات میں سارااختیا رواقتہ اراللہ بی کے لئے ہے۔

الحمداللدان آیات کے ترجمہ وتغیر کے ساتھ ہی سور کیلین کا ترجمہ وتشریح بھیل تک پہنچا۔

 پاره نمبر۲۳ ومالی

سورة نمبر ٢٥ الصافات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# حى تعارف مورة الصافات

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُ الرَّحِينَ

ہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت میسی کا واور بہودیوں نے حضرت عزیر محواللہ کا بیٹا بنار کھا تھاای طرح کفار عرب کا بیعقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ فرشنے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔

الله تعالی نے کفار عرب کے عقیدے کی تر دید کرتے ہوئے فرشتوں کی تسم کھا کر فر مایا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے عبادت گر اراور نور سے بنائے گئے بندے ہیں جن کا کام میہ ہے کہ دہ ہر وقت صفیں باند سے ہوئے اس کے ہر حکم کی پیکیل کے لیے کھڑے

رہتے ہیں اوروہ ای کی حمد وثنا کرتے رہتے ہیں۔

جہ اللہ تعالی نے اس پوری کا ئنات کو بنا کر اور انسانی ضروریات کی تمام چیز وں کو
پیدا کر کے ایک خاص لظم وضبط کی لڑی میں پر ورکھا ہے اور اللہ نے کا ئنات کی تمام چیز وں کو
انسانوں کے کام میں لگا رکھا ہے ۔ کسی چیز کوختم کرنا یا باقی رکھنا ، زندگی اور موت سب اس کے
جفنہ فقد رت میں ہے ، اسی نے زندگی وی ہے وہ بی موت دے گا اور وہ بی دو بارہ پیدا کر کے ہر
مختص سے اس کی زندگی کے ہر لمحے کا حساب لے گا۔ فر مایا کہ کفار عرب کا یہ کہنا کہ مرنے کے
بعد جب ہماری ہڈیاں چورہ چورہ ہوجا میں گی اور ہمارے وجود کے ذرات بھر جا کمیں گے تو ہم
اور ہمارے باپ داوا جن کے وجود کا ایک ذرہ بھی باتی نہیں رہاکیا وہ دوبارہ پیدا کے جا سکیں
اور ہمارے باپ داوا جن کے وجود کا ایک ذرہ بھی باتی نہیں رہاکیا وہ دوبارہ پیدا کے جا سکیں

مورة نمبر 37 كل دكوع 5 آيات 182 الفاظ وكلمات 873 حروف 3951 مقام زول مكة كرمه

اس سورة میس حفرت نوع ، حفرت موی " و حفرت باردن ، حفرت الیاس ، حفرت لوط " اور حفرت یونس ، چهانمیا کرام کاذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مجمی اپنی قوم کو بت پرسی اور جاہلا شدر سموں سے روکنے کوشش کی گرقوم نے نافر مانی اختیار کی جس کی وجہ ان کی قوموں پ الشداعذاب نازل ہوا۔

گے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ چاند ،سورج ،ستارے اور آسان وزمین کو پیدا کرسکتا ہے تو اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرتا کیا مشکل ہے؟ یقیناً ان چیزوں کے مقابلے میں انسانوں کا دوبارہ پیدا کرنا تو بہت ہی آسان ہے اور وہ پیدا کرے گا۔ کفار خداق از ایک شام انسانوں کا دوبارہ پیدا کرنا تو بہت ہی آسان ہے اور وہ پیدا کرے گا۔ کفار خداق از ایک شاعوان کے انسانوں کا دوبارہ پیدا ہونا ایک شاعران جانسانوں کا دوبارہ پیدا ہونا ایک شاعران جانسانوں کا دوبارہ پیدا ہونگا ہے کہ ہوئے اعمال اور غلط حنیال وعقیدہ کی اور تمہارے باپ داداسب اٹھ کرمیدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے اور پھر پیلوگ اپنے کے ہوئے اعمال اور غلط حنیال وعقیدہ کی وجہ سے پہتا کیں گے۔فرمایا کہ جب ان کفار اور ان کے سرداروں کو قیامت میں جمع کرنے کا تقم دیا جائے گا تو وہ اس طرح شرمندگی کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ شرم وندامت سے ان کی گردنیں جھی ہوئی ہوں گی اور وہ آ تکھا تھا کھا کردیکھنے کے قاتل بھی نہوں گے۔اس

وقت عام لوگ این سرداروں کو اور سردار این مانے والوں کو اس عذاب کا سبب بتا کر ایک عذاب کے آثار دیکھے تو ساری تو اور سے العنتیں جیجیں گے اور وہ سب کے سب جہنم میں جھونک دیئے جا کیں گے۔ 🖈 اس کے مرخلاف جنت والوں کا اعزاز وا کرام یہ ہوگا کہان کے لیے بہترین جنتیں ہوں گی۔جن میں بہترین غذائیں ،رہنے کے لیے بیش و آرام کے گھر، باغات ،سرسبزی وشادانی ، ینے کے لیے شراب طہور، جوسفید رنگ کی مزیدارشراب ہوگی۔ نداس شراب سے چکرآئیں گے نہوہ بہکیں گے نہ ستی اور خرافات میں مبتلا ہوں گے۔

اسی دوران ایک شخص کیے گا کہ د نیامیں میراایک ساتھی تھا جو ہمیشہ اللہ ورسول کےخلاف با تیں کرتا تھااورآ خرت کا اٹکار کرتا تھانجانے وہ کس حال میں ہوگا؟ کہا جائے گا کہ کیاتم اس کو و یکھنا چاہتے ہو۔اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت کوسا منے کر دیں گے کہ وہ جہنم کے بالکل بچ میں آگ میں جل رہا ہوگا۔اس وقت میخف اللہ کاشکرادا کرتے ہوئے کہے گا کہ اللہ کا کرم ہوگیا ورندمیں بھی تیری طرح آگ میں جل رہا ہوتا۔

🖈 الله تعالیٰ نے کفارعرب کی بت برتی کو قابل ملامت تھبراتے ہوئے حضرت نو مع ،حضرت ابرا ہیم ،حضرت اساعیل ،حضرت اسحاقٌ ،حضرت موکیٰ و ہارونؑ ،حضرت الیاسؑ ،

حضرت لوظ ،اورحضرت پنیٹ کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہانہوں نے پوری زندگی اپنی قوم کو بت برستی کی لعنت ہے چیٹرا کرایک اللہ کا بندہ بننے کی دعوت دی۔ جب انہوں نے انکار کیا توان پر اللہ کا قبرٹوٹ پڑااور بیقو میں تباہ ہوکررہ گئیں۔حضرت پیٹس کی قوم نے عذاب کے آٹار دیکھ کراور حضرت بوئس کے چلے جانے کے بعداجتماعی تو یہ کی تواللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کا فیصلہ واپس لےلیااورحضرت بونس بھی واپس آ گئے۔

الله تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کوتسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ﷺ اپنا مقصد اور مشن جاری رکھیے۔لوگوں کوراہ ہدایت دکھاتے رہے۔ پچھقوڑ اسماا نظار کر لیجیے۔اللہ بہت جلداہل ایمان کوغلیہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہان آیات کے نازل ہونے کے بعد زیادہ عرصہ نیگز را تھا کہ قر آن کریم کی بیپیش گوئی پوری ہوئی اور مکہ فتح ہوگیا اور اللہ نے سارے جزیرۃ العرب پراہل ایمان کوغلبہ عطا فرما دیا۔ کفار مکہ سے کہا گیا کہ دوسری قوموں کا انجام تمہارے سامنے ہےاگرتم نے تو بہ کر لی اور اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لی تو ب کچھ درست ہوجائے گاور نتم دوسری قوموں کی طرح اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکو گے۔

حضرت یونش کی قوم نے جب نے اجتماعی معافی ما تگی اور عذاب کا فیصلہ ہونے کے باوجود اللہ نے ان سے عذاب اس لیے ہٹالیا تھا کہ بوری قوم نے اللہ کے سامنے گزگژا کر معافی مانگی تھی اور پھر حفزت یونس بھی واپس آ گئے اور قوم کی اصلاح میں مشغول

قیامت میں مشرکین ایک دوسرے پر لعنت جھیج کراین گمرای کا ذمہ دار دوسروں کو تھہرا ئیں گے مگر نہ ماننے والے اور گمراہ کرنے والے دونوں کو بخت عذاب دیاجائے گا۔

#### ﴿ سُورَةُ الصَّافات ا

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُّزِ الرِّحِيَّمِ

وَالضَّفَّ فَنِ صَفَّانُ فَالرَّجِرِتِ رَجُرًا فَ فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا فَ التَّلِيْتِ ذِكْرًا فَ الصَّفَارِقِ صَفَّا فَ الرَّبِيْنَ التَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَرَبُ التَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَرَبُ التَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَرَبُ التَّمُا وَلَكُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُولِي الللْمُلْمُ الللْمُعِلَمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ

### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۰

اور قتم ہے صغیں باند ھنے والے (فرشتوں کی) پھر بندش ڈالنے والوں کی پھراس کی شہیج و ملاوت کرنے والے (فرشتوں کی) پھر بندش ڈالنے والوں کی پھراس کی شہیج و ملاوت کرنے والے (فرشتوں کی) کہ بےشک تمہارامعبودایک ہی ہے۔ آسانوں، زمین اور جو پچھ ان کے درمیان ہے وہ ان کا اور مشرقوں کا پروردگار ہے۔ بےشک ہم نے ہی آسان دنیا کوستاروں سے زینت دکی ہے اور سرکش شیطانوں سے اس کومحفوظ بنایا ہے۔ ملائے اعلیٰ کی طرف وہ کان بھی نہیں لگا سے دھکے دیئے جاتے ہیں اور ان کے لئے دائی عذاب ہے۔ سوائے اس کے جوا چک کرنے بھاگا تو اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔

لغات القرآن آيت نبراناوا

اَلزُّجرات ڈانٹنے والے۔ بندش ڈالنے والے

> تليث يڑھنے والے

ٱلْكُوَاكِبُ

مَاردٌ سرکش\_ضدی

كان نبيس لگا يكتے لا يَسَّمُعُوْنَ

المكلا الأغلى سب سے اونچی مجلس

يُقُذُفُوْ نَ مارتے ہیں

> دُخُورٌ بعگانا

وَاصِبٌ پمیشه \_ دانگی

يراكر لے بھاگا خطف

ٱتُبعَ اس کے پیچھےلگ گیا

> ثُاقِبٌ د مکنے والا

## تشريح: آيت نبيرا تا ١٠

سورہَ الصفت کی ابتداء دوبا توں کی تر دید ہے گی تئے ہے پہلی تر دیدتو ہیہ ہے کہ کفار دشر کین پہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیال ہیں دوسرے بیکہ جب بی کریم عظیمہ نے اعلان نبوت فرما کر گذشتہ قوموں کے واقعات بیان کرنا شروع کئے تو عام رواح کے مطابق آپ کو کائن کہاجانے لگا یعنی ان لوگوں کا گمان بیٹھا کہ پچھ جنات وشیاطین آسانوں سے پچھ نیریں لے کرآتے ہیں اور آپان کوبیان کردیتے ہیں۔ کہل بات کی تردید کرتے ہوئے فرشتوں کی قتم کھا کرفر مایا گیا کہ فرشتے اللہ کی فرماں بردار اور اطاعت گذار تلوق ہیں
جن کا کام بیہ ہے کہ وہ صفیں با ندھے ہروقت اللہ کے تھم کے منتظر رہتے ہیں تا کہ جیسے ہی کوئی تھم دیا جائے تو اس کی پوری طرح تھیل
کی جائے کچھ فرشتوں کا کام بیہ ہے کہ وہ شیاطین کو عالم بالا تک چینچنے سے روکتے اور بندش ڈالتے ہیں تا کہ وہ فرشتوں کی آپس کی
بات چیت اور اللہ کے احکامات جن کاوہ تذکرہ کرتے ہیں ان کوشیاطین ایک کرنہ لے جا کیں کیونکہ شیطانوں کی بیکوشش ہوتی ہے
کہ اگر غیب کی خبروں سے بچھ من گن ل جائے تو وہ جا کر کا ہنوں کو بتادیں فرمایا کہ اگر چہ بینا ممکن ہے کہ وہ غیب کی خبروں کو ایک
کہ اگر غیب کی خبروں سے بچھ وہ اس کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے ان پرشہاب اور شعلوں کی بارش کر دیتے ہیں جو اللہ کی حمدوثنا
اور نقتہ یس قیار ہے ہیں اور اس طرح سارے فرشتے اللہ کے احکامات کے تھل طور پرتا لی فرماں ہوتے ہیں۔ اور وہ کسی
نافر مائی کا تصورت نیس کر سے۔

دوسری بات جس کی تردیدگ گئی ہوہ ہے ہے کہ آپ جوغیب کی خبریں بتاتے ہیں ان کاعلم آپ جنات وشیاطین سے حاصل کر کے بیان کرتے ہیں تو فرمایا کہ ان جنات کی رسائی تو عالم بالا تک ممکن عی نہیں ہے اور وہ جنات اس بات کی قدرت نہیں رکھتے کہ آ سانوں پر جا کرفر شتوں کی باتیں بھی سکیس ۔ البذار سول اللہ علی کو کا بن کہنا یا سمحت اللہ کی قدرت وطاقت کی تو ہین ہے جولوگ ایسا کہتے ہیں یا سمحت ہیں ان کوا پی عاقبت کی قلر ہونا چاہے کیونکہ ایسے محکرین کے لئے اللہ نے دائی عذاب تیار کردکھا ہے جولوگ ایسا کہتے ہیں یا سمحت ہیں ان کوا پی عاقبت کی قلر ہونا چاہے کیونکہ ایسے محکرین کے لئے اللہ نے دائی عذاب تیار کردکھا ہے جوکی طرح سے نالانہ جاسم کی ا

# فَاسْتَفْتِهِمْ إَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ

مَّنَ خَلَقُنَا النَّاخِلَقُنْهُمُ مِّنَ طِيْنِ لَانِبِ ۞ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُوُنَ ۞ وَلِذَا ذُكِرُوُ الاِيذُ كُرُّوُنَ ۞ وَإِذَا كَاوَا أَيكَ يَسْتَشْخُرُونَ ۞ وَقَالُوَّا اِنْ هٰذَا الاَسِعُورُ مُّنِينَ ۞ فَعَرَادَ امِتْنَا وَكُنَا ثُرَا بَاوَّعِظَاهَاءِ إِنَّا الْمَنْعُوثُونَ اَوَابَا وَكَاا الْاَوَّ لُوْنَ ۞ قُلُ نَعَمُ وَانْتُمُ ذَخِرُونَ ۞ فَإِنَّمَا هِي نَحْرُةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۞ وَقَا لُوْ الْوَيْكِنَا هٰذَا يُومُ الدِّيْنِ ۞ هٰذَا

#### ترجمه: آیت نمبراا تا۲۷

(اے نی ایٹ ) آپ ان سے پوچھے کیاان کو پیدا کرنا مشکل نے یاوہ تمام چیزیں جوہم نے پیدا کی ہیں۔ بے شک ہم نے انہیں (لوگوں کو) چپکق ہوئی مٹی (گارے) سے پیدا کیا ہے۔ بلکہ آپ تو ان (کے آخرت کے انکار پر) تعجب کرتے ہیں اور وہ فداق اڑاتے ہیں۔ اور جب ان کو نسخت کی جاتی ہے تو وہ نسخت کو قبول نہیں کرتے۔ اور جب وہ کوئی نشانی (معجزہ) در کھتے ہیں تو فداق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیتو کھلا ہوا جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ جبہم مر جا کیں گے اور مٹی اور ہڑیاں بن جا کیں گے کیا ہم پھر سے اٹھائے (پیدا کئے) جا کیں گے؟ اور کیا ہماری بالی جا کہ دیجئے کہ ہاں (تم دوبارہ پیدا کئے جاؤ کے۔ وہ ایک (تیز آواز) جھڑی ہوگی اور پھروہ اچا تک دیکھنے گئیں گے۔ اور کہیں گے کہ ہائے ہائی کہ دیکھنے کہ ہاں (تم دوبارہ پیدا کئے جاؤ کے۔ وہ ایک (تیز آواز) جھڑی ہوگی اور پھروہ اچا تک دیکھنے گئیں گے۔ اور کہیں گے کہ ہائے ہماری بدنھیں کہ بیتو بدلہ کا دن ہے۔ (اللہ فرما کیں گئیں گے کہ ہاں) ہیوہی فیصلے کا دن ہے۔ (اللہ فرما کیں گئیں گے کہ ہاں) ہیوہی فیصلے کا دن ہے۔ (اللہ فرما کیں گئیں گے کہ ہاں) ہیوہی فیصلے کا دن ہے۔ (اللہ فرما کیں گئیں گے۔

ان ظالموں کو، ان کے ساتھیوں کو اور ان معبود وں کو جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کرعبادت کیا کرتے تھے ان سے کہا جائے گا کہ فیصلے والے دن جنع کرکے ان کو جنبم کا راستہ دکھاؤ۔ ابھی انہیں روکے رکھوان سے بچھ پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کہ تہبیں کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مد ذہیں کرتے۔ بلکہ وہ آج تواپنے آپ کو (سرجھکاکر) سپر دکررہے ہیں۔

لغات القرآن آيت نمبراا ٢٦١

اِسْتَفُتِ تَوْيِوچِ

لازب چيكنه والا

يَسُتَسْخِرُونَ وه للى مين الرادية بين

تُرَابٌ مئی

عِظاَمٌ (عَظُمٌ) بُيال

ذَا خِوُ وُنَ ذَلِل وَ وَار مُونَ والـ

زَجُوَةٌ للكار ـ زبردست أواز

يۇيْلنَا اے مارى بنسيى

أخشُرُوا تم جع كرو

أَزُوَاجٌ (زَوُجٌ) جوڑے۔ ساتھی

وَقِفُوا انْبِينَ هُبِراوَ۔روكو

مَسْتُولُونَ يِتِهِ عَظَيَ

لا تَنَاصَرُونَ تمايد دوسر على مدنيس كروك

مُسْتَسْلِمُونَ سرجهان واليسرد كردين وال

# تشريخ: آيت نمبراا تا٢٩

الله تعالی نے فرشتوں کی قتمیں کھا کر فر مایا تھا کہ لوگو! تم سب کا معبود صرف ایک الله بی ہے جوآسانوں ، زمین اوران کے درمیان میں جو کچھ ہے ان سب کا مالک ہے۔ اس نے اتنے زبردست نظام کواپنے دست قدرت سے بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ جب وہ چاہے گا اس نظام کا نئات کوختم کر کے ایک اور جہان تقیر فر ما دے گا جس میں ابتدائے کا نئات سے لے کر قیامت تک پیدا

ہونے والے تمام لوگوں کوان کے مرجانے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور میدان حشر میں ہرایک سے اس کی زندگی کے ایک ایک کمیح کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ جب نبی کریم ﷺ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کئے جانے کا ذکر کرتے تو منکرین ندصرف اس کا انکار کرتے بلکہ نداق اڑاتے ہوئے کہتے کہ جب ہم مر جائیں گے ادر ہمارےجیم کے تمام اجزامٹی میں مل جائیں گے اور ہمارےاور ہمارے باپ دادا کےجسم کے ذرات کا نئات میں بھر جا ئیں گےتو پہ کیے ممکن ہے کہان تمام انسانی اجزا کوجع کرکے پھر ہے ایک جیتا جا گناانسان بنادیا جائے گا۔اللہ تعالٰی نے نبی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ذراان سے یہ بوچھے کہ جس ذات نے آسان، زمین، چاند، سورج، ستاروں اورخودتمہیں وجود بخشاہے کیااس کے لئے بیمشکل ہے کہ وہ تم جیسی کمزوراور بہت چھوٹی سی مخلوق کو دوبارہ نہ پیدا کر سکے؟ فرمایا کہ ہم نے انسان کو پہلی مرتبدایک چپکتی مٹی (گارے) سے پیدا کیا ہے جس میں ز مین کے تمام اجزا شامل میں وہ اگرانسان کے مرنے کے بعد بھر جائیں گے توان اجزا کو جع کر کے اور تر تب دے کر دوبارہ انسان کو پیدا کرنا کیامشکل ہے۔

نی کریم عظیم سے فرمایا جارہا ہے کہ آپ تو دین اسلام کی سچائیوں کونہایت خلوص بحث ، آئن اور سادگی سے بیان کر کے اس تعجب میں ہیں کہلوگ آئی صاف اورآ سان ہاتو ں کو کیوں نہیں بیجھتے اور جب ان منکرین کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ بیجھنے کے بجائے اس کا نداق اڑاتے ہیں، جب آپ ہے کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ اس کا نداق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیتو کھلا ہوا جاد دے فرمایا کدان ہے کہہ دیجئے کہ وہ وقت دورنہیں ہے جبتم سب برموت کوطاری کر کے دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور برعملوں کومیدان حشر میں ہرطرح کی ذلت درسوائی ہے داسطہ بڑے گا جس سے وہ پچنہیں سکتے ۔ فرمایا کہ جب صور پھونکا جائے گا تووہ ا یک ہیت ناک آواز ہوگی جس کی وجہ ہے وہ گرتے پڑتے بھا گتے نظر آئیں گے اوروہ کہدائیس گے کہ ہائے ہماری بذھیبی بیتو فیصلے کادن آگیا ہے فرمایا جائے گا کہ ہاں بیوبی فیصلے اورانصاف کادن ہے جس ہے ہم نے اپنے رسولوں کے ذریعیتہ ہیں آگاہ اور خبر دار کیاتھا۔ گرتم اس کا زندگی بھرا نکار کرتے رہے ورجھٹلاتے رہے۔

فرمایا جائے گا کہ جولوگ اللہ کوچھوڑ کر دوسروں کی بندگی میں لگے ہوئے تھے ان کواوران کے جھوٹے معبودوں کوآج جمع کر کے جہنم کی طرف دھکیل دو۔ راستہ دکھا دولیکن ذراتھہ و پہلے ان سے بیہ یو چھا جائے گا کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد کیول نہیں كررب ہوتم تودنيا ميں ہروقت ايك دوسرے كاساتھ ديا كرتے تھے آج كيا ہو گيا ہے كدايك دوسرے پرالزام ركھ رہے ہوفرمايا کہ وہ اس کا جواب تو کیادیں گے شرمندگی کے مارے اینے سر جھکائے کھڑے ہول گے۔

آمات کے سلسلے میں چندوضاحتیں

🖈 انسان کوامکے چیکتی مٹی لیتن گارے ہے پیدا کیا گیا ہے بیاس طرف اشارہ ہے کدانسانی وجود میں تمام وہ ذرات

جے پہلےصور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا ،اس میں بسنے والی مخلوق اور چیزیں سب کی سب ختم ہو جائیں گی کیکن جب دوسراصور پھونکا جائے گا تو جو جہاں پر دب کرختم ہو چکا ہو گا اور ان کی قبریں بن پچکی ہوں گی وہ ان سے اٹھ کر پر وردگار کی طرف دوڑتا جلا جائے گا۔

ان جن چیز وں کو اپنا معبود بنالیتا ہے دنیا کی حد تک تو وہ اس غلط بھی میں بیٹلا رہتا ہے کہ اس کے سارے کام ان بے جان اور جھوٹے معبودوں کی وجہ سے ہورہے ہیں اور ایسے ہم مزاج لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار بھی بن جاتے ہیں لیکن جب بہ قیامت کے دن میدان حشر میں پنچیں گے تب ساری حقیقت کھل جائے گی کہ وہ زندگی بحرجن سہاروں پر بحر دسہ کرتے رہے ہیں وہ فعلط تھے اور اس طرح اینے کئے بروہ میدان حشر میں ذلت ورسوائی سے دو جارہوں گے۔

# وَاقْبُلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ تَيْسَاءُ لُوْنَ ®

عَالُهُ التَّكُمُ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ عَالُوْ ابْلِ لَمْ تَكُوْنُوْ امْؤُمِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ وَمِنْ سُلْطِينَ بَلْكُنْتُمُ وَوْمُاطْغِيْنَ ﴿ فَكُنَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا آَثِالَا اَدَا يِقُونَ ® فَاغْوَيْنِكُمْ إِنَّا كُنَّا غُونِينَ ۞ فَإِنَّهُ مُر يَوْمَبِذِفِ الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّاكَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿ ٳٮ۫ۿؙؙؙٛٛٛڡٛۯڲٲؙٷٞٳٳۮٙٳڣؽڷڵۿؙۄ۫ڒػٳڵۮٳڷڒٳۺ۠ڎ۠ؽٮ۫ؾػٛؽؚۯۏؽۿٚۅؽڠؙۊڷۄ۫ڹ اَبِتَّالَ الْرِكُوَّا الِهَتِنَالِشَاعِرِ مَّغُنُوْنِ ﴿ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ @إِنَّكُمْ لَذَا يِقُوا الْعَذَابِ الْرَلِيْمِ ﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّهُمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أُلِاعِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ وَلِبِّكَ لَهُمْ رِنْ قُ اللَّهِ مِنْ قُ مَّعْلُوْمُ ۚ فَوَاكِهُ ۗ وَهُمَ مُّكُرُمُونَ ۞ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ۞ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقْبِلِينَ @يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسِ مِّنَ مَّعِيْنٍ ﴿ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِبِيْنَ فَا لَافِيْهَا غَوْلُ وَ لَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ @وَعِنْدَهُمُ فُصِرْتُ الطَّرُفِ عِيْنُ شَكَا نَهُوْ بَيْضٌ مُكَنُونُ فَ®

## ترجمه: آیت نمبر ۲۷ تا۹۹

ان میں سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کرسوال کریں گے اور کہیں بگے کہ بے شک تم ہمارے اوپر دائیں طرف سے ( قوت و طاقت کے ساتھ ) آیا کرتے تھے۔ ( کفار کے سردار ) کہیں گے کہ نہیں۔ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے ہماراتمہارے او پرکوئی زورز بردی نہ تھا بلکہ تم ہی نافر مان (سرش) قوم تھے۔ ہم سب پر ہمارے رب کی ہی بات ثابت ہو پیکی تھی کہ ہم سب کوعذاب کامزہ چکھنا ہے۔ بے شک ہم نے تہمیں گم راہ کیا اور ہم خود بھی گراہ تھے۔ بے شک وہ سب اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے۔ (اللہ تعالی فرما نیں گے کہ) بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کرتے ہیں (ان کا بی حال تھا کہ ایک شاع اور دیوانے کے چھچے لگ کراپئی معبود نہیں ہو وہ تعبر کرتے ہوئی کھی دیر کہا ہم ایک شاع اور دیوانے کے چھچے لگ کراپئی معبودوں کو چھوڑ دیں حالانکہ بیالی سپائی تھی (جس کو بی چھٹا رہے ہیں) اور دوسر پینیمروں کی معبودوں کو چھوڑ دیں حالانکہ بیا بیائی تھی (جس کو بی چھٹا رہے ہیں) اور دوسر پینیمروں کی معبود ای گر جمہیں اس کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا جوتم کرتے تھے گر اللہ کے خلص بندے (اس عذاب سے) فئے جائیں گے۔ بیل وہ وہ کی ایک دوسر سے کے مامنے تخت ہماراند واکرام ہو گا۔ جنت نعتوں سے بھر پور ہوں گی ایک دوسر سے کے سامنے تخت اعران واکرام ہو گا۔ جنت نعتوں سے بھر پور ہوں گی ایک دوسر سے کے سامنے تخت راس بیل وہ حور سے والوں کولذت دیں گے۔ نہ اس میں دردسر ہوگا اور نہ دوں گے۔ اور ان طاف وشفاف اور بینے والوں کولذت دیں گے۔ نہ اس میں دردسر ہوگا اور نہ دو ہوں سے جو بس کے بیت ہو نے کہا ہوں گے۔ اور ان عنوں سے کہا ہوں کے بیت ہوں گی وہ حور سے وہوں کی سانڈ سے کے پاس پنجی نگاہ والی اور بڑی بڑی آئھوں والی (عور تیں۔ حوریں) ہوں گی وہ حوریں خوریوں کی میں میں انہ کے کے پاس پنجی نگاہ والی اور بڑی ہوں چھلی جیسی ہوں گی (بینی صاف وشفاف نرم وناؤک)۔

#### لغات القرآن آبت نمبر ۲۹۵۲۷

اَلْکَیمِینُ ایک دوسرے کے آضاضہ وا الْکیمِینُ دائی جانب (طاقت وقوت اور زور) طلغینن سرکٹی کرنے والے غوینن سکنے والے غوینن کی تکنے والے صَدَّق کَی مُنْون کَی جاتایا

يُطَافُ مُحُومَّا بِ
يَالد جامِ
مَعِينٌ پيالد جام
مَعِينٌ پيشے
بَيْضَاءٌ صاف شفاف
مَعُولٌ دردسر
قُصِرَاتُ الطَّرُفِ يَجِيْظُري ركھ والياں
مَعُكُنُونٌ چها موا

## تشريح: آيت نمبر ٢٧ تا ١٩

راستے کوا ختیار کیا تھا۔ کیا تمہارے یاس عقل و بمجھ نہ تھی۔ دنیا میں اچھے لوگ بھی تھے تم نے ان کی بات کیوں نہ مانی تم خود ہی ان تمام گراہیوں اور حالات کے ذمد دار ہو۔خواہ تخواہ ہم پرالزام نہ لگاؤ۔ہم تو خوداس تصورے پریشان اورشرمندہ ہیں کہ ہم خودہی تمراہی کے رائے پر چلتے رہے تھے۔میدان حشر میں جب کمز وراور طاقت ورآ پس میں ایک دوسر کے کولعنت ملامت کررہے ہوں گے تواللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ آج ایک دوسر ہے کوالزام دینا برکار اور فضول ہے کیونکہ تم دونوں ہی مجرم ہولہذا سز ابھکٹنے اور جہنم کی آگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔اللہ تعالی ان کو یا د دلا ئیں گے کہ جب بھی ہمارے پیغیبروں نے تم سے بیہ کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت وبندگی کےلائق نہیں ہےوہی تمہارا''اللہ'' ہےتو تم نے تکبراورغرور کا پیکر بن کراپنی گردنوں کواکٹر الیا تھااوران سے منہ پھیسر لیا تھا۔تمہیں اس بات پر بڑانا زتھا کہتم معاشرہ کے بڑے باعزت اورمحتر ملوگ ہو۔تم نے بمیشہ انسانی شرافت اوراعلی اخلاق کو مال ودولت کی تر از و ہے تو لنے کی کوشش کرتے ہوئے ان لوگوں کو بہت ہی حقیر ، گھٹیا اور معمولی مجھا تھا جنہوں نے نیکی اور پر ہیز گاری کواپناسر ماییدهیات بنار کھا تھا حالانکہ اللہ کے زدیک یہی باعزت اور کامیاب وبامراد تھے مرتم ان کو کی طرح کی عزت کا مقام دینے کے لئے تیار نہ تھے فرمایا جائے گا کہتمہاراایک بہت بڑا جرم بیجی ہے کہتم نے اللہ کے پیٹمبروں کوجھٹلا یااورتم نے ان کو ساحر، کابن، شاعر اور مجنوں تک کہ ڈالا حالانکہ ان پیغیروں نے ہمیشہ شجیدہ، باوقاراور جی تلی باتوں کے ذریعیتمہیں راہ ہدایت پر لانے کی جر پورکوششیں کیں۔اورتم نے ہمیشہ یمی کہا کہتم ایک شاعر، دیوانے اور مجنوں مخف کے کہنے سے آنے باب دادا کے طریقوں کو کیوں اور کیے چھوڑ دیں۔اللہ کے سارے پیغیبرایک دوسرے کی تصدیق کرتے رہے اورایک ہی بات کہتے رہے مگرتم کفروشرک کے رائے ہی میں اپنی کامیا ہوں کے طریقے تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ ابتم جہنم کا بدترین عذاب بھکتنے کے لئے تنار ہوجاؤ۔

ان کفاروشرکین کے برخلاف اہل جنت پراللہ کا خاص فضل وکرم ہوگا۔وہ اللہ کے مہمانوں کی طرح ہوں گے جن کی ہر طرح مہمان داری کی جارہ ہوگا۔۔ وہ اللہ کے مہمان داری کی جارہ ہوگا۔۔ ان کے لئے فیس اور بہترین چیزیں مہیا کی جا کیں گی۔دل کے سرور اور آنکھوں کی شخت کے کے سرمبز وشاداب باغات ہر طرف بہتی ہوئی نہریں اور شان دار بچھے ہوئے تخت ہوں گے جن پر آرام سے تکید لگائے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹے باتیں کرتے ہوں گے پاکیزہ اور صاف تقرے خادم بہتے چشموں کی سفید رنگ کی صاف شفاف شراب کے جام بھر مجرکر دے رہے ہوں گے۔ وہ ایک لذیذ اور عزے دار شراب ہوگی کہ جس کے پینے سے نہ تو سریں در دہوگا اور اس کو پینے کے بعد نہ وہ بہکیں گے۔ ان کے پاس ایسی خوبصورت حسین وجیل ہوئی ہوگی کہ جس کے پینے سے نہ تو سریل ہو جاتی کی ذری اور طرح زند کے اندر زم و نازک سفید جھلی ہوتی ہے جس کو ہاتھ لگا کیں تو وہ میلی ہو جاتی ہے اس طرح زی وزاکت میں وہ وہ بیٹال ہوں گی۔

ام المونین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس آیت کامفہوم یو جھا تو رسول اللہ عظافہ نے فرمایا کہ ان

حوروں کی نرمی اور نزاکت اس جعلی جیسی ہوگی جوانڈے کے چھلکے اور اس کے گودے کے درمیان ہوتی ہے (این جریر) غرضیکہ اہل جنت کے لئے ہرطرح کی نعتیں موجود ہوں گی اوروہ ان سے لطف اندوز ہور ہے ہوں گے۔

ان آیات کی مزیدوضاحت کے لئے چند ہاتیں

المرق معلوم سے مراد و ویقینی رزق ہے جواہل جنت کو بمیشہ ملتار ہے گا اور بھی ختم نہ ہوگا۔

ہ ہے جنت میں جنتی چیزیں کھانے کے لئے ملیس گی ان کی لذت بے مثال ہوگی کیونکہ وہاں دنیا کی طرح بھوک نہ گلے گی کہ اگر کھانے کوئیس ملاتو کمزوری پیدا ہوجاتی ہے بلکہ ان کی ہرخوا ہش ان کے تصور سے وابستہ ہوگی کہ اوھرانہوں نے ایک چیز کا تصور کیا خواہش کی اوروہ اسی وقت فور ایوری ہوگی۔

اللہ ہے جنت آتی وسیع وعریض اور پھیلی ہوئی ہوگی کہ سب لوگ اپنے اپنے تخت پر بیٹھے ہوں گے نہ تو ایک دوسرے کی طرف پیٹے ہوگی اور نہ بات چیت کرنے میں دشواری بلکہ اللہ تعالیٰ را لبطے کے لیے ایسی چیزیں پیدا فرمادیں گے کہ ہرشخص جب دوسرے سے بات کرے کا توبات کرنے اور بیجھے میں دشواری نہ ہوگی۔

ہ جنت کی شراب میں لذت اور مزہ تو بہت زیادہ ہوگا مگراس کو پیٹنے کے بعد نہ تو شور شرابہ ہوگا نہ سر میں بھاری پن ہوگا نہ اس کو پی کر کوئی بہکے گا نہ پیپ میں درد ہوگا نہ اس کے منہ سے بد بو کے بھپکارے آرہے ہوں گے اور نہ وہ مختص بے عقلی کی بہکی بہکی باتیں کرےگا۔

کٹا کفاروشرکین کے وہ بیج جو بالغ ہونے ہے پہلے پہلے مرجا کیں گے اللہ ان کوجہتم میں نہیں بھیجے گا بلکہ ان کو جنت کے لوگوں کا خادم بنادیا جائے گاان ہی کو' غلان' کہاجا تا ہے۔

ہے۔ جنت کی حوریں اپنی نگاہیں نینچ کئے رکھیں گی اس سے مرادیدے کدوہ نہایت شرمیلی ہوں گی دوسرے یہ کہوہ حوریں جن شوہروں کے لئے بنائی گئی ہیں وہ ان کے علاوہ کسی کی طرف نگاہیں اٹھا کر خدد یکھیں گی۔

# فَأَقْبُلَ بَعْضُهُمُ

عَلَى بَغْضِ يَتُسَاءُ لُوْنَ ﴿ قَالَ قَالِالُ مِّنْهُمُ إِنِّ كَانَ لِى قَرِيْنَ ﴿ عَلَى بَعْضِ يَتُولُ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿ وَاذَامِتُنَا وَكُنَا ثُرَابًا وَعِظَامًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا اللَّهُ عَلْمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَل

فَرُاهُ فِيْ سَوَاءِ الْجَحِيْمِ@قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِيْنِ ﴿ وَلُوْلِانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿ أَفُمَا نَحْنُ بِمَيَّتِينَ فَإِلَّامُوَتُنَّنَا الْأُولِى وَمَا نَعْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّ هذَالهُوَالْفَوْرُالْعَظِيْمُ ﴿ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ ﴿ أَذَٰ إِنَّ اللَّهِ مَا أَنْ اللَّ حَيْرٌ نُزُلِّ الْمُرْشَجَرَةُ الزَّقُوْمِ ﴿ إِنَّاجَعَلُنْهَا فِتُنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي آصْلِ الْحَجِيْرِ فَ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطِيْنِ @فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿ تُمَّرِانَ لَهُمْرِعَكِيهَا لَشُوبًا مِنْ تَمِيْمِ أَتْمَرَانَ مَرْجِعَهُمْ لِلْإِلَى الْجَحِيْمِ ﴿ إِنَّهُ مُ الْفُوا ابْآءَهُمُ ضَآلِيْنَ ﴿ فَهُمْ عَلَى الْثُرِهِمْ يُهْرُعُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثُرُ الْأَوْلِينَ ﴿ وَلَقَدْ ٱرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿ فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَ رِيْنَ ﴿ لِاعِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿

### ترجمه: آیت نمبر ۵ تا ۲۷

پھروہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکر پوچیس گے (اور گفتگوکریں گے) ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ (دنیا میں) میرا ایک ساتھی تعاوہ کہتا تھا کیاتم (قیامت کے دن کو) سے مانے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مرکھپ جائیں گے اور ہم ٹی اور ہڈیاں ہوجائیں گے تو کیا ہمیں بدلہ اور جزادی جائے گی (فرمایا جائے گا) کیاتم جھائک کراں شخص کودیکھنا جائے ہو؟ وہ جھائک کر دیکھے گا تو وہ جہنم کے بچھیں (آگ سے جھلی رہا کردیا

ہوتا۔ اگر میرے پروردگار کا مجھ پرفضل وکرم نہ ہوتا تو میں بھی ان ہی لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑ کر لائے گئے ہیں۔ تو کیا ہم اب پہلی مرتبہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں مریں گے اور نہ عذاب دیے جا کیں گے۔ بیٹک بیتو بہت بڑی کامیا بی ہے۔ الی کامیا بی کے لئے عمل کرنے والوں کو عمل کرتا والوں کو عمل کرتا والوں کو عمل کرتا والی کو عمل کرتا والی کو عمل کرتا والی کو عمل کرتا والی کو عمل کرتا ہوں کے لئے ایک آز مائش بنایا ہے۔ وہ (زقوم) ایک درخت ہے جوجہنم کی جڑ (تہد) سے نکلٹا ہے۔ اس سے خوشے ایسے ہیں جیسے شیطان کے سربے پھر وہ اس کو کھا کیں گے اور اس سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ پھر بے شک ان کو کھو ان ہوا کر میں بیٹا ہو گے۔ پھر ایس کے بہت ہے لوگ میں بیٹال ہو بوگ سے اور اس کی سے ان میں سے حالا نکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی میں بیٹال ہو بو کے شے اور ہم نے ان میں سے چلے گئے۔ حالا نکہ اس سے پہلے بہت سے لوگ گمراہی میں جبتال ہو بو کے شے اور ہم نے ان میں سے نہیں مانے تو ان کا انجام کیا ہوا۔ سوائے اللہ کان خاص مخلص بندوں کے جنہیں چن لیا گیا تھا اور ور نہیں مانے تو ان کا انجام کیا ہوا۔ سوائے اللہ کان خاص مخلص بندوں کے جنہیں چن لیا گیا۔ نہیں مانے تو ان کا انجام کیا ہوا۔ سوائے اللہ کان خاص مخلص بندوں کے جنہیں چن لیا گیا۔ نہیں مانے تو ان کا انجام کیا ہوا۔ سوائے اللہ کے ان خاص مخلص بندوں کے جنہیں چن لیا گیا۔ نہیں مندوں کے جنہیں چن لیا گیا تھا۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ٢٥١٥

قَريُنٌ

يَدِينُوُنَ جزايا مزاديَ عِهَا كَيْنَ كُ مُطَّلِعُونَ جِهَا كَنَهُولَ الْمُطَلِعُونَ اللهِ اللهُ الل

دوست \_سائقى \_ملاقاتى

# تشريخ: آيت نمبر ٥٠ تا ٢٨

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنیوں پر گذرنے والے حالات اور کیفیات کو بیان کر کے ہر شخص کوغور وفکر

کی دعوت دی ہے کہ ان میں سے کون می حالت بہتر ہے۔ جب اہل جنت اللہ کی بےشار نعتوں کا لطف اٹھار ہے ہوں گے تو اس وقت دنیا کے متعلق بھی کچھ با تیں شروع ہوجا 'میں' گی۔ان میں سے ایک شخص کیے گا کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو ميرے آخرت پريقين رکھنے كى وجہ سے بحث كيا كرتا تھا۔ وہ كہتا تھا كہ بھلا بتاؤجب ہم مركھي جائيں گے، ہمارابدن كل سرم جائے گا، ہماری ہڈیوں کے ذرات بھو کراپناو جود کھودیں گے اور زمین میں رل مل جائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور جارے باپ داداجن کی قبروں بلک کا پیتنہیں ہے وہ کیسے زندہ کر کے اٹھائے جا کیں گے؟ لیکن آج ساری سے انی ہمارے سامنے ہے۔ نجانے وہ آخرت کی زندگی اور دوبارہ پیدا کئے جانے کامکر س حال میں ہوگا؟۔ یقیناً وہ اپ عقیدے کی دجہ ہے جہنم میں پہنچ چکا ہوگا۔اللہ تعالی فرما کیں گے یااس کے دل میں آئے گا کہاں شخص کوجہنم میں جھا نک کر د کیمنا چاہتے ہو؟ چنانچہ جب وہ اس مخف کود کیھے گا کہ جہنم کے چھیم سخت عذاب میں گرفتار ہےتو وہ مخض اللہ کاشکرادا کرتے ہوئے کچا الی ! آپ کاشکر ہے کہ میں اس کے فریب سے فی گیاورندآج میرابھی یہی انجام ہوتا۔ بیاتو اللہ نے مجھ پرخاص رحم و کرم فرمایا کہاس عذاب جہنم سے نے کمیا۔میراعقیدہ اور ذہن و فکر سمجے رہاور نہ جس طرح آج مجرموں اور گناہ گاروں کو پکڑ پکڑ کرجہنم میں جھونکا جارہاہے میں بھی ان ہی الوگوں میں ہے، ہوتا۔ پھروہ جنتی فخض اپنی خوثی اورمسرت سے بے قرار ہوکر کیے گا كەموت جوجمين آچكى باب دوبارەنىيى آئے كى اورجم اس جنت مين عيش وآرام اورسكون سے جميشەر بين كے اوريهان سے نکا لے نہ جائیں گے۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنت میں جوبھی لذتیں، راحتیں اورامن وسکون ہے وہ اہل جنت کی ز بردست اور بہت بری کامیانی ہے۔درحقیقت دنیا کے کامیاب ترین لوگ وہی ہیں جنہوں نے الله ورسول برایمان اورعمل صالح کی زندگی اختیار کی۔ای جنت کے لئے ہر خص کوکوشش اور جدو جہد کرنا جا ہیے۔ایک طرف تو بیٹوش نصیب جنت والے ہوں کے جو حقیقی کامیا ہوں سے ہم کنار ہو چکے ہوں گے لیکن دوسری طرف اہل جہنم ہوں گے جن کو آگ میں جھونک دیا جائے گااور جب وہ بھوک سے بے قرار ہوجا ئیں گے توان کو کھانے کے لئے ''زقوم'' کا درخت یا بیودا دیا جائے گا جونہایت کڑوا، کسیلا اور بدذا کقہ ہوگا جوجہنم کی آگ ہے پیدا کیا گیا ہوگا۔ بیا تنا تخت اورکڑ واہوگا کہ اس کوحلق ہے نیجے اتار نا اور نگلنا مشکل ہوگا۔ جب پیاس کی طلب ہوگی تو ان کو کھولتا ہوا گرم یا نی دیا جائے گا۔ جب وہ اس کو پئیں گے تو ان کے چیروں کی کھالیں تک تجلس کررہ جائیں گی۔ان کی زندگی موت سے بدتر نظر آئے گی۔بدہ اوگ ہوں مے جنہوں نے اپنے ممراہ باپ دادا کے رائے کواپنا کران کی طرح زندگی گذارنے کی کوشش کی ہوگی۔اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے اپنے پیغمبر جیمجے تھے جوان کے اپنول میں سے متھ لیکن انہوں نے کسی پیغیبر کی بات پر توجہ نہ کی تھی جس کے نتیج میں وہ گمراہ ہو گئے تھے اوراس راستے پر ان کی اولا دیں بھی چلیں اوران سب نے جہنم کا راستہ اختیار کرلیا تھا۔ ہاں البتہ ان ہی گمراہیوں میں ایسے مخلص ہندے بھی تھے جن کوتو بہ کی تو فیق نصیب ہوئی اور وہ جہنم کی آگ سے زیج گئے۔ ان ہی آیات سے متعلق چند ہاتیں۔

كرركود \_ كا\_

المنظم المنظمة المنظم المنظم المنظم المنظم الله به بين المون المنظم الم

جب قرآن کریم میں' ' زقوم'' کا ذکر آیا اور ٹی کریم ﷺ نے بتایا کہ وہ کیساز ہریلا اور کڑ واہوگا جوجہنم کی تہد میں سے پیدا ہوگا تو کفار نے نداق اڑانا شروع کیا۔ابوجہل نے تواپنے ساتھیوں کوجع کر کے کہا کہ شخص کہتا ہے کہآگ میں بھی درخت اگائے جائیں گے حالانکہ آگ تو درخت کوبھی کھاجاتی ہے ریکسی عقل سے بعید بات کہی گئی ہے۔اس نے کہا کہ ہم تو بیجانتے ہیں کہ زقوم تھجورا در مکھن کو کہتے ہیں۔اس نے محجوریں اور مکھن منگوا کرسب سے کہا کہ آؤکھا کہ اراز قوم تو ہی ہے۔

کاس درخت کے خوشے شیطانوں کے سرجیسے ہوں گے۔انسان نے تو شیطان کوئییں دیکھااس لئے یہ مانا پڑے گا کہ بیا یک تشبید ہے کہاس کے بیتے اور خوشے بھی بہت بڑے بڑے ہوں گے۔

اللہ نے ہرز مانہ میں مگراہ لوگوں کی اصلاح کے لئے اپنے پینیم بھیج تا کہ زندگی کی راہوں میں بھیکے ہوئے لوگوں کو سیدھارات دکھا دیا جا سکے۔ جن لوگوں نے ان کی بات مانی وہی کا میاب و با مراد ہوئے اور جنہوں نے ان کی تعلیمات سے منہ موڑا وہی نا کام و نا مراد ہوئے ۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم سے حضرت مجمہ مصطفیٰ بھیٹے کئے ہزاروں پینیم بھیجا اور آخر میں حضرت مجمہ مصطفیٰ بھیٹے کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا جن کی نبوت ورسالت قیامت تک جاری رہے گی اور آپ کے بعدا گرکو کی مختص نبوت کا دعوی کرتا ہے تو وہ و دنیا کا سب سے بواجھوٹا اور فریجی ہے جوخود اور اس کے مانے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اگر کچھوٹ کے دعوے میں آگئے ہوں تو ان کوموت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے تو ہر کر لینی جا ہے ور ندان کا انجام ان لوگوں سے ختلف نہ ہوگا جنہوں نے کفروشرک کوائی زندگی بنار کھا ہے۔

# وَلَقَدُ نَادْمِنَانُوحٌ

فَلنِعُمَ الْمُجِينُونَ ﴿ وَبَحَيْنُهُ وَاهُلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ فَكَنَعُمُ الْمُحْدِيْنَ ﴿ وَجَعَلْنَا فَكَيْهِ فِي الْاحْرِيْنَ ﴿ وَجَعَلْنَا فَكَيْهِ فِي الْاحْرِيْنَ ﴿ وَجَعَلْنَا فَكَيْهِ فِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ اللَّهُ عَلَى نُوعِ فِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَاللَّهُ مَا فَنَا الْاحْسِنِيْنَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### ترجمه: آیت نمبر۵۷ تا ۸۲

اور جب ہمیں نوع نے پکارا تو ہم بہترین (دعاؤں کو) قبول کرنے والے ہیں۔اور ہم نے ان کو (نوع کو) اور ان کے گھر والوں (ان کے تمام ماننے والوں) کو بڑی مصیبت سے نجات عطا کی۔اور ہم نے ان کی اولا دکو(ان کی جگہ) باقی رہنے دیا۔اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کے ذکر (خیر) کو چھوڑا کہ سارے جہانوں میں نوع پر سلامتی ہو۔ بے شک ہم نیکو کاروں کو ایسانی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔اور پھر ہم نے در سروں کو (کفار وشرکین کو) غرق کردیا۔

لغات القرآن آيت نبر ٨٢١٥٥

نَادِی اس نے پکارا نِعُمَ بہترین مُجِیْبُوُنَ تبول کرنے والے کَوُبٌ مصیب مشکل اَلُمُحُسِنِیْنَ نیک اَم کرنے والے اَکُمُحُسِنِیْنَ نیک اَم کرنے والے اَکُمُوفَیْنَ بہرنے وابودیا غرق کردیا

## تشريخ: آيت نمبر ١٤٥٥ م

ان آیات سے پہلے فرمایا گیاتھا کہ اللہ تعالی نے ہرزمانداور ہرقوم کی ہدایت ورہنمائی اور برے اعمال کے برے نتائج سے آگاہ کرنے اور ڈرانے والے پیغمبروں کو بھیجاتھا۔ جن لوگوں نے ان کے بتائے ہوئے راستے کو اپنایا اور اس پر پورے خلوص سے چلے تو اللہ نے ان کی دنیا اور آخرت دونوں کوان کی نجات کا ذریعہ بنادیا لیکن جن بدنصیبوں نے ان کی اطاعت وفر ماں برداری نہیں کی ان کی خصرف دنیا اجاڑ دی گئی بلکہ وہ آخرت میں بھی بخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس بات کوذہن شین کرانے کے

لئے اللہ تعالی نے کچھ پیغیمروں کا ذکر خیر فرمایا ہے۔سب سے پہلے حضرت نوٹے اوران کے ماننے والوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت نوخ جوایی قوم اور کی نسلوں کوساڑھے نوسوسال تک سیسمجھاتے رہے کہ وہ اپنے غلط رسم ورواج اور بے حقیقت اورجھوٹے معبودوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی غبادت و بندگی کریں لیکن ان کی قوم میں سے پچھے لوگوں کے سواکسی نے ان کی باتول پردھیان نہیں دیا اورمسلسل نافر مانیوں میں گےرہے آخر کار حضرت نوع نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں بردرخواست پیش کردی کہالٰہی! میں نے ان کو ہرطرح سمجھایا، دن رات جدوجہد اور کوشش کی تگر سوائے چندلوگوں کے سب نے نافر ہانیوں پر کمر باندھ رکھی ہے (اب بیاس م كلے سر عضوى طرح ہو يك بين جس كا آپريشن كرنا ضرورى ہوتا ہے تاكد پوراجىم في سكے ) الهي ا اب آپ ان کے لئے فیصلہ فرماد بچنے اور روئے زمین بران کا کوئی ٹھکانا باقی نہ رہنے دیجئے۔اللہ تعالی نے حضرت نوع کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک ایک کشی بنانے کا تھم دیا جس میں اللہ کے فر ماں برداروں اور جانوروں میں سے ہرایک کا ایک ایک جوڑا رکھا جا سکے۔ جب حضرت نو کل اور آپ کے ماننے والے کشتی بنارہے تھے تو کفارومشر کین نے ان کا نداق اڑایا۔ایک وقت مقررہ پر یانی کا طوفان شروع ہوا۔ زمین نے اینے سوتے اورآسان نے اپنے دھانے کھول دیئے۔ اتنا شدیدطوفان آیا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی یانی بلند ہوگیا اور کشتی میں سواراہل ایمان کے سواروئے زمین پرکوئی نہ چکے سکااوراس طرح اللہ کے نافر مانوں کو یانی کے طوفان میں غرق کر دیا گیاا وراللہ نے حضرت نو مح ،ان کے موثن اہل خانہ اوران کے ماننے والےصاحبان ایمان کواس'' کرب عظیم' سے نحات عطافر مائی اور پھر حضرت نوع کی اولا دسام حام اور یافٹ اور تمام ہاتی رہنے والے اہل ایمان کے ذریعیسل انسانی کو ہاتی رکھااورانسانوں کی طرح اللہ نے جانوروں کی نسلوں کو بھی ہاقی رکھا۔ وہ نافر مان لوگ جنہوں نے حضرت نوح کی کسی بات پر کان نہیں دھرا تھاوہ تو دنیا ہے اس طرح مث گئے کہ آج ان کا کوئی نام لیوابھی نہیں ہے لیکن آج حضرت نوٹ کا نام دنیا کی ہرقوم عزت واحترام سے لیتی ہے۔ وہ ساری دنیا کے لئے اس طرح لاکق احترام مھمبرے کہ قیامت تک حضرت نوٹ کے لئے سلامتی کی دعائیں کی جاتی رہیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی غالب نہ ہی اکثریت مسلمان،عیسائی، یبودی اور بہت ہی قومیں ان کا یکساں احرّ ام کرتی ہیں۔

الله تعالیٰ نے نافر مانوں کومٹا کر حفرت نو گئے کے ماننے والوں کوان کا وارث بنادیا۔ حضرت نو گئے ، ان کی اولا داور محسنین لینی حسن عمل کرنے والوں کانام بھی باتی ہے اوران کے نام لیوا بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔

الله تعالی نے ان آیات کے ذریعہ کفار مکہ کواس حقیقت کی طرف لانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس آئینہ میں جھا تک کرد کھی لیس کہ کہیں اس میں ان کواپٹی صورت تو نظر نہیں آرہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ فوراً تو بہ کر کے ایمان لے آئیں اور نی تکرم تعظیے کا دامن رحت تھام لیس درنہ قوم نوح کی طرح ان کو مٹنے میں بھی دیرنہ لگے گی۔ اور جس طرح تو م نوح کو پانی کے طوفان سے غرق کر دیا گیا تھا کہیں ایسا نہ ہوکہ کفار مکہ بھی ایمان نہ لاکراپٹی شرار توں اور نافر مانیوں کے سمندر میں غرق کردیے جا کیں۔ وَإِنَّ مِنْ شِنْعَتِهِ لَاِبْوَنِهُ ﴿ الْحَاءُ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ ﴿ الْحَالَ اللّهِ الْمَعْدُ اللّهِ الْحَالَ اللّهِ الْمَعْدُ اللّهُ ال

#### ترجمه: آیت نمبر ۹۸ تا ۹۸

اور بے شک ابراہیم (بھی نوٹ) کے طریقے پر تھے۔ جب وہ قلب سلیم (پاک صاف دل) سے اپنے پروردگاری طرف آئے۔ جب انہوں نے اپنے والد اور قوم سے کہا کہ تم کن (فضول چیزوں) کی عبادت و بندگی کرتے ہو؟ کیاتم اللہ کوچھوڑ کر گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟ تمام جہانوں کے پروردگار کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھراس نے ستاروں کی طرف دیکھا۔ پھراس نے کہا کہ میری طبیعت کچھٹھیک نہیں ہے۔ پھروہ اس کوچھوڑ کر چلے گئے۔ پھریہ (ایراہیم )ان کے بتوں میں جا گھے۔ کہنے گئے کھاتے کیوں نہیں؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھران (ابراہیم )ان کے بتوں میں جا گھے۔ کہنے گئے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھران (بتوں) پر پوری قوت و طاقت سے ضربیں لگائیں۔ پھر (ان کی قوم کے لوگ) ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہوجنہیں تم خود (اپنے ہوئے سے تاریا ہیم نے کہا کیا تم ان چیز وال کی عبادت کرتے ہوجنہیں تم خود (اپنے ہاتھوں سے) بناتے ہو عالانکہ اللہ نے تہمیں اور تمہارے کا موں کو پیدا کیا ہے۔ کہنے گئے کہا سے تھری ہوئی) ایس چیز بناؤ اور پھر اس کو بھڑ گئی آگ میں جھونک دو۔غرض انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برائی کرنا چائی گئین ہم نے (کفار کی سازشوں کو) شیا کہ کردھایا۔

#### لغات القرآن آيت نبر٩٨٢٨٣

شيُعَةٌ مسى كےطریقے پر چلنے والا قَلُبٌ سَلِيُمٌ باك صاف دل اء فكاً کیاتم گھڑتے ہو اَلنَّجُومُ (نَجُمٌ) بمار طبعيت كاخراب بونا سقيم مُدُبِرِيْنَ پیٹھ پھیرنے والے وه تھس گیا رَاغَ لَا تَنْطِقُوْ نَ تم بات نہیں کرتے ہو دامناماته وطاقت وقوت يَمِينٌ يَزِفُّوُنَ وه دوڑتے ہیں تُنحتُوْ نَ تم تراشتے ہو بُنيَانٌ عمارت \_حگه اَلۡقُوٰا و الو أشفلين شيح ہونے والے

## تشريح: آيت نبر ٩٨٥٨٣

حضرت نوم نے ساڑھے نوسوسال تک اپنی قوم کو کفروشرک ہے بچانے اور خالص تو حید پرلانے کی دن رات جدوجہد کی۔ ایک شہر سے دوسرے شہرتک ایک نسل سے دوسری نسل تک آپ نے اپنی قوم کو ہرطرح سمجھایا کہ وہ کفروشرک اورخ داپنے ہاتھ سے گھڑے ہوئے معبود وں کی عبادت و بندگی نہ کریں لیکن سوائے کچھ لوگوں کے ساری قوم نے ان کا فداق اڑایا۔ اپنی ضداور ہٹ دھری پر جے رہے۔ آخر کا رحصزت نوم کے مدے اس قوم کے لئے بددعا نکل گئی اوراس پوری قوم کو پانی کے زبر دست طوفان ے ذریعی خرق کردیا گیا۔ فرمایا کہ جس طرح حضرت نوخ نے پوری زندگی دین کی سچائیوں کو قائم کرنے کی جدوجہد کی ای طرح حضرت ابرا ہیم بھی ان ہی کے طریقے پر تھے جنہوں نے ایک خوش حال اور معاشرہ میں ایک باعزت گھرانے میں آ نکھ کھولی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہلوگ این ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں اور جا ند ، سورج اورستاروں کی عبادت و بندگی کررہے ہیں توان کے قلب سلیم سے یہی ایک آواز بلند ہوئی کہ بیرسب کچھ جو بیاوگ کررہے ہیں وہ غلط ہے۔ان سب چیزوں کوجس نے پیدا کیا ہے وبی معبود ہے اور وہی عبادت کے لائل ہے۔ جب یمی بات انہوں نے اپنے والداور توم کے لوگوں سے کہی تو انہوں نے حضرت ابرا ہیم کو برا بھلا کہنا شروع کیا اوران با تو ں کو دیوا نگی قرار دیا۔عضرت ابرا ہیم اس بات کواور بتوں کی بے نشیقتی کو ظاہر كرنے كے لئے بے چين رہاكرتے تھے۔ پورى قوم شہرے باہر جاكرا پناسالا نہ جشن مناياكرتى تھى جب سب لوگ جانے لگے تو انہوں نے حضرت ابرا ہیم ہے بھی کہا کہ وہ ان کے ساتھ چلے چلیں مگر آپ نے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کرکہا کہ میری طبیعت کھٹھیے نہیں ہے۔ جب پوری قوم کے لوگ اپنی بدمستیوں اور میلے کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے کہ حضرت ابراہیم آیک ہتھوڑ ا لے کران لوگوں کے بت خانے میں پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیمؓ نے دیکھا کدان کے بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے ان بتوں کا نداق اڑاتے ہوئے کہاتم کھاتے کیون نہیں؟ پھر ہتھوڑا لے کر بتوں کوتو ڑنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کتم بولتے کیوں نہیں؟ اوراس طرح تمام چھوٹے بڑے بتوں کوٹی میں ملاکر بڑے بت کے ہاتھ میں ہتھوڑا دے کرگھر آگئے۔ جب پوری قوم این میلے اور جشن سے والی آئی اور انہوں نے اپنے بتوں کا بیحشر دیکھا تو وہ کانب اٹھے اور کہنے لگے کہ یکس نے کیاہے؟لوگوں نے بتایا کدان بتوں کی مخالفت کرنے والاتو ایک ہی تحض ہے اوروہ ہے آ ذر کا بیٹا ابرا ہیم۔ چنا نچے حضرت ابرا ہیم کو بلاكريوجها گيا كدائيا بيمتم نے ہمارے بتوں كاپيمال كيا ہے؟ حضرت ابراہيم نے مذاق اڑاتے ہوئے فرمايا كه بيردابت جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہےاس سے بوچھوان کا مقصد بیتھا کہ شایداس بڑے بت کوچھوٹے بتوں پرکسی بات برغصہ آ گیا ہوگا۔ادراس نے چھوٹے بتوں کی گت بنا کرر کھ دی۔ چ تو تی ہی ہوتا ہے بین کر کہ ان بتوں سے خود پوچھلو کہ ان کوکس نے توڑا ہے تو وہ شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے ایک ہنگامہ بیا کر دیا اور کہا کہ اس کو پکڑ و لکڑیاں جمع کرے آگ لگا و اور ابرا بیٹم کواس میں جھونک دوتا کہ آئندہ کسی کو ہمارے بتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات وہمت نہ ہو۔حضرت ابراہیٹم نے اس وقت فرمایا کہ تبہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے تم اپنے ہاتھوں سے اپنے معبود بناتے ہواور پھران کے سامنے جھک جاتے ہواورا بنی مرادیں یوری ہونے کی توقع رکھتے ہومالانکہ بیساری قدرت اللہ کی ہوئی سب کودینے والا ہے۔ پھر پوری قوم نے اپناندہی فریض سجھتے ہوئے ککڑیوں کا ڈھیر نگا دیا اوران کوآگ نگا دی جب آگ خوب دھک آھی تو کسی طرح انہوں نے حضرت ابراہیم کواٹھا کراس آگ كے درميان ميں پھينك ديا۔ ادهرانهوں نے حضرت ابرا بيٹم كوآگ ميں پھينكا ادهرالله تعالى نے آگ كوتكم ديا كه ''اے آگ ابراتیم پرسلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہوجا''۔حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے جھے آگ میں پھینکا تووہ آگ میرے لئے ایک بہترین باغیجہ بن گئی اور جھےان سات دنوں میں جتنا آ رام ،سکون اور دلی اطمینان نصیب ہواا تنازندگی میں مجھی حاصل نہ

ہوسکا۔ اس واقعہ کواللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام، سورۃ العنکبوت اورسورۃ الشعراء میں بھی بیان فرمایا ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ جس طرح حضرت نوٹے نے پوری زندگی ایثار وقربانی کرکے دن رات دین اسلام کی سچائیوں کی جدوجہد کی اسی طرح حضرت ابرا ہیٹم نے بھی ہر طرح کی کاوشیں کیس۔ آگ سے خیروعافیت سے نکل کرآپ نے عراق کوچھوڑ کرفلسطین کی طرف جحرت فی مائی اور پھر پوری زندگ اس پورےعلاقے کے چیے بیر یہاں تک کہ بچاز مقدس تک آپ نے سفر کئے اور دنیا بھرکوتو حید خالص کی تعلیم دی۔

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حفرت نوخ اور حفرت ابراہیم اور نی کریم ﷺ اورتمام انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے اور ساری دنیا میں اس تو حید کے پرچم کو بلند کرنے کی تو نیق عطافر مائے۔ آمین حضرت ابراہیم کے بقیہ واقعہ اور قربانیوں کی تفصیلات اس کے بعد کی آیات میں بیان کی گئی ہیں۔

وَقَالَ إِنَّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِيْنِ ﴿ رَبِّ هَبُ لِي مِنَ الصُّلِحِيْنَ ۞ فَبَشَّرُنْهُ بِغُلْمِ حَلِيْمِ ۞ فَلَمَّا بَلْغَمَّعُهُ السُّغَى قَالَ لِبُنَى إِنَّ ٱلْيِ فِي الْمَنَامِ إِنَّ ٱذْ يُعُكُّ فَانْظُرْمَا ذَا تَرَى قَالَ يَّابَتِ افْعَلْ مَا تُوْمَرُ سَجَعِدُ فِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّيرِيْنَ ® فَكُمَّآ ٱسْلَمَا وَتُلَّهُ لِلْجَبِيْنِ ﴿ وَنَادَيْنَهُ أَنْ يُتَّابُرُ هِيْمُ ﴿ قَدْصَدَّقْتَ الرُّءُيا أِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلْوُ الْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيْمٍ ۞ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي الْإِخِرِيْنَ ﴿ سَلَّمُ عَلَى إِبْرَهِيْمَ ﴿ كَذَٰ لِكَ نَجِزى الْمُحْسِنِينَ @إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ @وَبَشَّرُنْهُ بِإِسْخَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَلِمَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ ا وَ مِنْ ذُرِّتَتِهِمَا عُنِينٌ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ أَ

#### ترجمه: آیت نمبر۹۹ تا۱۱۱

اورابراہیم نے کہا کہ میں اپ رب کی طرف جانے والا ہوں وہی میری ربنمائی کرے گا۔
اے میرے رب! ججے صالح بیٹا عطافر ما۔ پھر ہم نے اس کو صلم و برداشت والے لائے کی خوش خبری دی۔ پھر جب وہ بھاگ دوڑی عمر کو بھی گیا تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکا ہوں کہ میں کھی اور آپ مجھے انشاء اللہ میر کر اہم ہوں۔ اب تم بناؤ کہ (اس سلسلہ میں) تبہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ اے میرے ابا جان! آپ کو جو تھم دیا گیا ہے وہی کیجے اور آپ ججھے انشاء اللہ مبر کرنے والا پائیس گے۔ پھر جب (ابراہیم واساعیل) دونوں نے تھم الی کو مان لیاباپ نے بیٹے کو پیشانی کے بائیس گے۔ پھر جب (ابراہیم واساعیل) دونوں نے تھم الی کو مان لیاباپ نے بیٹے کو پیشانی کے بائیس گاروں کو ای طرح اجر دیا کرتے ہیں۔ بے شک ہم نیکو کاروں کو ای طرح اجر دیا کرتے ہیں۔ بے شک یہ کھی ہوئی آز مائٹ تھی اور ہم نے ایک ( قربانی کاروں کو ای طرح اجر دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے کے لئے کہا دولوں کے لئے ای ای دوس میں سے تھا۔ اور ہم نے اس کو اسحاق جسے نی اور خوش نصیب بیٹے کی بھی خوش ایمان دار بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے اس کو اسحاق جسے نی اور خوش نصیب بیٹے کی بھی خوش خبری دی دی۔ ہم نے اس کو اسحاق بیسے نی اور خوش نصیب بیٹے کی بھی خوش خبری دی دی۔ ہم نے اس کو اسحاق بیسے نی اور خوش نصیب بیٹے کی بھی خوش میں سے نیک کاروں گار کھی ہوں گا ور اسحاق بر بھی اور ان دونوں کی صالح اولا د پر بھی جن میں سے نیک کاروں گا ور اسحاق بر بھی اور ان دونوں کی صالح اولا د پر بھی جن میں سے نیک کاروں گا ور اسحاق بر بھی اور نے والے بھی ہوں گا ور اسحاق بھی ہوں گا ور اسحاق بیکھی خوش میں سے نیک کاروں گا ور اسکا تی بھی خوالے کے دوس کی صالح اولا د پر بھی جن میں سے نیک کاروں گا ور اسے بھی کاروں کی طاق کی کو کی کے دوں کی صالح اور دونوں کی صالح اولا د پر بھی جن میں سے نیک کاروں گا دیا کہ کی جو کی کی جو کی کی جو کی جو کی جو کی جو کی

#### لغات القرآن آيت نبر١٩٩ ١١٣١

| جانے والا                   | ذَاهِبٌ    |
|-----------------------------|------------|
| عطاكر                       | هَبُ       |
| بيثاريز                     | غَلامٌ     |
| برداشت كرنے والا حليم الطبع | حَلِيُمْ   |
| نيند_خواب                   | ٱلْمَنَامُ |
| دونوں نے گردن جھکادی        | آسُلَمَا   |
| اس كولناديا _كرايا          | تَلَّهُ    |

جَبِينٌ ييثانى فواب اَلُوُّهُ يَا خواب فِبُحٌ عَظِيمٌ براذبير (ميندُها) مُحُسِنٌ نيان كرنے والا

## تشريح: آيت نمبر ٩٩ تا١١١

حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سب سے بوی آزمائش یہی تھی کہ جب آپ نے پوری قوم کے سامنے ان کے بتوں کی بے ابی اور حقیقت کھول کر رکھ دی تب ان کواس زبر دست آگ میں پھینکا گیا جس کے شعلوں کی بلندی کا سے حال تھا کہ اگراس آگ پر سے کوئی پرندہ بھی گذر جاتا تو وہ جل بھی کر کہا ہے جب کسی طرح حضرت ابرا ہیم کواس آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کے تھم سے بیآ گ ان پرکل وگلزار ہوگئی۔حضرت ابرا ہیم کی جرات وہمت اور مزاج کے استقلال کا بیحال تھا کہ آپ نے آگ میں جل جانا گوارا کیا مگرا پنی طویل دعوق جدد کوتر کے نہیں کیا۔اس زبر دست ایٹار وقربانی کی وجہ سے اللہ نے ان کوساری دنیا کا امام و پیشوا بنا گوارا کیا مگرا پنی طویل دعوق جدد کوتر کے نہیں کیا۔اس زبر دست ایٹار وقربانی کی وجہ سے اللہ نے ان کوساری دنیا کا امام و پیشوا بنا گوارا کیا مگر ایک ہوئی ان کے دائے ہو گے گا اس کو تھی ان کے دائے گا۔

آگ سے محج سلامت نگلنے کے بعد آپ نے اللہ کے جروسے پروطن چھوڑ نے اورا یک نامعلوم منزل کی طرف جمرت کرنے کا فیصلہ فرمالیا اور کہا میں تو اللہ کی رضا وخوشنودی کی خاطر وطن سے نکلا ہوں جس ذات پر بھروسہ ہے وہی جھے جے راستہ دکھائے گا۔ وہ جھے جہاں بھی پہنچائے گا میں و بیل بین جاری گا۔ چنا نچہ آپ اپنی بیوی حضرت سارہ اوراپنے جینیج حضرت لوظ جوان پر ایمان لا چکے تنے عمراق سے نکل کھڑے ہوئے ۔ اللہ نے آپ کارٹ شام وفلسطین کی طرف کر دیا۔ حضرت سارہ نے جب یہ بچھ لیا کہ ان کے بطن سے اولا دیبدا ہونے کے کوئی آٹارنبیں ہیں تو انہوں نے حضرت ایرا ہیم سے ورخواست کی کہوہ حضرت ہا جرہ سے کہ ان کے لئی شاہدان سے اولا دیبدا ہونے کے کوئی آٹارنبیں ہیں تو انہوں نے حضرت ایرا ہیم سے ورخواست کی کہوہ حضرت ہا جرہ سے نکاح کرلیس شایدان سے اولا دیبدا ہوجائے اور آپ جس مثن اور مقصد کو لئے کرچیل رہے ہیں وہ پروان پڑھے۔ اللہ تعالی نے اسباب پیدا کرد سے کہ آپ کا نکاح حضرت ہا جرہ سے ہوگیا۔ اس وقت انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں بیعا جزانہ درخواست پیش کی الہی ! جھے ایک صالح اور ٹیک بیٹا عطافر ما تا کہ اس کے ذر بیداس حقد کی تحیل ہو ہوں کہ سے بیٹ کوش خبری سائی جو کیم اطبع مین علی موسلہ کے بیٹا عطافر ما تا کہ اس کے ذر بیداس مقصد کی تحیل ہو جائے۔ چنا نچواللہ تعالی نے دھرت اس اعلی جو ایک ایسے بیٹے کی خوش خبری سائی جو کیم اطبع بینا عطافر مایا۔ قر آن کر یم میں یہ تقصیل بیان کی گئی ہے کہ جائے دور پھر اللہ تعالی نے دھرت اس اعلی میں یہ تقصیل بیان کی گئی ہے کہ حضرت اساعیل خواج نے دھرت ابرا ہیم نے دھرت ہا ہم ہ اور اپنے شیر خوار سے حضرت اساعیل کو جائے ایس کے جد حضرت اساعیل کو جائے دھرت ہا ہم ہوں۔ جہ دھرت ابرا ہیم نے دھرت ہا ہم ہ اور اپنے شرخوار سے حضرت ابرا ہیم نے دھرت ابرا ہیم نے دھرت ہا ہم ہ اور اپنے شرخوار سے حضرت اساعیل کو جائے دھرت ابرا ہیم ہیں یہ حضرت اساعیل کو جائے دھرت ابرا ہیم نے دھرت ہا ہم ہ اور اپنے شرخوار سے حضرت اساعیل کو جائے کہ کہ مرمہ میں آباد کیا۔ جب حضرت اساعیل کو حضرت ابرا ہیم کے دھرت ہا ہم ہوں۔

کی عمر مبارک تیرہ سال کی ہوگئی لیعنی جوعمر ماں باپ کے ساتھ بھاگ دوڑ کی ہوتی ہےتو حضرت ابراہیمؓ نے خواب میں دیکھا کہ وہ اینے اس بیٹے کوجو بڑی دعاؤں اورار مانوں سے ملاہے اس کوذئح کررہے ہیں۔ آپ نے بیٹواب مسلمل تین راتوں تک دیکھا چونکدانبیاءکرام کےخواب بھی دحی کی ایک کیفیت کا نام ہاں لئے آپ کویقین ہوگیا کداللہ کی طرف سے انہیں تھم دیا جارہاہے کہ وہ اپنے جگر کے فکڑ ہے حضرت اساعیل کواللہ کے تھم پر قربان کر دیں۔حضرت ابرا ہیٹم نے اس خواب کا ذکراپنے بیٹے حضرت اساعیل '' ے کیا کہ میں نے بیخواب دیکھاہے اس کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟ حضرت اساعیل جانتے تھے کہ اللہ نے ان کے والد حضرت ابرا ہیم کو نبوت ورسالت کا علی مقام عطافر مایا ہے۔عرض کیا ابا جان جب اللہ تعالیٰ نے آپ کواس کا تھم دیا ہے تو آپ اللہ ك علم كالميل سيجة \_انشاء الله مجهة بانتهائي برداشت كرنے والا اور صركر نے والا يائيس كے حضرت ابراہيم اپنے بينے كومكم مرمه ہے ذرافا صلے برمنیٰ کےمقام کی طرف لے گئے ۔ راستہ میں تین جگہ شیطان نے مختلف روپ بدل کر حضرت ابرا ہیم واساعیل ؑ کوخیر خوائی کے انداز میں بہکانے کی کوشش کی۔حفرت ابراہیم یا حفرت اساعیل نے ہرمرتبہسات سات کنگریاں اٹھا کرشیطان کو ماریں جس سے وہ ہر مرتبز مین میں دھنس جاتا تھا۔ بجاج کرام جب حج کرتے ہیں تو وہ شیطان کو کنگریاں مارتے ہیں بیاس کی یادگار ہاورشیطان سے نفرت کا اظہار ہے اوراس بات کا اعلان ہے کہ الہی ہمیں بھی شیطان کے فریب اور بہائے سے محفوظ فرماجس طرح حضرت ابراجيم واساعيل کومخفوظ فرمايا تھا۔حضرت ابراجيم نے اپنے بيٹے کو ذبح کرنے کے لئے اس طرح زمين برلنايا ك پیشانی کاایک کنارہ زمین کوچھونے لگالیعنی کروٹ برلٹا دیا۔ شایداس لئے کہ کہیں بیٹے کےمعصوم چیرے برنظر پڑ جائے اورمجت کا ا پیاغلبہ ہوجائے کہ ان سے تھم کی تعمیل میں کسی طرح کی کمی رہ جائے۔ چھری تیز کر کے ان کے گلے پر چلانا شروع کی۔ چونکہ ابراہیم نے خواب میں یمی دیکھاتھا کہوہ ذہ کر رہے ہیں لیکن نیبیں تھا کہانہوں نے ذرج کر دیا ہے اور سرکوتن سے جدا کر دیا ہے۔اللہ کی طرف ہے آواز آئی کداے ابراہیم ہم تہارا بیٹاؤ ک کرانانہیں جا ہے تھے ہم تو صرف تبہاری محبت کا امتحان لے رہے تھے تم نے اپنا خواب مج كردكھاياية تههارى بهت بدى آزماكش تقى جس برتم بور اتر به داور الله نے اپنا انعامات كى بارش كرتے ہوئے فرمايا کہ ہم اپنے نیک اور پر ہیز گار بندوں کوان کا بہترین اجراس طرح دیا کرتے ہیں۔اللہ نے حضرت اساعیل کی جگہ ایک مینڈ ھاعطا فرمایا جس کوحفرت اساعیل کے بدلے ذبح کیا گیا۔اللہ نے اس کو' ذبعظیم' اس لئے فرمایا کہ بیمینڈ ھاجنت سےاللہ کے حکم سے لایا گیا تفاراب اس سنت کوزندہ رکھنا ہرمسلمان کی ذمدداری ہادر بیقربانی کرنامنیٰ یا جاج کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ جہال بھی الل ایمان موجود میں وہ ہرسال جانور ذرمح کر کے سنت ابرامیمی کوزندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم سنگٹے نے جھرت کے بعد مدین منورہ میں ہرسال جانوروں کی قربانی دی ہےاور صحابہ کرام ٹے بھی اس سنت کوزندہ کیا جس پرآج ساری امت اس سنت کوزندہ کرنے کی سعادت حاصل کررہی ہےاور قیامت تک کرتی رہے گی۔

اس موقع پریبودیوں کی اس سازش کو بے نقاب کرنا ضروری ہے جس میں انہوں نے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ابراہیم نے جس بیٹے کی قربانی منلی کے مقام پر پیش کی تھی وہ حضرت اساعیل منہیں بلکہ حضرت اسحاق تھے بیدا یک المط بات تھی کہ جس کی تر دید خود تو رہت ہی میں کی گئے ہے۔ لیکن یہودی آج بھی ای بات پراڑے ہوئے ہیں کہ وہ حضرت اسحاق شے حالانکہ بجاز میں تو حضرت ہاجرہ اور حضرت اساعیل کو آباد کیا گیا اور افلسطین میں حضرت اسحاق ، حضرت ایجھوب اور ان کی اولا دوں کو آباد کیا گیا تھا اجن کھر تھا اور فلسطین میں حضرت اسحاق تو تجاز میں آئے ہی نہیں تھے جب کہ اعلان نبوت سے پہلے اولا دوں کو آباد کیا گیا تھا جن کو بنی اسرائیل کہا جا تا تھا۔ حضرت اسحاق تو تجاز میں آئے ہی نہیں تھے جب کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی تمام یہود و نصاری اور مشرکیین گئے کرتے تھے اور منی میں قربانیاں کرتے تھے۔ بعض سحالہ اور اکا برین نے جواس سے اختلاف کیا جو وہ اسرائیلی روایات کی بنیاد پر کیا ہے کیونکہ حضرت کعب احبار بھونہایت مخلص مسلمان تھے انہوں نے یہود یت کو چھوٹر کر اسلام جو وہ اسرائیلی روایات بیان کرتے تھے۔ یہی اس کے راوی ہیں اس لئے بعض بزرگوں کی بیرائے ہوگئی کہ اساعیل تھے۔ رہی بات ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

''د ذرئے عظیم'' حضرت اسحاق تھے لیکن تو ریت کی شہادت اور بھی کی روایات سے یہی کہنا تھے ہے کہ وہ ذرئے عظیم حضرت اساعیل تھے۔ رہی بات ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

توریت کی روایات کے مطابق حضرت اساعیل کے چودہ (یاا تھارہ) سال بعد حضرت سارہ کیا تو سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کی پیدا کش اوران کے ذر لیے حضرت ابراہیم کی سل میں برکت کی خوش خبری عطافر مائی ہے۔ اس آبیت میں اللہ نے ساف اور وہاں کے بیکی ہوں گے جن کو بیا اور جہیں اور دیا رہ اور دیاں اور دیاں کی کوئی میشیت اور متام انہیاء کی میں اللہ کے بیکی ہوں گے جن کو بیانا وہ میں ان کا کوئی میشیت اور متام الی پر پوری اولاد ہیں۔ ان کی اولاد میں ان کی کوئی میشیت اور متام الی پر پوری طرح سے عمل کرنے میں ہے۔

## وَلَقَدُمُنَنَّا عَلَىٰ

مُوسى وَهُرُونَ شَو بَجَيْنَهُمَا وَقَوْمُهُمَامِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْرِ فَ وَنَصَرْنَهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْعَلْبِيْنَ شَوْاتَيْنَهُمَا الْكِتْبَ الْمُسْتَبِيْنَ شَوَاتَيْنَهُمَا الْكِتْبَ الْمُسْتَبِيْنَ فَوَاتَيْنَهُمَا الْكِتْبَ الْمُسْتَبِيْنَ فَوَاتَيْنَهُمَا الْكِتْبَ الْمُسْتَبِيْنَ فَعَلَى وَهُرُ وَنَ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاحِرِيْنَ فَى سَلَامُ عَلَى مُوسَى وَهُرُ وَنَ اللهُ وَلَا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ فَاللهُ وَلَيْ مُا وَنَ الْمُوْمِنِيْنَ فَ الْمُحْسِنِيْنَ فَالْمُولِ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ فَ الْمُحْسِنِيْنَ فَالْمُولِ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ فَ

#### ترجمه: آیت نمبر۱۱۳ تا ۱۲۲

اورہم نے موٹ اور ہارون پراحسان کیا کہ ان کواوران کی قوم کوایک شدیداذیت سے نجات عطا فر مائی۔ ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔ ہم نے ان دونوں کو ایک واضح اور صاف کتاب عطا کی اور ہم نے ان دونوں کو صراط متنقیم کی طرف رہنمائی کی اور ہم نے ان کے ذکر خیر کو آنے والوں میں باقی رکھا۔ موٹی اور ہارون پر سلام ہو۔ بے شک ہم نیک کام کرنے والوں کواس طرح اجردیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ دونوں ہمارے موٹن (ایمان دار) بندوں میں سے تھے۔ طرح اجردیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ دونوں ہمارے موٹن (ایمان دار) بندوں میں سے تھے۔

## لغات القرآن آيت نبر١١١٢ ا

| مَنِنَّا         | ہم نے احسان کیا               |
|------------------|-------------------------------|
| ٱلْمُسْتَبِيْنَ  | واضح اورصاف صاف               |
| هَدَيْنَا        | ہم نے ہدایت دی۔رہنمائی کی     |
| نُوَكُنا         | ہم نے چھوڑا                   |
| <b>نُجُ</b> زِيُ | ہم بدلہ دیتے ہیں۔ جزادیتے ہیں |

## تشريح: آيت نمبر١١٢ تا١٢٢

حضرت نوع اور حضرت ابراجیم کے واقعات کے بعد حضرت موئ وہارون کے واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر بڑے احسان اور کرم فرمائے ائیس اوران کی قوم بنی اسرائیل کو جوفر عونوں کے ظلم وستم کی چکی ہیں ہیے چلے جارہے تھے نجات عطافر مائی اور اس طرح ان کی مدد کی کہ وہ ہی جوانہائی کمز ور اور بے اس ہو چکے تھے ان کوفر عونوں اور قبطیوں کی چھوڑی ہوئی سلطنت اور گھریار کا وارث و مالک بنا دیا فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لئے اور صراط منتقیم پر قائم رہنے کے لئے آیک روش اور واضح کتاب عطافر مائی تاکہ دنیا کی قوموں میں وہ سر بلند ہوکر جینے کا سلیقہ سکھتیں ۔ حضرت موئی اور حضرت ہارون کی دن رات کی جدوجہداور کاوشیں آنے والی سلوں کے لئے آیک بہترین مثال اور ضوئہ ہیں۔ اللہ نے حضرت موئی وہارون پر سلامتی جھیجتے

ہوئے فرمایا کہ ہم نیکوکاروں اور اللہ کی راہ میں سرتو رُکٹیش کرنے والوں کوائ طرح اجرعظیم عطاکیا کرتے ہیں کیونکہ وہ موی اوہارون دونوں مومن اورا بمان دار بندے تھاس لئے ان کی ہرکوشش اللہ کے ہاں ایک عظیم مقام رکھتی ہے۔

## وَإِنَّ إِلْيَاسَ

لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ الْاتَتَقُوْنَ ﴿ اَتَدْعُونَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ اَلَّهُ اللّٰهُ رَبَّكُمُ وَرَبَ ابَآلِكُمُ اللّٰهُ وَتَذَرُونَ الْحَسَنَ الْخَلِقِيْنَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَكُمْ اللّٰهُ حَصَرُونَ ﴿ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ وَتَكُنَّ اللّٰهُ عَلَى اللّٰخِرِيْنَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ خَلَصِيْنَ ﴾ وتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْاخِرِيْنَ ﴿ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ خَلَصِيْنَ ﴾ وتَركُنا عَلَيْهِ فِي الْاخِرِيْنَ ﴿ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَمِن اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

### ترجمه: آیت نمبر۱۲۳ تا ۳۲۱

اور بے شک الیاس بھی (بن اسرائیل کے) پیغمروں میں سے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہتم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے۔ بعل (نامی بت) کو پکارتے ہواوراس کو چھوٹر بیٹے ہو جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا معبود ہے جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ چرانہوں نے اس کو جھٹلایا تو وہ پکڑ کر لائے جانے والوں (سزا پانے والوں) میں سے ہوگئے۔ سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے (جنہیں سزاسے بچالیا گیا)۔ اور ہم نے ان کا ذکر خیر آنے والوں کے لئے باقی رکھاہے۔ الیاسین پرسلام ہو۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو اس طرح اجردیا کرتے ہیں۔ بیشک وہ مارے مومن (ایمان داراور مخلص) بندوں میں سے تھے۔

لغات القرآن آية نبر١٢٣ ١٣٢

بت، (جس کی وہ عبادت کرتے تھے)

بَعُلَّ

تَذَرُوُنَ تَمْ چُوْرُتِ ہو اَحُسَنُ بہترین

النَحَالِقِين پدارن وال

## تشريح: آيت نمبر١٢٣ تا١٣١

حضرت الیا س جنہیں بائبل میں ایلیا کہا جاتا ہے وہ معتبر روایات کے مطابق نویں صدی قبل مسے میں ملک شام کے شہر بعلب کے رہے والوں کی اصلاح و تربیت کے لئے اللہ کی طرف سے جیسے گئے تھے۔ جب انہوں نے اعلان نبوت فرمایا تو کچھ یہود یوں نے ان کی تحریت الیاس نے قوم کو لاکا را کرتمہیں کیا ہو گیا یہود یوں نے ان کی تحریت الیاس نے قوم کو لاکا را کرتمہیں کیا ہو گیا ہے کہتم اللہ سے ڈرنے کے بجائے اس ذات کو چھوڑ کر بعل بت کی عباوت و بندگی کررہے ہو حالا نکر تمہار ااور ہمارا درب ایک ہی ہے جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ حضرت الیاس کی دعوت پر سوائے اللہ کی اطاعت و بندگی کرنے والوں کے بقیہ سب نے ان کو جھلا یا اور ان کی بات سننے سے انکار کردیا۔

حضرت الیاس کی توم جس بت بعل کی پرستش کرتی تھی اس کے معنی شو ہر ، مالک ، سردار اور زبردست کے ہتے۔ بعل کی تاریخ بہت پرانی ہے حضرت الیاس کی تو م جس بت بعل کی پرستش کی جاتی تھی۔ یہ ان کا مقبول ترین بت تھا جس سے وہ اپنی مرادیں ما نگا کرتے تھے۔ شام کا شہر بعلک جس کی اصلاح کے لئے ان کو بھیجا گیا تھا ای بت کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بعض مفسرین کا تو بین خیال ہے کہ مکم کرمہ میں جو کھار دشر کین کا سب سے برج ہت 'دھنمان' تھا شاید وہ بھی بعل کی جگڑی ہوئی شکل تھی۔

اسرائیلی روایات بید بین که حضرت الیاس ذیره بین اوران کوآسانوں کی طرف اٹھالیا گیا ہے۔اب وہ قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔لیکن اسلامی روایات کے مطابق اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور میہ بات قطعاً ثابت نہیں ہے کہ حضرت الیاس ذیرہ آسانوں میں موجود ہیں۔

بہر حال اللہ تعالی نے حضرت الیاس کے متعلق بھی وہی فرمایا جوآپ سے پہلے حضرت انبیاء کرام کے لئے فرمایا تھا کہ اللہ نے آنے والی نسلوں میں ان کے نام کوزیرہ رکھا ہے۔وہ اللہ کے ٹیک اور مومن بندے تھے اور اللہ تعالی کی طرف سے قوم بعلبک کی اصلاح کے لئے بھیچے مجھے مجھے تھے۔ وَإِنَّ لُوْطًالَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ إِذْ نَجَيْنَهُ وَاهْلَهُ اَجْمَعِيْنَ۞ إِلَّاعَجُوْزًا فِي الْغِيرِيْنَ ۞ ثُمَّرَ دَمَّرْنَا الْاِخْرِيْنَ ۞ وَإِتَّكُمُ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ۞ وَبِالْيَلِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۞

#### ترجمه: آیت نمبر۱۳۳ تا ۱۳۸

اور بے شک لوظ بھی پیغیروں میں سے تھے۔ جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں (مانے والوں) کو نجات عطا کی سوائے اس بڑھیائے (حضرت لوط کی بیوی کے ) جو چیچےرہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے (ان سب کا فروں کو) ہلاک کر دیا۔ اور بلا شبہتم توضیح وشام ان پر (ان کی بستیوں پر) گذرتے رہتے ہو۔ کیا تم عقل سے کا مہیں لیتے۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٣٨٥ ١٣٨٥

عَجُوزٌ بورها الْغَيْرِيْنَ يَحْصِره جانے والى تَمُوُّونَ تَمُوُّونَ تَمَّلَارت بو مُصْبِحِيْنَ شَحْ كرنے والے مُصْبِحِيْنَ شَحْ كرنے والے

# تشريح: آيت نمبر١٣٨ تا١٣٨

حضرت لوطْ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھیتیج تھے۔اللہ نے آپ کوسدوم اور عامورہ کی اِن بستیوں کے لوگوں کی اصلاح کے لئے نبی بنا کر بھیجا تھا جنہوں نے بے حیائی اور بے غیرتی کے وہ کام کرر کھے تھے جوان سے پہلے کی قوم نے نہیں کئے تھے وہ پوری قوم خلاف فطرت فعل کرتی اور اس پر کسی شرمندگی کے بجائے جب حضرت لوظ نے ان کواس فعل بدے رو کنا چاہا تو ان پرطعن و

4000

طنز کے تیر چلانے کے ساتھ ساتھ بید همکیاں بھی دی جانے لگیں کہ اے لوط! اگرتم نے اپنے وعظ وقعیحت کا سلسلہ بنوئیس کیا تو ہم
حمیں شصرف اپنی ہتی سے نکال باہر کریں گے بلکہ تہیں اور تبہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو پھر مار مار کر ہلاک کردیں گے۔
مہیں شصرف اپنی ہتی سے نکال باہر کریں گے بلکہ تہیں اور تبہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو پھر مار مار کر ہلاک کردیں گے۔
مہر برتی کرتی تھی اس نے قوم کے لوگوں کو بتا دیا کہ حضرت لوظ کے پاس خوبصورت لائے مہمان بن کر آئے ہیں۔ یہ پوری بدکار و
قوم حضرت لوظ کے پاس پینی اور مطالبہ کیا کہ ان لاکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوظ بخت پریشان ہوگے۔ فرشتوں نے کہا
کہ الے لوظ آپ پریشان نہ ہوں در حقیقت ہم اللہ کے فرضتے ہیں جواس قوم پر عذاب لانے کے لئے ہیں ہے گئے ہیں آپ اپنی بیوی
کے سواسارے گھر والوں اور اہل ایمان کو بھی جس کے لئے ایک زبردست آواز اور چیخ سائی دی پھران کی بستیوں کو الٹ دیا گیا
لوظ جب بی اہل ایمان کے ساتھ روانہ ہو گئے ۔ سب سے پہلے ایک زبردست آواز اور چیخ سائی دی پھران کی بستیوں کو الٹ دیا گیا
اور ان پر پھروں کی زبردست بارش کردی گئے۔ اس کے بعدان آباد بستیوں کو بہس نہ س کرے رکھ دیا گیا اور سمندر کا پانی اس طرح
جہ ھرکرآ گیا کہ وہ می آباد بستیاں پائی کے نیچے چھی گئی اور وہ بھیرہ مردار بن گئیں۔

اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ نے رمایا ہے کہ ان تباہ کی ہوئی بستیوں ہے بھی ضیح اور بھی رات کے اندھیروں میں تہبارے قافے
ان کے پاس سے گذرتے ہیں بھی تم نے بیٹیں سوچا کہ بیآ باد بستیاں کیوں تباہ کر کے سمندر میں غرق کر دی گئیں۔ اگر تم غور وفکر
کرو گے تو تہبیں معلوم ہوجائے گا کہ اس قوم نے نہ صرف بیکہ بدکار ہوں میں انتہا کردی تھی بلکہ اللہ کے پیٹم برکی تو ہیں بھی کی تھی اور
ان کو چھٹلا دیا تھا۔ فرمایا کہ تبہارے اندراللہ کآ خری نبی ورسول حضرت مجدر سول اللہ تھا معت نہ کی اطاعت نہ کی اور ایس جائف نہ ہوگا۔

اَيَةً.

#### ترجمه: آیت نمبرو۳۱ تا۱۳۸

اور بے شک یونس پیغیروں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پینچے پھر قرعہ ڈالا گیا تو وہ ملزم تھبرے۔ پھر انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ پھراگروہ (اللہ کی) تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو مجھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ پھر ہم نے ان کوچشل میدان میں ڈال دیا حالا نکہ وہ بیار تھے۔ پھر ہم نے ان پرایک بیل دار (کدو کی بیل) پودااگا دیا۔ اور ہم نے ان کوایک لا کھے نے دیادہ لوگوں کی (ہدایت کے لئے) بھیجا تھا۔ پھر (ان کی قوم والے) ایمان لائے اور ایک مدت تک فائدے حاصل کرتے رہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبروا الماما

| بي                   | 33300 0.03                 |
|----------------------|----------------------------|
| <b>ٱ</b> لۡمَشۡحُونَ | <i>بېرى ډو</i> كى          |
| سَاهَمَ              | قرعه دُ الاگيا             |
| ٱلۡمُدُحَضِينَ       | وهكيلي كئے الزام لكائے گئے |
| اِلْتَقَمَ           | نگل ليا                    |
| ٱلْحُوُثُ            | مجيلي                      |
| اَلُعَرَاءُ          | چٹیل میدان۔صاف میدان       |
| سَقِيْمٌ             | يار                        |
| يَقُطِيُنُ           | بيل دار پودا               |
|                      |                            |

وه بھا گا۔ دوڑا

مِائَةُ ٱلْفِ الْكِلاكَهُ مَتَّعُنَا بم نِ فائده پَنْچايا حِيْنَ ناند-مت ناند-مت

### تشريح: آيت نمبر ١٣٨١ تا ١٥٨١

سورۃ الصافات میں حضرت نوم علی محضرت ابرا جیم علیل اللہ، حضرت موگی وہارون ، حضرت الیاس اور حضرت لوط کے واقعات کے بعد حضرت یونس کاذکر خیر فرمایا گیا ہے۔

حضرت پذِسٌ جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے عملے انبیاء میں ہے ایک نبی ہیں ان کو بائل ونینوا کے نافر مانوں کی اصلاح و تربیت کے لئے بھیجا گیاتھا۔بعض روایات کے مطابق حفزت پینس نے نینوا کے لوگوں کومسلسل سات سال تک تبلیغ دین فرما کی مگروہ ا پنی کافراندا در شرکانہ حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ایک دن حصرت پونٹ نے پوری صورت حال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کےعرض کیا اے اللہ بیڈو م اینے گنا موں بر کسی شرمندگی کا اظہار نہیں کر رہی ہے اور کسی طرح میری بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے لہذا اب آپ اس قوم کے لئے اپنا فیصلہ فرماد بیجے ۔ یقیناً اللہ تعالی نے حضرت پینس کی دعا قبول کر کی تھی جس کا نہیں یقین تھااوراللہ کے حکم کے بغیر ہی حضرت پونس اپنی بیوی اور دو بچوں کو لے کر نیوا ہے نکل گئے۔ راستے میں ان کے ایک بیٹے کو بھیڑیا لے گیا۔ تلاش کرنے کے باد جودوہ ندمل سکا۔ادھر دوسرا بچہ یانی میں بہہ گیا۔آپ کی بیوی اپنے بیچے کو بچانے کے لئے دوڑیں تو وہ بھی لاپیۃ ہو گئیں۔ حضرت یونس تن تنها دریا کی طرف چلے۔لوگوں ہے بھری ہوئی ایک کشتی میں سوار ہو گئے جب کشتی 🕏 دریا میں پینچی تو وہ بھنور میں پھنس گئی اورسب کے ڈو بنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ ملاح نے کہا کہ ایبا لگتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی ا جازت کے بغیر بھا گا ہے اور وہ کشتی پرسوار ہے جب تک وہ اس کشتی ہے نہیں اتر ہے گا ہم سب کا زندہ بچنا مشکل ہے۔ حضرت پونس کو احساس ہوا کہ میں بھی تو اللہ کا بندہ اور غلام ہوں اور اینے آ قااللہ کی اجازت کے بغیر گھر سے روانہ ہو گیا ہوں ۔انہوں سے سب سے کہا کہ وہ میں ہی ہوں۔سب نے کہا کہ رہے کیے ممکن ہے؟ قرعدا ندازی کی جائے ۔قرعدا ندازی کی گئی تو اس میں تین مرتبہ حضرت یونس کا نام نکلا آخر کا رحصرت یونس نے خود ہی یا نی میں چھلا نگ لگا دی ادھراللہ نے ایک بہت بزی مجھلی کو تکم دیا کہ وہ اینس کونگل کراینے پیٹ میں ان کی حفاظت کرے۔ چنا نچہ حضرت اینس نے جیسے ہی یانی میں چھلانگ لگا کی تو وہ مچھلی جو

منہ کھولے ہوئے تیارتھی اس نے حفرت پونس کونگل لیا۔ حفرت پونس کوان تمام حالات کا سخت افسوس تھا اور انہوں نے یہ تسپی پڑھا کہ اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ علیہ اللہ کا اللہ کے اللہ کا کہ اللہ کے اللہ کا کہ کا اللہ کے اللہ کا کہ دیا ۔ اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کہ کہ دور اور نا تو اللہ ہو گئے تھے اللہ نے ان پرسایہ کرنے کے لئے ایک کدو کی بیل کواگا دیا اور بعض روایات کے مطابق ایک پہاڑی بحری روز اندان کے قریب آتی اور حضرت پونس اس کا دودھ پی لیے ۔ اللہ تعالی نے فرایا ہے کہ اگر پونس میں اللہ کی تبیج نہ کرتے یعنی اپنے کئے پر شرمندگی اور مدامت کا ظہار نہ کرتے تو قیامت تک وہ اس مجھل کے بیٹ میں اللہ کی تبیج نہ کرتے یعنی اپنے کئے پر شرمندگی اور دامت کا ظہار نہ کرتے تو قیامت تک وہ اس مجھلی کے بیٹ میں رہتے۔

ادھر جب نینوا کے لوگوں نے دیکھا کہ گہرے سیاہ بادل بڑی تیزی سے ان کی طرف امنڈ امنڈ کر آرہے ہیں اس میں دھواں اور زبردست گھن گرج ہے تو وہ سب کے سب ہم گئے اور تبجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ حضرت یونس کو تلاش کیا گروہ تو جا چکے تھے۔ پوری تو م نے فیصلہ کیا کہ سب بچے بڑے اپنے مولیثی جا نور لے کر میدان میں نکل جا کیں اور اللہ سے دعا کریں اور معافی ہا تگیں۔ چنا نچہ پوری تو م اپنے یوی بچوں، بوڑھے، جوانوں اور تمام مویشوں کو لے کر کھلے میدان میں جمع ہو گئے اور عرض کیا الهی ہم سے بھول ہوگئی ہمیں معاف کر دیجئے ۔ عذاب کا فیصلہ ہونے کے باوجود اللہ نے پوری قوم کے استغفار کی وجہ سے معافی کا حکم دے دیا اور اس قوم سے اللہ کا عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس صحت مند ہوتے گئے تو اللہ نے تھر دیا کہ اب وہ اپٹی قوم کی طرف لوٹ جا میں اور ان کی اصلاح کا کام کریں جنانچہ جب حضرت یونس ای خشر میں آئے تو ہوری قوم نے اللہ کا شکراوا کیا اور حضرت یونس کی کمک اطاعت وفر ماں برداری کا وعدہ کر کے اپنی اصلاح کر دی۔ ادھر حضرت یونس کی بیوی اور دونوں بچوں کو لوگوں نے پانی میں ڈو بنے اور بھیر سے سے بچالیا تھا وہ بھی والی آگئے۔ اس طرح اللہ نے حضرت یونس کی کو شیاں عطافر مادیں۔

الله تعالی نے اہل مکہ کواکی مرتبہ پھر آگاہ کیا ہے کہ موت کے فرضتے اور کی تو م پرعذاب کا فیصلہ ہونے کے بعد پھر دعاو
استغفار کا موقع نہیں دیا جاتا۔ حضرت بونس کی واحدالی تو م تھی جس پرعذاب کا فیصلہ ہونے کے باو جودان کو معاف کر دیا گیا تھا۔
فر مایا کہ اے مکہ والو ! تمہارے اندر تو وہ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمصطفیٰ ﷺ موجود جیں کہ تبہارے تن میں ان کی دعائی کافی ہے
لیکن شرط میہ ہے کہ ان کی مکمل اطاعت وفر ماں برداری کی جائے۔ اگر آپ پر ایمان نہ لائے اور نافر مانیوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر
اللہ کا وہ فیصلہ آنے میں درنیس گے گی جس سے قومیں تباہ و برباد ہوکر رہ جاتی ہیں۔

فَاسْتَفْتِهِمْ إِلِرَبِّكَ الْبَنْتُ وَلَهُمُ الْبَنْوْنَ ﴿ أَمْخَلَقْنَا الْمَلِّكَةُ إِنَاثًا وَهُمْ شِهِدُونَ ﴿ الرَّالَّهُمْ مِنْ إِفْكُهُمْ لَيَقُولُونَ ﴿ وَلَدَاللهُ وَإِنَّهُ مُ لَكُذِبُونَ ﴿ أَصْطَفَى الْبَنْتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿ مَالكُمُّ تَكَيْفَ تَخَكُمُوْنَ @أفَلاتَذَكَرُّوْنَ ﴿أَمْلِكُمُ سُلْطُنُ مُّبِيْنُ فَالْتُوابِكِتْبِكُورِانَ كُنْتُوطِدِقِيْنَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَانَ الْجِنَّةِ نُسَبًا ولَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُ وَنَ فَ سُبِحْنَ اللهِ عَمَّا بَصِفُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ فَانَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ فَ مَا آنَتُمْ عَكَيْهِ بِفَيْنِينَ شَالَّا وَمَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ @ وَمَامِنَا ٓ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ فَ وَانَّا لَنَحْنُ الصَّاقَنُّونَ إِنَّالَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ١٠

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۲۹ تا ۱۲۱

پھرآپ ان سے پوچھے کہ آپ کے رب کے لئے تو بٹیاں ہیں اور ان کے لئے بیٹے ہیں۔
کیا ہم نے فرشتوں کوعورتیں (بیٹیاں) بٹایا ہے اور یدد کھیر ہے تھے۔سنو! کہ بے شک وہ لوگ جو
پھھ کہدر ہے ہیں بالزام لگا رہے ہیں کہ اللہ صاحب اولا دہے وہ یہ کہنے میں بالکل جموٹے ہیں کیا
اس نے بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں پند کیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کس طرح کے فیصلے
کرتے ہو؟ کیا تم ذرا بھی غورنہیں کرتے ۔ کیا تمہارے پاس کوئی واضح اور روثن دلیل ہے؟ اگر تم
سے ہوتو وہ کتاب لے آؤ (جس میں یہ کھا ہے)۔اور انہوں نے اللہ کے اور جنات کے درمیان
ایک رشتہ تھم برار کھا ہے۔

بے شک جنات (شیطانوں) نے جان لیا ہے کہ وہ عذاب میں کڑے ہوئے آئیں گے۔اللہ (ان تمام باتوں سے) پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔اللہ کے وہ بندے جو منتخب ہوئے ہیں وہ اس ہے مشتئی ہیں۔جن کی تم پرستش کرتے ہووہ اللہ کے خلاف کی کو بہکا نہیں سے سوائے اس کے جوجہنم میں جان والا ہے اور (فرشتوں نے کہا) ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا درجہ متعین نہ ہو۔اور بے شک ہم توصفیں با ندھ کر کھڑ ہے ہونے والوں میں سے ہیں۔ اور بے شک ہم توصفیں با ندھ کر کھڑ ہے ہونے والوں میں سے ہیں۔اور بے شک ہم توسیع کرنے والوں میں سے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نبر ١٩٦١ ا

آڀ يوچھئے

بيثيال

استَفُت

اَلْبَناَتُ (بِنْتٌ)

اَلْبَنُونُ (بِنٌ)

إنّا تُ عورت \_عورت ذات د مکھنےوالے شهدُوْنَ افُكُ الزام \_ بہتان أصطفى اس نے پیند کرلما مَا لَكُمُ تنهبين كباهوگيا نَسَبٌ يَصِفُونَ وہ بیان کرتے ہیں فتنيين پرکانے والے صَالٌ حانے والا حمدوثنا کرنے والے

### تشريخ: آيت نمبر ۱۲۶ تا ۱۲۱

جب الله کے علم ہے نبی کریم ﷺ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت عرب کے لوگ عقیدوں اور عمل کی ہزاروں گند گیوں میں ڈویے ہوئے تھے۔انہوں نے اللہ کی مخلوق کوخالق اور بے حقیقت چیز وں کومعبود کا درجہ دے رکھاتھا۔ چنانچے حرب کے بعض اہم قبیلوں کا میعقیدہ تھا کونعوذ یاللدفر شے جواللہ کی ایک تالع دارمخلوق ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔اور جب ان سے یو چھاجا تا کہ پھران فرشتوں کی مائیں کون ہں تو کہتے کہ جنات کے سرداروں کی بیٹیاں ان کی مائیں ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے سبی اور جنات کی بیٹیوں سے زوجیت کارشتہ ہے (نعوذ باللہ)۔ان کا بیر کہنا تھا کہ فرشتوں کے ہاتھ میں اللہ نے پیافتیار دے رکھا ہے کہ جووہ عاین جھلائی پہنچا ئیں اور جس کوجودینا جا ہیں دے سکتے ہیں۔اس کے برخلاف جنات جوز بردست قوت وطاقت کے مالک ہیں وہ جس جس طرح جا ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جنات شر کے اور فرشتے خیر کے معبود ہیں شاید مجوی آتش پرستوں نے جوخیر وشر کے معبود بنار کھے ہیں وہ عربول کے اس عقیدہ کی فال ہو۔ آتش پرست کہتے ہیں کہ ہر خیراور بھلائی پہنچانے کی ذمدداری بردال کی ہے اور ہر برائی اورشرکو پہنچانے کا اختیاراهرمن کوحاصل ہے۔آتش برستوں نے بہیں ہےاس عقیدہ کو لے کر دومعبود وں کا تصور قائم کیاہے۔اللہ تعالیٰ نے ان تمام غلط اور بے بنیاد عقیدوں کی تر دید کرتے ہوئے نبی کریم ﷺ سے فرمایا ہے کہ ذرا آپ ان بدعقیدہ کفار وشرکین ہے یہ یو چھنے کہ وہ اپنے لئے تو اس بات کو پیند کرتے ہیں کہ ان کے گھر لڑ کا پیدا ہوا ورلڑ کیوں کی پیدائش کو براسجھتے ہیں کیکن انہوں نے اللہ کی مخلوق فرشتوں کواس کی ہٹیاں بنا دیا۔ فرمایا کہان سے یو چھنے کہ جب اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو پیدا کرر ہاتھا تو کیا پیلاگ اس وقت وہاں موجود تھے اوراینی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے کس کوٹراور کس کو مادہ بنایا ہے۔ارشاد ہے کہ اللہ یراس سے بڑاجھوٹ اورکوئی نہیں ہوسکتا کہ الندصاحب اولا دے۔ یعنی وہ کا نئات کا نظام چلانے میں بیٹے ، بٹی اور بیوی کامختاج ہے (نعوذ باللہ)۔فریایا کہ وہ کا نئات کے نظام کو چلانے میں کسی طرح کامختاج نہیں ہے۔اور بیتو بڑی بے انصافی کی بات ہے کہ وہ ا پے لئے جس چیز کونا پسند بجھتے ہیں ای کوانہوں نے اللہ کی پسند بنادیا کیا بیلوگٹ فوروفکر سے بالکل ہی دور جا بیکے ہیں۔اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس نہ تو کوئی واضح دلیل موجود ہے اور نہ کوئی ایس کتاب ہے جس میں اللہ نے بیفر مایا ہو کہ فرشتے میری بیٹیاں ہیں۔اگران کے پاس کوئی ایس کتاب ہے تو وہ لا کر دکھا ئیں لیکن بدائنے بڑے جھوٹے لوگ ہیں کہ پیھن اپنی خواہشات کی محیل کے لئے اللہ پرجھوٹے بہتان لگارہے ہیں اور کسی دلیل کو پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں۔

اللہ نے فرمایا کہ بیلوگ جنات کوصاحب اختیار تجھتے ہیں کہ وہ جس کو جونقصان پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں یہ بالکل غلط ہے کیونکہ شریر جنات تو خود قیامت کے دن مجرموں کی طرح بائدھ کرلائے جا کیں گے اور جن لوگوں نے ان کی عباوت و بندگی کی ہوگی اس دن ان کو پید چلے گا کہ وہ زندگی بھرایک بہت بڑے دھوکے میں مبتلا رہے ہیں۔فرمایا کہ بیلوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قراردے کرجس طرح ان کومعبود بنائے ہوئے ہیں اوران سے اپنی مرادوں کو ہانگتے ہیں ان فرشتوں کا پیمال ہے کہ وہ پوری طرح اللہ کے اختیار میں ہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہیں وہ اللہ کے تابع دارادر فر مال ہردار ہیں وہ ہروت صفیں بائد ھے اس بات کے منتظر ہے ہیں کہ آئیس اللہ کی طرف سے کیا تھی طرف سے کیا تھی میں ہے کہ ان کی حدود، طرف سے کیا تھی میں ہے کہ ان کی حدود، رہنے ہروت اللہ کی حدوث اور شیع کرتے رہتے ہیں۔ اسے دہ ایک قدم ہی آ گئیس بردھا سکتے ۔ وہ فرشتے ہروت اللہ کی حدوث اور شیع کرتے رہتے ہیں۔ سے اور مقام کیا ہے۔ اس سے دہ ایک قدم ہی آ گئیس بردھا سکتے ۔ وہ فرشتے ہروت اللہ کی حدوث اور شیع کرتے رہتے ہیں۔

# وَإِنْ كَانُوالْيَقُولُونَ ﴿

#### ترجمه:آیت نمبر۱۲۷ تا۱۸۲

(قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے) کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں جیسی کوئی کتاب (نصیحت) ہوتی تو ہم اللہ کے مخلص (منتخب) بندوں میں سے ہوتے۔ پھر (جبوہ قرآن آگیا تو) انہوں نے اس کا افکار کر دیا۔ (ایسے لوگ) بہت جلد (اپناانجام) دیکھ لیس گے۔ اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں یعنی رسولوں کے لئے پہلے ہی صادر ہو چکا ہے کہ بے شک وہی کامیاب ہوں گے اور ہمارالشکر ہی غالب رہے گا۔ پس آپ تھوڑے عرصہ تک ان کونظر انداز کریں اور انہیں دیکھتے رہیں۔ بہت جلدوہ اپناانجام دیکھ لیں گے۔ کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی مچارہے ہیں۔ تو جب وہ ان کے آگئن میں نازل ہوگا تو جن لوگوں کوآگاہ کیا جاچکا ہے ان کی صبح تو بہت بری ہوگا۔ آپ ان سے تھوڑے عرصہ اعراض کریں۔ دیکھتے رہیں۔ وہ خود اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ آپ کا پروددگاران تمام باتوں سے عزت والا پاک بے عیب ہے جو یہ کہتے ہیں۔ رسولوں پرسلام ہواور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

### لغات القرآن آية نبر ١٨٢١٦٢٨

سَبَقَتُ گُذرچکا حصادرہوچکا اَلْمَنْصُورُوُنَ ثُخْ حاصل کرنے والے مجنگ لگر تَوَلَّ مند پھیرا سَاحَة میدان ۔گھرکا آگن سَاءَ براہے صَبَاحُ صُبَاحُ صُحِ

### تشريح: آيت نمبر ١٨٢ تا١٨١

اصل میں جن لوگوں کوابیان لا کرعمل صالح اختیار کرنا ہوتا ہےان کے لئے کسی معجزہ ، دلیل اور بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے بی حق وصداتت کی روشنی ان کے سامنے آتی ہے وہ اس کوفوراً قبول کر کے اپنی دنیا اور آخرت کوسنوار لیلتے ہیں لیکن جن لوگوں کوعمل کرنانہیں ہوتا وہ سوبہانے بنا کر راہ فراراضیار کرتے ہیں۔ یم صورتحال عربوں کی تھی جولوگ کفر وشرک پر جھے ہوئے تھے جب ان کے سامنے اہل کتاب لیتی بہود و نصار کی گذشتہ قوموں کی نافرہانیوں اور انبیاء کرام کے حالات سناتے تھے تو یہ کفار عرب کہتے تھے کہ وہ لوگ کتنے بدنھیب تھے جن کے پاس اللہ کے نبی اور سول آئے اور اپنے ساتھ دو تر کتاب کی کتاب اور سول آئے اور اپنے ساتھ دو تر کتاب کی کتاب آئی اور نبی آئے تو ہم عمل صالح میں ان سے بہت زیادہ آگے بوٹھ جاتے اور خابت کردیے کہ ہم اللہ کے زیادہ فرمال برداد ہیں۔

فرمایا کہ بیتو ان کا زبانی دعوی تھا کیکن جب ان کے پاس ہمارامجبوب رسول آگیا جس پر نبوت ورسالت کی تخیل کردی گئی
ہے اوران کوالی کتاب بھی دی گئی ہے جس میں توریت، زبوراور انجیل کی ساری سچائیاں موجود ہیں تواب ان کے لئے ایمان لانے
اور عمل صالح اور آگے ہو ھوجانے میں کیار کاوٹ ہے۔ ان کوتو اس معاملہ میں سب سے آگے ہو ھر نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ سجائے کا ان کار کر دیا۔
دامن رسالت تھام لینے کی ضرورت تھی۔ اس کے بر خلاف انہوں نے نبی کریم سجائے کی نبوت ورسالت اور اس کتاب کا انکار کر دیا۔
فرمایا کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے اور اپنے رسولوں کے نافر مانوں کو شخت ترین سزائیں دیتا ہے اور مان لینے اور اطاعت کرنے
فرمایا کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے اور اپنے رسولوں کے نافر مانوں کو شخت ترین سزائیں دیتا ہے اور مان لینے اور اطاعت کرنے
انہیں معلوم ہونا چا ہے کہ جب وہ عذاب الی ان کے گھروں پر پہنچ گا تو وہ جن ان کے لئے ہوئی بھیا تکہ ہوگی اور اس کے سامنے وہ
انہیں معلوم ہونا چا ہے کہ جب وہ عذاب الی ان سے گھروں پر پہنچ گا تو وہ جن ان کے لئے ہوئی اور آئیں کہ ہوگی اور اس کے سامن فرمایا کہ ہوئی اور ان کو اور ان کو اور ان کے سے بہا کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ان نافر مانوں پر اللہ کا
عذاب آگے گا اور ان کو کی جگہر کو کمل غلبہ عطافر ما دیا اور کھار کے لئے کوئی جائے پناہ نہ رہی ۔ آخر میں فرمایا کہ اے نبی تو تینے اور کی سام کہ کہ بیاہ نہ رہی ہی آئی کی کوئی جائے بناہ نہ رہی ۔ آخر میں فرمایا کہ اے نبی تو تینے ان کے ہیں۔
پروردگار ہوئی عزت والا ، پاک اور بے عیب ہے۔ رسولوں پر سمام ہو کہ تم م تعرفین رب العالمین کے لئے ہیں۔
المحمد للہ ان آب کے تر جہ وقشر کے سامنہ کو کہ تمام تعرفین رب العالمین کے لئے ہیں۔
المحمد المحمد نہ اللہ کی کا ترجہ وقشر جو تکم کی کوئی ہوئی کی ترجہ وقشر جو تکمل ہوئی۔

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷 پاره نمبر۲۳ ومالی

سورة نمبر ۳۸ ص

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریک

# 😵 تعارف سورهٔ صلّ 🚱

# بست والله الرَّحْمُو الرَّحِيبَ

الله تعالى في دين اسلام كي سيائيول كوجيلاف اورغرورو تكبركرف والول عفرمايا ے کہ وہ جس تعصب، بے جا ضداور ہٹ دھری کے ساتھ اللہ کے مجبوب رسول خاتم الانبیاء حفرت محر مصطفیٰ عظیم وجملات ہوئے ان کوساحر، کا ہن، مجنوں اور جھوٹا کہر ہے ہیں ہرسیائی کا اٹکارکر کے رات دن اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت و ہندگی کر رہے ہیں اور دین پر چلنے کا ا نکار کررہے ہیں انہیں قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، قوم لوط اور قوم ایکہ کے بدترین انجام کو سامنے رکھنا جاہیے کہ جب اللہ نے ان کے مسلسل انکار اور برے اعمال کی سزا کے طور پر تباہ

سورة نمير 38 8,5,5 آيات 88 الفاظ وكلمات 738 3107 حروف مكةكرمه مقام بزول

دوسری بات پیفر مائی که کفار مکه جواین حجھوٹی حجھوٹی سر داریوں اور مال ودولت پر اترا رہے ہیں انہیں حضرت داؤڈ اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کی زندگی، ان کی عبادت ،مبر وشكر اورعدل وانصاف كوسامنے ركھنا چاہيے كه اللہ نے ان كواتني زبر دست سلطنتيں عطا ک تھیں کہ جوان سے پہلے کسی کونہیں دی گئی تھیں لیکن انہوں نے حکومت وسلطنت، مال ودولت اور کا ئنات کی ہزارول نعمتوں برغرور و تکبر اور ناشکری کرنے کے بجائے عاجزی وانکساری اورصبر وشکر کاعظیم مظاہرہ کیا۔ جب ان کا امتحان لیا گیا تو اس میں پورے اترے۔ اللہ نے حضرت داؤڈ کے ہاتھ میں او ہے کوموم کی طرح نرم کر دیا تھا جس سے وہ زر ہیں (جنگی سامان) بنا کراین روزی حاصل کرتے تھے۔حضرت سلیمان کے لیے انسان، جنات، چرند،

ہاتھ کی محنت سے گز ارا کرتے تھے۔ایک مرتبہ جب انہیں اپنی سواریوں اور مال و دولت پر کچھ

سروم میں اللہ تعالیٰ نے و برباد کیا تو کوئی ان کی مدد کے لیے نہ آسکا اور وہ صفحہ سی سے اس طرح منادیخ گئے کہ آج ان كانام ونشان تك مث كيا ب فرمايا كماصل مين تم في الجمي تك عذاب البي كامر ونيين عكهاورند حفرت ابراميم، حفرت اسحاق، حفرت یقوب ، حفزت اِساعیل ، حفزت این فضول با تیں نہ کرتے۔ يىغ، اورحفرت ذوالكفل كاذكركرت ہوئے فرمایا کہ یہ نیک، پر ہیز گاراورصبر و شکر کرنے والے پنمبر تھے جنہوں نے یوری زندگی اوراس کا ہرلمحہ اللہ کے دین کی سربلندی میں لگا کرساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونهمل پیش کیاہے۔اللہ تعالیٰ نے ان برایمان لا نے والوں کو دین و دنیا کی بھلائیاں اور عظمتیں عطافر مائیں اور جنہوں نے كفروا نكاركيا ان كواس طرح صفحة متى ہے مٹادیا کہ آج ان کا نام ونشان تک پرنداور ہوا تک کوان کے تابع کر دیا گیا تھا۔ ہمیشہ وہ عاجزی وانکساری اختیار کرتے اور اپنے ٹ گیاہے۔

نازساہوگیا تھااوران کواس کا حساس ہواتو انہوں نے ہرچیز کوختم کر دیا جواللہ کی محبت اورا طاعت میں آ ڑے آرہی تھی۔

حضرت الوب اوران کا مشکلات پرصبر اور نعمتوں پرشکر کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ جب اللہ نے ان کو ایک سخت آ ز مائش میں ڈ الا تو انہوں نے سخت اذبیتیں اور تکلیفیں بر داشت کیس کیلن کمیں تمام حالات پر آپ نے اُف تک نہ کیا اور تکلیفوں پر بھی صبر وقتل سے کام لیت رہے۔ جب وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ان پر بہت ک عزایتیں کیس اور ان کو پہلے سے بھی زیادہ فعتوں سے نو از دیا۔ اس میں نی کریم میک اور آپ میک کے جا نار صحابہ کرام میں مشکلات میں مبتلا میں وہ بہت جلد دور ہو جا نمیں گی چونکہ کوتلی دی گئی ہے کہ اس وقت وہ جن مشکلات میں مبتلا میں وہ بہت جلد دور ہو جا نمیں گی چونکہ

حضرت ایوب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے ہر طرح کی مشکلات، پریشانیوں اور بیاریوں میں گھرجانے کے باد جود صبر وشکر کا دائن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اس آزمائش میں دہ پورے اترے۔

الله اپنے بندوں پر بہت مہر بان ہے اور اس کا یہی دستورہے کہ اس کے راستے میں مصائب برداشت کرنے والوں کو وہ اجرعظیم سے نواز تا ہے۔

حضرت ابراہیم ،حضرت اسحاق ،حضرت یعقوب ،حضرت اساعیل ،حضرت بیٹے اور حضرت ذوالکفل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نیک اور پر ہیز گارلوگوں کی جماعت ہے جس نے ساری زندگی دین اسلام کی سچائیوں کو پھیلا نے بیس گزار دی ۔ پھراللہ کے کے راستے بیس ہرطرح کی تکلیفیس ہرداشت کیں لیکن صبر و ہرداشت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا ۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطافر ما دی اور ان کا افکار کرنے والوں اور ناشکری کے ساتھ ذندگی گزار نے والوں کی بنیادیں کھود کررکھ دیں اور ان کو اس طرح مناویا گیا کہ آج ان کی زندگی افسانہ بن کررہ گئی ہے۔

فر مایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کرام کی اطاعت وفر ما نبر داری کی ان کو دنیا اور آخرت میں عزت وعظمت اور سر بلندیاں عطا کی گئیں اور جن لوگوں نے نافر مانیاں کی ہوں گی ان کو آخرت کی ابدی زندگی میں جہنم اور اس جہنم میں کھانے کے لیے ''زقوم کا درخت'' ، پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی اور لہو، پیپ دیا جائے گا اور جہنمی ایک دوسرے پرلعنت وملامت کریں گے۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا گیا ہے کہ وہ اعلان فرمادیں کہ مجھے تم ہے اس تبلیخ دین پرکوئی اجرت اور بدائیس چا ہے۔ میں تو صرف آخرت کے عذاب، برے اعمال کے بدترین انجام اور جہنم کی آگ ہے آگاہ کرنے اور ڈرانے آیا ہوں اگر تم نے اللہ کے دین ہے منہ چھیر کرشیطان کی طرح غرورو تکبر، جٹ دھرمی اور ضد کا اظہار کیا تو جو انجام شیطان کے غرورو تکبر کا ہوا تھا وہی تہمار ابھی ہوگا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو وہ وقت زیادہ دور تہیں ہے جب ساری حقیقت تہمار سے سائے کھل کر آجائے گی۔

#### م سوردحت

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرِّحِيَ

صَوَالْقُرُانِ ذِي الذِّكْرِ ٥٠ بَلِ الَّذِيْنَ كَفُرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ٥ كُمْ إَهْلَكُنَامِنَ قَنْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ فَنَادَوْا وَلاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ® وَعَجِبُوٓ النَّ جَاءَهُمُمُّنُذِرٌ مِنْهُمُ وَقَالَ الكَفِرُونَ هٰذَاشِعِرٌ كَذَاكِ أَفَ أَجَعَلَ ٱلْإِلْهَةَ إِلْهَا وَلِحِدًا آثِنَ هٰذَا لَثَنَيٌّ عُجَابٌ ۞ وانطكق المكرمنهم إن المشوا واضيروا على الهيكم والكاف لَشَيْ يُرَادُ أَمُ مَاسَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَّةِ الْإِخْرَةِ ﴿ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا اخْتِلَاقُ الْمُولَ عَلَيْهِ الذِّكْرُمِنَ بَيْنِنَا لَاكُ هُمْ فِي شَكِّيمِنَ ذِكْرِئَ بَلْ لَمَّايِذُ فَقُوْاعَذَابِ اللهِ عِنْدَهُمْ خَزَايِنُ رَحْمَة رَيِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ أَلَمْ لَهُمْمُمُّلُكُ السَّمُوٰتِ وَالْكَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ أَ فَلْيَرْتَقُوْ إِنِي الْكَسْبَابِ ®جُنْدُمَّا هُنَالِكَ مَهْزُوُمُّ مِّنَ الْكِحُزَابِ ۞كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ قَعَادٌ وَّوْرَعُونُ دُوالْاَوْتَادِ۞ وَثُمُوْدُ وَقُوْمُ لُوْطٍ وَآصَعْ بُ نَكِيْكُةِ أُولِينَ الْكَفْرَابُ ® إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ ۞ وَمَا يَنْظُرُ هَـــ وُ لَآءٍ

إلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مِّا لَهَا مِنْ فَوَاقِ ﴿ وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِلُ لَنَا قِطَنَا قَبُلُ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿ اِصْبِرْ عَلَى مَا يَعْوُلُونَ وَاذَكُرْ عَبْدَنَا دَاؤَدَ ذَا الْآكِ وَ اللَّهَ اَقَابُ ﴿ يَعْوُلُونَ وَاذَكُرُ عَبْدَنَا دَاؤَدَ ذَا الْآكِ وَ اللَّهَ اَقَابُ ﴿ فَا لَكُنُو وَاللَّهُ وَالْمُؤْونَ وَالْكُولُونَ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالِمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْل

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۲۰

صاد فتم ہے نسیحت سے بھر پورقر آن کی ۔ بیکا فراپے گھمنڈ اور خالفت میں مبتلا ہیں۔ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو (ان کی بدا مجالیوں کی وجہ سے) ہلاک کیا۔وہ چیخے چلاتے فریاد کرتے رہے کیان اب (عذاب سے) چیکارے کا وقت نہیں رہا تھا۔اوروہ تجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس ان ہی میں سے ایک ڈرانے والا آگیا۔ کا فروں نے کہا کہ بیجادوگر ہے جھونا ہے۔ کسے تعجب کی بات ہے کہ اس نے سارے معبودوں کو (ملاکر) ایک ہی معبود بنادیا۔ان کے (قریش) سردار یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ چلواورا پے معبودوں پرڈٹے رہوب شک اس میں اس خص کی مردار یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ چلواورا پے معبودوں پرڈٹے رہوب وملت میں اس خص کی ضردر کوئی غرض (لائح کی مثال ہے۔ہم نے تو اس سے پہلے فد ہب وملت میں اس بین سی تی خص (رہ ایسا لگتا ہے کہ ) میکھن ایک مناطل ہے۔ہم نے تو اس سے پہلے فد ہب وملت میں ایس بیش خص (رہ ایسا لگتا ہے کہ ) میکھن ایک مناطل ہے۔ (اے نبی ﷺ) دراصل بیمیری طرف سے بھیجی گئی تھیجت کی ایس ہیں۔اور سے شکے کہ کیا ہم میں ہوئے ہیں ہیں۔اور سے شک میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چھا۔ کیا آپ کا وہ رب کیونکہ ان سے کئی ان کیاں ہیں۔اور بہت عطا کرنے والا ہے اس کی رحمت کے نزان کا میں کو اختیار حاصل ہے تو (وہ کیون من نور نور کو کھان کے درمیان ہے ان سب چیز وں پران کو اختیار حاصل ہے تو (وہ کیا آپ کی آسانوں) پر چڑھ جا کیں۔ان کا ایک معمولی سالشکر ہے جو شکست دے دیا جائے گا۔ان سے کہلے بھی تو منور جو من عاد، کینوں والے فرعون ، تو م شود، تو م الوط اور بن کے رہنے والوں نے (انبیاء کیا ہے کہلے کو من منور ہو م الوط اور بن کے رہنے والوں نے (انبیاء کہلے کھون قوم ٹور کہ تو مانوں کے درمیان نے کون ، تو م شود، تو م الوں نے والوں نے (انبیاء کیا کہلے کھون ہو مانوں ہو م الوں نے کون ، تو م شود، تو م الوں نے کون ، تو م شود، تو م الوں الوں نے کون ، تو م شود، تو م شود، تو م الوں والے فرون ، تو م شود، تو م شود، تو م الوں نے کون ، تو م شود، تو م شود، تو م الوں نے کون ، تو م شود، تو م شود، تو م الوں نے کون ، تو م شود، تو م شود،

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۲۰

صاد قتم ہے نصیحت سے بھر پور قر آن کی۔ یہ کا فرایئے گھمنڈ اور خالفت میں مبتلا ہیں۔ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ( ان کی بدا ممالیوں کی دجہ سے ) ہلاک کیا۔وہ چیفتے چلاتے فریاد کرتے رہے کیکن اب (عذاب ہے ) چھٹکارے کا دفت نہیں رہاتھا۔اوروہ تعجب کرتے ہیں کہان کے پاس ان ہی میں سے ایک ڈرانے والا آگیا۔ کافروں نے کہا کہ بیجادوگر ہے جھوٹا ہے۔ کیسے تعجب کی بات ہے کداس نے سارے معبودوں کو (ملاکر) ایک ہی معبود بنا دیا۔ان کے (قریثی) سردار یہ کہتے ہوئے چل دیئے کہ چلوا درایے معبودوں پرڈٹے رہونے شک اس میں اس شخف کی ضرورکوئی غرض (لالح کے) شامل ہے۔ہم نے تواس سے پہلے مذہب وملت میں ایس بات نہیں سی تھی (ایبالگتاہے کہ) میمض ایک من گھڑت بات ہے۔ کہنے لگے کرکیا ہم میں سے صرف بہی تخض (رہ كيا) تفاجس يركلام نازل كيا كياب-(اي ني الله الدوراصل بدميرى طرف بي المي الفيحت سے شک میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا آپ کا وہ رب جوز بردست اور بہت عطا کرنے والا ہے اس کی رحمت کے خزانے (ان کفار) کے پاس ہیں۔اور کیا آسانوں، زمین اور جو پچھان کے درمیان ہےان سب چیزوں پران کواختیار حاصل ہےتو (وہ آسانوں) پرچڑھ جائیں۔ان کا ایک معمولی سالشکرہے جو شکست دے دیا جائے گا۔ان سے یملے بھی قومنوح، قوم عاد، میخوں والے فرعون، قوم شمود، قوم لوط اور بن کے رہنے والوں نے ( انبیاء کرام کو ) حجطلایا۔انبیاء کی مخالف جماعتوں نے ان کو حجطلایا پھران برعذاب نازل ہوا۔ بیلوگ بس ایک چنگھاڑ کا انظار کررہے ہیں جس میں ان کومہلت نہ دی جائے گی۔وہ (مذاق اڑاتے ہوئے) کتے ہیں کداے ہارے دب ہمیں یوم الحساب (قیامت) سے پہلے ہی ہارا حصد دے دیاجائے (عذاب نازل كرديا جائے)۔ (اے نبي ﷺ!) آپ ان كى باتوں يرصبر كيھيج جو كھھ يہ كہتے ہيں۔ اور ہمارے بندے داؤ د کاذکر کیجئے جو بہت قوت والا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھاجس کے لئے ہم نے پہاڑوں کومنخر کردیا تھا جو ج وشام اس کے ساتھ شیج (حدوثنا) کرتے رہے تھے۔اور یرندے جع ہوکرسباس کے ساتھ رجوع کرنے والے (تنبیج پڑھنے والے) تھے۔ہم نے اس کی سلطنت کوخوب مضبوط کر دیا تھا۔ اس کو حکمت و دانائی اور معاملات کا بہترین فیصلہ کرنے کی

| ٱلۡوَهَابُ           | بہت عطا کرنے والا         |
|----------------------|---------------------------|
| مَهُزُومٌ            | فنكست كهائے ہوئے          |
| حَقَّ                | ثابت ہوگیا۔ طے ہوگیا      |
| صَيْحَةٌ             | چنگھاڑ۔زوردارآواز         |
| فَوَاقٌ              | مهلت_دهیل                 |
| عَجِّلُ              | جلدی سے دیدے              |
| قِطُّ"               | هد                        |
| <b>ذَو</b> الْاَيُدِ | قوت والاله طاقت والا      |
| اَوَّابٌ             | بہت رجوع کرنے والا        |
| مَحُشُورَةً          | جع كئ بوئ                 |
| فَصُلُ الْخِطَابِ    | فیصله کرنے کی قوت وصلاحیت |

## تشريح: آيت نمبرا تا ٢٠

سورۂ صاد کی ابتداء بھی حروف مقطعات ہے گی گئی ہے۔قر آن کریم کی انتیس (29) سورتوں کی ابتداء میں بیحروف آئے ہیں جن کے معنی اور مراد کاعلم اللہ تعالیٰ کو ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جو حکمت و دانائی اور نصیحت وعبرت سے بھر پور ہے۔ یہ ان اوگوں کے لئے یا د دہانی ہے جو دنیا کے لاچ اور نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر آخرت کی زندگی کو جھا بیٹھے ہیں۔ جنہیں اپنی طاقت وقوت پر اس قدر گھمنڈ اور ناز ہے کہ اپنے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں سجھتے ان کے اس غرور و تکبر اور گھمنڈ نے ان کوقر آن جیسی کتاب کے انکار پرمجبور کر دیا ہے۔

فرمایا گیا کہ بیکفارجس قوت وطافت کو بہت کچھ بچھ رہے ہیں اگرانسانی تاریخ کا گہرائی سےمطالعہ کریں توان کومعلوم ہو جائے گا کہ ان سے پہلی قومیں بہت زبردست طافت وقوت کی مالک تھیں مگر جب انہوں نے جاہلا نہ عقا کد ، ضد ، ہٹ دھرمی اور اللہ کے رسولوں کی نافر مانی کی تو ان کو ہلاک کردیا گیا اوراس وقت کا ان کا رونا، چلانا اور چیخنا ان کے کام نہ آسکا اور وہ عبرت ناک انجام سے رسولوں کی نافر مانی کی تو م نوح ، قوم مو دو تو م نوح ، تو میں ہوری کی مانی دول کی نافر مانیوں کی مالکہ تھے لیکن جب انہوں نے اللہ ورسول کی نافر مانیوں کی انتہا کر دی تب دہ اپنے غرور و تکبر اور نافر مانیوں کے سمندر میں ڈیو دیئے گئے اور وہ تاریخ کے صفحات پر قصے کہانی بن کر رہ گئے۔ چونکہ ان آیات کے پہلے مخاطب کھار عرب تھاس لئے ان سے فر مایا جار ہا ہے کہ اب تمہارے اندر اللہ کے محبوب اور آخری نی ورسول حضرت محمد صطفیٰ بی میں اگر م نے ان کے ساتھ وہی روش اور انداز انفتیار کیا جس کی وجہ سے تم سے پہلی قو موں کو تباور کر دیا گیا ہے تو تمہیں اپنے انجام کی فکر کر نی بیا ہے۔

مفسرین نے ان آیات کی مزیدوضاحت کے لئے اس واقعہ کا ذکر کیاہے جب مکہ کے تمام مرداد مل کر بی کریم علیہ کے چیا ابوطالب کے پاس پنچے اور انہوں نے بیشکوہ کیا کداے ابوطالب تمہار انتفتیحہ جارے بتوں اور سموں کو برا کہتا ہے تم کسی طرح ان کو سمجھا ؤ کہ دہ اپنی بات کریں مگر ہمارے بتوں ، رسوم اور عبادات اور معاشر ہ کی رسموں کی برائی کرنا چھوڑ دیں۔ جب نی کریم ﷺ تشریف لاے تو ابوطالب نے کہا کہ اے گھر ﷺ عرب کے سرداروں نے تبہاری شکایت کی ہے تم اپنا کام کروسی ے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ میں تو ان سے صرف ایک بات کہنا جاہتا ہوں کہ اگر وہ اس کو مان لیں تو عرب وعجم کی ساری طاقتیں ان کے قدموں میں ہول گی۔ ابوطالب نے تمام سرداروں کوجع کر کے بیکہا کہ محد ( ﷺ ) تو صرف ایک بات كت بي وه ك لو مردارول نے كہا كدوه كون كى بات يا كلمه برس كى وجد سے بهم عرب وتجم پرغالب آجا كيں گے۔ نبى كريم ﷺ نے فرمایا کہ دہ ایک کلمہ بیہے"لا الدالا اللہ" اس کلمہ پرائیان لے آؤساری دنیا پرتمباری حکومت ہوگی۔مرداروں نے مگز کرکہا کہ چلواٹھوا دراپنے بتوں اور رسم درواح پرڈٹے رہو کیونکہ بیٹھہ (ﷺ) توبیہ چاہتے ہیں کہ تین سوساٹھ بتوں کوچھوڑ کرصرف ایک معبود ک عبادت و بندگی کی جائے۔ بیالی انوکی اورٹی بات ہے جوہم نے آج تک کی ملت اورقوم سے نہیں سنی سرداروں نے کہا کہ الیا لگتا ہے کدان تمام ہاتوں کے پیچھے کھواور بات اور غرض ہے۔ کہنے گے کہ کس قدر تعجب اور جرت کی بات ہے کدایک الیے خص کوڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے جوہم میں ہے ہی ہم جبیبابشر ہے۔ بیرسب جھوٹ ہےاور جادوگری ہے۔ بیریسے ہوسکتا ہے کہ ہم اسيئا اتنے معبود وں کوچھوڑ کرصرف ایک معبود کو مان لیں۔ہم تین سوساٹھ بت رکھتے ہیں وہ سب مل کرایک مکہ کا انظام نہیں سنجال سكتے وہ ايك معبود كى بات كرتے ہيں بھلا يہ كيسے ممكن ہے كه ايك الله تنها يورے نظام كائنات كو چلاسكتا ہے۔ قريشي سردار الخد كر چل دیے اور کہنے لگے کہ اٹھواور چلوتم اپنے معبودوں کی عبادت برڈ لے رہواور کسی بات کی بردانہ کرو۔ وہ کہتے تھے کہ کیا ہمارے درمیان بس بہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پراللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہے حالانکہ عرب میں بڑے بڑے صاحب بھیرت سر دارلوگ موجود تے جواس بات کے متحق تھے کداشنے بڑے کام کے لئے ان کو متخب کیا جاتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا بیلوگ اپنے آپ کو خود مخاراور بڑا بچھتے ہیں تو یہ ایسا کریں کہ کسی ذریعہ سے بیرش البی تک پیٹی کراس پر قبضہ کرنے کوکوشش کریں تا کہ وہاں ہے اپنے من پہند

لوگوں بردحتیں نازل کر س\_فر ماما کہ بہلوگ عرش الٰہی یا آ سانوں کی بلندیوں پر کیا پہنچیں گے بیتو وہ اوگ ہیں جواپنی اس سرزمین پر شکست کھا جا ئیں گے اوراس وفت کوئی چیز ان کے کام نہ آسکے گا۔ آج یہ مطالبہ کررے میں کہ جس عذاب کی بات کی جاتی ہےوہ جلدا زجلدا ٓ جائے تا کہ بدروز روز کی ہاتیں ختم ہوں فر مایا کہ عذاب کی جلدی کرنے والے اس بات کواچھی طرح سمجھ لیں کہ جب ایک چنگھاڑیا دھا کہ ہوگا لیعنی صور پھو تکے جانے کے بعد قیامت قائم ہوگی تو پھر کسی کومہلت یا ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ نبی کریم علیقہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جارہا ہے کداے نبی ﷺ؛ آپ ان کفاروشر کین کی باتوں پرصبر کیجئے اورا پی معمولی معمولی سرداریوں پر ناز کر کے بچائیوں کا اٹکار کرنے والوں کو حضرت واؤڑ کی زندگی ،ان کی سلطنت اور توت وطاقت کا حال سنایئے اوران کو بتا دیجئے کہ اتنی بڑی سلطنت کے باوجودوہ اللہ کی عبادت و ہندگی میں لگے رہتے تھے اور ہرونت اللہ کی طرف رجوع رکھتے تھے۔ نبی کریم عظیمہ نے فرمایا کہ سب سے اچھی مثال حضرت داؤڈ کی ہے جو (۱) صبر سے کام لیتے تھے۔ (۲) صرف اللہ کی طرف دھیان لگائے رہتے تھے۔ (۳) وہ صبح وشام اللّٰد کی حمہ وثنا اور شبیح میں لگے رہتے تھے۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہم آ واز ہوجاتے تھے۔(۴) ان کی سلطنت ایک مضبوط اور متحکم حکومت تھی۔ ہرطرف ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی اورسب یران کاحکم چلا تھا۔ (۵) ان کے پاس ایک بہت بڑی فوج تھی۔ (۲) وہ نہایت زمین وذکی آ دمی تھے اور وہ ہر بات کی تہہتک پہنچ جایا کرتے تھے۔(۷) جب کوئی مقدمہ پیش ہوتا تو وہ اس کا بہترین فیصلہ فر مایا کرتے تھے۔(۸) وہ ہربات کواس طرح سمجھاتے تھے کہ سننے والے کے دل میں شک وشبرندرہتا تھا۔ (٩) سلطنت کا کاروبارنہایت دیانت، امانت، دانائی اور ہوشیاری سے کرتے تھے۔ (١٠) وہ ہروقت اللہ کی عبادت و ہندگی کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں فر مایا کہ حضرت داؤڈا پنے ہاتھ سے اپنی روزی پیدا کرتے تھے۔ حضرت ابو در دائے سے روایت ہے کہ جب حضرت داؤڈ کا ذکر آتا تو نبی کریم میکٹے فرماتے تھے کہ وہ سب سے زیادہ عمادت کرنے والے مخص تھے۔ (بخاری مسلم)

تفیراین کیٹر میں نبی کریم عظیہ کا بیارشاد قتل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پہندیدہ نماز حضرت داوڈ کی ہے اور پھر ہے اور پھر میں نبید یدہ روزے بھی حضرت داوڈ کے ہیں۔ وہ آدھی رات سوتے ، ایک تہائی رات کوعبادت کرتے اور پھر رات کے آخری جھے میں آرام فرماتے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور جب دشن سے ان کامتا بلہ ہوتا تو وہ راہ فراند کی مسلم ) فرارافتنار ندکرتے تھے اور بلاشیدہ اللہ کی طرف سب سے زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ ( بخاری مسلم )

ان آیات اور حضرت داؤ ڈی زندگی کے عظیم پہلوؤں کا ذکر کر کے کفار عرب کوشرم دلائی گئی ہے کہ وہ ذرای مال و دولت اور چھوٹی چھوٹی میرداریوں پر اس قدر انچل کو درہے ہیں جب کہ حضرت داؤ دعظیم سلطنت کے فرماں روا ہونے کے باوجود ہر وقت اللہ کی خلوق کی خدمت اور اللہ کی عبادت و بندگی میں گھر ہے تھے۔ان کی زندگی کا ہر پہلواوران کی عبادت و بندگی کا انداز وہ بہترین نمونہ ہے جس پڑمل کرنے سے دنیا و آخرت کی ہر طرح کی کا میابیاں عطاکی جاتی ہیں۔ کیکن جولوگ نافر مانیوں میں گھر سے ہیں تو چھرا یہ لوگوں کا عبرت نافر مانیوں میں گھ

وقضلازم

التبحر

ين ٢

وَهُلْ اَتْنَكَ نَبُوا الْخَصْمِ إِذْ نَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ ﴿ إذْ دَخَلُوْاعَلَىٰ دَاؤُدَ فَفَرِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَاتَّخَفّْ خَصَمْن بَغَيْ بَعْضُنَاعَلِي بَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُتُفْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِالصِّرَاطِ® إِنَّ هٰذَا ٓ اَخِيْ ۖ لَهُ تِسْعُ وَّ تِسْعُوْنَ نَعْجَةٌ وَلِي نَعْجَةُ وَالحِدَةُ "فَقَالَ ٱكْفِلْنِهَا وَعَرَّفِيْ فِي الْخِطَابِ®قَالَ لَقَدُ ظلمك بسؤال تعجيك إلى نعاجة وال كتيراقن الخلطاء كَيْبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِلَةِ وَقِلْيُلُ مَاهُمْ وَطَلَّ دَاوْدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفُرُرِتُهُ وَخُرَّ رَاكِعًا وَانَابَ اللَّهُ فَعَفَرْنَا لَهُ ذٰلِكُ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لُؤُلِّفِي وَحُسْنَ مَابٍ ﴿ يَدَاؤُدُ إِنَّا جَعَلَنْكَ خَلِيْفَةً فِي الْكَرْضِ فَاحْكُمْ بَايْنَ التَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوْى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَاكَ شَدِيْدٌ بِمَانَسُوْا يَوْمُ الْحِسَابِ اللهُ

#### ترجمه: آیت نمبرا۲ تا۲۷

کیا آپ کے پاس جھگڑنے والے (دواہل مقدمہ) لوگوں کی خبر پیٹی۔ جب وہ دیوار پھاندکر (حضرت داؤڈک) عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ جب وہ داؤڈ کے پاس آئے تو وہ انہیں دی کی کر گھراگئے۔انہوں نے کہاڈرومت۔ہم دواہل معاملہ ہیں۔ہم میں سے ایک نے دوسرے پر
زیادتی کی ہے ہمارے درمیان تق کے مطابق فیصلہ کرد ہیجئے۔ اور بے انصافی نہ سیجیجے اور سید سے
دیادتی کی طرف ہماری رہنمائی سیجے۔ بی مرابھائی ہے اس کے پاس ننا نوے (99) دنبیاں ہیں اور
میرے پاس صرف ایک دنبی ہے۔ پھر اس نے جھے کہا کہ وہ اپنی دنبیوں کے ساتھ ملانے
میرے پاس صرف ایک دنبی ہے۔ داؤڈ نے کہا واقعی اس نے تیری دنبی اپنی دنبیوں کے ساتھ ملانے
کی درخواست کر کے بری زیادتی کی ہے اور اکثر شرکا (Partners) ایک دوسرے پر زیادتی
کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے۔لیکن الیے لوگ
تھوڑے بی ہیں۔اور جب داؤڈ نے سمجھا کہ بیتو ہم نے اس کی آز مائش کی ہے تو اس نے اپنے
درب سے معافی ما گی اور جھک کر سجدے میں گر پڑے۔ پھر ہم نے اس کو معاف کردیا۔

اوربے شک اس کے لئے ہمارے پاس بہترین ٹھکا نا اور مقام ہے۔ (اللہ نے ارشاد فرمایا کہ) اے داؤد رہے شک ہم نے مجھے زمین میں خلیفہ (نائب) ، بہہتو لوگوں کے درمیان حق (و انساف) کے ساتھ فیصلہ کر اور تو اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا ور نہ وہ خواہش مجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ بے شک جولوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لئے خت عذاب ہے کیونکہ انہوں نے صاب کے دن کو بھلا دیا ہے۔

### لغات القرآن آيت نمرا ٢٦٥٢

اَلْخَصْمُ جَمَّرُ فِ الا فِر بِنَ تَسَوَّرُوُا انْہوں نے دیوارکو پھاندلیا اَلْمِحَوَابُ محراب عبادتگاہ فَوْعَ وہ گھبراگیا اس نے زیادتی کی اس نے زیادتی کی تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نانوے

نَعُجَةٌ دنی (دنبی کمونث)
اکففِلنی میرے والے کردے
عَوَّیٰی اس نے جھے دبالیا مغلوب کردیا
الُخُولَطَآءُ شریک شرکاء (تجارتی پارٹنز)
خَوَّ وه گریزا
انَابَ اس نے رجوع کیا وه پلاا
انسوا انہوں نے بھلادیا

### تشريح آيت نمبرا۲ تا۲۸

حضرت داؤہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغیروں میں سے نبی بھی ہیں اورصاحب کتاب رسول بھی۔ جالوت جیسے ظالم بادشاہ قو آل کرنے کے بعدوہ بنی اسرائیل کی آ کھ کا تارابن گئے تھے۔ حضرت طالوت جن کی سربراہی میں جالوت کے زبردست لنگر کوشی بحر مسلمانوں نے بعز بن فلکست دے کر میدان سے بھا گئے پر مجبور کر دیا تھا انہوں نے حضرت داؤہ کی شجاعت و بہادری، تقو گی اور پر ہیزگاری کو دکھ کر ان سے اپنی بٹی کا نکاح کر دیا تھا۔ حضرت طالوت کے انقال کے بعد حضرت داؤہ کے نظام حکومت کوسنجالا اور بری تیزی سے کفار دشرکین کو فلکست پر شکست دے کر بنی اسرائیل کی عظیم مملکت کی بنیا در کھ دی۔ بید حضرت داؤہ کی مسلمانوں نے جائوں کو کا کست ہوئے کہ اسرائیل کی عظیم مملکت کی بنیا در کھ دی۔ بید حضرت داؤہ کی اسلامان تھے جن کی عظمت ہے کہ آپ نہی بہت تعریف فرمائی ہے۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک ایسانظام بنار کھا تھا کہ چوہیں گھنٹوں میں کوئی ایسادقت نہی کر کھا تھا کہ چوہیں گھنٹوں میں کوئی ایسادقت نہی کر کھا تھا کہ جوہیں گھنٹوں میں کوئی ایسادقت دورہ در کھتے اور ایک دن ان طار کرتے تھے۔ انہوں نے داوٹ نے اوقات کو بھی ای طرح تقسیم کر دکھا تھا کہ ایک جن میں ایک تہائی دات عبادت کرتے اور ایک دن آپ نے اپنے گھر والوں کے عبادت کرتے اور ایک دن آپ نے اپنے گھر والوں کے درمیان فیصلے کرتے اور ایک دن آپ نے اپنے گھر والوں کے درمیان فیصلے کرتے اور ایک دن آپ نے اپنے گھر والوں کے درمیان فیصلے کرتے اور ایک دن آپ نے اپنے گھر والوں کے لئے خصوص کر دکھا تھا کہ آپ کے مول دائے اپنے کھر والوں کے لئے خصوص کر دکھا تھا کہ آپ کے دارت آپ ایک دارت آپ ایک درمیان فیصلے کرتے اور ایک دن آپ نے اپنے گھر والوں کے لئے خصوص کر دکھا تھا کہ آپ کے دارت آپ ایکسان کے درمیان فیصلے کرتے اور ایک دن آپ نے اپنے گھر والوں کے لئے خصوص کر دکھا تھا گھر کی دن آپ نے دائے گھر والوں کے کئے کے دائے دور ایک درمیان فیصلے کرتے اور ایک دن آپ نے اپنے گھر والوں کے کے کہ کے دائے تھے۔ ایک دائی آپ کے دائی کے کہ کے دائی کے دائی کی دائی کی دائی کے دائی کی دائی کے کی دائی کے دائی کی دائی کے دائی کے

میں الله کی عبادت و بندگی میں مشغول تھے جاروں طرف پہرے دارموجود تھے آپ نے دیکھا کہ دوآ دمی دیوار پھاند کراندرآ گئے ہیں۔انہوں نے آتے ہی بری بے باک سے کہا کہ آ ہے گھبرا ہے مت ہم دونوں ایک مسئلہ میں فریق ہیں اگر آپ ہمارے درمیان فیصله کرادیں گے اور ہمیں سید ھے راستے کی ہدایت دے دیں گے تو ہماری مشکل حل ہوسکتی ہے۔ حالانکہ حضرت داؤ دایک اصول پیند،عبادت گذار تھےانہوں نے ان دونوں کے آنے پر حمرت تو کی مگر نہ توان دونوں کوسر ادی نہان کو برا بھلا کہا بلکہان کی ہاہ کو نہایت توجہ سے س کر جوبھی عدل وانصاف کا تقاضا تھااس کے مطابق فیصلہ فرمادیا۔ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ بیریمرا بھائی ہےاس کے پاس نناوے دنبیاں میں اور میرے پاس صرف ایک دنبی ہے۔اب پیرکہتا ہے کہ وہ ایک دنبی مجھے دے دو چونکہ ہیہ طاقت در ہے تواس نے مجھے اس بات میں دبار کھا ہے۔اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت داؤڈ نے فرمایا کہ واقعی اس نے تیری د نبی اپنی دنبیوں کے ساتھ ملانے کی درخواست کر کے بری زیادتی کی ہے۔ آپ نے ایک اصول کی بات بھی فرمادی کہ ا کشرید یکھا گیا ہے کہ آپس میں شریک لوگ ایک دوسرے پرزیادتی کرجاتے ہیں۔البتہ و ولوگ جنہوں نے ایمان اور ممل صالح کا راسته اختیار کررکھا ہے اگر چہوہ بہت تھوڑے ہے ہیں کیکن وہ اس ظلم وزیادتی ہے بیجے رہتے ہیں۔حضرت داؤڈ کے فیصلے کے بعد وہ دونوں جیسے ہی گئے وہ سوینے لگے کداشنے زبر دست پہرے کے باد جود دوآ دمیوں کا اچا تک ان کی خلوت گاہ اور عبادت گاہ میں آ جانا اور بڑی ہے باکی ہے انصاف کا طلب کرنا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ایک دم حضرت داؤ ڈکواحساس ہوا کہ شاید بید دونوں اللہ ک طرف ہے میری آن ماکش کے لئے بھیجے گئے تھے ممکن ہے جھے اپنی سلطنت، فوج، مال ودولت اورعبادت پرفخر اور ناز ہوگیا تھا تو اللہ نے مجھے آگاہ کرنے کے لئے ان کو بھیجا ہوگا کہ ہزار پہروں کے باوجود بیاللہ کی قدرت تھی کہ دواجنبی اندر داخل ہو گئے تھے۔ جیسے ہی آپ اس نتیج تک پہنچ و نہایت عاجزی سے بجدہ میں گر پڑے اور اپنے قصور کی اللہ سے معافی ما نکنے لگے اور سب چیزوں کی طرف سے اپنی طبعیت کو ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ جس کو بندوں کی عاجزی وانکساری بہت پیند ہے اس نے حضرت داؤد کی توبیکو قبول کرلیاان کے قصور کومعاف فر ما دیا اور فر مایا که بلا شبه ہمارے پاس ان کا بہترین مقام اور رتبہ ے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا۔ داؤد بے شک میں نے تنہیں زمین پرا پناخلیفہ بنادیا ہے ہم لوگوں کے درمیان حق وانصاف ہے فیصلے کرو۔ آپنی خواہشات کی طرف نہ دیکھو کیونکہ اگرتم نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تنہیں رائے ہے بھٹکا دے گااور جولوگ اللہ کے راہتے سے بھٹک جاتے ہیں ان کوشخت سزادی جاتی ہے کیونکہ بیرہ الوگ ہیں جنہوں نے اس دن کو بھلا دیاہے جب تمام لوگوں کوایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔

ان آیات ہے متعلق چند باتیں

(ا) \_ جود وفریق معامله حفزت داؤڈ کی محراب یعنی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے وہ کون تھے اور کیا جا ہے تھے؟ تو

(۲)۔ نناوے کے لفظ سے بعض لوگوں نے پیر کہا ہے کہ حضرت داؤڈ کے گھر میں نناوے بیویاں تھیں اورا یک اور سے نکاح کرنے کی خواہش تھی۔اس سلسلہ میں عرض ہے کہالی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ ان کے گھر نناوے بیویاں تھیں بلکہ ان کے گھر میں کثرت سے بیویوں کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے۔

(٣)۔انبیاء کرام اوران کے طریقے پر چلنے والوں کا پیمال ہوتا ہے کہ اگر غفلت میں ان ہے کوئی کوتا ہی ہوجائے تو وہ فورا جھک کرعا جزی واکساری سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اورا پنی ہے ہی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے معافی ما نگ لیتے ہیں اوراللہ ایسے لوگوں کے قصور کوا کی وقت معاف فرما دیتا ہے۔حضرت واؤڈ جنہیں اللہ نے ایک بڑا مقام عطا کیا تھا جب آئیس ای کا حساس ہوا کہ شاید جھ سے کوتا ہی ہوگئی ہے تو وہ فورا ہی تو ہوگی گے اور اللہ سے معافی ما گئے گئے۔ای لئے سورہ می کی اس ایس کی جدہ کرنا واجب ہے۔جس طرح حضرت واؤڈ نے اللہ کے سامنے بحدہ کیا تھا۔ چنا نچہ حضرت سعید ابن جبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیقہ نے سورہ می کی اس آیت پر بحدہ فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت داؤڈ نے تو یہ کے طور پر بحدہ کیا تھا اور ہم شکر کے طور پر بحدہ کرا تھا۔ تب نے فرمایا کہ حضرت داؤڈ نے تو یہ کے طور پر بحدہ کرا تھا۔ تب نے خرمایا تو حضور پر بحدہ کرا تھا تھے نے خطبہ میں سورہ می کی اس آیت بھی بحدہ کیا تو حضور پر بحدہ کر بڑھا تو آپ منبر سے نیچا تر آئے جب آپ نے بحدہ کیا تو حضور پر بھا تو آپ منبر سے نیچا تر آئے جب آپ نے بحدہ کیا تو حضور بھی کودکھ کی مرتبہ نی کر کیم بھی بھی سورہ میل

(٣)۔ اکثرید ویکھا گیاہے کہ دوصاحب معاملہ لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کر جاتے ہیں۔ طاقت ور کمزور کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جولوگ اللہ پر ایمان لا کر اس کی رضا وخوشنود کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جولوگ اللہ پر ایمان لا کر اس کی رضا وخوشنود کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر چدا سے لوگ دنیا میں بہت تھوڑے ہے ہوگ دنیا میں۔ بہت تھوڑے ہے ہوگ کو تا کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر چدا سے لوگ دنیا میں۔ بہت تھوڑے ہے ہوگ کے لئے اپنا کردارادا کرتے ہیں۔

(۵)۔اللہ تعالی نے حضرت داؤڈ سے فرمایا کہ تم دنیا میں اللہ کے خلیفہ اور نائب ہو تمہارا کا م یہ ہے کہ ہرا یک کے ساتھ عدل وانصاف سے کام لواورا پی خواہشات کو بھلا دو کیونکہ اپنی خواہشات کے پیچھے وہی لوگ گلے رہتے ہیں جو گمراہ ہیں اور آخرت میں زندگی کے ہر لیجے کا حساب دینے پر لیقین نہیں رکھتے۔

> وَمَاخَلَقُنَا التَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلُا ذلك ظَنَّ الَّذِيْنَ كَفُرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ﴿ امْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِاتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضُ امْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِلُينَ كَالْفُجَّارِ ﴿ كِتَبُ الْرَكْنَاهُ اللَّهُ كَمُبْرَكُ لَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِلِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿ كِتَلْبُ الزَّلْنَاهُ اللَّهُ كَمُبْرَكُ لِيكَدَّبُولَ الْمِتَعِمَى وَلِيَتَذَكَّرُ الْولُوا الْوَلْمَابِ ﴾ لِيكَدَّبُولَ الْمِتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُ الْولُوا الْوَلْمَابِ

#### ترجمه: آیت نمبر ۲۷ تا ۲۹

اورہم نے آسان، زمین اور جو پھھان کے درمیان ہے اسے بیکار پیدانہیں کیا۔ یہ تو ان
لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے تفرکیاا سے افکارکرنے والوں کے لئے بربادی اور جہنم کی آگ ہے۔
کیا ہم ان لوگوں کو جوابیان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے ان کے برابر کردیں گے جوزمین
میں فساد مجانے والے ہیں اور کیا ہم پر ہیزگاروں کو اور بدکاروں کو برابر کردیں گے (ہرگزنہیں)۔
(قرآن حکیم) ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے بری برک سو والی کتاب ہے
تا کہ لوگ ان آیات پرغورو فکر کریں اور عقل ودائش رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔

لغات القرآن آيت نمبر٢٩٥٢٥

بَاطِلٌ نَضول ـ بِكار ظَنٌ مَّان ـ تَصور ـ خيال

وَيُلٌ بربادى اَمُ كيا لِيَدَّبُّرُوُا تاكده وفورة للركرين

## تشریح: آیت نمبر ۲۷ تا۲۹

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ہر چیز کو ایک مقصد سے پیدا کیا ہے کوئی چیز بے مقصد اور بے قیت نہیں ہے۔ جس کا مقصد جتنا اعلیٰ اور بہتر ہے اس کی قیمت اور وزن بھی اتنائی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے دنیا کی ہر چیز انسانوں کے لئے بنائی ہے۔

نی کر یم ﷺ نے اس آیت کی تشریح پر فرمائی ہے کہ بے شکہ دنیا تمہارے لئے بنائی گئی ہے کیون آخرت کے لئے بنائے گئے ہو۔
اس صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے پیدا کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ انسان کے کام آئے لیکن خود انسان کی زندگی کا یہ مقصد خبیں ہے کہ وہ صرف دنیا کا ہوکر رہ جائے اور اس کو مقصد زندگی بنالے بلکہ وہ اس دنیا کو کیسی سے کہ وہ صرف دنیا کا ہوکر رہ جائے اور اس کو مقصد زندگی بنالے بلکہ وہ اس دنیا کو کیسی سے کہ وہ کور انسان کی زندگی کا بیہ قصمت ہیں تاکہ پیشل اس کے آخرت میں کام آئے اور جب چیچے پلیٹ کرد کھے قودہ ایک پلہا تا ہواباغ نظر آئے۔ وہ لوگ بڑے بہتے متن میں اور آخرت بیل ہوا باتھ کے کھی نہ آئے گا ہوں میں بنال رہے ہوں کہ نہ کی گئر کے ساتھ جب اللہ کے سامنے صافر ہوں گئو سوائے ذلت ورسوائی کے ان کے ہاتھ کے کھی نہ آئے گا اور آخرت کی بربادی اور جہنم کی آگر ان کا مقدر بن کررہ جائے گی ۔ یقینا اللہ ورسول پرایمان لاکو کس صالے کی زندگی گذار نے والے اور آخرت کی بربادی اور جبنم کی آئر ان کا مقدر بن کررہ جائے گی ۔ یقینا اللہ ورسول پرایمان لاکو کی صالے کی زندگی گذار ہی ہوں کے ذیکی گنا ہوں میں برکی ہوں نہ کی گذاری کی زندگی گذاری ہو وہ اس شخص کے برابر ہوجائے جس نے پوری زندگی گنا ہوں میں برکی ہے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اپنی کتاب قرآن کریم جس میں برکتیں اور دہمتیں ہیں اس لئے نازل کی ہےتا کہ ان آینوں میں غور کیا جائے اور جو بھی علم ، عقل اور فہم ودانش رکھنے والے ہیں وہ ان آیات سے نصحت حاصل کریں اور اس بات کو بجھ لیس کہ اصل زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے جو مختص وہاں کا میاب و بامراد ہوگیا وہی خوش نصیب ہے لیکن جس نے ہی مجھا کہ بید نیا، زمین ، آسان ، چاند ، سورج ، ستار نے فضول اور بے کارپیدا کئے گئے ہیں یا ان کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے ہم جس طرح چاہیں زندگی بسر کریں نہ کوئی ہمیں و کیھنے والا ہے اور نہ حساب لینے والا ہے تو ایسے لوگ جب مرنے کے بعد آخرت میں پہنچیں گے تو ان کے اعمال کی توست ان کو آخرت میں ذکیل ورموا کر کے چھوڑ ہے گی۔

# ووهننالداؤكسكين

### ترجمه: آیت نمبره ۳ تا ۲۰

اورہم نے داؤڈ کوسلیمان (جیسا بیٹا) عطا کیا جو (اللہ کے) بہترین بندے اور (اللہ کی طرف) بہترین بندے اور (اللہ کی طرف) بہترین بندے اور (اللہ کی طرف) بہت رجوع کرنے والے تھے۔ جب ایک شام ان کے سامنے تیز رفناراور عمدہ گھوڑ ہے پیش کئے گئے تو انہوں نے کہا میں اپنے پروردگار کے ذکر سے اس مال کی محبت میں لگ کر عافل ہو گیا تھا یہاں تک کہ وہ گھوڑ نے نظروں سے او جھل ہو گئے (پھرسلیمان نے کہا کہ ذرا) ان کو میرے پاس تو لاؤ۔ پھرسلیمان نے کہا کہ ذرا) ان کو میر عیاں تو لاؤ۔ پھرسلیمان نے کہا کہ ذرا) ان کو بیار سے دیکھا) پھرہم نے ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا (یعنی ان کو بیار سے دیکھا) پھرہم نے سلیمان کو آز مایا اور ہم نے ان کے تحت پرایک (ناقص الخلقت) دھڑ لا ڈالا۔ پھر انہوں نے (اللہ کی طرف) رجوع کیا اور مجھے الی سلطنت

عطا سيجة جومير بعد كى كوميسر نه ہو بي شك آپ بهت زياده دين والے ہيں - (الله فرمايا)
تو ہم نے اس طرح ہواكوان كتابع كرديا كه وہ ان كے تقم سے جہال وہ چاہتے نزم اور خوش گوار وفار
سے چلى تقى اوراى طرح ہم نے جنات كو بھى ان كے تابع كرديا ـ وہ جنات جو تقارت بنانے والے
(سمندروں ميں) غوطے لگانے والے اور وہ جنات جو زنجيروں ميں جكڑ ہوئ ہوئے تقے ـ (الله نے
فرماياكه) يہ تمہارے لئے ہمارا عطيد ہے آپ جس پر چاہيں احسان كريں يا اپنے ہى پاس دوك كردكھ
ليس ـ اس كاكوئى حساب (ندليا جائے گا) اور ان كے لئے ہمارے ہال قرب اور بہترين انجام ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر٣٠٠٠

اَلصَّافِنَاتُ (صَافِنَةٌ) السِلادعر، كُورُك ٱلُجيَادُ نهایت عمده بهترین النحير نال\_دولت\_يھلائي حهيب گئي۔ (حبيب گيا) تَوَارَتُ رُدُّوا طَفِقَ وه شروع ہوگیا مَسْحٌ باته پهيرنا ـ باته صاف کرنا اَلسُّوْقُ اَ لَاعُنَاقُ (عُنُقٌ) جَسَدٌ جسم \_دھرا لا يُنبَغي سزادارنه بويميسرنه بو

رُ خَاءٌ زی نَنَاءٌ معمار تغييركم نروالا (یانی میں)غوطہ لگانے والا غُوَّاصٌ مُقَرَّنينَ 2 42 36 أَلَاصُفَادُ زنجيرس ء رو امنن تواحيان كر أمُسِكُ روک لے زُلُفٰي قرب قريب ہونا حُسُنُ مَاكُ بهترين محكانا

### تشريح آيت نمبر ٣٠ تا٠٧

حضرت داؤڈ بنی اسرائیل کے پغیر ہیں جنہیں اللہ نے ایک عظیم الثان حکومت وسلطنت سے نوازا تھا۔ جس کا مقصد ساری دنیا میں اللہ کا دنیا میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور جذبہ جہاد سے عطا فرمایا جو اللہ کے نبی جس انتظام کے مالک حکمران ، ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور جذبہ جہاد سے مرشار تقے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہو والک دن جہاد کے لئے تیار کئے گئے بہترین لجے ہوئے ، سبک رفآ راضیل محمور ول کی پر یڈ کا معائنہ کرر ہے تقیق آپ نے اپنی خوثی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ججھے ان گھوڑوں سے جوتعلق ، انسیت اور محبت ہے وہ دنیا کی وجہ سے جواں ادارہ قریب آئے ہوئے فروں سے ذرا محبت ہو محسن کے درمیان جب وہ گھوڑ ول سے ذرا او جسل ہوئے تو آپ نے آپ کے برھرکران کی گردنوں اور پنڈلیوں پر بیار سے ہاتھ بھی کم حوال ناشروع کر دیا۔ (ابن جریطبری۔ امام رازی) محسن سلیمان نے اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ سہ درخواست پیش کی۔ الٰہی ججھے الک ایس حکومت و

سلطنت عطا فرما جواس سے پہلے کسی کونہ دی گئی ہواور نہ آئندہ دی جائے گی۔ چنانچے اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے الیی سلطنت

عطا کی جواس سے پہلے کی کوئیس دی گئی تھی اور آئندہ بھی نددی جائے گی۔ ہوا کوان کے تھم کے تابع کر دیا۔ طوفانی ہواجب ان کے تخت کو لے کراڑتی تو اس تخت پر بیٹھنے والوں کے لئے الی نرم اورخوش گوار رفتار سے چلنے والی ہوا ہوتی تھی کہ بیٹھنے والوں کواس کی برق رفتاری کا حساس تک ندہوتا تھا۔ ای طرح اللہ تعالی نے تمام جنات کوان کے تھم کے تابع کر دیا تھا جوان کے تھم سے بڑی سے بڑی عارتیں تغییر کرتے تھے چنا نچہ بیت المقدس کی تغییر حضرت سلیمان کی تگرانی میں ان جنات ہی نے کہ تھی۔ وہ جنات بھی آپ کے تابع تھے جو سمندروں میں فو طے لگا کرفیتی موتی اور جواہرات انکالتے تھے۔ اگر ان جنات میں سے کسی سے کوئی فلطی اور کوتا ہی بوجواتی تو وہ ان کوقید کر لیا کر تے تھے اور پھر جب چا ہتے ان سے کام لے لیتے تھے۔ عُرضیکہ اللہ نے خصرت سلیمان بن داؤڈکو بوجواتی تو وہ ان کوقید کر لیا کر قرما دیا تھا کہ جو نعتیں ہم نے تہم ہیں عطا کی ہیں ان میں تہم ہیں پور اپور اافتیار ہے جس کو بھتنا دینا چا ہیں دیدیں روکنا چا ہیں روک لیں ان سے اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا کیونکہ اللہ نے ان کواپنا قرب اور ہر کام کے بہترین انجام سے نواز ا ہے۔

الله تعالی نے فرما دیا کہ حضرت داؤ گوحضرت سلیمان جیسا بیٹا عطا کیالیکن حضرت سلیمان کا بیٹاان کی جانشینی کاحق ادا نہ کرسکا بلکہ وہ تخت سلیمانی پرا کیک بے جان لاشہ کی طرح سے تھا۔ تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت سلیمان کا بیٹاان کی جانشینی کاحق ادانہ کرسکااور اتن عظیم سلطنت چند برسوں میں بھر کررہ گئی۔

﴿ حضرت سلیمانؑ کے واقعات زندگی بیان کرنے کے لئے اسرائیلی روایات کوجس طرح پیش کیا گیا ہے ان کواس لئے یہاں نقل نہیں کیا گیا کہ جب ان واقعات کے پیچھے قر آن علیم اورا حادیث رسول اللہ ﷺ کی کوئی وضاحت نہیں ہے تو ان اسرائیلی روایات کوفق کرنا ذہنوں کومنتشر کرنا ہے۔

ان کی ابنی ذاتی غرض نہیں ہوتی۔ اسٹند کے نبیوں اور رسولوں کا ہر کا مجھش اللہ کی رضا وخوشنودی کے لئے ہوتا ہے۔ اس میں ان کی ابنی ذاتی غرض نہیں ہوتی۔

ہے جہاد انشااللہ قیامت تک جاری رہےگا۔ جہاد کے لئے اس کے اسباب کی تیاری اور اس میں دلچیں کا اظہار حضرت سلیمان اور نی کریم حضرت مجدرسول اللہ علیہ کی سنت ہے۔ جس طرح حضرت سلیمان نے جہاد کے لئے تیار کئے گئے گھوڑوں کو ایک دفعد دیکھنے کے بعد دوبارہ طلب کیا در حقیقت عام لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ وہ بھی جذبہ جہاد زندہ و تا بندہ رکیس۔ گھوڑوں کو ایک ای ووڑکود یکھا کرتے تھے۔ بالکل اس طرح نی کریم علیہ کھنٹوں کھڑے ہو کر نیزہ بازی اور جہاد کے لئے تیار کئے گئے گھوڑوں کی دوڑکود یکھا کرتے تھے۔ اصل میں جس چیز میں بڑے اور برزگ دلچیں لیتے ہیں اس میں ان کے بیچ اور نوجوان بھی دلچیں لیتے ہیں۔ ہمارے دین نے یہ بتایا ہے کہ ہر دفت جہاد کے لئے تیار رہنا اور اس کی تیاری کرتے رہنا بہت بڑی عبادت ہے۔ جوقوم جہاد کا راستہ چھوڑ دیتی ہو وہ درتی ہے وہ درختیقت اپنی موت کے پروانے پروشنط کردیتی ہے۔ جہاد کے جذبوں کوزندہ رکھنے ہے، میں اس امت کی زندگی ہے۔ آج کھارو مشرکین اس خوف سے تخت پریشان ہیں کہیں ان میں پھرے کوئی خالد بن ولیدادر طارق بن زیاد پیدا نہ ہوجائے جوان کی صفول کو

الت دے اور اپنی سنتیں کو جلا کر جذبہ جہاد کو زندہ اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آ گے بڑھتا چلا جائے۔ اس خوف سے انہوں نے جہاد کو دہشت گردی کا نام دے کر اسلامی جہاد کو بدنام کرنے کی بحر پورمہم شروع کر رکھی ہے تا کہ افتد ارہے چئی ہوئی طاقت نو جہاد کو ایس جہاں جذبہ جہاد کا شائبہ بھی موجود ہو۔ طاقت نو خون کے مارے "دین فرقی " تک پر راضی ہوجا کیں اور ہراس طاقت کو کچل ڈالیس جہاں جذبہ دہ کا شائبہ بھی موجود ہو۔ ہمیں یقین ہے کہ کفر کی بیطاقتیں جہاد کو اور اللہ کا دین ہر فد ہب پر عملی ایس کی اور اللہ کا دین ہر فد ہب پر غالب آکر رہے گا۔ اور اللہ کا دین ہر فد ہب پر غالب آکر رہے گا۔ اور اللہ کا دین ہر فد ہب پر غالب آکر رہے گا۔ انشاء اللہ ا

## وَاذُكُوْعَيْدُنَا

اَيُّوْبَ اِذْ نَادَى رَبَّةَ اَنِّى مَسَنِى الشَّيُطِنُ بِنُصْبِ قَعَدَابٍ ﴿ الشَّيُوْبَ اِذْ نَادَى رَبَّةَ اَنِي مَسَنِى الشَّيُطِنُ بِنُصْبِ قَعَدَابٍ ﴿ الْكُنُ بِرِجُلِكُ هَذَا مُغَتَّسَكُ بَالِدٌ وَشَرَابٌ ﴿ وَكُنْ اللَّهُ اللْمُ

### ترجمه: آیت نمبرا۴ تا۴۴

#### لغات القرآن آيت نبرا ١٣٠٣

نُصُتُ بهاری\_تکلف\_مشقت أُدْكُضُ ملا کرز ورہے مارو رنجلٌ ياؤل مُغتسلٌ نہانے کا یانی شُراَبٌ ینے کی چیز ۔مشروب أولو الآلباب عقل ونہم والے ضغثاً تبليون ماسينكون كامثعا لا تُحنَّ فتم نەتو ڑ

### تشريح. آيت نمبرا ٢ تا٢٢

نی کریم حضرت محدرسول اللہ عظیمہ سے فرمایا گیاہے کہ ''وَا صُبِورُ عَلَی هَا یَقُولُونَ'' یعنی جو پچھلوگ ہا تیں بناتے ہیں ان پرصبر کیجئے ۔ حضرت ایوب جو بی اسرائیل کے ایک نبی تھان کی مثال بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے خوش حالی کے زمانہ میں اور شدید مشکلات اور بیاریوں میں صبر کا دامن تھا ہے رکھا۔ شیطان نے ہر طرح دسوے ڈالنے اور ان کی خدمت گذار بیوی کو گھراہ کرنے کی کوششیں کیس کیکن اللہ نے اپنی رحمت خاص ہے ان کوشیطان کی گھراہیوں سے محفوظ رکھا۔

اسرائیلی روایات نے قطع نظر قرآن کریم میں اس جگہ کے علاوہ تین اور مقامات پر حضرت ایوب اور ان کے صبر وشکر کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ایوب کو اللہ نے خوش حالی ، گھر کا سکون ، بچوں کی رونق اور مال ودولت نے ان رکھا تھا لیکن اجا تک حالات میں ایسی زبر دست تبدیلی آئی کہ ان کا گھریار ، مال ودولت (اور ان کی بیوی کے سوا) ساری اولا دختم ہوگئ ۔ اس کے بعدوہ شدید بیاریوں میں جتلا ہو گئے ۔ تمام رشتہ داروں اور دوستوں نے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور وہ شہر سے باہر کسی جھو ٹپرٹی میں دہنے پر مجبور ہو گئے سوائے ان کی بیوی جن کا نام رحمت تھاوہ ان کے ساتھ رہ گئیں اور انہوں نے دن رات بے مثال خدمات سرانجام دیں۔ ایک دن شیطان نے انسانی شکل میں آکر ان کی بیوی سے بیکہا کہ میں ایک طبیب ہوں تبہارے شوہر کوشفا حاصل کرنے کی دواد سے سکتا ہوں اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا بس اتنا چا بتا ہوں کہ جب تبہارے شوہر کوشفا یوں کہد دینا کہ تونے ان کوشفادی۔ چونکہ بخت بھی اور بدحالی کے زبانہ میں آ دمی کے ذبان میں صرف ایک ہی بات رہتی ہے کہ پہار کو شفال جائے۔ جب اس بات کا ذکر انہوں نے حضرت ایوب سے کیا تو انہیں اس سے بخت رخ اور تکلیف پنچی اور انہوں نے اپنی شفال جائے کہ تو تمہیں سوکٹریاں ماروں گا۔ ادھر شیطان نے حضرت ایوب کے دل بیوں سے کہا کہ جب جمجے شفال جائے گی تو تمہاری اس حرکت پر تمہیں سوکٹریاں ماروں گا۔ ادھر شیطان نے حضرت ایوب میں طرح طرح کے وسوسے پیدا کرنے شروع کر دیے۔ اگر چہ حضرت ایوب معبر وشکر کے پیکر تھے مگر ان تمام حالات کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اللی اب تو شیطان نے بھی جمجے تکلیف اور رخی خم دینا شروع کر دیا ہے جمجے ان حالات سے نکا لئے۔ اللہ تعالی نے درکا وہ شیر اور سے بانی کا ایک جہاں آ ہوجود ہیں وہاں زمین پرزورسے پاؤں ماریے آ پ دیکھیں گے کہ وہاں سے پائی کا ایک چشمہ المینہ کیا دہ شیری اور پیجے۔

چنا نچہ حضرت الیب نے ایسا ہی کیا جب ٹھٹڈے میلھے پانی کا چشمہ بہد نکلاتو آپ نے اس سے پیا اور شسل کیا جس سے تمام بیاریاں ختم ہوگئیں اور دہکمل طور رہ صحت مند ہوگئے۔

اللہ تعالیٰ نے دوسرا کرم ہیکیا کہ صحت وشفا حاصل ہونے کے بعدان کے تمام گھر والے جومر گئے تھے نہ صرف ان کوزندہ کردیا بلکہ اس سے زیادہ ان کواولا داور دولت وحشمت عطافر مادی جس سے پہلے جیسی چہل پہل شروع ہوگئی۔

بیاری کے دوران حضرت ایوبٹ نے جواپی بیوی کوسوکٹر یوں سے مارنے کی شم کھائی تھی اس کے لئے فرمایا کہ آپ اپنی قشم پوری کریں اور اپنی شم کو نہ تو ٹریں کیکن ان کی بیوی کی عظیم خدمات تھیں اس لئے فرمایا کہسوسیٹکوں کا ایک گٹھا بنالیں یا تھجور کی ایک ایسی شاخ لے لیس جس میں سوکٹڑیاں ہوں ان کو ایک ہی دفعہ ماریں تو اس سے تمہاری قتم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اوران کی شم پوری ہوگئی۔

اس مرحلہ پرفقہاء کرائم نے فرمایا ہے کہ اب ہرخف کواس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ بید حضرت ایوبؑ کے ساتھ خصوصی طور پرمعاملہ کیا گیا تھا۔

الله تعالیٰ نے فرمایا کہان تمام حالات میں حضرت ابوبؓ نے جس طرح صبراور برداشت کا دامن تھاہے رکھاوہ اپنی جگہ۔ ایک بہترین مثال ہے۔

نی کریم سے اللہ اور آپ کے جاں نثار صحابہ کرائم سے فرمایا جارہا ہے کہ دیکھو حضرت ایوب نے شدید حالات میں بھی صبر، برواشت اور اللہ کا اللہ کا شکرا داکیا اور اللہ کی بارگاہ میں جھک کر ماٹھا تو ان کو پہلے سے زیادہ عطاکیا گیا۔ ہم خض جو اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کی رضا وخوشنودی کے لئے صبر وشکر کرتا رہے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی کا میابی اور عظمتوں سے ہم کنار کرتا جائے گالیکن جو بے صبری اور ناشکری کا طریقہ اختیار کرے گا اور شیطان کے بہکائے میں آ کر غلا سلط راستہ اختیار کرے گا اور شیطان کے بہکائے میں آ کر غلا سلط راستہ اختیار کرے گا اور شیطان کے بہکائے میں آ کر غلا سلط راستہ اختیار کرے گا اور شیطان کے بہکائے میں آ کر غلا سلط راستہ اختیار کرے گا اور شیطان کے بہکائے میں آ کر غلا سلط راستہ اختیار کرے گا اور شیطان کے بہکائے میں آ کر غلا سلط راستہ اختیار کرے گا اور شیطان کے بہکائے میں آ کر غلا سلط راستہ اختیار کرے گا اور شیطان کے بہکائے میں آ کر غلا سلط کر سے گا اور شیطان کے بہکائے میں آ کر خلا سلط کر سے گا اور شیطان کے بہکائے میں آ کر غلا سلط کر سے گا ہو کہ کا خلاص کو کر خلا ہے کہ کا بار کرتا ہے کہ کہ کا میں کر سے گا کہ کو کر بیا میں اور آخرے میں تو خاص طور پر ذاتوں کا سامنا کرنا پڑے گا ۔

1313.5

وَاذْكُرْعِبْدُنَا إِبْرُهِيْمُ وَإِسْعَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْكَيْدِي وَالْكَبْصَارِ ﴿إِنَّا اَخْلَصْنَهُمْ فِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِڤَ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَاكِمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِڤُ وَإِذْكُرُالْمُعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفُلِ وَكُلُّ مِنَ الْكَخْيَارِ ﴿ هٰذَا ذِكُرُ وَإِنَّ لِلْمُتَقِيْنَ كَمُنْنَ مَانِ هُجَنَّتِ عَدُنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبُوابُ ٥ مُتَّكِئِنَ فِيهَايِدُعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَ وَكُونِيُرَةٍ وَشُرَابٍ ٥ ۅؘ؏ٮ۫۬ۮۿؙمُرڤٚڝڒتُ الطَّرُفِٱتُرَابٌ®ٰ هٰذَامَاتُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ اللَّهُ وَهُذَا لِرِنْ قُنَامَالَهُ مِنْ نَفَادٍ أَهُ هُذَا وَإِنَّ لِلطَّغِيْنَ لَشَرَّمَابِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا أَفَيِثْسَ الْمِهَادُ ۗ هٰذَأَ فَلْيَدُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَعَسَّاقٌ ﴿ وَالْحَرُمِنْ شَكْلِهِ أَزُواجُ هَٰذَا فَوْجُ مُّقْتَحِمُ مِّعَكُمْ لَامْرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُ مُصَالُواالتَّارِ۞ قَالُوْا بِنُ انْتُمُّ لامُرْحَبًا إِكُمُرًّا انْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِشَ الْقَرَارُ® قَالُوْ إِرَبَّنَامَنْ قَدَّمَ لِنَا هَذَا فَزِدُهُ عَذَا بَّاضِعْقًا فِي التَّارِي وَقَالُوْ الْمَالُنَا لَانْزَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْكَشْرَارِ ۞ ٱتَّخَذُ نَهُمْرِسِخُرِيًّا اَمْزَاغَتْ عَنْهُمُ الْكَبْصَارُ®اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقَّ تَعَاصُمُ أَهْلِ النَّارِقَ

### ترجمه: آیت نمبره ۲ تا ۲۲

(اے نبی ﷺ) آپ ہمارے بندے ابراہیم، اسحال اور لیقوبٌ کا ذکر کیجئے جوقوت والے اور بصارت رکھنے والے تھے۔ ہم نے ان کو ایک خاص صفت کے ساتھ مخصوص کیا تھا اور وہ (صفت) آخرت کے گھر کو یاد کرنا تھا۔ اور بے شک وہ سب ہمارے نزدیک بہت اچھے اور بے ہوئے منتخب لوگوں میں سے تھے۔اورآپ اساعیل ،السط اور ذوالکفل کا ذکر بھی سیجئے جو بہترین منتخب اوگوں میں سے تھے۔ یہ (ان کاذکر) ایک نفیحت ہے۔ اور پر ہیز گاروں کے لئے اچھا ٹھکا نا ہے۔ ہمیشدر بنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لئے ہمیشہ کھلے ہوئے ہوں گے۔ان میں تكيدلگائے ہوئے بيٹھے ہوں گے اور وہال كھانے كے لئے كثرت سے ميوے اور يينے كى چيزيں (مشروبات) طلب کررہے ہوں گے۔اوران کے پاس نیجی نگاہ رکھنے والی (شرم وحیا کی پیکر) ہم عمرعورتیں ہول گی۔ یہ ہیں وہ تعتیں جن کا حساب والے دن میں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ بےشک یہ ہمارارزق ہے جو بھی ختم نہ ہوگا۔ (اس کے برخلاف) وہ لوگ جنہوں سے سرکٹی (ضد، ہٹ دھرمی ) اختیار کی تھی ان کا بدترین ٹھکا نا ہوگا۔ وہ ٹھکا نا جہنم ہوگا جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہاں ان کے لئے بہت گھٹیا (بہت بری) آرام کی جگہ ہوگی۔ بیہ ہے جہنم جس میں کھولتا ہوا یانی اور بد بودارسڑی ہوئی چیزیں ہوں گی اور کہا جائے گا کہ اس کو چکھو۔اوران کے علاوہ عذال کی اور مختلف شکلیں مول گی۔ ایک اور جماعت تمہارے ساتھ عذاب میں شریک اویر تلے تھی چلی آربی ہوگی۔ان کے لئے کوئی خوش خبری نہ ہوگی۔اور بے شک بیلوگ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔جواب دیں گے کتمہاراستیاناس ہوجائے م ہی پیمسیبت ہمارے آ گے لے کر آئے ہو جوبدترین مکانا ہے۔وہ کہیں گے کداے ہمارے بروردگار جوبھی ہمارے آ گے مصیبت کولایا ہے آپ جہنم میں اس کودو گنا عذاب د بیجئے۔اور وہ کہیں گے کہ کیابات ہے ہم (اس جہنم میں) ان لوگوں کو نہیں د کھرے ہیںجنہیں ہم براسمحصے تھے۔اورہم نے ان کا نداق بنار کھا تھا (بیسب کچھتے ہے یا) ہاری آئکھیں خطا کررہی ہیں۔ بے شک جہنم والوں کا آپس میں لڑنا جھکڑنا پالکل برحق ہے۔

لغات القرآن آيت نبره ١٣٥٣

أولِي الْأَيْدِيُ بِالْقُونِ والله (طاقت ور) أولِي الْاَبْصَارِ آئكهون واله (صاحب بعيرت لوگ)

خطا ہوگئی۔ بھٹک گئی

# تشريح: آيت نمبر ١٥٤ ١٩٢

زَاغَتُ (زَيْغَ)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کودی گئی تعتوں اور کفار وشرکین کودی جانے والی سز اوں کا ذکر کرتے ہوئے نی کریم علیہ کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اے نی علیہ ا آپ ان لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوبی کا ذکر خیر کیجے جو ہاتھوں اور آتھوں والے تھے لینی جنہیں اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت و طاقت اور نہم وفراست اور وجئی بصیرت کی دولت سے مالا مال کیا تھا یہ نہایت اعلیٰ درجہ کے لوگ تھے۔اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں اور عظمتیں عطائی تھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دہ نہ نو دنیا کی حقیر اور عارضی لذتوں کی طرف مائل تھے نہ دہ دونیا کی راحتوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے بلکہ ان کا ہم علی ہو شرف اور جو جہدا للہ کی راحتوں کو نیادہ انہیت دیتے تھے بلکہ ان کا ہم علی ہوگئی۔ جو جہ بات کو حقیق فرمایا کہ اور دواکھی کا ذکر سے جو جو بہ بات کو حقیق فرمایا کہ ای کا ایک طرح حضرت اساعیل جھنوٹ الدینے اور ذواکھی کا ذکر سے جو سب کے سب اللہ کے متحق بندے سے جو ہر بات کو حقیق

نظرے دکھ کرفصلے کیا کرتے تھے جو ہالکل صحیح تھے فرمایا کہ اللہ ہے ڈرنے والےا بسے لوگوں کے لئے جنت کوبہترین ٹھ کانا بنایا گیا ے۔وہ ایسی راحتوں سے بھر پور جنتیں ہوں گی جن کے درواز ہےان کے لئے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔وہ تکہ لگائے بہتر بن مسہر پول پر بیٹھے ہوئے مشر وبات اور طرح طرح کے مزیدارمیوے اور پھلوں سے دل کو بہلارہے ہوں گے ان کے جاروں طرف شرم حیا کی پیکر نیجی نگاہیں رکھنے والی هم عمرنہایت حسین دجمیل حوریں ہوں گی۔اس حساب والے دن ان کو ہروہ چیز دی جائے گی جس کاان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نیعتیں دنیا کی وقتی اورعارضی نعتیں نہیں ہوں گی جن کے ختم ہوجانے کاڈراورخوف لگار بتاہے بلکہ جو چیز بھی دی جائے گی وہ ہمیشہ کے لئے ہوگی جس میں بھی کسی طرح کی کی نہیں آئے گی۔ نیان کووہاں کسی طرح کا خوف ہوگااور نیدوہ رنجیدہ ہوں گے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جنہوں نے کفر وشرک اور گنا ہوں میں زندگی گذاری ہوگی ،جنہوں نے سرکثی ،ضداور ہٹ دھرمی کرتے ہوئے انبیاء کرام کی تعلیمات کوجھٹلا یا ہو گا ان کوجنم جیسی بدترین جگہ کی طرف دھکیل دیا جائے گا جس میں کھولتا ہوا گرم یانی اوراہو پیپیان کی غذا ہوگی بلکہ اس جیسی بہت سے عذاب کی شکلیں ہوں گی جن میں آنہیں جھونک دیا جائے گا۔ جب بیاہل جہنم دیکھیں گے کہ کچھلوگوں کی جماعتیں جہنم کی طرف آ رہی ہیں تو وہ ان کو پیچان کرکہیں گے کہ ریتو یمہاں بھی پہنچ گئے۔اوروہاویر تلے گھتے ہی چلے آئیں گے۔وہ آنے والوں کااستقبال کرنے کے بجائے ان پر یعنتیں جھیچے ہوئے کہیں گے کہ . تمهاراستیاناس ہوجائے تم نے دنیا میں ہمیں مگراہ کیااور ہمیں کہیں کانہیں چھوڑا۔ آج ہمیں جو بھی عذاب دیا جار ہاہے اس میں مبتلا کرنے والے تم لوگ ہوجنہوں نے ہمیں جہنم جیسی بدترین جگہ تک پہنچادیا ہے۔وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے البی ابیدوہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں غلط راستے پرڈال دیا تھاان کوجہنم کی دوگئ سزاد بچئے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر فرمایا گیاہے کہ جب وہ دوگئ سزا کا مطالبكرس كے تواللہ تعالیٰ فرمائيں كے كہ جولوگ راہتے ہے بھٹک گئے ہيں اور جنہوں نے بھٹکا یا تھا دونوں کو برابرسزا ملے گی۔ اسی دوران انہیں ان اہل ایمان کا خیال آ جائے گاجنہیں وہ دنیا میں ان کے ایمان اورعمل صالح کی وجہ ہے گھٹیا اور حقیر شار

كر كے دن رات ان كافداق اڑاياكرتے تھے كہيں گے كدہ كہاں ہيں؟ بعد ميں انہيں معلوم ہوگا كدہ ہو جنت كى ابدى راحوں ميں مكن اور خوش ہیں اوراللہ نے ان کوان کے نیک اعمال کا اجتظیم عطا فرمادیا ہے۔اس طرح وہ کفارحسرتوں کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑتے اور جھڑتے رہیں گے۔فرمایا کدان دونوں کافرگروہوں کا آپس میں اڑ نابر جن ہادرالیا ہی ہوگا۔اوراہل جنت ابدی راحتوں میں ہوں گے۔

> قُلْ إِنَّمَا آنَامُنْذِ رُفَّقُمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَقَارُ ﴿ رَبُّ السَّمْوْتِ وَالْكَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْرُ الْعَقَارُ ﴿ قُلْ هُونَبُو الْعَظِيمُ ﴿ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِيُمِنْ عِلْمِرْ بِالْمَلَا الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُوْنَ® إِنْ يُوْخَى

إِلَى إِلْاَ النَّمْ اَ اَنَا نَذِيرُ مُبِينَ عُواذً قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْبِكَةِ إِنَّ ۼٳڸؿؙؙؙۜٛڹۺؙڒٳڡؚؚٞڹڟؚؽڹ۞ۏٳۮٳڛۊؽؿؙ؋ۅؘؽۼٛڞؙڣؽۄڡؚڹڗؙۏڿؽ فَقَعُوْ الدَّهِ مِعِدِيْنَ ® فَسَجَدَ الْمَلْبِكَةُ كُلُّهُمْ آجْمَعُوْنَ الْأَلْ اِبْلِيْسُ إِسْتَكُبْرُ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ @قَالَ يَالْلِيْسُ مَامُنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَلِمَاخَلَقْتُ بِيدَى السَّتَكْبُرْتَ امْرَكُنْتَ مِنَ الْعْلِينُ ﴿ قَالَ انَّاخَيْرُ مِنْهُ حُكَفَّتُونُ مِنْ تَارِ وَحَكَفَّتُهُ مِنْ طِيْنِ ۞ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْعٌ ﴿ قَالَ عَلَيْكَ كَمْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَانْظِرْ فِي َ إِلَى يَسُومِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ﴿ إِلَّى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ @ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاغْوِينَهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿ ِ الْآجِيَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ @قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ اقْوْلْ هَ كَمْكَنَّ جَهَنَّمُ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿ قُلْ مَا ٱسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِقَما آنًا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴿إِنْ هُوَإِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِيْنَ ﴿ وَلَتَعْلَمُنَ نَبَاهُ بَعْدَحِيْنِ اللهِ

ترجمه أآيت فمبر ۲۵ تا ۸۸

(اے نی عالی ا پ کہد یج کہ میں قوصرف (برے انجام سے) ڈرانے والا ہوں۔

اللہ جوایک ہے اور ہر چیز پر غالب ہے اس کے سواکوئی عبادت و بندگ کے لائق نہیں ہے۔ آسانوں، زمین اوران کے درمیان جو کچھ ہے وہ اس کا پروردگار ہے۔ زبر دست اور بخشے والا ہے۔ آپ کہد دہیجئے کہ بیا کی بہت بڑی خبر ہے جس سے تم غفلت برت رہے ہو۔ جھے عالم بالا کی کچھ خبر نہ تھی جب وہ فرشے تخلیق آ دم پر جھگڑر ہے تھے۔ میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں اللہ کی طرف سے صاف صاف آگاہ کرنے والا ہوں۔

جب آپ کے بروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے (گارے سے ) ایک بشریعنی آدمی کو پیدا کرنے والا ہوں۔ جب میں اس کو پوری طرح بنا کراورا پی طرف سے اس میں جان ڈال دوں تو تم سب اس کے سامنے بحدہ میں گر پڑنا۔ پھر سب فرشتوں نے بحدہ کیا لیکن اہلیس نے غرور و تکبر کی جہ سے بحدہ نہیں کیا اور کا فرول میں سے ہوگیا۔

الله تعالی نے فرمایا کدا الله بیلیس (شیطان) جس کوییس نے اپنے ہاتھوں سے (اپنی قدرت سے) بنایا ہے اس کو تجدہ کرنے سے مجھے کس چیز نے ردکا؟ کیا تو غرور و تکبر میں آگیا (یا تو یہ بیھے لگا کہ ) میں بڑے درجے والوں میں سے بھوں۔ کہنے لگا کہ میں آدمؓ سے بہتر بھوں کیونکہ آپ نے بھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انسان کومٹی سے۔ اللہ نے فرمایا کہ (اے المیس) تو یہاں سے دفع بھوا کیونکہ تو مرود بھوگیا۔ اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت مسلط رہے گی۔ کہنے لگا تو پھر جھے قیامت تک مہلت و دے دیجئے۔ ارشاد بھوگا کہ تھے ایک متعین وقت تک (قیامت کے دن تک) مہلت و دے دی گئی۔ شیطان نے کہا بھے آپ کی عزت کی تم کہ میں انہیں گراہ کر کے ربوں گا سوائے مہلت دے دی گئی۔ شیطان نے کہا بھے آپ کی عزت کی تم کہ میں انہیں گراہ کر کے ربوں گا سوائے کہتا ہوں اور بچ بات ہی

(اے نبی ﷺ!) آپ کہدد بیجئے کہ میں اس قرآن (کا پیغام پنچانے میں) نہ تو کچھ معاوضہ چا ہتاہوں اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہے ہوں۔ بیقر آن تو (اللہ کا کلام ہے) دنیا کھر کے لوگوں کے لئے ایک نصیحت ہے۔ (اگر اس سچائی کے باوجودتم نہیں مانے تو) تھوڑے دن بعد تنہیں ساری حقیقت معلوم ہوجائے گی۔

## لغات القرآن آية نبره ٢ م

نَبُوٌ

يَخْتَصِمُوْنَ وہ جھڑتے ہیں۔وہ گفتگو کرتے ہیں

> طِينٌ مٹی۔گارا

سَوَّيْتُ میں نے درست کردیا

نَفَخُتُ میں نے پھونک دیا

> رُوْحٌ جان

اَلْعَالِيْنَ

ٱنُظِرُنِي

أغُويَنَّ

مجھے مہلت دیدے۔ دھیل دے دے

يُبعَثُون وہ اٹھائے جا تیں کے

يس ضرور كمرأه كرول كا

اَلُمُخُلَصِيُنَ خاص لوگ

اَمُلَثَرَّ ميں ضرور بحردوں كا

ٱلْمُتَكَلِّفِيْنَ بناوٹ کرنے والے

تَعُلَمُنّ تم ضرور جان لو مے

### تشريخ: آيت نبر ٢٥ تا ٨٨

سورہ صین بی کریم بھتے کی رسالت اوراللہ کی تو حید کو فارت کرتے ہوئے کفر وشرک کی تخی ہے ۔ کفار عرب سے کہا گیا ہے کہ آئ تہمارے درمیان اللہ کے مجوب رسول اور آخری نی حضرت مجم مصطفیٰ تھتے ویں کی تمام ہوائیاں لے کر آئ تہمارے درمیان اللہ عے مجوب رسول اور آخری نی حضرت مجم مصطفیٰ تعلقہ ویں کی تمام کامیا ہوں کے راز پوشیدہ ہیں۔
آئ بھے ہیں ان کی بات س کر کم ل اطاعت و فر مال برواری کریں۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی تمام کامیا ہوں کے راز پوشیدہ ہیں۔
قوم عاد ، قوم ثمود ، قوم فرعون ، قوم لوط اور قوم الیکہ جن کو برے اعمال اور بد کردار یوں کی وجہ سے تباہ و برباد کیا گیا تھا اس کا سبب یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو اور ان کی تعلیمات کو جھٹلا یا ، منہ پھیر ااور ان کی اطاعت سے انکار کردیا جس کا متجب سائے ہے کہ آئ ان کی بلند و بالاعمار توں کے کھٹڈ رات اس بات پر گوائی پیش کررہے ہیں کہ اگر وہ اللہ ورسول کی نا فرمانیاں نہ کرتے تو وہ اس طرح دنیا ہے مثانہ دیکے جاتے۔

فر مایا کهتم نے ابھی عذاب الٰہی کا مزہ نہیں چکھاور نہا پی چھوٹی چھوٹی سرداریوں اور مال و دولت پرا تناغرور د تکبیر نہ کرتے۔

اللہ تعالی نے حضرت داؤ ڈاوران کے صاحبر او بے حضرت سلیمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے ان دونوں کو ظلیم سلطنتیں، مال و دولت کے ڈھیر اور راحت و سکون کی ہر چیز عطا کی تھی ۔ انسان، جنات، ہوا، پر ندے ہر چیز کوان کے تالیح کر دیا گیا تھالیکن انہوں نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود تکبر، غروراور برائی سے کا منہیں لیا بلکہ عاجزی واکساری، تو بداوراستغفار کی کثرت سے ہمیشد اللہ کی طرف رجوع کیا۔

حضرت ابوب کی عبادات ،صبر وشکر کا حال بیان کرتے ہوئے فر مایا کداگر چدانہیں امتحان میں ڈالا گیا۔ان کوسب کچھ دے کرسب کچھ چھین لیا گیا گرانہوں نے صبر وشکر کا دامن نہیں چھوڑ ااور آخر کا ران کوتو بدواستغفار کی وجہ سے پہلے سے بھی زیادہ مال ودولت اور گھریارعطا کردیا گیا۔

۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم ، حضرت اسحاق ، حضرت یعقوب ، حضرت اساعیل ، حضرت یمع اور حضرت و اللہ تعالی اور اللہ کوراضی و داکھنل کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ انہوں نے دین اسلام کی سربلندی کیلئے اپنا سب پچھ قربان کر دیا اور اللہ کوراضی کرنے کیلئے عاجزی واکھساری کواختیار کیا تو اللہ نے ان کواوران کے مانے والوں کو نجات عطا فرما دی اور جن لوگوں

نے بے جاہث دھری ،ضداورغرورو تکبر ، نافر مانی اور کفروشرک کا راستہ اختیار کیا ان کود نیامیں ہرطرح کی ذلت وخواری اور آخرت کی ایدی تکلیفوں کوان کا مقدر بنا دیا۔

ندکورہ آیات میں ٹی کریم میں گئے کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے ہمارے بیارے نی ہیں گئے! آپ واضح اعلان فرما و یہے کہ میں شہیں برے انجام اور عذاب الٰہی ہے ڈرانے اور آگاہ کرنے کے لئے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر غالب ہیں زمین و آسان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اس کے مالک ہیں۔ زبردست قوت وطاقت اور پخشنے والے ہیں ان کی طرف بلانے آیا ہوں۔ یہا یک بہت زبردست خبر اور اطلاع ہے جس کوتم مسلسل نظر انداز کررہے ہو۔

فرمایا کر بیجو کچھ میں کہدرہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں بلکداس رب العالمین کی طرف سے بیان کررہا ہوں جس نے مجھے دی مجھے دی کے ذریعہ ان تمام باتوں کاعلم عطافر مایا ہے۔

جب فرشتے اللہ سے پوچھ رہے تھے اور شیطان جھگڑ رہا تھا اس وقت میں وہاں موجو دنییں تھا لیکن جھے دی کے ذریعہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں بہت جلد مٹی اور گارے سے ایک "بشر" کو پیدا کرنے والا ہوں جب میں اس کواپنے دست قدرت سے تیار کر کے اس میں جان ڈال دوں قوتم سب اس کے سامنے تجدہ میں گر پڑنا پھر جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے ان میں جان ڈال دی تو سب نے بجدہ کیا لیکن ابلیس نے بحد نہیں کیا۔

الله تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ جب میں نے اپنے دست قدرت سے انسان کو پیدا کر کے تجدے کا تھم دیا تھا تو وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے بحدہ کرنے سے روک دیا تھا۔

ایما لگتاہے کہ تو یا توغرور د تکبر کا شکار ہوگیاہے یا تو پی تجھنے لگاہے کہ تیرا درجہ سب سے بلندتر ہے۔ کہنے لگا کہ اصل بات پیہ ہے کہ میں آ دم سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے ججھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انسان کومٹی گارے سے بنایا گیا ہے۔ لینی انسان کو میرے سامنے جھکنا جا ہے تھا میں اس کے سامنے جھکوں گا تو پیری تو ہین ہوگی۔

الله نے فرمایا تو اس تکبراورغرور کی وجہ سے میری نظر سے دور ہوجا۔ دفع ہوجا کیونکہ تو مردود ہوگیا ہے تو ایک لعنتی ہے قیامت تک تیرے او پراس غرورو تکبر کی پھٹکا راور لعنت برتی رہے گی۔ کہنے لگا کہ البی میں نے جو پھھ کہا ہے اس کو میں ثابت کر کے دکھا دوں گالیکن مجھے اس کی مہلت جا ہیے۔

اللہ نے فرمایا کہ تجھے قیامت تک مہلت دی جاتی ہے۔ ابلیس نے کہااے پروردگار مجھے آپ کی عزت کی تتم میں آپ کے نیک اور مخلص ہندوں کو چھوڑ کر ہرایک کو مگراہ کر کے چھوڑوں گا۔اور پھر آپ کومعلوم ہو جائے گا کہ جس انسان کے سر پر آپ

خلافت وذمه داري كاتاج ركور بي بين وهنهايت نافر مان بـ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی بچاہوں،میری ہربات کچی ہے اور میں بچ ہی کہتا ہوں کہ جولوگ تیرے بہکائے اور فریب میں آئیں گے میں ان ہے جہنم کو بھر دوں گا۔

آخریں نبی کریم علی ہے میں اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچادوں۔ نہ تو جھے تم ہے کی صلے اور بدلے کی تو قع ہے نہ میری زندگی کا کوئی انداز بنادٹی ہے بلکہ میں تو اس قرآن کو پہنچائے آیا موں جو ساری دنیا کے لوگوں کے لئے نفیحت ہی نفیحت ہے۔ اگرتم اس کھلی بچائی کے باوجود میری بات نہیں مانے تو کچھون انظار کرلو بھر ساری حقیقت تمہارے سامنے کھل کرآجائے گی۔

الحديثد سورة ص كى ان آيات كاتر جمداوراس كي تفيير وتشريح مكمل مونى \_

 پاره نمبر۲۳ تا ۲۳ • ومالی • فهن اظلم

> سورة نمبر 9س الرمكر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

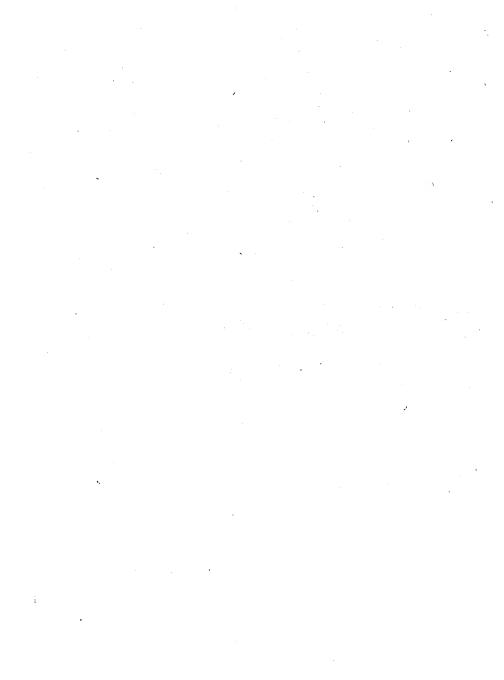

# القارف ورة الزم

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُنْ الرَّحِيَ

سورة نمبر 39 كل دكوع 8 آيات 75 الفاظ وكلمات 1184 حروف 4965 مقام زول كدمرمه

مردة بحرت ارتے برجبور ہوئے تھے

ہیں وقت بازل

بلد ایمان کی تفاظت کے لیے گئی ۔

بلد ایمان کی تفاظت کے لیے گئی ۔

ادر ظلم و زیادتی کی انتجا کر دی

تقی ۔ اہل ایمان اپنے ایمان کی سے عبرت وقسحت حاصل کریں اور نقع

تفاظت کے لیے مکہ کی سرز مین

پیوڑنے پر مجبور ہوگئے تھاور انہوں

پیوڈنے پر مجبور ہوگئے تھاور انہوں

تورٹ نے پر مجبور ہوگئے تھاور انہوں

مضوطی سے تھے دیا ہیں۔ وین ودنیا کی مردی تھی۔

کردی تھی۔

ہ ﴿ سورۃ الزمر جمرت حبشہ سے پہلے مکہ مرمہ میں نازل کی گئی۔ ہ پیسورت مکہ مرمہ میں اس وقت نازل کی گئی جب کفار مکہ سے ظلم وزیادتی اور تشدد کی انتہا ہو چکی تھی۔ اہل ایمان پر چاروں طرف سے ہر طرح کے جملے کیے جارہے تھے یہاں تک کدرسول اللہ ﷺ کی ا جازت سے بعض صحابہ کرام بیت اللہ کی سرز مین چھوڈ کر ملک حبشہ کی طرف جمرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے بجرت اپنی جان کی تفاظت کے لیے ہیں

ہ اس سورۃ میں قریش مکہ ہے کہا گیا ہے کہ دہ گذری ہوئی قوموں کے حالات سے عبرت وضیحت حاصل کریں اور نقصان کی بھنے سے پہلے ایمان لا کرا چی اصلاح کرلیں۔اگر یہ دفت نکل گیا تو پھرسوائے شرمندگی ، پھیتا و ہاور دین ودنیا کے نقصان کے اور پھی بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ اس سورۃ میں اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ وہ صبر سے کام لے کراللہ کے دین پر مضوطی ہے جے رہیں۔ دین ودنیا کی ساری بھلائیوں سے ان کا دائن بھر دیا جائےگا۔

ہ نی کریم ﷺ اورائل ایمان سے فرمایا گیا ہے کہ وہ کی کی پروانہ کریں۔اللہ کی عباوت وہندگی اس طرح کریں کہ اللہ علی عباوت وہندگی کا شائبہتک نہ ہو۔

ہ اللہ تعالی نے تو حید کی حقانیت کو بیان کر کے اس کے بہتر نتائج اور شرک کی مت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جولوگ اپنے کفر وشرک پر جے بیٹھے ہیں ان کے لیے بید بہترین موقع ہے کہ اللہ کے آخری نبی ورمول مصرت محدرمول اللہ ﷺ پرائیان لاکر اور عمل

الل ائیان کو بتایا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت ویندگی کریں۔ای سے ڈریں اور ساری دنیا ہے بے پروا ہوکر اللہ کا دین ساری دنیا میں چیلانے کی جدوجہدکواور تیز ترکردیں۔ نی کریم اللہ سے فرایا گیا ہے کہ کا صالح اختیار کر کے صراط متنقم پر چل پڑیں۔

الله نی کریم ﷺ مفرمایا گیاہے کدوہ اپنظر زعمل سے کفار پر بیٹا بت کرویں کہ

وہ کتنا بھی ظلم وتشدد کرلیں لیکن اہل ایمان ایک قدم بھی تو حید خالص سے پیچیے نہ ہیں گے اور جو

مقعداور مثن کے کر چلے ہیں اس سے دنیا کے اندھیروں کودور کر کے رہیں گے۔

نی کر کہ سکتھ سے فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے طرز عمل سے میہ ٹابت کر دیں کہ کفار کا ظلم وستم ان کو اپنے نیک مقاصد سے ایک قدم چھے نہ بنا سکے گا۔

ہ خرمایا کہ یہ کھارومشر کییں جن معبودوں پر بھروسہ کر کے ان کی عبادت و بندگی کرتے اوران کواپنامشکل کشامانے ہیں جب وہ کسی طوفان ،مصیبت یا کسی سمندری بھنور میں چینس جاتے ہیں تو اس وقت صرف ایک اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور جب وہ اس مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو بھر سے اللہ کو بھول کرا ہے کفروشرک میں لگ جاتے ہیں۔

یدان کی زندگیوں کا تضاد ثابت کرتا ہے کہ ان کو بھی اپنے جھوٹے معبودوں پر کسی طرح کا اطمینان اور یقین نہیں ہے بلکہ وہ اپنے باپ دادا کی پیروی میں ان بتوں کو اپناسب کچھ بھتے ہیں۔

فرمایا کدان کفاروشرکین میں ہےوہ لوگ جن کے دل اسلام کی عظمت کے لیے کھول دیے گئے ہیں جن کا ہر قدم اللہ کی عطاکی ہوئی روشنی میں اٹھتا ہےوہ کا میاب و بامرادلوگ ہیں۔

ان کے برخلاف وہ لوگ جوزندگی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں اور کفروشرک میں ہتلا ہونے کی وجہ سے پقر دل ہو چکے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں نا کام ترین لوگ ہیں اور وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جونور ایمانی سے اپنے دلول کوروش ومنور کر چکے ہیں۔

ہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہرطرح کی مثالوں کو بار بار بیان کیا ہے تا کہ ہر خض اپنی آ تکھوں سے ففلت کا پردہ اتار کر مرنے سے پہلے اپنے کفروشرک سے تو بہ کر لے۔ فرمایا کہ اس کے باد جود اگر یہ کفروشرک کی واد یوں میں ہمنگنے والے تو بنہیں کرتے تو اس انجام کوسا منے رکھیں کہ ان کے مال واسباب ان کے سی کام نہ آسکیں گے اور آخرت کے شدید نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوجائیں گے۔

ان کی حفاظت فرما تا ہے۔ البندادین حق بیں اللہ خود میں اللہ خود کی اور پر ہیرزگاری کی زندگی کو اختیار کرتے ہیں اللہ خود ان کی حفاظت فرما تا ہے۔ البندادین حق پر چلنے والوں کوکس سے ڈرنے یا کسی سے دینے کی ضرورت نہیں ہے آئیس اللہ پر کھمل بھروسہ کر کے دین اسلام کی عظمت کوساری دنیا تک پھیلانے کی جدوجہد کواور تیز کر دینا چاہیے۔

جب الله خود محافظ بتو چركى نقصان كالديشنبين كرنا جا بيا گراس رائة ميس مشكلات آسيس ياكوني نقصان ينتي جائة

وہ بھی ان کے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا۔

ہے نی کریم میں کہ اور دین کی اور دین کی جائے اور دین کی جائے ان کفار وسٹرکین کے مسلسل اٹکار، نداق اڑانے اور دین کی سیال و بیت ہوئے فرمایا گیا کہ آپ میں کے برے اعمال کے ذمے دارنہیں ہیں۔اللہ کا سے ایک کو جھٹلانے سے رنجیدہ نہ ہوں، نہ کسی کی پرواہ کریں کیونکہ آپ میں کے برے اعمال کے ذمے دارنہیں ہیں۔اللہ کا سے فیصلہ ہے کہ جو شخص بھی ایمان اور صالح زندگی کو اپنا کے گااس کا طرز عمل اس کوفائدہ دے گالیکن جو کفر وشرک پر اصرار کرے گا اور ایمان و کمل مالے کی طرف نہیں آئے گاوہ برے انجام سے نہیں بچ سکتا اور اس کا ویال اس بری پڑے گا۔

کے فرمایا کرزندگی اورموت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی قادر مطلق ہے جو ہر طرح کی عبادت و بندگی کے لائق ہے وہی قیامت کے دن کا مالک ومختار ہے۔

فرمایا کدان کفاردشرکین کاوه حال دیکھنے کے قابل ہوگا جبعذاب ان کے سامنے آجائے گا تووہ لوگ جودنیا کی معمولی دولت اگران دولت کوا پناسب کچھ بچھ کر کفروشرک میں جتلاتھ وہ تمنا کریں گے کہ کاش ساری دنیا اور اس سے بھی زیادہ دنیاؤں کی دولت اگران کے یاس ہوتی تووہ اس کودے کراس شدید عذاب سے آج جاتے لیکن ان کی بیتمنا پوری ندہوگی اور ان کوشدید عذاب دیا جائے گا۔

ات خرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا جا ہے اگر کسی سے کوئی غلطی ہوجائے یا زمانہ تفروجہالت میں ان سے کوئی بڑا گناہ ہوگیا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے وہ سارے گناہ معاف کردے گالیکن اگر کوئی فخض اپنے گناہوں اور کفروشرک پر جمار ہے گا تو آخرت میں اس کوسوائے شرمندگی اور پچھتاوے کے کچھ بھی حاصل نہ ہوسکے گا۔

ہی اوگ ہوں گےان کے ہوش وحواس اڑجا کیں گے اور سب چیزوں پر فنا چھاجائے گی کیکن دوسر اصور پھو نکا جائے گا تو جتنے مجھی اوگ ہوں گےان کے ہوش وحواس اڑجا کیں گے اور سب چیزوں پر فنا چھاجائے گی کیکن دوسر اصور پھو نکے جانے کے بعد سب کے سب لوگ زندہ ہوکر حیران و پریشان چاروں طرف دیکھیں گے۔ پھر اللہ تعالی اپنی جخلی فرما کیں گے تو اس کے نورو جخلی ہے ساری کا کنات جکہ گاا شے گی۔ پھر انبیاء کراٹم اور ان کی امتوں کو بلایا جائے گا۔ سب کے نامہ اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جا کیں گے اور ہرایک کی زندگی کے ایک ایک لیے کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ کی پڑھلم وزیادتی خدفر ماکیں گے بلکہ ان کے کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہرایک کے درمیان سیجے صبحے فیصلے فرمادیں گے۔

ہے آخر میں فرمایا کہ آخرت میں دوگروہ بن جائیں گے ایک اٹل ایمان جنت والوں کا اور ایک اٹل کفر جہنم والوں کا۔ سب سے پہلے کفارکو ( جانوروں کی طرح ) فرشتے جہنم کی طرف گروہ درگروہ کھسیٹ کر لے جائیں گے اور ان پر طنز کرتے ہوئے پوچیس گے کہ الله کے نی اور سول نہیں آئے تھے؟

🖈 كياوه الله كاپيغام نبيس لائے تھے؟

🖈 کیاتمہیں راہ ہدایت کی طرف انہوں نے متوجنہیں کیا تھا؟

وہ کہیں گے کہ بے شک وہ پیغیرائے تھے انہوں نے ہمیں راہ ہدایت کی تلقین کی تھی گر ہماری بدشمتی تھی کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔اس اقرار کے بعد فرشتے ان کفار کی جماعتوں کو لے کرچلیں گے۔جہنم کے درواز سے کھول دیئے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ وہ اس جہنم میں داخل ہوجائیں جہاں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔

فر مایا کہ دوسری طرف اہل تقوی موشین کے گروہ ہوں گے فرشتے ان کو پورے اعزاز واکرام کے ساتھ بہترین سواریوں پر سوار کر کے لئے رفیلیں گے تو جنت کے دروازے ان پر کھول دینے جا کیں گے فرشتے ان کوسلام کریں گے اور مبارک بادپیش کریں گے اور مبارک بادپیش کریں گے اور کہیں گے کہا ہتم سب اس جنت میں داخل ہوجا و جہال تم سب کو بمیشہ بہیشہ رہنا ہے۔ اس پروہ اہل جنت اللہ کا شکر اوا کرتے ہوئے کہیں گے کہا کہ دللہ ہمارے پروردگارنے ہم سے جو دعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ اب ہمیں وہ تمام نعتیں حاصل ہوگئ بین جن کا ہم سے دعدہ کیا گیا تھا۔

اس دن تمام فرشتے حلقہ باندھے ہوئے اللہ کی اور سیج وحد کرتے ہوں گے اور اس دن اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیطے فرمادیں گے اور ہر طرف سے ایک ہی صدابلند ہورہی ہوگی الجمداللہ رب العالمین ۔

### و سُورةُ النَّصُر ﴾

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُ زُالَةِ فِي

تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ وَإِنَّا ٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتْبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِاللهُ عُخْلِصًّا لَّهُ الذِّينَ ﴿ ٱلاِللَّهِ الدِّينَ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَدُو المِن دُونِهِ أَوْلِيَّاء مَانْعَتْ دُهُمُ اللَّه رِلْيُقَرِّرُبُونَا ٓ إِلَى اللَّهِ وُلْفَى إِنَّ اللَّهُ يَعَكُمُ بُنِّنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيْهِ يَغْتَلِفُونَ أَنِ اللهُ لَا يَهُدِي مَنْ هُوكَذِبٌ كُفَارُ ﴿ لَوْ اَرَادَ اللهُ أَنْ يُتَّخِذُ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَتَنَا أُوسُبُحْنَهُ هُوَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّالُ حَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْكَرْضَ بِالْحَقَّ يُكَوِّرُ الْيُلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الْيَلِ وَسَغَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ يَّجْرِي لِأَجَلِ مُسْمَعًى ٱلاَهُوَالْعَزِيْزُالْعَفَارُ ۞ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّرَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَٱنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْكِنْعَامِ ثِمْنِيَةَ ازْوَاجْ يُغَلْقُكُمْ فِي بُطُوْنِ أُمَّهْ تِكْرُخُلُقًامِّنَ بَعْدِ عَلْقِ فِي ظُلْمُتِ ثَلْثُ ذَٰلِكُمُ اللهُ رُبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَّهَ الرهو فالن تصرفون ٠

#### ترجمه آیت نمبرا تا۲

الله جوز بروست اورغالب حکمت والا ہے ای نے اس کتاب (قرآن مجید) کونازل کیا ہے۔ اے نبی ﷺ! بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف''حق'' کے ساتھ نازل کی ہے تو آپ ای الله کی عیادت و بندگی۔ دین کواس کے لئے خالص کرتے ہوئے کیجئے۔

یا در کھو! عبادت خالص اللہ ہی کے لئے ہے۔اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا دوست بنار کھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان (غیر اللہ) کی عبادت و بندگی صرف اس لئے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کردیں۔

بے شک اللہ ہی ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گاجن میں اختلاف کررہے ہیں۔ بلاشیہ اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے اور ناشکرے کوراہ ہدایت نہیں دکھا تا۔

اگراللہ کی کواپنا بیٹا بنانا چاہتا تو وہ اپنی مخلوق میں ہے جس کوچاہتا منتخب کر لیتا (کیکن حقیقت ہے ہے کہ) اس اللہ کی ذات ان عیبوں سے پاک ہے۔ وہ اللہ ایک ہے اور زبر دست (طاقتوں کا مالک) ہے۔ اس نے آسانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ وہی رات کو دن پر لیمیتا ہے اور دن کو رات پر لیمیتا ہے (گھٹا تا بڑھا تا ہے)۔ اس نے سورج اور چاند کوکام میں لگار کھا ہے جو ہرا یک اپنی مقرر مدت تک چلتا رہےگا۔

سنو! کدوہی غالب ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ ای نے تہمیں ایک جان (آدم ) سے پیدا کیا ہے پھراس نے اس جان سے اس کا جوڑ اپنایا۔ اس نے چو پائے جانوروں میں سے آٹھ جوڑے (نراور مادہ) پیدا کئے وہی تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تخلیق کرتا ہے۔ تین اندھروں کے اندرایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لے جاتا ہے۔ (لوگو!) یہ ہے تمہار ارب، اس کی بادشاہت ہے، اس کے سوا دوسراکوئی معبود نہیں ہے۔ پھرتم کہاں پھرے جارہے ہو (یعنی بھٹک رہے ہو)۔

لغات القرآن آيت نبراتا

آستهآستها تارتاب

تَنۡزِيُلُ

أعُبُدُ عمادت وبندگی کر خالص جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو وہ قریب کرتا ہے يُقَرّبُ زُلُفي قريب ہونا اصطفى اسنے چن لیا۔ منتف کرلیا فُمٰنيَةٌ 27 اَزُوَاجٌ (زَوُجٌ) جوڑ ہے۔ تراور مادہ بُطُونٌ (بَطَنٌ) ظُلُمْتُ (ظُلُمَةُ) اندهري ذٰلکُمُ اسيميں کہاں تُصُرَ فُوْ نَ تم يلنتے ہو۔ بہكتے ہو

# تشرَّحُ: آیت نبیرا تا۲

نی کریم حضرت مجمدرسول الله علی بررات کوسورهٔ زمراورسورهٔ بنی اسرائیل کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ( بخاری مسلم۔ \* ندی ) ندکورہ حدیث سے سورۂ زمر کی اہمیت کا اندازہ لگا تا مشکل نہیں ہے۔ اس سورت میں ان مسلمانوں کوتسلی دی گئی ہے جودین اسر ملی وجہ سے کفار کے ہاتھوں شدید تکلیفیس برداشت کررہے تھے اور کفار مکہ کےظلم وستم نے انہیں بیت اللہ کی سرز مین چھوڑ کر حبش اور پھرمدینہ کی طرف جمرت پر مجبور کردیا تھا۔

نی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے پوری امت کو بتایا جارہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پرجس قر آن تکیم کونازل کیا ہے وہ اس اس اللہ کی طرف سے ہے جو ہرطرح کی طاقتیں اور تو تیں رکھتا ہے اور ہر بات اور ہر چیز کی مصلحت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ پوری انسانیت سے اس قر آن مجید کا مطالبہ ہے کہ

ا۔اس ذات کی عبادت و بندگی اس طرح کی جائے کہ اس میں کسی دوسرے کی عبادت کا شائبہ یا ملاوٹ تک نہ ہو۔

عبادت میں صرف الله تعالی کی رضاوخوشنودی مقصود ہو۔

۲-اہل ایمان کا طرز عمل بیہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی کوطافت وقوت مان کراس کی عبادت کریں اوران کفار عرب کی طرح نہ ہو جا کیں جواس بات کو تو مانتے ہیں کہ ساری قوت و طافت کا سرچشہ اللہ کی ذات ہے کیکن وہ عبادت و بندگی ہیں دوسروں کوشش کی کرکے ان بے حقیقت بتوں کو اپناسفار تی بچھتے ہیں جو کئی کوفٹے اور نقصان پہنچانے کی کوئی اہلیت نہیں رکھتے۔وہ ان بتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور جواہل ایمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو تقیر بچھتے ہیں۔فرمایا کہ اس دنیا ہیں شابد اس کا فیصلہ نہ ہوگئی اللہ ایسا کی کوئی اللہ کا میں دکھا تا جو کفروا نکار کی وہ ان اللہ کا میں دکھا تا جو کفروا نکار کی دوش اختیار کے ہوئے ہیں۔

۳-ای طرح وہ لوگ بھی راہ ہدایت ہے بہت دور ہیں جنہوں نے حضرت عیسی کو اللہ کا بیٹا سمجھ رکھا ہے۔ یہ اللہ کی ذات پرایک بہت بڑاالزام ہے کیونکہ وہ اس کا نئات کا نظام چلانے میں قادر مطلق ہے وہ اس کوچلانے کے لئے کسی بیٹے ، میٹی یا بیوی کامختاج نہیں ہے۔

۳ ۔ زمین وآسان اور چاند ، سورج ، ستارے بیسب ای نے برحق پیدا کئے ہیں۔ وہی رات اور دن اور ان کے الٹ پھیر کو پیدا کرنے والا ہے اور کا نئات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے تابع ہے وہ جس طرح چا بتا ہے ان سے کام لیتا ہے۔ وہی زبر دست قو تو ں کا مالک ہے اور لوگوں کی کوتا ہیوں کو معاف کرنے والا ہے۔

۵۔انسان اگر ذرابھی غور وفکر سے کام لے تواہے معلوم ہوجائے گا کہ اللہ ہی نے اپنی فقر رت کا ملہ سے حضرت آ دم کو پیدا کیااوران کے وجود ہی سے ان کی بیوی حضرت خوا کو پیدا کر کے تمام انسانوں کو دنیا میں پھیلایا۔

۲ ۔ وہی ایک ذات ہے جس نے مویشیوں یعنی بھیڑ، بمری ،اونٹ اور گائے میں نراور مادہ پیدا کھے تا کہان کی سلیس چلیں اور وہ انسانوں کی غذائی ضرور توں کو پورا کرسکیں ۔

ے۔ بدای کی قدرت ہے کہ اس نے انسان کو تین اندھیروں میں رکھ کر پرورش کیا۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رخم مادر کا اندھیرااور تنیسرے اس جھلی کا اندھیرا جس جھلی میں انسانی بچے لیٹا ہوا ہوتا ہے۔

آخرییں فرمایا کہ بیہ ہے وہ تمہارا پروردگارجس کی حکمرانی ہر چیز پر غالب ہے۔ وہی ایک معبود ہے اس کے سواد وسراکوئی معبود نہیں ہے۔ یہی سیدھاراستہ ہے لیکن وہ لوگ جواس سیدھے راستہ کوچھوڑ کرٹیز ھے میٹر ھے راستوں پر چل رہے ہیں وہ بھی منزل تک مذہبے سکیں سے۔

خوش نصیب وہی لوگ ہیں جو صراط متنقیم پر چل کراپنی دنیا اور آخرت کوسنوارتے اور بناتے ہیں اور جنت کے ستحق بن جاتے ہیں۔ إِنْ تُكُفُّرُواْ فَإِنَّ اللهُ غَنِيُّ عَنْكُمُ وَ وَلا

يُرْضَى لِعِبَادِ وِالتُكُفِّرُ وَإِنْ تَشْكُرُوْا يُرْضَهُ لَكُمِّوْ لَاتَرِرُ وَازِرَةٌ ۗ ؚۊۯ۫ۯٲڂۯؿ ؿٛڗٳڮٳڽۜڴؚڡٛۯ*ڴۯڿۼڴڎ*ۏؽڹۜڹؿؙڴڗؽۭؠٵڴؽٚؿۯؾڠڡڵۏڽ ٳٮٞٛۜ؋ۼڸؽ۫ڠؙڒؠؚۮؘٳؾؚٵڞؙۮۏڕ؈ۅٳۮٳڡۺٵڷٟٳؽ۫ٮٵ؈ؘڞ۠ڗ۠ۮعارتبه مُنِيْبًا الَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ شِي مَاكَانَ يَدْعُوَا الَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِم قُلْ تَمَثَّعْ بِكُفُرِكَ قَلِيُلُا ﴿ إِنَّكَ مِنْ اَصْعَبِ النَّارِ ۗ اَمَّنْ هُوَقَانِتُ انَّاءَ الَّيْلِ سَاجِدُ اقَّ قَالِمُا يَحُدُرُ الْآخِرَةَ وَيُرْجُوَا مَ حَمَةً مَ يَهِمْ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا الْآلْبَابِ أَ قُلْ يَعِبَادِ الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوُّا رَبُّكُرُ اللَّهِ ال لِلَّذِيْنَ آخْسَنُوا فِي هٰذِوالدُّنْيَاحَسَنَةٌ ﴿ وَٱرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّارِرُونَ ٱجْرَهُمْ بِغَيْرِحِسَابٍ ۞

ترجمه أيت نمبر كاما

اگرتم ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ تم ہے بے نیاز ہے۔وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پہند نہیں کرتا۔اسے یمی پہند ہے کہ تم اس کاشکرا دا کرو۔اور کوئی بو جھا تھانے والا دوسرے کا بو جھنہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اسی رب کی طرف لوٹنا ہے۔تب وہ تمہیں بتادے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ بے شک وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔اور جب انسان کوکوئی تنی یا تکلیف پینچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف جھک کر (عاجزی اور بے بی کے ساتھ) پکارتا ہے۔ پھر جب وہ اس کو نعت دے دیتا ہے تو وہ (اپنے اس پروردگارکو) بھول جاتا ہے جے وہ پکارتا رہا تھا۔ اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنالیتا ہے تا کہ اس کے داستے سے گمراہ کرے۔ آپ کہد دیجئے کہ تم اپنے کفر (اور ناشکری) سے تھوڑ اسا فاکدہ اٹھا لو پھر بے شک تم جہنم والوں میں سے ہوجاؤگے۔ کیا وہ شخص جو بجدے اور قیام میں راتوں کو عبادت کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امیدر کھتا ہے (کیادہ اس ناشکرے آدی کے برابر ہے)۔

آپ کہدد بیجئے کہ جوعلم رکھنے والے ہیں اور جوعلم نہیں رکھتے کیا ایک دوسرے کے برابر ہوسکتے ہیں؟ ایسی باتوں سے عقل سلیم رکھنے والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ (اے نبی سائیہ!) آپ میرے ان بندوں سے کہدد بیجئے جوائمان لے آئے ہیں کہ وہ صرف مجھ سے ہی ڈریں کیونکہ جنہوں نے اس دنیا میں بہترین کام کئے ہیں ان کے لئے بھلائی ہی بھلائی ہے۔اللہ کی زمین نہایت وسیع ہے۔صبر کرنے والوں کوان کا لیورا پوراا جروثو اب بے صاب دیا جائے گا۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ١٠١٧

| بينياز                              | غَنِيٌ            |
|-------------------------------------|-------------------|
| هر من                               | <b>وَ</b> ازِرَةٌ |
| سينول والا_دلول كاحال ( جانے والا ) | ذَاتُ الصُّدُورِ  |
| لوٹے والا۔رجوع کرنے والا            | أُمْنِيُبٌ        |
| ويا                                 | خَوَّلَ           |
| وه بھول گریا                        | نَسِيَ            |
| ادب سے کھڑے ہونے والا               | قَانِتٌ           |
| اوقات برتن                          | انَاءً            |
| عقلوں والے                          | أولوالآلباب       |

# تشريخ: آيت نمبر ٢ تا ١

الله تعالیٰ نے انسان کوجو بے شارتعتیں عطافر مائی ہیں ان کوشار کرانے کے بعد زیر مطالعہ آیات میں آٹھ باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔(۱) فرمایا کدان تمام نعتوں کے باوجودا گرکوئی شخص ناشکری کرتا ہے تواللہ کی شان بے نیازی میں نہ تو کوئی فرق بڑتا ہاور نہاس کی شان میں کسی طرح کی کوئی کی آتی ہے البنۃ اگر کوئی اللہ کا احسان مان کرشکر کرتا ہے تو اس انسان کی شان تو بردھ جاتی ہے کیکن اگر ساری دنیا مل کربھی اس کاشکر اوا نہ کر ہے تو اللہ کی عظمت وشان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا فرمایا کہ اللہ کو اپنے ان بندوں میں سے وہ لوگ بہت پیند ہیں جواس کا شکرادا کرتے ہیں اور کسی طرح کی ناشکری نہیں کرتے۔(۲) دوسری بات بدارشاد فر مائی ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی خوشی کی خاطر گناہ کر بیٹھتے ہیں اور اسے بڑی کامیا بی سجھتے ہیں ایسے لوگ اس سے ناواقف ہیں کہ کل قیامت میں جب بہ گناہوں کے بوچھ لا دکراللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کوئی کسی کا نہتو بوچھا ٹھانے گا اور نہان میں سے کوئی ان کے کام آسکے گا۔ (۳) تیسری بات بیارشادفر مائی ہے کہ ہرخض کوآ خر کاراللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے چھروہ اللہ جو دلوں کے چھے ہوئے جذبوں سے بھی واقف ہان کے سامنے ان کی زندگی کے اعمال نامے رکھ کران سے ایک ایک لمح کا حساب لے گا۔( ۴ ) چوتھی بات بیفر مائی کرجھوٹے معبودوں کواپنامشکل کشاماننے والے اور زندگی بھرجھوٹے سہاروں کے ساتھ جینے والے جب سی مصیبت یا مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو وہاں ان کومٹی ، پھر اور لکڑی سے بنائے گئے معبودیا ذہیں آتے بلکہ وہ دل کی گرائیوں سے اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور جب وہ مشکلات محصفور سے نکل آتے ہیں تو چھر سے کفروشرک میں مبتلا ہوجاتے میں۔ فرمایا کدایسے ناشکر بےلوگ کچھ دن دنیا کے مزے اڑالیس پھروہ وقت دورنہیں ہے جب ان کوجہنم کی ابدی آگ میں جموعک دیا جائے گا اور وہاں بھی ان کے جھوٹے معبود ان کوجہنم کی آگ سے نہ بچاسکیں گے۔(۵) یا نچویں بات بیار شاد فرمائی کہ ایک طرف توبیناشکر اوگ ہیں جو کفروشرک کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں دوسری طرف اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جودن رات اللہ کے سامنے تجدے کررہے ہیں اورادب سے کھڑے رہتے ہیں آخرت کے برے انجام سے ڈرتے اوراللہ کی رحت سے امید ر کھنے والے ہیں۔اللہ انہیں دنیااورآ خرت کی ہر کامیا بی عطافر مائے گا۔ (۲)اللہ نے چھٹی بات بیار شادفر مائی ہے کہ اس بات پر ہر شخص غور کرسکتا ہے کہ اللہ کی ناشکری کرنے والے اور اس کا احسان مان کردن رات اس کی عبادت و بندگی کرنے والے یکسال اور برابر کیسے ہوسکتے ہیں؟ یقیناً دونوں کا انجام ایک جیسانہیں ہے۔اللہ ان لوگوں کو ہرطرح کی کامیابیاں عطا فرمائے گا جواس کے اطاعت گذاراورشکرگذار بندے ہیں لیکن ان کے لئے ابدی جہنم ہے جواس کاشکرادانہیں کرتے اور کفروشرک کی دلدل میں تھینے ہوئے ہیں۔(٤) اللہ نے ساتویں بات بیار شادفر مائی ہے کداہے ہمارے حبیب عظی ایسی میرے ان صاحبان ایمان بندوں ہے کہدد سیحئے کہ وہ صرف مجھ سے ہی ڈریں کیونکہ اللہ اپنے نیکو کاروں کو ان کے حسن عمل پر بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ (٨) آمھويں بات بدارشا دفر مائي كه جولوگ الله كى راه ميں اس كى رضا كے لئے ججرت كرجا كيں گے تا كه اپناايمان بچاسكيں تواپيے لوگ اپنے لئے زمین کوتک نہیں بلکہ وسیع تر یا ئیں گے۔ایسے لوگ عظیم اجر کے مستحق بیں کیونکہ حق وصداقت برجم جانے والے بے

### صاب اج عظیم کے ستحق ہیں۔

قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَاللَّهُ عُنْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ ٱكُوْنَ ٱقَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ قُلْ إِنِّ آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۗ قُلِ اللهَ أَغْبُدُ مُغَلِصًا لَّهُ دِيْنِي ﴿ فَاغْبُدُوْا مَا شِئْتُكُمْ مِّنْ دُونِمْ قُلْ إِنَّ الْخُدِينِ الَّذِينَ خَسِرُوَا انْفُسَهُمْ وَ اَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ اللاذلِكَ هُوَالْخُسُرَانُ الْمُبِينُ ﴿ لَهُمْ وِّنْ فَوْقِهِمُ ظُلُكُ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُكُ ذٰلِكَ يُحَوِّفُ اللهُ يه عِبَادَة يْعِبَادِ فَاتَّقُونِ®وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُواالطَّاعُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوُهَا وَأَنَا بُوَّا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرُ عِبَادِ ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيُتَبِعُونَ آحْسَنَهُ أُولِلِكَ الَّذِينَ هَذَاهُمُ اللهُ وَأُولَلِّكَ هُمُرُاولُوا الْكِلْبَابِ ١٠٥ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كُلِمَةُ الْعَذَابِ ٵٵٛڹٛؾ تُنْقِدُمن فِي التَّارِفَ الإِن الَّذِينَ اتَّقَوَ التَّهُمُ لَهُمْ عُرُفُ مِّنَ فَوْقِهَا غُرُفُ مَّنْ بِنَيْدٌ مُتَوْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْالفُورَةُ وَعُدَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيْعَادَ ۞

#### ترجمه: آیت نمبراا تا ۲۰

(اے نی ﷺ!) آپ کہدد بیج مجھے کلم دیا گیاہے کہ میں دین کوخالص اللہ کے لئے کرکے اس کی عبادت و بندگی کروں اور مجھے کلم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلامسلم (اللہ کا فرماں

بردار) بنول\_

آپ کہد دیجئے کہ اگر میں اللہ کی نافر مانی کروں گا تو جھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ آپ بھٹے کہد دیجئے کہ میں تو دین کو اللہ کے لئے خالص کر کے اس کی بندگی کرتا ہوں۔ تم اللہ کوچھوڈ کر جس کی جائے بندگی کرتا ہوں۔ تم اللہ کوچھوڈ کر جس کی جائے بندگی کرتے پھرو۔

آپ ﷺ کہد دیجئے کہ بےشک نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنے آپ کواوراپ گھر والوں کونقصان میں ڈالنے والے ہیں۔سنو کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کھلا ہوا نقصان اٹھانے والے ہیں۔

ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے پنچے سے آگ کی چاوریں۔ بیوہ انجام ہےجس سے اللہ نے اپنے بندوں کوڈرایا ہے۔اے میرے بندو! تم مجھ سے ہی ڈرو۔

م ۔ جولوگ شیطان کی عبادت کرنے کے بچتار ہوارانہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو ان کے لئے خوش خبری ہے۔ (اے نبی ﷺ) آپ میرے بندوں کوخوش خبری سناد بجئے۔

جولوگ پوری توجہ سے سنتے ہیں پھراچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی ہےاور یہی لوگ عقل مند ہیں۔

(اے نی سات ) جے عذاب دینے کا فیصلہ کرلیا گیا ہے کیا آپ اس کوآگ ہے (جہنم سے) بچالیں گے؟ البتہ جولوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بالا خانے ہیں اور ان کے اوپر بھی بلندو بالاعمار تیں ہوں گی۔ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

لغات القرآن آيت نبراا ٢٠٠

اُمِوْتُ بُصِحَم دیا گیاہے عَصَیْتُ میں نے نافر مانی ک

ظُلَلٌ (ظِلٌّ) ماۓ ِ ماتبان

جنہوں نے اجتناب کیا۔جولوگ بچتے رہے

إختنبؤا

اَلطَّاغُوٰ تُ

أَنَابُو ا

حَقَّ

ر تنقذُ

مَبُنيَّةٌ

لَا يُخْلَفُ

ٱلۡمِيۡعَادُ

غُوَ فَ (غُوْفَةً)

ٱلْبُشُولِي

| شيطان ـشيطانی طاقتیں      |
|---------------------------|
| وہ پلٹے۔انہوں نے رجوع کیا |
| خوش خبری                  |
| ثابت ہوگیا۔ طے ہوگیا      |
| توبيائكا                  |
| بالاخانه بلندعمارت        |
| تغمير                     |
| وہ خلاف نہ کرے گا         |

تشريح: آيت نمبراا تا٢٠

ناشکر ہےلوگ اور کفار مشرکین ہے کہا جار ہاہے کہ اگر انہوں نے اپنی روش زندگی کوتبدیل نہ کیا اور وہ اس طرح اپنے ارادوں اور عمل پر جمر ہے تو وہ نہ صرف اپنا نقصان کریں گے بلکدائے گھر والوں کے لئے بھی وبال جان بن جائیں گے۔ای لئے نبی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کداے نی ﷺ! آب ان سے کہد دیجے کہ مجھے تو تھم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت و بندگی اس طرح کروں کہاں میں کسی طرح کی ملاوٹ کا شائیہ تک موجود نہ ہو۔ مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس دین کی میں تبلیغ کر رہا ہوں اس پرسب سے يہلے ميں ہى ايمان لا كراللّٰد كى فريال بردارى اختيار كروں۔ بتانا يہ ہے كہ جب ني كريم ﷺ جيسى يا كيزہ ،معصوم ادر باعظمت ہستى ہے بھى يہ کہا جارہا ہے کہ وہ اللہ کے فرمال بردار بن کرزندگی گذاریں تو عام آدمی اس سے کیے مشتیٰ ہوسکتا ہے۔ ہرایک کوسب سے پہلے اللہ کی فر ماں برداری اختیار کرنے خالص اس کی عمادت و بندگی کرنا ہوگی ورنی آخرت میں نجات نصیب نہ ہوگی۔ کہا گیا کہ اے نبی ﷺ آپ اس بات کو داضح انداز ہے کہد دیجئے کہ اگر میں نے عبادت و بندگی میں اس اخلاص کوچھوڑ دیا اورتمہاری طرح کفروشرک اور برے اعمال کی طرف مائل ہوگیا تو پھر جھے اللہ کے عذاب کا خوف ہے۔ فرمایا کہ بہ جھی کہہ دیجئے کہ اگرتم میری اس بات کی حمایت نہیں کرتے اور اللہ کو چیوڈ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہوتو کچرتم جس کی چاہو بندگی کرو۔اس کے نتیج میں تم پر جوعذاب آئے گاتم اس کوخود دیکیلو گے۔ پید

عذاب نصرف تم پرایک وبال بن جائے گا بلکه اس کا شدید ترین نقصان تمہارے گھر والوں کو بھی بھگنا پڑے گا جو بہت زبروست ہوگا۔
فرمایا کہ ان کفار وشرکین کی سرامیہ ہوگی کہ ان کے سروں کے اوپر آگ کی چاور یں ہوگی جوان پراس طرح چھا جائے ہیں اور ان کے بنچ ہے بھی آگ کے شیط بلند ہور ہے ہوں گے۔ فرمایا کہ بہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ حمیم سے بہلہ بی آگاہ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اے فرمایا کہ اے میرے بند واا ہی بی وقت ہے کہ تم عذاب الی سے ہمکن بیخ کی کوشش کرو۔ اگر بیوقت خمیمیں پہلے بی آگاہ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اے میر طاف وہ لوگ جوشیطان اور اس کے طروفر یب سے بی کر اللہ کی طرف آگے تو ان کے لئے وینا اور آخرت میں خوش فرری ہے۔ فرمایا کہ جولوگ پوری توجہ سے بات کو سنتے ہیں اور ہرا بھی بات کی پیروی کرتے ہیں بہی وہ لوگ ہیں جن کو اور آخرت میں اس فرریختہ ہو بھی ہیں کہ ان کا ایمان کی طرف بلٹ کر آنام مکن نہیں ہے اور ان کے لئے اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر لیا ہے اور کر فرشرک میں اس فدر پختہ ہو بھی ہیں کہ ان کا ایمان کی طرف بلٹ کر آنام مکن نہیں ہے اور ان کے لئے دشرف جنت میں بالا خانے جس سے اگر آپ بھی بچانا چاہیں تو نہیں بچا سے ہے۔ ہاں وہ لوگ جو اپنے پروردگارے ڈرتے ہیں ان کے لئے دہرف جنت میں بالا خانے جس سے اگر آپ بھی بچانا چاہیں تو نہیں بچاست ہوں گی جن جو جو بھی بائد و والوں ہوں گی جو سے نہیں بہتی ہوں گی اوروہ پوری طرح عیش و آرام میں ہوں گے۔ اسے تھو کی اختیار کرنے والوں کے لئے بیاس دیالا عامی ہوں گے۔ اس سے تو کہ بلک ان کے اور جھی بلند و بالائمار تیں ہوں گی جن ہے جو بھی اینے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

ていかって

#### ترجمه: آیت نمبرا۲ تا۲۲

کیاتم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسان سے پانی برسایا۔اس نے اس (پانی کو) چشمے بنا کر زمین پر چلایا۔ پھران سے مختلف رگوں کی کھیتیاں اگا ئیں۔ پھر جب وہ کھیتیاں پک کرخٹک ہو جاتی ہیں پھرتم و یکھتے ہوکہ وہ زرو پڑگئی ہیں اور پھر وہ ان کو چورہ چورہ کور دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لئے تھیوں ہے۔ وہ شخص جس کا سینداللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے اور وہ اللہ کی یاد سے روشی (عاصل کر لیتا) ہے۔ کیاوہ اس کے برابر ہوسکتا ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے خت ہو چکا ہے؟ یہ لوگ کھی ہوئی گراہی ہیں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کا ممانازل کیا یعنی ایک کتاب نازل کی جس کی آئیتی ملتی جلتی اور بار بار دھرائی جانے والی ہیں۔ ان سے ان لوگوں کے بدن کے روگھنے کھڑے ہوجاتے ہیں جوابیت رب سے ڈرتے ہیں۔ پھر ان کی جلدیں (کھالیں) اور دل نرم پڑجاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوجاتے ہیں۔ ان کی جلدیں (کھالیں) اور دل نرم پڑجاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوجاتے ہیں۔ بیرہ مہدایت ہے جسے اللہ ہی بھٹکا دے اسے کوئی ہوایت دینے والم ہیں ہوتا۔

#### لغات القرآن آية نبرا٢٣٥٢

سَلَكَ

|                    | 200           |
|--------------------|---------------|
| يَنَابِيُعُ        | چڠے           |
| ذَدُعٌ             | کھیتی         |
| اَلُوَانٌ (لَوُنٌ) | رنگ           |
| يَهِيْجُ           | وہ خشک کرتاہے |
| مُصْفَرُ           | زرد           |

حُطَامٌ چوره چوره

شَرَح اس نے کھول دیا

صَدُرٌ سِن

قلسِيَةٌ خت

أحُسَنُ الْحَدِيْثِ بهرين كلام

مَثَانِيٌ باربار

تَقْشَعِونُ وهرونَكُ عُرْ ع كرتاب

جُلُودٌ (جلُدٌ) كماليس

تَكِيْنُ زم پِرْجانا

هَادٍ برايت ديخ والا ربنما

# آشر ترکی آیت نمبر ۲۳ تا ۲۳

ان آیات میں خاص طور پر تین باتوں کو بیان کیا گیا ہے اللہ دنیا کی بے ثباتی اور اس میں دن رات کے انقلابات اللہ عظم اللہ کی عظمت اور اس کی صفات

ہے الد تعالی نے دنیا کی بے ثباتی اور آئے دن کے انقلابات کواس مثال سے ذہمن شین فرمایا ہے کہ اے لوگو! تم دن را ات و کھتے ہوکہ بلندیوں سے پانی برستا ہے پھراس میں سے کچھو زمین کے اندر چلا جا تا ہے اور پچھندی نالوں اور چشموں کی مشکل میں بہہ کر خشک زمین کو سیراب کر تا اور جان داروں کی پیاس کو بچھا تا ہے۔ جب بد پانی کھیتوں اور باغات میں پہنچتا ہے تو اس سے طرح طرح کا غلہ اور پھل پھول پیدا ہوتا ہے۔ جب کھیتیاں پک جاتی ہیں اور ان کے رنگ زرد ہوجاتے ہیں تو پھران کھیتیوں کا کاٹ لیا جا تا ہے۔ اور پھر دہی سرسز وشاداب کھیتیاں زرد اور خشک ہوکر چورہ چورہ ہوجاتی ہیں۔ دانہ گندم اور اس کے غلے کو زکال کر

انسانوں کی غذا بنادی جاتی ہے اور بھوسہ جانوروں کی غذا بن جاتا ہے۔ یہی حال انسان کا بھی ہے کہ وہ نو مہینے تک مال کے پیٹ میں رہنے کے بعد بچپن، جوائی اور بڑھا ہے تک بھنچ جاتا ہے اور پھروہ اس دنیا ہے رخصت ہوجاتا ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اس کا مُنات میں کی چیز کو قرار نہیں ہے۔ یہ انقلابات اس بات کی علامت ہیں کہ اس پورے نظام کا مُنات کو کوئی ہتی کنٹرول کر کے چلار ہی ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اب یہ انسان کی ہے تھی ہے کہ وہ وقتی تج درج اور روثق کو حقیق تجھرا پے خالق و مالک اللہ سے عافل ہوجاتا ہے اور دینہیں۔ و چاکہ اس کے ہاتھ میں جو بھی چیزیں ہیں ایک وقت آنے پرختم ہوجا کیں گی ۔ حالا مکمہ اگروہ پانی کے بر ہے بھیتیوں کے باروثق ہوکر کلئے تک کی تمام تفصیلات کو ذہن میں رکھ کر سوچے تو اس کی عقل خور فیصلہ کردے گا کہ وقت اور عارضی چیزوں پر مرفما اور ان تمام چیزوں کے مالک اللہ رب العالمین کو بھول جانا سب سے بردی الحلی ہے جو اس کو آخرت میں رسوااور ذکیل کر کے رکھ دے گی۔

کم فرمایا کہ جن لوگوں کو جھے رہنمائی اور شرح قلب نصیب ہوجاتا ہے اور ان کے دل نور ایمانی ہے جگم گا اٹھتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے فاکدے حاصل کرتے ہیں۔ شرح قلب کیا ہے اس کی جھے وضاحت حضرت عبداللہ ابن مسعود گی بیر دوایت ہے جس میں نبی کر یم ہی نے فر مائی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے قرآن کر یم کی بیر آب مندر کا مطلب پوچھا آپ نے فرمایا کی بیر آب ہے۔ شرح صدر کا مطلب پوچھا آپ نے فرمایا کہ بیر اور تھے ہوجاتا ہے (جس سے احکامات الیمی کو قبول کرنے کا جذبہ بیرار ہوجاتا ہے (جس سے احکامات الیمی کو قبول کرنے کا جذبہ بیرار ہوجاتا ہے (جس سے احکامات الیمی کو قبول کرنے کا جذبہ بیرار ہوجاتا ہے (جس سے احکامات الیمی کو قبول کرنے کا جذبہ بیرار ہوجاتا ہے (جس سے احکامات الیمی کو قبول کرنے کا جذبہ بیرار ہوجاتا ہے والے گھر (دنیا) سے دور رہنا اور موت کے آئے سے پہلے اس کی طرف پوری طرح رغبت پیرا ہوجاتا اور دھوکے کے گھر (دنیا) سے دور رہنا اور موت کے آئے سے پہلے اس کی تیار کی کرنا۔

الله تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو بیشرح صدر حاصل ہوگیا وہ اور جن لوگوں نے اپنے دلوں کو پھر دل بنالیا ہے وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں اللہ سے ڈرنے والوں اور نا دانوں کا انجام کیساں کیسے ہوسکتا ہے؟

ہ درحقیقت وہی لوگ خوش نصیب ہیں جواللہ کے نازل کے ہوئے قانون اوراحکامات کی پابندی کرتے ہیں اللہ کے اللہ کام (قرآن مجید) پرعمل کرتے ہیں جو کلاموں میں سب سے بہتر کلام ہے جے اللہ نے احسن الحدیث (لیعنی جس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے) فرمایا۔جس کے مضامین میں کوئی اختلاف نہیں ہے ایک مضمون دوسرے مضمون کی تائید و تقدیق کرتا ہے۔بار بار بیان کئے جانے کے باوجود مضامین قرآن میں دلچیں اوردکشی برحتی ہی چلی جاتی ہے۔ بدوہ کلام ہے جس کی تناوراں کلام کی عظمت کی وجہ سے مومنوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں ان کے روکھنے کھڑے ہوجاتے ہیں اور ان

وقفالازم

الن ا

پررعب اورخوف طاری ہوجاتا ہے۔جس کا اثریہ ہوتا ہے کہ ان کا قلب اور ان کا ظاہر وباطن دونوں اللہ کے سامنے جھک جاتے بیں اور اللہ تعالی ایسے لوگوں کی ہدایت کے نور کو بڑھاتا چلا جاتا ہے لیکن اس کلام کی عظمت اور شان کے باوجود اگر کوئی چر بھی آنکھیں بند کرکے چلتا ہے تو اس کوراہ ہدایت کی تو فیق نصیب نہیں ہوتی ۔ اور پچ ہے کہ جس کو اللہ ہی راہ سے بھٹکا وے اسے کوئی راست نہیں دکھا سکتا۔

> ٱفْمَنْ يَتَّقِيْ بِوَجْهِهِ سُوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَقِيْلَ لِلظَّلِمِيْنَ ذُوْقُوْامَاكُنْنُمْرَكُيْسِبُوْنَ ﴿كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتْلَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لايَنْعُرُونَ ® فَاذَاقَهُمُ اللهُ الْخِزْي فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْإِخِرَةِ اَكْبُرُ كُوْكَانُوْ اِيَعْلَمُوْنَ ® وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا اڵؘڠؙڗٝٳڹڡؚڹٛػؙڸ؆ٙڡؘؾؘڸڷۘڰػۜۿۜؠ۫ۑؾؘۮؘػۯ۠ٷڹ۞۫ۊؙۯٳٛٵ؏ؘڔۺؚۜٳۼؙؽۯ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۞ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهُ شُرَكًا ءُمُتَشْكِسُونَ وَرَجُلُاسَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِينِ مَثَالًا ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلْ ٱكْتُرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَالْهَامُ مِّيِّتُونَ ۖ ثُرِّراتَكُمْ بِوَمُ الْقِيمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۗ

#### ترجمه: آیت نمبر۲۴ تا۳

کیا پھروہ لوگ قیامت کے دن اپنے چہروں کواس عذاب سے بچاسکیں گے۔ایسے ظالموں سے (قیامت کے دن) کہا جائے گا کہ تم جو کچھ کرتے تھاس کا مزہ چکھو۔اس سے پہلے انہوں نے (رسولوں کو) جھٹلایا تھا تو ان پر ہماراعذاب ایس جگہ سے آیا تھا جہاں ان کا خیال و گمان بھی نہ گیا تھا۔ پھراللہ نے آئیس دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھادیا۔اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑھ کرہوگا۔کاش وہ (اس حقیقت کو) پہلے سے جان لیتے۔

اور بلاشبہ ہم نے اس قرآن میں ہرطرح کی مثالیں بیان کی ہیں تا کہ وہ ان پر دھیان دیں۔ بیقرآن عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی (ٹیڑھا پن) نہیں ہے انہیں چاہیے کہ وہ بر ہیز گاری افتیار کریں۔

الله نے ایک ایسے غلام کی مثبال بیان کی ہے جس کے ٹی بداخلاق آ قابیں ان میں سے ہر ایک اس کواپی طرف کھینچتا ہے اور ایک دوسراغلام ہے جس کا ایک ہی آ قاہے کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ اکثر وہ لوگ ہیں جوجائے نہیں ہیں۔ اے نبی عید ایک ہوسکتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ اکثر وہ لوگ ہیں جوجائے نہیں ہیں۔ اے نبی عید اللہ کے دن بی میں انتقال کریں گے اور (کفار بھی) مریں گے۔ پھر بے شک تم قیامت کے دن ایپ رہے گیارے گیاں جھگڑو گے۔

### لغات القرآن آيت نبر٣١٢ ١٣٠٠

ذُوْقُوُا چَهو
اَذَاقَ اس نَ چَهايا
اَلْخِوْرُیُ رسوائی۔ دات
عِوَجٌ جَی جَی مِی مِی مِی مُتَشٰکِسُونَ بداخلاق لوگ می میت میت مرنا

### تشریخ: آیت نمبر۲۹۷ تا ۳۱

الله تعالی نے کفار ومشرکین جن کے ہاتھ پاؤں بائدھ کرجہنم کی جھڑکی آگ میں جھونک دیا جائے گا فرمایا ہے کیا وہ قیامت کے دن اپنے چہروں کواس آگ سے بچاسکیں گے جوان کوجلس کر رکھ دے گی جب ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب وہ اپنے کئے ہوئے برے اعمال کا عزہ چکھیں۔ فرمایا جائے گا کہ ان سے پہلے جولوگ گذر سے ہیں انہوں نے بھی ای طرح اللہ کے رسولوں کو جھٹلا یا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پراس طرح اچا تک عذاب مسلط کیا گیا کہ وہ ود کھتے ہی رہ گئے اور ان کی بچھ میں پچھ نہیں آیا۔ اس طرح اللہ نے آئیس ونیا میں جس کے دلیل ورسوا کیا اور آخرت میں تو ان کو اتنا شدید عذاب دیا جائے گا جس کا وہ اس دنیا میں تھے وہ کی خورجی نہیں کرسکتے ۔ کاش وہ دنیا اور آخرت کا عذاب آنے سے پہلے ہی پچھ سوری لیتے اور تو حید خالص کو اختیار کر لیتے ۔

الله تعالی نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم واضح حربی زبان میں نازل کیا گیا ہے جس میں نہ کوئی فلسفیانہ انداز ہے اور نہ کوئی فیڑھا پن ہے بلکہ روز مرہ کی صاف صاف مثالوں کے ذریعہ بتا دیا گیا ہے کہ تو حید خالص پر نہ چلنے والوں کو دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی رسوائی ، ذلت اور عذا ہے کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔

الله تعالی نے کفار وسٹر کین کوتو بداور تو حید خالص پڑ عمل کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جولوگ ایک اللہ کو چھوڈ کر ہرایک کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں اور ان سے اپنی حاجق کے پورا ہونے کی تو تع رکھتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں انہیں بھی سکون قلبی حاصل نہ ہو سکے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک خص بہت سے ضدی ، بدا خلاق آقا کو ل غلام ہو ہر آقا اس کو اس طرح اپنی طرح اپنی حاصل نہ ہو سکے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی کہ وہ دو مروں کاحق ادافہ کرسکتا ہواور ہروفت ان کی خوشامہ میں لگار ہتا ہو کیا یہ غلام اس غلام کی طرح ہوسکتا ہے جس کا ایک ہی مہر بال آقا ہواور وہ ایک ہی آقا کی خدمت میں لگار ہتا ہو کیا ہیدونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا اس طرح ہوا دی ایک طرح کی فعتیں حاصل ہوں گی لیکن جو بہت سے آقا کو سکا علام ہوگا اس کو ہم طرح کی فعتیں حاصل ہوں گی لیکن جو بہت سے آقا کو سکا علام ہوگا اس کو ہم طرح کی فعتیں حاصل ہوں گی لیکن جو بہت سے آقا کو سکا خلام ہوگا اس کو ہم طرح کی فعتیں حاصل ہوں گی لیکن جو بہت سے آقا کو سکا خلام ہوگا اس کو ہم طرح کی فعتیں حاصل ہوں گی لیکن جو بہت سے آقا کو سکا خلام ہوگا اس کو بھی سکون واطمینان حاصل نہ ہو سکے گا۔

آخریس فرمایا کہ مکہ کے وہ کفار جواس بات کی تمنار کھتے ہیں کہ آپ پرموت طاری ہوجائے تا کہ وہ آئے روز کی فیعتوں سے فی جا کیں۔ فرمایا کہ اے بی جائے! آپ ان سے کہ دیجئے کہ اگر مجھ پرموت طاری ہوجائے تو کیا تم بھیشہ ای دنیا میں رہوگے؟ یقینا موت کے اس دروازے سے سب کو گذرتا ہے البتہ برایک آدمی اپنا اپنا نامہ اعمال ساتھ لے کرجائے گا۔ سب اللہ کے سامنے پیش ہوکرا پنے اپنے حق کے لئے لڑیں گے ادراللہ سب کے درمیان انصاف کر کے خصرف فیعلہ فرما کیں گے بلکہ ہر

شخص نے جوبھی کیا ہوگااس کو پورا پورابدلہ عطافر مائیں گے۔

حضرت زبیر عدوایت ہے کہ جب آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی "إِنَّکَ مَیِّت" وَ إِنَّهُمْ مِیْنُدُونَ اللهُ عُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْتُ کیا ہمارے وہ جھڑ رے جود نیا میں تھے وہ قیامت میں بھی دہرائے جا کیں گے اور ہر خض کواس کا پورا پورا بدلد دیا جا عمل کے اور ہر خض کواس کا پورا پورا بدلد دیا جا کیا گا۔

صحیح بخاری میں حضرت ابوهریرہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص کے ذھے کسی کا حق ہے اس کو چاہی کو چاہی کا حق ہے اس کو چاہی کہ وہ اس کے دوہ اس دنیا میں اداکرد ہے یا معاف کرالے کیونکہ آخرت میں درهم ودینار ندہوں گے۔اگر ظالم اور زیادتی کرنے والے کے پاس کچھا عمال صالحہ ہوں گے تو اس ظلم وزیادتی کے بدلے میں اس کے اعمال مظلوم کو دیدیئے جائیں گے۔اوراگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اور برائیاں لے کراس ظالم پرڈال دی جائیں گی۔ (بخاری شریف)

یوں تو ہراکیے ظلم کا دعویٰ کیا جائے گا اور مظلوموں کی فریادتی جائے گی لیکن جسنے کسی مظلوم کا ناحق خون بہایا ہوگا سب سے پہلے اس کا حساب لیا جائے گا۔ چنا نچے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے باہمی معاملات میں سب سے پہلے جو (ناحق) خون بہائے گئے ہوں گے ان کا حساب ہوگا۔ (بخاری وسلم) فَمَنَ اَظْلَمُ مِعْمَنَ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّ بَ بِالْصِدُ قِ إِذْ جَاءَهُ \* اَكَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَفِرِيْنَ ۞ وَالَّذِيْ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهَ أُولِلْكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ۞ لَهُمْ شَا يَشَاءُ وَنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَّ ذَلِكَ جَزَّ وُاللَّمُ حَسِنِيْنَ فَلَيْكَفِرَ اللهُ عَنْهُمْ مَا مُنْ وَالْكِمْ لَوْلَ وَيَجْزِيهُمْ مَا جُرَهُمْ بِالْحَسِنِ عَنْهُمْ اللهُ وَكَانُوْ اللهُ مَا الَّذِي عَمِلُوْ اللهُ بِكَافِي عَنْدَهُ \* وَيُحَوِفُونَكَ الَّذِي كَانُوْ اللهُ مَمْ اللهُ وَمَن يُضْلِل اللهُ فَمَالَهُ مِن هَادٍ ۞ بِالْذِيْنَ مِن دُونِهِ \* وَمَن يُضْلِل اللهُ فَمَالَهُ مِن هُولِيَة وَمَنْ يَهُذِ اللهُ فَمَالَهُ مِن مُنْ مِنْ اللهُ بِعَالِي اللهُ عَمْلَا اللهُ عَمْلَا اللهُ يَعْمَلُونَ فِي انْتِقَامِ ۞

### ترجمه: آیت نبر۲۳ تا ۲۷

پھراس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ بائدھا اور جب سپائی (پوری طرح) اس کے سامنے آگئ تواس نے اسے بھی جھٹلا دیا۔ کیاا سے مکرین کے لئے جہنم کے سواکوئی اور ٹھکا تا ہے؟ (ایسے لوگوں کا ٹھکا تا جہنم ہی ہے) اور چوشخص سپائی لے کر آیا اور جن لوگوں نے اس کو تشکیم کیا بہی وہ لوگ ہیں جوشتی اور پر ہیزگار ہیں۔ ان کے لئے ان کے رب کے پاس وہ سب پھھ سے جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہی نیکو کاروں کا بدلہ ہوگا۔ تا کہ اللہ ان کے ان تمام تا پہنریدہ کا موں کوان سے دور کر دے جووہ کرتے رہے تھے۔ اور جو پھھانہوں نے بہترین اعمال کے تھے۔ اور جو پھھانہوں نے بہترین اعمال کے تھے۔ انہیں ان سے بہترا جرعطا کر دیا جائے۔ کیا اللہ اپنے بندوں کے لئے کانی نہیں ہے؟ یہوگ اللہ کے صافح اور در وں سے ڈرتے ہیں حالانکہ جے اللہ ہی نے بندوں کے لئے کانی نہیں ہے؟ یہوگ اللہ کے اللہ کا ویا دور مروں سے ڈرتے ہیں حالانکہ جے اللہ ہی نے بھٹکا دیا ہوا سے کوئی راہ ہوا ہے۔ دکھانے والا

نہیں ہے۔اور جے وہی ہدایت دے دے اس کو (راہ ہدایت سے) بھٹکانے والا کوئی نہیں ہے۔کیا اللہ زبر دست اور انتقام لینے والنہیں ہے؟

#### لغات القرآن آيت نبر٢٢٢ ٢٧٥

اَهُلُمَ
برانالم
مَثُوى مُثوى مُثانا
اَسُواً
براكيا
ذِى انْتِقَام
برله لين دالا

### تشريح آيت نمبر٢٣٢ تا٢٧

توحید خالص اور کفروشرک پڑ مل کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کدواقعی و ہخص بڑا ظالم اور بے انصاف ہے جس کے پاس قرآن کر یم جیسی سچائی اور پیغام پہنچ گیا ہواوراس نے بغیر سو ہے سمجھے محض اپنی جہالت، ضداور ہث دھری کی وجہ سے اس کا الکار کردیا ہو۔ یقینا ایسے لوگوں کا ٹھکا نا تو جہنم ہی ہوسکتا ہے۔

کیکن وہ لوگ جن کے پاس اللہ کاسچا پیغام پہنچا اور انہوں نے اس کی تقیدیق کی توبید اہل تقویٰ ہیں انہیں آخرت میں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے اور اگر ان سے کوئی کوتا ہی یاغلطی ہوگئ ہوگی تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کی غلطیوں کومعاف فرما دے گا بلکہ ان کی ہرنیکی کوقیول فرمائے گا۔

کفارومشرکین نی کریم بیلی کواس بات ہے ڈراتے تھے کہ وہ ان کے بتوں کو برا بھلانہ کہیں اوراپی زبان کو اس ہے روک لیس کہیں ایسانہ ہو کہ وہ بت ناراض ہو کرانہیں بدحواس اور دیوانہ بنادیں۔ اللہ تعالی نے نبی کریم بیلی اور حق وصد اقت کے راستے پرچلنے والے صحابہ کرام گوایک خاص تبلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جولوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں آپ اس کاغم نہ کریں نہان سے انتقام کی فکر کریں کیونکہ ان کے لئے جہنم کی سزاہی کافی ہے اور جس کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہورہی ہوائے ویے بھی کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ اسپنے بندوں کی خود حفاظت فرما تا ہے۔ کفار و مشرکین کو بیم معلوم نہ تھا کہ جو محف اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے اسے دنیا کی کوئی طافت نقصان نہیں پہنچا کتی۔ فرمایا کہ بیلوگ

رائے ہے بھٹکے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی نے بھی ان کو بھٹکا رکھا ہے ان کوراہ ہدایت دکھانے والا کوئی نہیں ہے اور جھے اللہ ہدایت کے رائے پر چلا تا ہے اسے کوئی گراہ نہیں کرسکتا۔ لہذا اے نبی ﷺ آ پ تمام حالات پر صبر کیجئے انتقام اور بدلہ لینے کے لئے اللہ ہی کافی ہے وہ خود ان سے انتقام لیے لئے گا کیونکہ اہل ایمان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

''جو خص بہ چاہتا ہے کہ سب اوگوں سے زیادہ طاقت ور ہوجائے تو اسے اللہ پر تو کل کرنا چاہیے اور جو خص چاہتا ہے کہ سب سے بڑھ کرغن ہوجائے تو اسے چاہے کہ جو پچھاللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ مجروسہ دکھے بہ نبست اس چیز کے جو اس کے ہاتھ میں ہے اور جو خص بہ چاہتا ہے کہ بہت زیادہ عزت والا ہوجائے تو اس کو صرف اللہ ہی ہے ڈرنا چاہیے'' (ابن الی حاتم)

وَلَيْنَ سَالْتُهُمُ مُنَ خَلَقَ السَّهُ وَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ وَلَ أَفَرَءَكُ يُكُرُّمُ اللَّهُ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنَّ ارَادَنِيَ اللهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كُشِفْتُ ضُرِّمَ أَوْ أَرَا كَنِيْ بِرَحْمَةِ هَلْ هُنَّ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهُ قُلْ حَسْبِي اللَّهُ عَكَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوكِّلُونَ ﴿ قُلْ لِقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ مَنْ يَأْتِيْهِ عَذَابٌ يُخْزِرْ فِي وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيْمٌ © إِنَّا ٱنْزَلْنَاعَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِةٌ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآانَتَ عَلَيْهِمُ ؠؚۅؘڮؽڸۿ

#### ترجمه: آیت نمبر ۲۸ تا ۲۸

(اے نبی علیہ) اگر آپ ان سے پوچیس کہ آسانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے (پیدا کیا ہے) آپ ان سے رہمی پوچی لیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کو چھوٹر کر ان کو پکاروں جنہیں تم پکارتے ہو اور اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کوروک سے بیں؟ آپ کہد یکئے کہ مجھے نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ یا مجھ پر اللہ رحم کرنے والے تو اس اس کوروک سکتے ہیں؟ آپ کہد یکئے کہ مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے ۔ بھروسہ کرنے والے تو اس کر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ کہئے کہ تم اپنی جگھ میرا اللہ ہی کافی ہے ۔ بھروسہ کرنے والے تو اس کہ بیس بہت جلد معلوم ہوجائے گا کہ کس پر ذکیل ورسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کے وہ مرزا ملے گی جو کسی کے نالے نے اس کے نام انسانوں کے لئے یہ برحق کتاب بورک کی کے اپنی کی ہم نے تمام انسانوں کے لئے یہ برحق کتاب نازل کی ہے (اس کے بعد) جو بھی سیدھا راستہ اختیار کرے گا وہ اس کے اپنے (فائدے) کے ہوگا اور جو بھیکے گا اس کا (وہال) اس پر پڑھے گا۔ آپ اس کے ذمہ دارنہیں ہیں۔

### لغات القرآن آيت نبر١٥٣٨ ١٥٣٨

سَالُتَ تونے یو جھا كَاشفات کھولنے والے مُمُسكُتُ رو کنے والے حَسُبيَ مجھے کافی ہے يُخْزِيُ ذلیل ورسوا کرتاہے يَجِلُّ حلال ہوتا ہے عَذَابٌ مُّقِيعٌ نه ثلنے والا عذاب وَ كِيُلٌ كام بنانے والا

### تشرّع: آیت نمبر ۱۳۸ تا ۱۸

جیسا کداس سے پہلی آیات بیں ارشاد فرمایا گیاتھا کہ کفار دھٹرکین نی کریم بھاتھ سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برانہ کہا کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ معبود ناراض ہو کر آپ کوکوئی شدید نقصان پہنچا دیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ان کفار سے یہ پوچھے کہ یہذ بین وآسان اوراس کے اس نظام کوکس نے پیدا کیا ہے؟ کیا اس اللہ نے پیدائیس کیا جس کے ہاتھ بیس ہم طرح کے نقع اور نقصانات کے کھل اختیارات ہیں؟ اگر اللہ ہی کی کو نقصان پہنچا ناچا ہے یا کی مصیبت بیں ہمتا کردے تواس کے ہواکوئی اور ہے جواس مصیبت کو دور کر سے؟ ۔لہذا اگر بیس اللہ کوچھوڑ کران کو پکاروں گاجنہیں تم پکارتے ہواور اللہ جھے کوئی نقصان کینچا ناچا ہے تو کیا یہ تہمارے معبود جھے اس نقصان سے بچاستے ہیں؟ یا اگر اللہ جھے پر رحم و کرم کرنا چاہتو کیا دنیا کی کوئی طافت ہے بہنچا ناچا ہے تو کیا یہ تہمارے معبود جھے اس نقصان سے بچاستے ہیں؟ یا اگر اللہ جھے پر رحم و کرم کرنا چاہتو کیا دنیا کی کوئی طافت ہے اس پر جم و سرکرتا ہوں جس پر ہرایک کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ کہد دیجے کہ اگر تم انتا سمجھانے کے باوجود بھی اپنی روش زندگی میں تبدیلی پیدائیس کرتے تو تم اپنی جہالتوں میں ہمتالار ہو۔ جھے میرے پروردگار کا جو تھم ہے میں تواس پر چانار ہوں گا۔وہ وہ وہ تبدیلی پیدائیس کرتے تو تم اپنی جہالتوں میں ہمتالار ہو۔ جھے میرے پروردگار کا جو تھم ہے میں تواسی پر چانار ہوں گا۔وہ وہ وہ تبدیلی کوئی وہ سرنا ملے گا کہ کس پر ذیل ورسوا کرنے والا عذاب آگر رہے گا اور کے وہ سرنا ملے گی جس کواگر کوئی

نی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہا ۔ نی ﷺ اہم نے تمام لوگوں کے لئے اس کتاب برحق کونازل کیا ہے۔ اس کے بعدا گرکوئی سیدھاراستہ اختیار کر سے گاتواس سے ای کوفائدہ پنچے گالیکن اگر کسی نے گراہی کاراستہ اختیار کرلیا تواس کا دبال خودای پر پڑے گا آپ اس کے ذمہ دارنہیں ہیں۔

الله كَتَوَقَى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُرتَمُتَ فِي اللهُ كَتَوَقَى الْمَنْ الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَطْمى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاَحْرَى إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَالْيَتٍ لِتَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ الْأَخْرَى إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَالْيَتٍ لِتَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ اللهِ اللهُ المَالِقُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### ترجمه: آیت نبر۲۴

وہ اللہ ہی ہے جوموت کے وقت جان نکالتا ہے۔ اور جوشخص ابھی مرانہیں ہے اس کی روح نیند میں بھی قبض کر لیتا ہے۔ پھر جس پر وہ موت طاری کرتا ہے تو اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روعیں ایک مقرر وقت تک کے لئے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لئے (عبرت و نفیحت کے لئے ) بڑی نشانیاں موجود ہیں جوغور وفکر کرتے ہیں۔

لغات القرآن آيت نمرهم

يَتُوُفِّي وهموت دينا بِ
حِيْنَ الروت بِهِ روت مِنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ اله

# تشريخ: آيت نمبر ٢٢

یرتو ہو خص اچھی طرح جانتا ہے کہ دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد آ دمی نیند کی طرف مائل ہوتا ہے تا کہ وہ ایک نیند لے کرتا زہ وم ہوجائے اور اسکلے دن کام کاج کے قابل ہو سکے لیکن اس جگہ اللہ نے نیندکوا پٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ مینیند در حقیقت موت ہی کا ایک حصہ ہے جو اس پر ہرروز طاری کی جاتی ہے۔ جس طرح کوئی شخص اس سے ناواقف ہے کہ اس کی موت کب اور کہاں آئے گی ای طرح ایک آ دی سوجانے کے بعد اس سے قطعاً بے خبر ہے کہ وہ جس نیند کے مزے لے رہاہے وہ اس نیند سے بیدار ہوگایا ہمیشہ کی نیند سوجائے گا۔

دیکھا گیا ہے کہ پھن لوگ سوتے ہوئے ہی اس دنیا ہے گذر جاتے ہیں اور ان کو اس کا اندازہ تک نہیں ہوتا کہ ان کی

زندگی کی یہ آخری نیند ہے۔ اصل میں انسان زندگی اور موت کے بارے میں قطعاً بے بس اور عاجز ہے۔ بیصرف اللہ کے ہاتھ میں

ہے۔ اس نے جس انسان کی جتنی زندگی کا فیصلہ کیا ہے وہ اس ہے ایک لیحہ بھی زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب انسان سوجا تا ہے تو اس

کافہم وادراک اور ارادہ وافقیار سب معطل ہو کر رہ جاتے ہیں گیکن اس کا شعور اور لا شعور دونوں جاگ پڑتے ہیں اور انسان جس
ماحول میں زندگی گذار تا ہے اس کے تج بات کی روثیٰ میں وہ خواب دیکھتا ہے بیخواب بھی تو بچے ہوتے ہیں اور بھی فضول اور بیکار
خواب ہوتے ہیں انہیا ء کرام کے خواب تو وی کا ایک حصہ ہوتے ہیں اس لئے ان کے خواب تو بالکل صحح اور بچے ہوتے ہیں لیکن عام
آدی کے لئے بیضروری نہیں ہے کہ اس کے سارے خواب بچے ہوں۔

ایک دن حضرت عراف فر مایا کہ تعجب ہے کچھ لوگ سوتے ہوئے خواب میں کچھ ایک چیزیں دکھ لیتے ہیں جوان کے تصور میں بھی نہیں ہوتیں (اور پھر بیدار ہوتے ہی سامنے آجاتی ہیں)ان کا خواب اس قدر حصح اور واقعی ہوتا ہے ہیں ہاتھ ہے کی چیز کو کہ کہ ایسے ہوتی ہوتا ہے بھی حقیقت نہیں رکھتے ۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا اے امیر الموثین میں آپ کواس کی وجہ تا تا ہوں ۔ قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ ''الله یَتَوَ فَی الانفُسَ حِیْنَ مَوْتِها النب '' یعنی اللہ روحوں کو بھی کر لیتا ہے۔ جب بیروحیں اللہ کے قرب میں آسان پر ہوتی ہیں تو جو بھر دیکھتی ہیں وہ سچا خواب ہوتا ہے اور جب ان کوجسوں کی طرف چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس میں ان کا سامنا شیطانوں سے ہوتا ہے تو شیطان ان سے بچھ جھوٹی ہا تیں کہد دیتے ہیں بس بی جھوٹا خواب کہا تا ہے۔ حضرت عراق حضرت علی کی ہیا ہات می کر تعجب ہوا۔

ایک جگد حضرت علی مرتضی نے فرمایا کہ سونے کے وقت انسانی جہم سے روح نکل جاتی ہے صرف اس کی ایک شعاع جسم کے اندر باقی رہتی ہے اس وجہ سے دہ خواب دیکھتا ہے پھر جب وہ بیدار ہوتا ہے تو روح ایک بل بھر سے بھی پہلے بدن کی طرف لوٹ آتی ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ بی ہے جوموت کے وقت انسانوں کی جان کو ذکاتا ہے اور جو شخص ابھی زندہ ہے اس کی روح کو وہ نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ پھر جس پروہ موت طاری کرتا ہے تو اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روعیس ایک مقرر وقت تک کے لئے والی بھیجو دیتا ہے۔ پھر جس پروہ موت طاری کرتا ہے تو اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روعیس ایک مقرر وقت تک کے لئے والی بھیجو دیتا ہے۔ پھیٹا اس میں ان لوگوں کے لئے بحرت وقعیحت کا سامان موجود ہے جو غور وقار کرنے والے ہیں۔

آمِراتَّخَدُقُامِنَ دُوْنِ اللهِ شُفَعَآءً فَنُلَ اللهِ اللهِ مُنْفَعَآءً فَنُلَ تِلْهِ الْكَوْكَانُوْ الْكَيْمُ لِكُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلْ تِلْهِ الشَّفَاعَةُ جُمِيْعًا لَالاَمُ لَكُ السَّمْوْتِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ الشَّفَاعَةُ جُمِيْعًا لَا مُلْكُ السَّمْوْتِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ الشَّفَاعَةُ جُمِيْعًا لَا مُلَا السَّمْوْتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْنَ مِن دُوْنِهِ إِذَا هُمُ لَا يُوْمِنُونَ إِلَّا لِاجْرَةً وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِن دُوْنِهِ إِذَا هُمُ لَا يُوْمِنُونَ فِي اللهُ مَ وَالْالْمُ مَن اللهِ مَن دُونِهِ إِذَا هُمُ اللهِ يَنْ مَن دُونِهِ إِذَا هُمُ اللهِ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### ترجمه: آیت نمبر۲۳ تا ۲۸

کیاانہوں نے اللہ کوچھوڑ کر دوسروں کو اپناسفارٹی بنار کھا ہے۔(اے نبی ﷺ) آپ ان سے کہد دیجے کہ کیا وہ سفارش کریں گے جن کے ہاتھ میں نہتو کوئی چیز (کوئی اختیار) ہے اور نہوہ عقل وسجھ رکھتے ہیں۔

آپ کہدو بچئے کہ شفاعت وسفارش سب کی سب اللہ کے اختیار (قدرت) میں ہے۔ اس کے لئے زمین وآسان کی ملکیت ہے۔ پھرتم اس کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ جب آخرت پریفین نہ رکھنے والوں کے سامنے اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اپنے دلوں میں کڑھنے گئتے ہیں اور جب دوسروں (غیر اللہ) کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوجاتے ہیں۔ آپ کہدد بچئے کہ اے آسانوں اور زمین کے خالق، حاضر اور غائب کے جاننے والے میرے اللہ آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما کیں گے کہ جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔

#### لغات القرآن آيت نبر٣٩٥ ٣١٠

شُفَعَاءٌ (شَفِيعٌ) سفارش كرنے والے شفاعت كرنے والے الشُمَازَّتُ وه كُر صفاور جلنے لگے فاطِرٌ پيدا كرنے والا تَحْكُمُ تَحْكُمُ تَوْفِيلَدُ كَا عِبَادٌ بندے بندے

### تشريح: آيت نمبر٣٣ تا٢٣

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نہایت وضاحت سے ارشاد فر مادیا ہے کہ زندگی اورموت بہسب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔اس کے سوانہ کوئی زندگی دیتا ہے اور نہاس کی اجازت کے بغیر کسی کوموت آتی ہے۔ کفار ومشر کین بھی اس بات کو بچھتے تھے گرزبان ہے نہیں کہتے تھے بلکہ اپنے بے حقیقت بتوں کے متعلق ان کا گمان یہ قعا کہ وہ کل قیامت کے دن ان کی سفارش کر کے اللہ کے عذا ب ہے انہیں بچالیں گئے۔حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس وقت تک کسی کوسفارش کرنے یا لب ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک اجازت نہ دے دی جائے۔ پھر بکڑی اور مٹی سے بنائے گئے ان بتوں کی کیا محال ہے کہ بیاللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش بھی کرسکیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کوتو پہلے ہی جہنم کا ایندهن بنادیں گے لیکن ان بدعقیدہ لوگوں کے نزدیک سب کچھیے بہی بت ہیں حالانکہ اس کا ئنات میں ساری کی ساری سلطنت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہر جگہ اللہ کا تکم چلتا ہے۔تمام انسانوں کواللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جہاں وہ عدل وانصاف کے ساتھ ہرایک کے درمیان سارے فیصلے فرمادے گا۔فرمایا کہوہ زبان سے تواللہ کا نام · لیتے ہں مگرانہوں نے بتو ں کواس طرح سب کچھ مجھدر کھاہے کہ اگران کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جائے جوسب کامعبود ، خالق اور ما لک ہے توغم وغصے سے ان کے چہرے سکڑ جاتے ہیں اورپیشانی پربل پڑ جاتے ہیں۔اور جب ان کے جھوٹے معبودوں کا ذکر کہا جاتا ہے تو ان کے چیر ہے کھل اٹھتے ہیں اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کوسلی دیتے ہوے فرمایا کداے نی ملے !جب بی کفارومشرکین اپنی حرکوں سے بازنہیں آتے اور غیراللد کی بندگی میں لگےرہے ہیں اوراس میں ملن میں تو آپ رنجیدہ نہوں بلکدایے رب سے بیدعا کیجئے کداے آسان وزمین کے رب اور کھلے چھے کے جاننے والے پروردگارآپ ہی قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلے فرمائیں گے جن میں وہ اختلاف کما کرتے تھے۔

وَكُوْاَنَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُواْمَا فِي الْكَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْابِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيْمَةُ وَبَدَا لَهُمُومِنَ اللهِ مَالَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اللهِ مَالَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَالَهُمْ سَيِّاتُ مَاكُسُبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُ وَنَ ﴿ فِإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا نَتُمَّ إِذَا خَوَلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أَوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِ بِلْ هِيَ فِتْنَةً وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لِايَعْلَمُونَ @قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا اعْنَى عَنْهُمْ مِمّا كَانْوَايْلُسِبُونَ @فَاصَابُهُمْ سِيّاتُ مَاكْسُبُوْا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوامِنَ هَؤُلاء سَيُصِيبُهُمْ مُسِيّاتُ مَاكْسُنُوْا وَمَاهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ أَوْلُمْ يَعْلَمُوا آتَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّنْ قَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ الَّ فِي ذَلِكَ لَالِتٍ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ﴿

### ترجمه: آیت نمبر ۲۲ تا ۵۲

اگران ظالموں کے پاس دنیا مجرکی تمام چیزیں ہوں اور اتنی ہی اور بھی تو وہ قیامت کے بد ترین عذاب سے نجات کے لئے سب کا سب بدلہ میں دینے کے لئے تیار ہو جا کیں گے۔ وہاں ان کے سامنے اللہ کی طرف سے ان کے کئے ہوئے وہ برے اعمال ظاہر ہوں گے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں ان کے کئے ہوئے سارے بدترین اعمال ان کے سامنے آ جا کیں گے اور جس بات کا وہ فداق اڑا یا کرتے تھے وہی چیز ان کو گھیر لے گی۔ پھر جب انسان کوکوئی مصیبت پہنی ہے تو وہ ہمیں ہی پکارتا ہے۔اور جب ہم اس کواپئی نعمت سے نواز دیتے ہیں تو کہتا ہے بہتو مجھے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ (اللہ نے فرمایا) بلکہ یہ آز مائش ہے گراکٹر لوگ وہ ہیں جو جانے نہیں۔ای طرح کی باتیں ان سے پہلے گذر ہوئے لارے لوگوں نے بھی کی تقییں گران کی کمائی ان کے کام نہ آسکی۔ پھرانہوں نے اپنے کئے ہوئے (برے اعمال) کی سزا پائی۔اوران لوگوں میں سے جوظالم ہیں وہ بہت جلدا پی کمائی تک پہنچیں گے۔اور وہ سب (مل کر بھی اللہ جس کے این نہ کرسکیں گے۔کیا وہ نہیں جانے کہ اللہ جس کے لئے وہ سب (مل کر بھی اللہ کو) عاجز اور بے بس نہ کرسکیں گے۔کیا وہ نہیں جانے کہ اللہ جس کے لئے بین حرز قبل کردیتا ہے۔وہ لوگ جوایمان رکھتے ہیں ان کے لئے ان (باتوں میں) نشانیاں موجود ہیں۔

### لغات القرآن آيت نبر ٥٢٢٨٥

íű

| بدا            | طا بر جوا                   |
|----------------|-----------------------------|
| يَحْتَسِبُوُنَ | وہ گمان کرتے ہیں            |
| كَسَبُوُا      | انہوں نے کمایا              |
| حَاقَ          | چھا گیا                     |
| مَا اَغُنىٰ    | کام نہ آیا                  |
| يُصِيْبُ       | 8 24                        |
| مُعَجِزِيْنَ   | عاجز اوربے بس کرنے والے     |
| يَبُسُطُ       | وہ کشادہ کرتا ہے۔ کھولتا ہے |
| يَقُدِرُ       | وہ تنگ کردیتا ہے            |

# تشريخ: آيت نمبر ٢٥ تا ٥٢

قیامت کے ہولناک دن جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان عمل صالح اور نیکی اختیار کرنے والوں اور کافروں اور مشرکین کے بے بنیا دعقیدوںاورعمل سے متعلق فیصلے فرمائیں گے توان میں سے ظالموں کا بیرحال ہوگا کہ عذاب البی کواپنی آٹکھوں سے دیکھ کر بوکھلا جائیں گےاوراگران کے پاس زمین کےسار بے خزانے بلکہاس ہے بھی زیادہ خزانے ہوں گےتو وہ اس عذاب سے بچنے کے لئے سب کچھ دینے پر تیار ہوجا ئیں گے۔ان کے سامنے وہ تمام عذاب موجود ہوں گے جن کاوہ دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ گرانہوں نے اس دنیا میں جو پچھ کیا ہوگا اس کا پورار یکارڈ ان کے سامنے آجائے گا اوروہ دنیا میں جس طرح دین اسلام کا نداق اڑایا کرتے تھے اس کا وبال ان برجاروں طرف ہے ٹوٹ بڑے گا اوران کو گھیر لے گا۔فر مایا کہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کا نئات میں اصل اللہ ہی کی ذات ہے وہی سب کا کارساز ہے جنانچہ جب ان پر کوئی مصیبت یا آفت بڑ جاتی ہے تو وہ ایک اللہ ہی کو یکارتے ہیں۔اور جب ہم ان پر کرم کردیتے ہیں اور ہرطرح کی مصیبتوں کوٹال دیتے ہیں تو وہ ان پرشکر کرنے کے بحائے اتر اتے ہوئے کہنے لگتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری کوشش اور جدو جہد کا نتیجہ ہے۔اور پیر کہتے ہوئے نہیں شر ماتے کہ بیر سب پچھ تو ہمارے علم اور تدبیر کی وجہ ہے ہوا ہے اگر ہم فلاں تدبیر اور کوشش نہ کرتے تو اس مصیبت ہے نجات حاصل نہ کر سکتے حالانکہ بیرسب نعتیں جواللہ نے عطافر مائی ہیں ایک آ ز مائش اورامتحان ہیں کہانسان نعتیں یانے کے بعداللہ کاشکرادا کرتا ہے یا ناشکرے بین کےطریقے اختیار کرتا ہے۔اگروہ شکرا دا کرتا ہے تو اللہ اس کواور نعتیں دیتا جلا جاتا ہے اورا گرناشکر می کرتا ہے تو اللہ اس کوسخت مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔

فرمایا کہ ابیا بہت پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے لیکن ان کا ناشکرا پن ان کے کی کام نہ آ سکا اور وہی چیزیں جن پرانہیں نازتھا ان کے کی کام نہ آسکیں گی۔ جس طرح قارون جونہایت مال دارشخص تھا اور کہتا تھا کہ جھے جو پچھ ملا ہے وہ میری تدبیر اور علم کی وجہ سے ملا ہے حالا نکدرزق بیں کشادگی اورشکی دونوں قدرت کے فیصلے ہیں گر جب قارون نے اتر انا شروع کیا تو اللہ نے اس کواس کے مال ودولت اور اس کے لاؤلشکر کوز مین میں دھنسا کرختم کردیا جس کا آج کوئی نام لیوا تک موجوز نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان تمام واقعات میں عبرت ونصیحت حاصل کرنے کے بے ثنار مواقع موجود ہیں مگر ان سے وہی عبرت ونصیحت حاصل کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روثن ہے۔

قُلْ يْعِبَادِي الَّذِيْنَ ٱسْرَفْوَاعَكَى ٱنْفُسِهِمْ كِ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ بَمِيْعًا ﴿ إِنَّهُ هُوَالْعَفُو رُالرَّحِيْمُ@وَإِنِيْنُو آالِي رَبُّكُمْرُو اَسْلِمُوالَهُ مِنْ قَبْل أَنْ يَا تِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ@وَاتَبِعُوٓ الْحَسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ وَمِنْ رَبِكُمُ وَمِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَانْتُمُ لِاتَّشْعُرُونَ ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسُرَتْي عَلَى مَافَرُّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ الشَّخِرِيْنَ ﴿ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهُ هَذَّ نِنْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ أَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تُرَى الْعَذَابَ لَوْانَ لِي كُرَّةً فَأَكُوْنَ مِنَ المُحْسِنينَ @

### ترجمه: آیت نمبر۵۸ تا۵۸

(اے نبی ﷺ) آپ میرےان بندوں سے کہدد یہجئے جنہوں نے اپنی جانوں پڑظم کیا ہے کہ اللّٰد کی رحمت سے مالیوس نہ ہوں۔ بےشک اللّٰہ سارے گناہ معاف فر مادے گا۔ بےشک وہ تو بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔

(لوگو!) اپنے ربی طرف پلٹ آؤ۔ اور اس کے فرمال بردار بن جاؤاس سے پہلے کہتم پر عذاب آجائے اور کہیں سے تبہاری مددنہ کی جاسکے۔ اور اپنے رب کی بیجی ہوئی کتاب کے بہترین عذاب آجائے اور تبہیں خربھی نہ ہو۔ پہلوؤں کی بیروی اختیار کرواس سے پہلے کہتم پر اچا تک عذاب آجائے اور تبہیں خربھی نہ ہو۔ اور پھر بعد میں کوئی شخص بڑی حرت سے یہ کہنے پر مجبور ہوجائے کہ میں اللہ کے صفورزیاد تیاں کرتا رہا اور میں فداق اڑانے والوں میں سے تھا۔ (یاوہ کہنے گئے کہ) کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیا تو

وہ تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہوجاتا۔ یاوہ عذاب دیکھنے کے بعد ریک سے لگے کہ کاش جھے دوبارہ (دنیا میں جانے کا) موقع مل جاتا تومیں نیک عمل کرنے والوں میں سے ہوجاتا۔

### لغات القرآن آيت نمبر ٥٨٥٥٣

لا تَقُنَطُوُا تم مايوس نه ہو أنيبوا تم پليٺ آؤ أَسُلِمُوا تم فرماں بردار بن جاؤ لَا تُنْصَرُونَ تم مددنہ کئے جاؤگے أنحسن بهترين بَغْتَةٌ احائك لا تَشْعُرُونَ تم شجھتے نہیں ہو فَرَّ طُتُّ میںنے زیادتی کی جَنْتٌ ببلو الشخرين نداق اڑانے والے كَرَّةٌ دوباره ألمخسنين نیوکار۔نیکیاںکرنے والے

### تشريح: آيت نمبر٥٣ تا٥٨

علم دین کی روشنی نه ہونے کی وجہ ہے آدمی ہے بعض مرتبہ وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں جن پروہ زندگی بحر شرمندہ رہتا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عرض اید ول بھی ہوی اہمیت رکھتا ہے کہ میآ یت گناہ گاروں کے لئے قر آن کریم کی سب آیوں سے ہوھ کرامیدافزائے۔

اس آیت کے بعد الله تعالی نے ارشاد فر مایا ہے کہ

ا۔لوگو!اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔اس کے فرماں بردار بندے بن جاؤ۔اس سے پہلے کہتم پروہ عذاب آ جائے جس میں کوئی کسی کی مدداور جمایت ندکر سکے گا۔

۲۔ تمہارے اپنے پروردگار کی طرف ہے بھیجی گئی کتاب (قرآن مجید) کے تمام حسین اور بہترین پہلوؤں کی پیروی اختیار کرواس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے جس کی تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

۳-ابھی وقت ہے کہ تم اپنی زیاد توں اور دین اسلام کا نداق اڑانے سے باز آ جاؤور ندگل تم یہ کہنے پراپ آپ کو مجبور اور بن اسلام کا نداق اڑانے میں سب سے مجبور اور بن اسلام کا نداق اڑانے میں سب سے آگے تھے۔

۳-یاتم ابنی شرمندگی اور ندامت سے بیچنے کے لئے یہ کہنے لگو کہ اگر ہمیں اللہ کی طرف سے بروقت رہبری ورہنمائی مل جاتی تو ہم حسن عمل میں سب سے آھے ہوتے۔

۵ ـ ياتم قيامت كـ دن يه كينج پرمجبور موجاؤ كه اگر جميل دنيا ميل دوبار الجيج ديا جائے تو جم نيك عمل اختيار كريں گے ـ

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے جوا پنے بندوں پر بہت مہر بان ہے صاف صاف فرمادیا ہے کہ ابھی وقت ہے کہ بیتمام کفاروشرکین اور گناہ گاراللہ سے معافی مانگ کر صراط متنقیم پر چلنا شروع کر دیں لیکن اگر بیدوقت نکل گیا تو پھر سوائے ندامت، شرمندگی اور پچھتادے کے پچھ بھی حاصل نہ ہوسکے گا۔

#### ترجمه: آیت نمبرو۵ تا ۲۳

(الله تعالی فرمائیں گے کہ) کیوں نہیں۔میری آیات تیرے پاس آئیں۔تو نے ان کو جھٹلایا غرور وکٹیر کیاا ورتو کافروں میں ہے ہوگیا۔

(اے نبی ﷺ) آپ قیامت کے دن انکار کرنے والوں کے چیرے تاریک اور سیاہ دیکھیں گے(اور کہاجائے گا کہ) کیاجہم میں تکبر کرنے والوں کے لئے کافی جگہ موجود نہیں ہے؟ (اس کے برخلاف) وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اور پر ہیزگاری اختیار کی ہوگی ان کو نجات ملے گی۔ندان کوعذاب چھوٹے گا اور ندوہ رنجیدہ ہوں گے۔

(یادر کھو!) اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کی خبرر کھنے والا ہے۔ اور

آسانوں اور زمین کے (خزانوں کی) چابیاں اس کے پاس ہیں۔

جولوگ الله كى آيات كا انكار كرنے والے بيں وہى سب تےسب نقصان الحانے والے

<u>- الب</u>

لغات القرآن آيت نمبر ١٣٢٥٩

کیون ہیں۔جی ہاں

بَلْي

سياه

مُسُودَةً

المحانا

مَثُولى

محران خبرر كھنےوالا

وَ كِيُلٌ

جابيال- كنجيال

مَقَالِيُدُ

# تشريخ: آيت نبر ١٣٥٥ ١٣٢

بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جوحقیقت کا سامنا کرنے کے بجائے اپنی کمزوریوں کو یا تو صالات پر ڈال دیتے ہیں بیٹنلف بہانوں کو ڈھال بنا کراپ آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ کفار کا بھی یہی حال ہوگا جس کواس سے پہلی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر جمیں واقعی ہدایت ورہنمائی دی جاتی تو ہم تقو کی اختیار کر سے نیک لوگوں میں شامل ہوجاتے۔

الله تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے لئے فرمایا کہ کیا ہم نے اپنی آیتیں اپنے پیٹیمبروں کے ذریعیتم تک نہیں پہنچائی تقیں گر تم نے کیا کیا؟ تم نے تکبر کرتے ہوئے ہماری آیات کا اٹکار کردیا۔

نی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی ﷺ! آپ ایسے جھوٹے لوگوں کوسیاہ اور تاریک چیرہ والا پاکیں گے۔ کیاا یے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم کے سواکہیں اور ہوسکتاہے؟

اس کے برخلاف وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اور پر ہیزگاری اختیار کی ہوگی ان کی زبردست کا میابی بیہوگی کہ ان کوآخرت

میں نہ تو کسی طرح کی تکلیف ہوگی اور نہ وہ کسی طرح بھی رنجیدہ ہوں گے۔

فرمایا کہ اللہ بی تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی اپنی کا ئنات کی گرانی کر رہا ہے۔ آسانوں اور زبین کےخزانوں یعنی رزق ، رصت اور کرم کی چابیاں اس کے قبضہ اختیار میں ہیں۔وہ ان میں سے جس کو جتنا دینا چاہے گا دے دے گا۔ کین وہ لوگ جنہوں نے غرورہ تکہراورا نکار کا طریقہ اختیار کیا ہوگا وہ زبر دست نقصان اٹھانے والے ہوں گے یعنی ان کو دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے مایوی ہوگی اور یکی ان کاسب سے ہزاخیارہ اور نقصان ہوگا۔

> قُلْ اَفَغَيْرَاللهِ تَأْمُرُونَيَّ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجِهِلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أُوْجِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَمِنْ اَشْرَكْتَ لَيُحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ بَاللَّهُ اللَّهُ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِّنَ الشَّحِينِينَ ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ ﴿ وَالْأَرْضُ بَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَالسَّمَوْتُ مُطُوتِينًا بِيَمِينِيهِ سُبُحْنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشُرِكُونَ ١ وَنَفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي التَّمْوٰتِ وَمَنْ فِي الْكَرْضِ الْكِمَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نَفِحَ فِيْهِ أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنْظُرُونَ ﴿ وَٱشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الكِينْ وَجِآتِي إِالتَّبِيِّنَ وَالشُّهُدَاءَ وَقَيْنِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لِا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اعْلَمْ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر ۲۳ تا ۷

(اے نبی ﷺ) آپ ان سے کہتے کہ اے جا ہلو! مجھے تم اللہ کے سواکسی اور کی عبادت و بندگی کے لئے کہتے ہو؟

(آپ اس اصول کو بیان کر دیجے کہ) جس طرح آپ کی طرف وجی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے جن (انبیاء کرامؓ) پر وحی نازل کی گئی تھی (ان سے صاف صاف کہد دیا گیا تھا کہ)اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا ہر عمل ضائع ہوجائے گا اور تم نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے۔

(اے نی ﷺ) آپ اللہ ہی کی عبادت و بندگی کیجے اور شکر گذار بندوں میں ہے ہو جائے۔ اور انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا حالاتکہ قیامت کے دن ساری زمین اور سارے آسان اس کے داہنے ہاتھ میں (کاغذی طرح) لیٹے ہوئے ہوں گے۔ اس کی یاک اور بے عیب ذات اس شرک سے بلندو برتر ہے جس کودہ کرتے ہیں۔

اوروہ دن جب کہ صور پھونکا جائے گا تو جو بھی آ سانوں اور زمین میں ہیں وہ سب کے سب مرکر ڈھیر ہوجا کیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ (زندہ رکھنا) چاہے گا۔

پھر دومراصور پھونکا جائے گا تو اچا تک سب اٹھ کر (حیران و پریشان نظروں سے چاروں طرف) دیکھنے گیس گے۔

اورزمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ نامہ اعمال (لوگوں کے ) سامنے رکھ دیے جائیں گے اور تمام انبیاءاور گواہ حاضر کئے جائیں گے۔

اورلوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی پرکوئی ظلم وزیادتی نہ کی جائے گی اور ہڑ مخص کواس کے ہرعمل پر پوراپورابدلہ دیا جائے گا جواس نے کیا ہوگا۔ ۔۔۔ یہ کیا ہے کہ میں کے ہرعمل کی سے میں کے ایک کا جواس نے کیا ہوگا۔

اللّٰداے خوب جانتاہے جو کچھ پیلوگ کرتے ہیں۔

#### لغات القرآن آیت نبر۲۳ تا ۲۰

تَأْمُرُ وُنِّي تَم مِحِيمَ مَم مِحِيمَ مَرية بوسكمات بو

مَاقَدَرُوْا انہوں نے تدرنہ ک

مَطُویّت لپیدری گئ

نُفِخَ پھونک ارى گئ

صَعِقَ وه كريرا

اَشُرَقَتُ روثن بو كَيْ رَجَمُ كَالْمُي

وُقِيَتَ يوراديا كيا

# تشريح: آيت نمبر١٢ تا ٧٠

کفار قریش نی کریم اللہ سے کہتے تھے کہ وہ اپنی باپ دادائے فرجب پروالیں آجا کیں ۔ بھی کہتے تھے کہ آپ کوئی ایساطریقہ اختیار کیجئے کہ جس سے ہمارے بیا ختلافات دور جا کیں ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت و بندگی کریں گے۔

الله تعالی نے ایسے لوگوں کو جائل، نا واقف اور بے علم قرار دیتے ہوئے فرمایا کدا ہے ہمارے حبیب تات ! آپ ان سے کہد دیجے کدا ہے جاہاو! تم مجھے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت و بندگی کے لئے کہتے ہو؟ جو ایک نہایت جاہلا نہ اور احتقانہ بات ہے کیونکد اللہ کے سواکوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے وہی ایک پروردگارسب کا خالق و مالک ہے اس نے میری طرف وی کر کے بیتھم دیا ہے کہ میں اللہ کے سواکسی کی عبادت و بندگی نہ کروں۔

فرمایا کہا ہے نبی تالیہ! آپ ہے پہلے جن پیغبروں پر وہی نازل کی گئی تھی ان ہے بالکل واضح اور دوٹوک لفظوں میں کہد دیا گیا تھا کہا گر ( فرض کرلیا جائے کہ ) تم نے اللہ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیئے جائیں گے اور تنہیں شدید نقصان پہنچے گا۔

فر مایا گیا کہ آپ صرف اس ایک اللہ کی عبادت و بندگی کیجئے اور اس کے شکر گذار بندوں میں سے ہوجا ہے۔ دراصل اللہ کے پیغیر ہر طرح کے گنا ہوں اور کفروشرک کے ہر طریقے سے معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں۔ نہوہ کسی طرح کا گناہ کرتے ہیں اور نہ کی گناہ کی نبست ان کی طرف کی جاسکتی ہے۔

حقیقت بیہ کہ ان آیات میں انبیاء کرامؓ کے واسطے سے پوری امت سے خطاب کر کے بتایا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عباوت و بندگی کریں اور اللہ کی وہ عظمت کریں جس کے وہ لائق ہے۔

لوگوں کا بیرحال ہے کہ انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جیسا کہ اس کی عظمت کاحق تھا یعنی انہوں نے دوسروں کو اس کے ساتھ شریک کیا۔غیراللہ میں المیں صفات کو مانا جوصرف اللہ ہی کی صفات ہو سکتی ہیں۔ نہ اس کی عبادت اس طرح کی جیسا کہ اس کاحق تھا نہ اس کی نعتوں کا شکرا دا کیا جیسا کرنا لازم تھا۔

اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بیساری زمین اورسارے آسان اس کے داہنے ہاتھ میں ایک کاغذ کی طرح لیٹے ہوئے ہوں گے۔ لینی ساری طاقت وقوت ایک اللہ کے ہاتھ میں ہوگی اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ جن غیراللہ کا شرکے میں اللہ کا اللہ کا اللہ کا شرکے قیراللہ بے حقیقت چیز تھے۔

فر مایا کہ قیامت کا وہ ہولناک دن جب پہلاصور پھو تکا جائے گا تو سوائے ان لوگوں کے جنہیں وہ زندہ رکھنا چاہے گا کا ئنات کی ساری مخلوق مرکر ڈھیر ہو جائے گی لیکن جب دوسراصور پھو تکا جائے گا تو سارے مردے زندہ ہو کر جیران و پریشان اٹھ کرچا روں طرف دیکھنے لگیں گے۔

اس دن زین اپنے پروردگار کے نور بھی ہے جگرگا اٹھے گی۔سب کے نامداعمال ان کے سامنے رکھ دیئے جائیں گے۔ تمام پیٹیبروں کو گواہ کے طور پر بلایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان اس طرح فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ ہرایک کواس کے کئے کا پھل پوری طرح دیا جائے گا۔

اس سلسله میں چندا حادیث سے ان آیات کی تشریح ملاحظہ کر لیجئے۔

کے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے دوایت ہے۔ ایک دن ایک یہودی عالم نبی کر یم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا۔اے محمد ( می اللہ ابن مسعود سے دن اللہ تعالیٰ آسانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا، ایک انگلی پر زمینوں کو، ایک انگلی پر پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر پانی اور زمین کی تہہ کو اور باتی مخلوق کو ایک انگلی پر روک لے گا اور پھر وہ (ان پانچوں انگلیوں کو) حرکت دے کر گھمائے گا (جس طرح گیندیا لئوکو گھمایا جاتا ہے) اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں اور میں بی تہ ہمارا معبود اللہ ہوں۔ (منداحمہ، نسائی، ابن باجہ)

بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہر بر ہ ہے روایت ہے رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ زمین کو مشی میں لے لے گا اور آسانوں کو لپیٹ کر اپنے دائے ہاتھ میں (کاغذ کی طرح) لے لے گا اور فرمائے گا کہ آج میں بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟

حضرت عبدالله ابن عمر سے روایت ہے رسول الله تلک نے فر مایا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو الله ساتوں آسانوں اور زمینوں کوا پی شخص میں لے کر فر مائے گا۔ میں ہوں اللہ رحمٰن ورجیم ، میں (ایبا) بادشاہ ہوں کہ (تمام عبوں ہے) پاک ہوں۔ میں امن دینے والا ہوں، میں مگرانی کرنے والا ہوں، میں غالب ہوں، میں بدی طاقتوں والا ہوں، میں بدائی والا ہوں، میں بدائی والا ہوں۔ آج دنیا دول ہوں۔ آج دنیا کوابتداء میں پیدا کیا تھا جب کہ وہ کچھنتی اور میں ہی اس کو دوبارہ پیدا کر رہا ہوں۔ آج دنیا مجرکے بادشاہ کہاں ہیں؟ (بخاری وسلم)

کا بعض روایات کے مطابق ان کے درمیان کے درمیان کا ایس دن کافعل ہوگا۔ جا کی ایس دن کافعل ہوگا۔

جب الله تعالی دنیا کو دوباره پیدا فرما دیں گے تو اللہ جلوه گر ہوں گے۔ جس طرح کھلے آسان پر جیکتے ہوں ج سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ای طرح وہ نو ررب کو کھلی آتکھوں سے دیکھیں گے۔

ہے ہر خض کواس کے گئے ہوئے اعمال پر پورا پورابدلد دیا جائے گا۔اللہ کو ہرانسان کے ایک ایک عمل کی خبر ہے وہ لوگوں کے بتانے سے نہیں بلکہ اپنا علم کے مطابق فیصلہ فرمائیں گئے کیونکہ اللہ سے کوئی بات اور انسانوں کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔

# وَ سِنْقَ الَّذِيْنَ

كَفُرُقُ إِلَى جَهَنَّمَ رُمُرًا حُتَّى إِذَا كِمَا وَهُمَا فَتِحَتْ ٱبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنْتُهُا ٱلْمُرِيانِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمُ الْيِتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يُوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوا بَلِي وَلَكِنْ حَقَّتُ كُلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكُفِرِيْنَ ۞ قِيْلَادُخُلُوٓ البُوَابَجَهَنَّمُ خِلِدِيْنَ فِيْهَا فَبِشُ مَنْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَّرًا ﴿ حَتِّي إِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ آبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادُخُلُوْهَا خَلِدِيْنَ ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ يِلْهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَ أَوْرَاثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءٌ فَنِعْمَ إَجْرُ الْعُمِلِيْنَ ٠ وتترى المُمَلَّبِكَةَ حَآفِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَقُضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ بِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿

ترجمه: آیت نمبرا کاتا ۵۵

وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی جماعتوں کوجنم کی طرف تھسیٹا جائے گا۔ یہاں تک کہ

ا چائ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیئے جائیں گے۔

اوروہ (فرشتہ) جواس جہنم پرمتعین ہوگا وہ کہے گا کہ کیا تمہارے پاس تمہارے اندر سے
ایسے پیغیر نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہارے سامنے تمہارے دب کی آیات تلاوت کر کے تمہیں
اس سے ڈرایا تھا کہ تمہیں یہ (بدترین) دن ویکھنا پڑے گا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں وہ پیغیر آئے تھے۔
اوراس طرح ان کا فروں پرعذاب ثابت ہوکررہے گا۔

پھران سے کہا جائے گا کہتم جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔اب تمہیں یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تکبر کرنے والوں کا میہ بدترین ٹھکا ناہے۔

اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقویٰ اختیار کیا ہوگا ان کی جماعتوں کو جنت کی طرف (عزت واحترام سے)لے جایا جائے گا۔

جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے لئے جنت کے درواز بے کھول دیئے جا کیں گے ان جنتیوں پرمقرر فرشتہ کیجگا'' تم پرسلامتی ہو جہہیں مبارک ہو،ابتم ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے داخل ہوجاؤ''۔

ابل جنت کہیں گے کہ اللہ کاشکر ہے جس نے ہم سے کیا ہواوعدہ پورا کر دیا اور ہمیں ( جنت کی زمین کا ) مالک بنادیا۔

اب ہم جنت میں جہاں چاہیں گے وہاں اپنا ٹھ کا نا بنالیں گے۔(دیکھو)ایے نیکو کاروں کا کتنا بہترین بدلہ ہے۔

اور آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش الی کو گھیرے ہوئے حمد وسیج کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔

اور کہاجائے گا کہ ساری حمدو ثنااللہ رب العالمین کے لئے ہے۔

لغات القرآن آيت نمبرا ٢٥١٥ ا

اس نے تھینچا۔ تھسیٹا

وَسِيْقَ

خُوزَنَةُ گُران و كيه بقال كرنے والا حَقَّتُ ثابت ہوگئ طِلْبُتُمْ تمہیں مبارک ہو اَوْرَ قَنَا ہمیں مبارک ہو نِعْمَ بہترین خَاقِیْنَ بُعْرِین

جماعت \_گروه

ع ش کےاردگر د

### تشريخ: آيت نمبرا کـ تا۵۷

حَوُلَ الْعَرُش

گذشتہ آیات میں اللہ تعالی نے میدان حشر کا نقشہ مینی کر بتادیا تھا کہ بیدہ انصاف کا دن ہوگا جس میں ہر خیف کواس کے کئے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کفار ومشرکین کواس دن ذلت ورسوائی اور اہل ایمان کوعزت وعظمت نصیب ہوگی چنا نچہ شرکین ، کفار اور منافقین کونہایت ذلت کے ساتھ تھییٹ کرجہنم کے درواز وں تک پہنچا دیا جائے گا اور اہل ایمان کونہایت عزت داحر ام سے بمیشہ کے لئے رہنے دالی جنتوں تک پہنچا یا جائے گا۔

قیامت کے دن کفار ومشرکین اور منافقین کو جانوروں کی طرح تھیٹ کر لایا جائے گا۔ وہ اس دن بھو کے، پیاہے، بہرے، کو نکنے اور فرشتوں کی جھڑ کیاں کھاتے ہوئے منہ کے ہل تھسیٹ کرلائے جائیں گے۔

داروغہ جہنم ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہار ہے پاس اللہ کے پیغیرنیس آئے تھے؟ کیا تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کرنیس سانگ گئ تھیں جن میں اس دن کے برے انجام ہے آگاہ کیا گیا تھا؟ وہ نہایت شرمندگی کے ساتھ اس بات کا افر ارکریں گے کہ ہاں ہاں وہ پیغبرآئے تھے گریہ ہماری بدشتی تھی کہ ہم نے ان کی باتو ں پردھیان نہیں دیا۔ اس اعتراف واقر ارکر کے بعدان پر کفروا نکار کی فر دجرم عائد کر دی جائے گی۔ان کوجہنم کے اس جیل خانہ میں واخل کرنے کے لئے درواز سے کھلوا دیئے جائیں گے جن میں ان سے کہا جائے گا کہ اہتم اس جہنم میں ہمیشہ کے لئے واخل ہوجاؤ۔ا للّٰہ کے مقالبے میں تکبراور بڑائی اختیار کرنے والوں کا بیبرترین ٹھکا ناہے۔

دوسری طرف وہ صاحبان ایمان وتقوی موں مے جنہوں نے اللہ کی فرماں برداری میں زندگی گذاری ہوگی ، جنہوں نے اللہ کے خوف اور اس کی رضا کے لئے ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کی ہوگی ان کونہایت خوبصورت اور بہترین سواریوں پر بٹھا کرنہایت عزت واحترام کے ساتھ جنت کی طرف لا پاجائے گا۔

اس وقت جنت میں داخل ہونے والوں کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح جیکتے دیکتے ہوں گے۔ان کے لئے جنت کے درواز سے ہی کھول دیئے ہوں گے اور وہ حسب مراتب جنت کے ان درواز وں سے داخل ہوں گے۔ جنت کے آثھ دروازے ہوں گے جن میں فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور اہل جنت کی آمدیران کومبارک با دویں گے۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری امت میں جس جماعت کا داخلہ سب سے پہلے ہوگا وہ ستر ہزارا فراد ہوں گے۔ جنت کا ہر درواز وائل جنت کوآوازیں دےگا۔ سیدنا حضرت ابو بمرصدین ؓ نے عرض کیا یا رسول النسطیۃ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو ہر درواز واپی طرف آنے کے لئے پکارے گا؟ آپ میں نے فرمایا کہ جھے امید ہے کہتم ان میں سے ایک ہو۔

حضرت ابو ہر برہؓ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جرئیل میرے پاس آئے اور میر اہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر مجھے وہ درواز ہ دکھایا گیا جس سے میری احت کے (خاص خاص لوگ) داخل ہوں گے۔

سیدنا حضرت ابو بمرصد پی نے عرض کیا یا رسول النستی کاش میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا (تا کہ اس درواز ہے کودیکیے لیتا)۔رسول النستی نے فرمایا کہ اے ابو بمرتقبیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری امت میں سب سے پہلافتص جو جنت میں داخل ہوگا وہتم ہوگے۔

جب داروغہ جنت اہل جنت کومبارک با درے کریے کہیں گے کہ ابتم اس جنت میں داخل ہو جاؤ جس میں تہمیں ہیں۔ بمیشہ بمیشہ رہنا ہے اس وقت بیاہل جنت اللہ کاشکرادا کرتے ہوئے بیکییں گے کہ المحدللہ ہم سے اللہ نے جو وعدہ کیا تعاوہ کج کرو کھایا اور ہمیں ان جنتوں کا مالک بنادیا کہ ان میں ہم جس طرح چاہیں گے رہیں گے اور نیک کام کرنے والوں کا بہی بہتر انجام اورا جرہے۔

فرمایا کداے نی تعلیہ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ عرش کے جاروں طرف فرشتے حلقہ بنائے اپنے پروردگاری تنبیج اور

۔ حمد وٹنا کررہے ہوں گے۔ تمام لوگوں میں فیصلہ کردیا جائے گااور ہرایک کی زبان پریمی ایک ترانہ ہوگا۔ المحمد للدرب العالمین

جنت كيا ہے؟ اس كے لئے ني كريم ﷺ نے فرمايا ہے كه اس كوندكى آلكھ نے ديكھا ہے ندكى كان نے شااور شاس

کاتصور کسی دل پر گذراہے۔

مراد بیہ ہے کہ جنت اتی خوبصورت اور حسین وجیل ہوگی کددنیا میں اس کا تصور کرتا بھی مشکل ہے۔ تا ہم قرآن

كريم كى آيات اورا حاديث ميں جنت كى خوبصورتى كے لئے جو كھ يبان كيا گيا ہے اس كا خلاصہ يہ ہے كہ

الله جنت افي افي جنتون مين داخل مول محية وه جنت مين خويصورت بلندو بالاعمارتين ديكمين

کے جن کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینوں کی ہوں گی جومشک اور زعفران کے گارے سے چنی گئی ہوں گی۔

اس کی روشیں اور رائے زمرد، یا قوت اور بلور کی ہوں گی۔

ان جنتوں میں ایس صاف شفاف نہریں بہدرہی ہوں گی جن کے کنارے جواہرات سے مزین ہوں

مے کوئی نہر شہدی ہوگی کوئی دودھاورخوش ذا نقة شراب کی۔

🖈 جنت کے فرش نہایت خوبصورت اور حسین وجمیل ہول گے۔

🖈 اليي حوري مول كي جوان كي جم عمر اورخوبصورت مول كي - ان كے لباس ايسے نازك اور باريك

تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے کہ سرتہوں میں بھی بدن جھلکتے ہوں گے۔

🖈 نده ال سردي مو كې ندگري، ندسورج كې تيز وتند شعاعين مول كې ندتار كي بلكه ايياوقت كلي كا چيم شح

كوسورج فكلنے سے پہلے كاسها ناوقت موتا ہے۔

🖈 وبال ندكو كى يهار بوگا، ندگندگى بوكى ندمخت اور ندمشقت

🖈 سیر وتفری کے لئے الی تیز رفتار سواریاں ہوں گی ، ایسے تخت ہوں گے جو ہواؤں پراتی تیزی ہے

اڑیں گے کہایک مہینے کا سفرایک تھنٹے میں طے کریں گے۔

🖈 💛 جنتی جس چیز کی خواہش کریں گے تو وہ ان کواسی وقت مل جائے گی اگر ان کو کسی درخت کا کچل پسند

آئے گا تو اس کی شاخیں خود بخو داس کی طرف جھک جا کیں گی اور وہ بغیر کی محنت مشقت کے اس کا پھل تو ڑ سکے گا۔

🖈 بہترین اورخوبصورت تکیئے لگائے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوں گے۔

الل جنت کے لئے مشک وعزر کے میلے ہوں مے۔

•

کہ جب ہوا چلے گی تو درخت طو بل کے ہرپتے سے بہترین نغیمانی دیں گے جس سے سننے والوں پر ایک خاص کیفیت طاری ہوجائے گی۔ جنت کی حوریں بھی اپنی خوش الحانی سے اپنے شوہروں کا دل لبھائیں گی۔

🖈 و بال سب سے بڑی نعمت دیدارالهی ہوگا۔ دیدارالهی کے وقت بعض خوش الحان بندوں حضرت اسرافیل اور حضرت

داؤدعلیہ السلام سے کہا جائے گا کہ دہ اللہ کی پاکی بیان کریں۔اس وقت ایسا عجیب ساں ہوگا کہ سننے والوں پر وجد طاری ہوجائے

-6

الله تعالى جميس بهي جنت كي ينعتين عطافر مائيس\_آمين

ان آیات کے ساتھ بی الحمد ملت سور و زمر کی آیات کا ترجمہ اس کی تشریح مکمل مولی۔

واخودعوانا ان الحمد أله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公

# پاره نمبر۲۳ فهن|ظلم

سورة نمبر ١٠٠٠ المؤمرن

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# القارف عرة المؤنى

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

#### سورة المومن كےمضامين كاخلاصديہ

الله تعالى نے فرمایا كه كفار كمه جس قرآن كا فداق اثرار بي بين وه كوئى معمولى كام نيس به كوئك الله بي بو تر بردست غلبدواقد اركاما لك ب جو بر چيز كا جانے والا ، گناموں پر سخت سراد بيخ والا اور بر چيز كا جانے والا ، گناموں پر سخت سراد بيخ والا اور بر طرح كى قدرت ركھنے والا ب اس كسواكوئى دوسرا عبادت و بندگى كے لائق نيس ب و وقت دور نيس برايك كوالله بي كا طرف كوجانا ب ۔

مورة نبر 9 كاركوع 9 قال 20 قا

ہ نی کریم ہے اور آپ کے جا فار محابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بیاللہ ورسول کا انکار کرنے والے جو آج آپ ہوگئے ہے جگڑر ہے ہیں اور دنیا کمانے میں دن رات تگ و دو کررہے ہیں کہیں ان کی بھاگ دوڑ اور چلت پھر ساس دھوکے میں نہ ڈال دے کہ بیاب وگ انتہائی تاکام ہیں دے کہ بیاب لوگ انتہائی تاکام ہیں اور ان کا انتہائی تاکام ہیں اور ان کا انتہائی تاکام ہیں بہت اور ان کا ہے۔ حضرت نوح کی تو م کے نافر مان لوگ بھی دنیا کمانے میں بہت آگے ہے لیکن جب ان پراللہ کے قانون کا کو ڈابر ساتو وہ ناکام و نامراد ہو گئے اور ان سب کو پانی کے طوفان میں ڈبودیا گیا۔

پانی کے طوفان میں ڈبودیا گیا۔

ہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد قربایا کہ اللہ یر ایمان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد قربایا کہ اللہ یر ایمان

ہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے عرش اٹھانے والے فرشتے جو بہت مقرب ہیں وہ ہروقت دعائے مغفرت کرتے رہے اللہ جولوگ تو ہر کے آپ کے کرتے رہے واللہ جولوگ تو ہر کے آپ کے بتائے ہوئے رائے پر چل رہے ہیں ان کی تو ہد کو قبول کر لیجے۔ان کو جہنم کی تکلیفوں سے محفوظ فر مائے گا اور ان کے باپ واوا، اولا داور ہویاں جو صاحب ایمان ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جنت کی راضتیں اور ہر طرح کی کا میابیاں عطافر مادیجے گا۔

او در رسوا اور وليل

اس سورة كانام المومن اس ليركما حمیا ہے کہ فرعون جیسے طالم مخض کے محرانے ہی میں ہے ایک ایبا مر دمحامد بھی نکل کر فرعون اوراس کے درباریوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوگیا جس نے ان کو بتایا کہ اللہ بری قدرت والا بـ- اى يرائيان لاؤ اورسيدها راسته اختبار كروبه اس مرد موس برتمام لوگول نے بلغار کردی لیکن جب اللہ نے فرعون اور اس کے مانے والوں کو یانی میں ڈبوکر ملاک کر دیا تو حضرت موی ، ان کے ماننے والوں اوراس مردمومن کو نجات عطا فرما دی۔ اللہ نے اس مردمومن کی بیقدرفرمائی کماس کے نام يرايك سورت نازل فرمائي \_ ہوں گے آئییں اپنے وجود ہے بھی نفرت ہوجائے گی۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے پچھتا کیں گے۔ حسرت وندامت کے ساتھ درخواست کریں گے کہ الٰبی ہمیں کی طرح یہاں سے نکلنے کا موقع دے دیا جائے تا کہ دنیا میں جا کر بہتر اعمال کرسکیں کیا ان کی سید درخواست ان کے مند پر دے کر ماردی جائے گی اور قبول نہ کی جائے گی۔

ﷺ حفرت موی " کے واقعات زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ حفرت موی " نے فرعون، ہامان اور
قارون کو ہرطرح سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اپنے غرور و تکبر ، حکومت و سلطنت ، اقتد اراور مال ودولت کی چیک دمک میں اس طرح
مگن تھے کہ انہوں نے نہصرف حضرت موٹی اور حضرت ہاروٹی کی بات مانے سے افکار کردیا بلکدان کو آن تک کرنے کا منصوبہ بنالیا۔

ہے مگر قوم فرعون ہی میں سے ایک شخص جو حضرت موئی " کی بچائی اور نبوت کو جان چکا تھا اور ان کی باتوں پر ایمان لے آیا
تھا مگر کسی مصلحت سے اس نے اپنے ایمان کا ظہار نہ کیا تھا جب اس نے بید یکھا کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے حضرت موئی "
خقل کا فیصلہ کرلیا ہے تو اس مجاہر مردمومن سے نہ رہا گیا اور اس نے بھرے دربار میں فرعون اور اس کے درباریوں کو لکارتے ہوئے
کو تک کی فیصلہ کرلیا ہے تو اس مجاہر مردمومن سے نہ رہا گیا اور اس نے بھرے دربار میں فرعون اور اس کے درباریوں کو لکارتے ہوئے
کہا کیا تم اس کی بات نہیں مانے اس مردمومن نے کہا کہ بے شک آج تم سلطنت مصر کی وجہ سے اس سرزمین پر غلبہ واقت اللہ کی طاقت ہے۔

جب فرعونیوں نے ان کواپنے نہ بب کی طرف بلانے کی کوشش کی تواس مردمومن نے کہاتم کس قدر مناعا قبت اندیش بنے ہوئے ہوکہ میں تہمیں سیدھارات دکھار ہا ہوں اورتم جھے جہنم کی طرف دھکیل رہے ہو تہمیں تو میری بات ماننی چاہیے تھی۔

ﷺ فرعون نے جب دیکھا کہ اس مردمومن کی ہاتوں سے ہرخف متاثر ہور ہا ہے تو اس نے انتہائی غیر مجید گی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور بات کوٹا لئے کے لیے اسپنے وزیر ہامان سے کہا کہتم میرے لیے آسان تک بلند ایک عمارت بنا دو میں جس پر

چ هراورجها تک کردیکھوں گا کدموی کا رب کیا کررہاہے۔اس نے کہا کدبیسب باتیں جوموی مررہے ہیں سب جھوٹ اور

غلط بیں۔

ہے فرعون اور آل فرعون کی نافر مانیاں جب حد سے بڑھ گئیں تو اللہ نے ان سب کو پانی میں ڈبو کرختم کر دیا۔ اللہ نے حضرت موئی ،ان کے مانے والوں اور اس مر دموش کو بچالیا۔ اللہ نے فر مایا کہ فرعون اور اس کی قوم کے ڈوب جانے اور مرنے کے بعد ہرضج وشام جہنم کوان کے سامنے بیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھی وہ فسکانا ہے جس میں تنہیں قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔
بعد ہرضج وشام جہنم کوان کے سمانے بیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھی وہ فسکانا ہے جس میں تنہیں قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔
ہواللہ تعالی کے نبی کریم حضرت محدرسول اللہ بھی کوسلی و سے ہوئے فر مایا کہ آپ میں ہور درواشت سے کام لیجے۔ اللہ نے والوں کی جو دعدہ آپ بھی ہوری کو میں ہوری ہورا ہور کر دہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ بھی کی اور آپ پرائیان لانے والوں کی اور کی طرح کے درکے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ بھی کے کوسلی کی کوشت سر اور کا۔

جہ فرمایا اللہ نے اپنی قدرت کا ملہ سے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کون سامشکل کام ہے۔ حضرت آدم کومٹی سے پیدا کیا۔ نطفہ سے نسل انسانی کو دنیا میں چھلنے اور بڑھنے کا ذریعہ بنایا۔ اس نے زمین وآسان کو بنایا۔ اس نے جس طرح اور جیسی شکل انسان کو دینا چاہی، بنادیا۔ اس نے انسان کے لیے بہترین غذاؤں کو پیدا کیالیکن بیسب پچھا کی مدت تک ہے پھران کو فن کر دیا جائے گاصرف اللہ کی ذات رہ جائے گی۔ فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے اور نرالی شان والا ہے۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

ہ خرمایا کہ جولوگ اللہ کی نازل کی ہوئی آیات کو سننے کے باد جودان میں جھڑے نکا لتے ہیں، رسول کواور قیامت کو جھٹلاتے ہیں جب وہ قیامت میں چیچیں گے تو ان کے ملے اور گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے ان کے پاؤک زنجیروں سے جھٹلاتے ہیں جب وہ قیامت میں کھیدے کرجہنم میں جکڑے جائیں گے، ان کو پینے کے لیے کھولتا ہواگرم پانی ملے گا۔ وہ ہر طرح ذلیل ورسواہوں گے جب ان کو کھیدے کرجہنم میں کھیکا جائے گا۔

خ نبی کریم میں کہ کہ کہ کہ ہوئے فرمایا کہ آپ کے مسروقل سے دیکھتے رہے کہ دنیا اور آخرت میں ان کفارو مشرکین کا انجام کس قدر بھیا تک اور قابل عبرت ہوگا۔اس دن آئیس اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور کوئی ایسا نہ ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو۔سب کوحاضر ہو کراین زندگی کے ایک ایک لیے کا حساب دینا ہوگا۔

### \* سُورَةُ الْـ مُؤْمِن \*

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُ وِالرَّحِينِ

ڂڡٚڕؙۧؾؙڹ۬ؽؙۣڷؙٵڰؚؾ۬ۑؚڡؚڹ الله الْعَزِيْزِ الْعَلِيُوْعَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِللهُ الْآهُوَ اِلْيُهِ الْمَصِيْرُ۞

### ترجمه آيت نمبرا تاما

ح\_م (الله بی ان حروف کی مرادکوجانتاہے)

الله (وہ ہے) جو ہر بات کا جانے والا اور غالب ہے اس کی طرف سے یہ کتاب (قرآن مجید) نازل ہوئی ہے۔ وہ الله گنا ہول کو بخشے والا ، تو بقبول کرنے والا ، سخت عذاب دینے والا ، ہڑے فضل وکرم والا ہے۔ اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ اس کی طرف (سبکو) لوٹ کر جانا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبرات

عَزِيُزٌ زبردست -سب برغالب - قوت والا

عَلِيْتُ ببت كه جان والا سب كه جان والا

غَافِرِ الذَّنْبِ كَنامُول وَ يَخْتَدُ والا

قَابِلُ التَّوْبِ تَوبِبَول كرن والا

شَدِيدُ الْعِقَابِ تحت مزادي والا ذِى الطَّوْلِ برفض والا المُصِيْرُ تُعكانا

# تشريح آيت نمبرا تا٣

سورۃ المومن ان سات سورتوں میں ہے ایک ہے جس کی ابتداء 'دحم'' سے کی گئی ہے۔'دحم'' حروف مقطعات میں سے ہے۔ ہے جس کے معنی اور مراد کاعلم اللہ کو ہے۔

'''ح''سےشروع کی گئیں سات سورتوں کی بہت ی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہےاور قر آن کریم کا مغزم والی سورتیں ہیں۔ان ہی کا قول ہے کہم والی سورتیں قر آن کی زینت ہیں۔ ''اللہ کا اسم اعظم ہے۔(سدی)

ددح، 'سےمرادیہ ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

'' '' م'' 'والی سورتیں سات ہیں اور حبنم کے بھی سات دروازے ہیں۔ گویا جو مخص ان کی تلاوت کرنے والا ہے اس کے لئے جہنم کے ہر دروازے پریہ سورتیں رکاوٹ بن جائیں گی اور وہ جہنم سے محفوظ رہےگا۔

الله تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدانزول قرآن سے فرمائی ہے۔ ارشاد ہے کہ اس قرآن کریم کواس اللہ نے نازل کیا ہے جو زبر دست ہے، سب پچھ جاننے والا ہے، گنا ہوں کومعاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے کیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کسی قوم یا فراد کی گرفت کرتا اوران کوسز ادیتا ہے قوہ کئی تحت ہوتی ہے کیونکہ وہ زبر دست قو توں کا مالک ہے۔

سورۃ المومن میں بیان کی گئیں چوصفات وہ ہیں جواس سورت میں آنے والے مضامین سے گہری مناسبت رکھتی ہیں۔
خلاصہ بیہ ہے کہ اس قر آن کے پڑھنے والوں سے کہا جارہا ہے کہ وہ جس قر آن کریم کی تلاوت کررہے ہیں وہ اس اللہ کی طرف سے
نازل کیا گیا ہے جو ظیم ہے جس کی زبردست قوت وطاقت ہے وہ جب معاف اور فضل وکرم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس کوروک نہیں سکتا
اوراگروہ کسی قوم یا فردگی گرفت کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھڑ انہیں سکتی۔ لہٰذااس کی عبادت و بندگی کی جائے اوراس
سے مانگا جائے۔ وہی وینے والا ہے اور اس سے ہرانصاف کی تو قع کی جاسکتی ہے۔ اس کے سوانہ کوئی اور مجود ہے اور نہ کسی سے
انساف کی امید کی جاسکتی ہے۔

مَا يُجَادِلُ فِيَ البِ اللهِ الْالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمُ مِنْ الْبِلَادِ ۞ كَذَبَتُ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوْج قَالُوَخُزَابُ مِنْ بَعْدِهِ عَرَّوَهَمَّتُ كُلُّ اُمَّةٍ بِرَسُولِهِ مِ لِيَا خُذُوهُ وَجَادَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَاخَذَتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ۞ وَكَذْلِكَ حَقَّتُ كِلْمَتُ رَبِّكَ عَلَى الذِيْنَ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ۞ وَكَذْلِكَ حَقَّتُ كِلْمَتُ رَبِّكَ عَلَى الذِيْنَ كَفُرُوْا انَهُمُ مَ اصْعَالِ التَّالِ آَ

#### ترجمه: آیت نمبرم تا۲

جنہوں نے کفروا نکار کیا وہی آیات الّہی میں جھگڑتے ہیں۔ (اے نبی ﷺ) ان کا ملکوں میں جھاڑتے ہیں۔ (اے نبی ﷺ) ان کا ملکوں میں چانا پھرنا تہمیں دھو کے میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے قوم نوح ٹاور (ان کے بعد دوسرے) گروہوں نے اپنے رسولوں کے متعلق بیارادہ کیا کہوہ آئیس گروہوں نے اپنیں اور ناحق جھگڑے کریں تا کہوہ ہے کو بے حقیقت ٹابت کر دکھا کیں۔ پھر میں نے آئیس کی لیا۔ (دیکھوکہ) اس کا عذاب کیسا (بھیا تک) ہے۔ اور اس طرح (اے نبی ﷺ) آپ کے رب کی بات کا فروں پر ٹابت ہوکررہی کہوہ جہنم والے ہیں۔

### لغات القرآن آيت نبر ١٥٣

مَا يُجَادِلُ ده بَّكُرْتَانْبِيں ہے لَا يَغُرُرُ دُوكَانْبِيں ديتا تَقَلُّبُ الثالِمُنْا۔ آنا جانا الباللهُ (بَلَدٌ (بَلَدٌ) شهر۔ لمک

اراده کیا

وہ پھیلاتے ہیں۔ ڈیمگادیتے ہیں۔

يُدْحِضُوا

# تشريح: آيت نمبر ٢ تا٢

قریش مکہ ہے تکی یا توں،غیر متعلق جھگڑ وں اور النے سید ھے اعتر اضات کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں شک وشبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے تا کہ برخض سیجھنے گئے کہ ٹی کریم علیہ جس سے پیغام اور دعوت تن کی طرف بلارہے ہیں اس میں ان کی ذاتی غرض اور سارے عرب پر برتری قائم کرنے کے جذبے کے علاوہ پھی تہیں ہے۔ چونکہ بنوقریش بیت اللہ کے رکھوالے اور محافظ کہلاتے تھے اس لئے اس بدامنی کے دور میں جہال کسی کی جان اور اس کا مال محفوظ نہ تھاوہ ہرشہر میں اپنے کاروباری فائدوں کے لئے دندناتے پھرتے تھے۔اللہ تعالی نے سورہ قریش میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ آج جو بنوقریش سردی اور گری میں اپنے تجارتی مفادات کے لئے سرگرم میں اور ان کوکئ شخص یا فتیلہ نقصان نہیں پہنچا تا اس کی وجہ ریہ ہے کہ لوگ ان کو بیت اللہ کا متولی اور گراں سجھتے ہیں۔روایات ہےمعلوم ہوتا ہے کہ بنوقر کیش سر دی میں یمن اور گرمی کے دنوں میں شام اور فلسطين ميں اپنامال تجارت لے جایا کرتے تھے۔ ہرطرف لوٹ مار قتل وغارت گری اور چوری وڈ کیتی کاعام رواج تھالیکن بیت اللہ کی نسبت کی وجہ سے قریشیوں کوسارے عرب میں نہایت عزت واحتر ام کی نظر ہے دیکھا جاتا تھااس لئے وہ دوسروں کے مقاسلے میں نہایت امن وسکون سے اپنا کاروبار کرتے اور ہر ملک میں آنے جانے میں کوئی دشواری محسوں نہ کرتے تھے۔حالانکہ رپیخزت و احتر ام اورامن وسکون بیت الله کی وجہ ہے تھالیکن ان میں ایباا حساس برتر کی پیدا ہو چکا تھا کہ وہ اسپے غرور و تکبر میں ہرایک کواسپے ے حقیراور کم ترسمجھا کرتے تھے۔ان کا یہ دعوی تھا کہ ہم بیت اللہ کے خدمت گذار ہیں اگر ہم مجرم یا گناہ گار ہوتے تو ہمیں یہ تعتیں اور ہولتیں نصیب نہ ہوتیں۔ان کی ج ب زیانی آتی بڑھ چکی تھی کہ بھش کمزورایمان کے لوگوں میں پچھ شہات پیدا ہونے کا اندیشہ تھا اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی آیات میں جھڑے پیدا کرنے والے اور شہر شم کھوم کراسینے مفادات حاصل کرنے والوں کی بھاگ دوڑ سے اہل ایمان اس دھوکے میں نہ بڑجا کمیں کہ واقعی اللہ ان کفار وشرکین سے خوش ہے بلکہ بہ حقیقت ہے کہ دنیاوی زندگی کی بیر چندروز ہبارہے جوموت کے ساتھ ساری حقیقت کھول کرر کھ دے گی۔ فرمایا کہ اگر اللہ جا بتا تو ان کواسی وقت خت سے سخت سزادے کرمعاملہ ختم کردیتالیکن بیربات اس کی مسلحت کے خلاف ہے کیونکہ وہ ہختھ کواس کی قیامت شروع ہونے تک مہلت اور ڈھیل دیتا ہے۔اگروہ اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر قوبر کر لیتا ہے تو اس کی نجات ہےاورا گروہ اس روش پر قائم رہتا ہے تو اس کو دنیا اورآخرت میں تخت سزادی جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت نو کا اور تو م عادوتو م شود کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ حضرت نو کے اوران كے بعد بہت سے پیغبرآئے جن كی تعليمات كالوگوں نے افكاركيا۔ان كو جمثلا يا اور آخرت كا افكاركيا جس كا نتيجه بيلكلا كه الله نے ان كو

کو کر عبرت ناک سزا دی۔ ان کے اونچے اونچ کئل، مال و دولت کے ڈھیر اوران کے خدام ان کے کسی کام نہ آ سکے۔ وہ اپنی نافر مانیوں کے سندر میں اس طرح ڈوب گئے کہ آج ان کی عالی شان بلڈگلوں کے کھنڈرات بھی مٹ چکے ہیں اور جو باقی ہیں وہ ہر ھنص کے لئے نشان ہجرت وقعیحت بن سکھے ہیں اوراس طرح اللّہ کاریے فیصلہ ٹابت ہوکر رہا کہ جولوگ اللّہ ورسول کی نافر مائی کرتے

میں اور بدکاریوں کی انتہاؤں تک پڑنے جاتے ہیں ان کوآخراپ برے انجام سے اس دنیا میں بھی دو چار ہونا پڑتا ہے اور آخرت کی سزا کا تو اس دنیا میں تصوری نہیں کیا جاسکتا۔

# الدِيْنَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ

حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَ بِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُسْتَغْفِرُونَ لِهِ وَيُسْتَغْفِرُونَ لِلَاذِيْنَ الْمَنُوْ أَرْبَنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ أَرْحُمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرَ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوْ أَرْبَنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ أَرْحُمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِيْنَ تَابُوْ أَوَا تَبَعُوْ اسَمِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ وَلَيْنَا وَادْخِلْهُمْ جَنْتِ عَذَنِ إِلَّتِي وَعَدْ تَهْمُ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ الْمَالِهِمْ وَاذْ وَالْحِهِمْ وَدُرِيْتِي مِعْمُ النَّي الْعَرْيُنُ وَمِنْ اللَّهِمُ اللَّهِمُ السَّيِنَاتِ عُولِي وَمَنْ تَقِ السَّيِنَاتِ يَوْمَهِ فِي الْمَكِيدُ مُنْ وَقِ السَّيِنَاتِ يَوْمَهِ فِي الْمَكِيدُ وَلَيْ الْمَعْلِيمُ وَالْمَوْلُ الْمَعْلِيمُ وَالْمَعْ وَالْمَوْلُ الْمَعْلِيمُ وَالْمَعْ وَالْمُعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمُولُ الْمَعْ فِي السَّيْلَاتِ مَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَالِيمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَعْلِيمُ وَالْمَعْ وَالْمَعُولُ الْمَعْ وَالْمَعُولُ الْمَعْ وَالْمَا لَهُ الْمَالِمُ الْمَالِكُ الْمَالِعُلُولُ الْمَعْ وَلَمْ الْمَالِكُ مُوالْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَعْمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِيمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُولِيمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِيمُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُ الْمَالِمُ الْمُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْلُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

### ترجمه: آیت نمبر ۷ تا ۹

جوفرشة عرش البی کواٹھائے ہوئے ہیں اور جواس کے اردگرد ہیں وہ سباپ پروردگار کی پاکیزگی اور حمد و ثابیان کرتے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جولوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لئے وہ دعائے مغفرت ما لگتے ہیں۔ (وہ کہتے ہیں) اے ہمارے رب آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے جنہوں نے تو بہ کرلی ہے ان کو پخش دیجئے۔ اور جنہوں نے آپ کے راستے کی پیروی کی انہیں جہنم سے نجات عطافر ما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار انہیں ہمیشہ کے باغوں میں داخل فرمائے۔ جس کا آپ نے ان سے وعدہ کررکھا ہے۔ ان کے صالح باپ، دادا، ان کی صالح ہیو یوں اور ان کی اولا دصالح کو بھی (نواز دیجئے) بے شک آپ ہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ اور انہیں ہر طرح کی برائیوں سے بچالیجئے۔ (اور حقیقت بیے کہ)اس دن جو بھی برائیوں سے ف گیا تو یقیناً آپ نے اس پردم وکرم کیا۔اوریہی بڑی کا میابی ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ١٦٥

یخمِلُوْنَ دہ اٹھاتے ہیں وَسِعُتَ تونے بھیلادیا اَدُخِلُ داخِلُ داخل کردے صَلَحَ اس نے اصلاح کر لی۔ درست کر لیا اَلْفَوْزُ کامیا لی

وقت دل اورزبان سے الل ایمان کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔

# تشريح: آيت نمبر ٧ تا٩

جولوگ جق وصداقت کا راستا ختیار کر کے اس پر چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہی روشی دکھانے کی جدو جہد کرتے ہیں تو دنیا اور اس کے مفادات سے چیئے ہوئے باطل پرست شدید کا لفت کر کے ان کو معاشرہ میں حقیر بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن الشدتعالی کا نظام ہیہ ہے کہ دہ جق وصداقت کے راستے پر چلنے والوں کوسر بلند فرما تا ہے۔ کا نئات کی ساری قو تیں اور فرشتے ان کے لئے خیر خوابی کے جذب ہی کریم بھی نے اعلان نبوت فرمایا تو چھلوگوں لئے خیر خوابی کے جذب ہی کریم بھی نے اعلان نبوت فرمایا تو چھلوگوں نے حق خوصداقت کی آواز پر لبیک کہااور وہ ابدی سعادت ہے ہم کنار ہو کرصحا بی رسول کہلائے نبی کریم بھی اور صحابہ کرام کا کو کفار و مشرکین نے حق وصداقت کے راستے ہے بٹانے فرد سے ایک طویل عرصے تک کفار کے ظلم مشرکین نے حق وصداقت کے دائی طویل عرصے تک کفار کے ظلم وستم کے پہاڑ تو ڈر دیے۔ ایک طویل عرصے تک کفار کے ظلم وستم سے جہا ہر کرام دل شکتہ تھے اللہ تعالی نے ان کوشلی دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس چائی پر ڈٹے رہیں اور حالات سے نہ تھرائیں کے رحمت و معفرت کیونکہ اللہ کے فرشتے اور خاص طور پر عرش اللی کو اٹھانے والے مقرب فرشتے بھی دن رات ان کے لئے وعائے رحمت و معفرت کردہ جیں جو اس بیا تی جو اس بی کی علامت ہے کہ آخر کارا اہل ایمان ہی کا میاب وبا مرادہ وکر رجی سے گ

213

عرش البی کواٹھانے والے حیار فرشتے اور عرش کے ارد گر دجمع ہونے والے فرشتے جن کی تعداد کاعلم اللہ ہی کو ہے وہ ہر

احادیث وروایات معلوم ہوتا ہے کوش کواٹھانے والے چارفرشتے ہیں جن کی تعداد قیامت میں آٹھ ہوجائے گی وہ ہروقت اللہ کی تبیج کرتے رہتے ہیں۔ وکی تبیج ہروقت اللہ کی تبیج کرتے رہتے ہیں۔ ورش اللی کا طواف کرتے ہوئے''لا الدالا اللہ'' کا ورد کرتے رہتے ہیں ان میں سے دو کی تبیج یہوتی ہے'' اُسُبُحافَکُ اللّٰہُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ علی جِلْمِكَ بَعْدَ قَدْرَ قِلَکَ '' دوسرے دوفرشتوں کی تبیج یہوتی ہے''سُبُحافک اللّٰہُمَّ وَ بِحَمْدِكَ عَلٰی عَفُوكَ بَعْدَ قَدْرَ قِلْکَ''

اس جمدو شاکے ساتھ وہ یہ دعاکرتے رہتے ہیں۔(۱)۔الی اجمن لوگوں نے دنیا میں آپ پرایمان لاکرآپ کے احکامات کی بابندی کی ہے، آپ ہی کی طرف جھک کرانہوں نے کفروشرک سے قوبکر لی ہے ان سے آگر کچھ غلطیاں یالعوشیں ہوجا کیں تو ان کو معاف کرد ہے گا۔ آپ کا نئات کے ذرے ذرے کی کیفیت سے انچھی طرح واقف ہیں۔ کوئی چیز آپ کے علم اور رحمت سے با ہر نہیں ہوجا کی لور حمت ہرچیز پر غالب ہے، چھائی ہوئی ہے۔ کوئی آپ کے رحم و کرم سے محروم نہیں ہے، آپ ان سب اہل ایمان کو جہنم کی منت اور ہرے بھرے باغوں میں واقعل فرما ہے گاجس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور ان کے دھال ایمان کو جینی کی جنت اور ہرے بھرے باغوں میں واقعل فرما ہے گاجس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور ان کے وہ مال باپ، بیویاں اور اولا دجن میں جنت میں داخل ہونے کی صلاحیت ہے ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما لیجئے گا۔ ہوئی آپ بی قادر مطلق ہیں اور ہر بات کی حکمت سے واقف ہیں۔ (۳) وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ الٰہی! ان اہل ایمان کو آخرت کی ہر طرح کی تکلیفوں اور رسوائیوں سے بچا لیجئے گا۔اگر اس ہولناک دن میں آپ نے ان کو تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچا لیجئے گا۔اگر اس ہولناک دن میں آپ نے ان کو تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچا لیجئے گا۔اگر اس ہولناک دن میں آپ نے ان کو تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچا لیجئے گا۔اگر اس ہولناک دن میں آپ نے ان کو تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچا لیجئے گا۔اگر اس ہولناک دن میں آپ نے ان کو تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچا لیجئے گا۔اگر اس ہولناک دن میں آپ نے ان کو تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچا لیک ہوگی اور دہ ایک بہ بہ بڑی کامیا بی سے ہم کنار ہوجا کیں گرم

# إِنَّ الَّذِيْنَ

كَفُرُ وَايُنَادُوْنَ لَمُقَتُ اللهِ آكْبُرُ مِنْ مَّقْتِكُوْ انفُسكُوْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيْمَانِ فَتَكُفُرُونَ ﴿ قَالُوْا مَ بَنَا آمَتَنَا اثْنَتَيْنِ وَاحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلُ إِلَى اثْنَتَيْنِ وَاحْيَيْنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلُ إِلَى اللهُ وَحْدَهُ حُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلِ ﴿ ذَلِكُمْ بِاتَّهُ إِذَا دُعِي اللهُ وَحْدَهُ كَفُرُ تُعْرُولُ اللهِ الْعَلَى اللهُ وَيُنْوَلُ اللهَ عُمُولِ اللهِ الْعَلَى الْكَبِيرِ ﴿ فَالْحُكُمُ اللهِ الْعَلَى السَّمَاءِ رِنْ قَالَ وَمَا يَتَدُكُو الله مُخْلِصِينَ لَهُ وَمَا يَتَدِينَ لَهُ وَمَا يَتَهُ فَا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ وَمَا يَتَدَدُكُو اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ وَمَا يَتَهُ فَا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ وَمَا يَتَدَدُكُو اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ

El.

الدِّيْنَ وَلَوْ كُرِهَ الْكُفِرُ وَنَ® رَفِيْعُ الدَّرَجْتِ ذُوالْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ امْرِم عَلَى مَنْ يَتَكَاءُ مِنْ عِبَادِم لِيُنْذِرَ يَوْمُ التَّكُونِ فَ يَوْمُ هُمْ لِإِنْ وَنَ وَكَا لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْ الْمُنْكُ الْيَوْمَ لِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ١ ٱلْيَوْمُ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لِاظْلَمَ الْيَوْمُ إِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿وَانْذِرْهُمْ يَوْمَ الْانِفَةِ إِذِالْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِكْظِمِيْنَ مُ اللظُّلِمِيْنَ مِنْ كَمِيْمِ وَلا شَفِيْعِ يُطَاعُ ٥ يَعْلَمُ خَالِئَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ٥ وَاللَّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءُ ﴿إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيرُ قَ

#### ترجمه: آیت نمبروا تا ۲۰

بے شک جن لوگوں نے کفر کیاان سے پکار کر کہا جائے گا کہ آج تمہیں اپنے اوپر جو غصہ آر ہاہے ( ذرا سوچو کہ ) اللہ اس وقت تم سے شدید ناراض ہوتا تھا جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے اورتم اٹکار کرتے تھے۔

وہ کہیں گے اے ہمارے رب آپ نے ہمیں دومرتبہ موت دی اور آپ نے ہمیں دومرتبہ زندہ کیا تو ہم اپنے گنا ہوں پر (شرمندگی کے ساتھ) اقر ارکرتے ہیں۔ تو کیا اب یہاں سے نطفے کا کوئی راستہ ہے؟

(ان سے کہا جائے گا کہ) تمہاری بیرحالت اس وجہ سے ہے کہ جب تمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم اس کو کر اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تو تم اس کو مان لیا

كرتے تھے۔اب فيصله الله كےاختيار ميں ہےوہ الله جو بلندو برتر ہے۔

وہی توہے جو تہمیں اپنی نشانیاں دکھا تا ہے۔اور تمہارے لئے آسان سے رزق اتار تا ہے۔ گر اس سے وہی شخص نصیحت حاصل کرتا ہے جواس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ (اپ لوگو!) تم عبادت کو صرف اللہ کر کئر خالص کر ترجو کے اس کو اکارو اگر چروہ کافروں کو ٹاگوار ہی کو این جو

صرف الله کے لئے خالص کرتے ہوئے ای کو پکارو۔ اگر چدوہ کا فروں کونا گوار ہی کیوں نہ ہو۔

وہ اللہ بلند در جوں والا اور عرش کا ما لک ہے۔ وہ اپنے تھم سے اپنے بندوں میں سے جس پر
چاہتا ہے روح (وق) نازل کرتا ہے تا کہ وہ ان کو (قیامت کے دن اللہ کی) ملاقات سے ڈرائے۔
جس دن وہ ظاہر (بے پردہ) ہوں گے اور ان کی کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہ ہوگی (اس
دن آواز دی جائے گی کہ) آج بادشاہت کس کے لئے ہے؟ (سب کہیں گے) اللہ کے لئے جو
دن آواز دی جائے گی کہ) آج بادشاہت والا ہے)۔ (فرمایا جائے گا کہ) آج ہر خض کواس کے
ایک ہے اور زبردست (قوت وطاقت والا ہے)۔ (فرمایا جائے گا کہ) آج ہر خض کواس کے
(اجھے یابرے) اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی پرظلم وزیادتی نہ ہوگی۔ بے شک اللہ بہت جلد

برائے نہیں ہے۔ ان کو قیامت کے اس دن سے ڈراسے جو قریب آگیا ہے جب کلیجے منہ کو آر ہے ہوں گے۔ اس دن سے ڈراسے جو قریب آگیا ہے جب کلیج منہ کو آر ہے ہوں گے۔ (اس دن) ظالموں کا نہ کو کی دوست ہوگا نہ سفار شی کہ جس کی بات مانی جائے۔ وہ آتھوں کی خیانت اور جو کچھتم اپنے سینوں میں چھپائے ہواس سے اچھی طرح واقف ہے اور (اس کے مطابق) اللہ ٹھیکٹھیکٹھیک فیصلہ کردے گا۔ اور وہ اللہ کے سواجنہیں (اپنی حاجات کے لئے) پکارتے ہیں وہ کسی فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ بے شک اللہ ہی سفنے والا اور دیکھنے والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر١٦٥٠

حساب لينے والا ہے۔

يُنَا دُونَ (نِدَاءٌ) آوازدين گ مَقُتُ اللَّهِ الله الله على الله الله تُدُعَوُنَ تَمْ يَكِار بِ اوَ گ اَمَتَنَا تونِ مِين موت دى اَحْيَيْتَنَا تونِ مِين زيرگ دى

وہ لوشاہے۔رجوع کرتاہے اَلُوُّ وُ حُ روح-وحي اَلتُلاق بۈزۇن ظاہر ہونے والے۔ بے بردہ ٱلُقَهَّارُ زيردست قوت والا ألازفة قریب آنے والی۔ نزد مک آنے والی ٱلۡحَنَاجِرُ (حَنُجُورٌ) غصه في جانے والے كظمين حَمِيمٌ قريبي دوست خَا ئِنَةٌ (خِيَانَةً) چوری کرنے والی۔خیانت کرنے والی وہ فیصلہ ہیں کرتے لَا يَقْضُو نَ

# تشريخ: آيت نمبر • اتا ٢٠

دنیا پیس کفروشرک اور گناه کرنے والے لوگ مختلف باتوں اور تا ویلوں کے ذریعہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں اور انہیں اپنے برے انجام کا احساس بی نہیں ہوتا لیکن جب قیامت کے دن وہ اپنے برے اعمال اور عذاب اللی کو دیکھیں گے تو وہ خوداپنے آپ کو ملامت کریں گے۔ اس وفت ان کفار ومشرکین کو پکار کر کہا جائے گا کہ آج جس طرح تہمیں اپنے آپ برخصہ آرہا ہے اور تم اپنی بوٹیاں فوج دے ہوای طرح جب و نیا پی اللہ کے تغیر تہمیں راہ ہدایت کی طرف وجوت دے رہے تھے اور تم ان کی دعوت کو تھر کر دنیا کے بیش وی ترب ہوای طرح جب و نیا پی اللہ نے تھے اس وقت اللہ تعالی کا غضب اس سے زیادہ تہمارے او پر پھڑکا کرتا تھا۔ اللہ نے تہمیں سیلے اور بچھنے کا موقع دیا محمل کو بھگتا ہے۔ اب اس عذاب سے چینکارے کی کوئی شکل موجو ذریبس ہے۔

الله تعالى فان آيات من جو كهارشا وفرمايا باس كاخلاصديد بكد

بے شک جن لوگوں نے کفروشرک کیا تھا ان سے قیامت کے دن بکار کرکہا جائے گا کہ آج مجمہیں اپنے او پر جوغصہ

آر ہا ہے اللہ اس وقت تم سے شدید ناراض ہوا کرتا تھا جب جمہیں ایمان کی طرف بلایا جا تا اور تم مسلسل اس سے انکار کت

رہتے تھے۔ کفار ومشرکین کہیں گے المی ! آپ نے ہمیں دو مرتبہ موت اور دو مرتبہ زندگی دی یعنی ہم کچھ نہ تھے مردہ تھے آپ نے
ہمیں زندگی دی چھرمر جانے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کیا اس طرح دو مرتبہ موت اور دو مرتبہ زندگی دی۔ ہم اپنج گنا ہوں اور خطاؤں
پرشرمندہ ہیں اور ہم احساس ندامت کے ساتھ اپنج گنا ہوں کا اقر ارکرتے ہیں۔ اللہ تعالی اور مکت اور عطاکر سکتے ہیں کہ ہم
دوبارہ دنیا ہیں جا کیں اور عمل صالح کرکے پھرآپ کی جناب میں حاضر ہوجا کیں۔ اللہ تعالی فرما کیں گے کہ آج تمہاری بد بدترین
حالت اس لئے ہے کہ جب جمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے اور اگر کسی کو اللہ کی ڈات اور صفات میں شریک
کیا جاتا تھا تو تم اسے خوثی کے ساتھ مان لیا کرتے تھے۔ اب فیصلہ کا وقت ہے دنیا ہیں دوبارہ جمیعے جانے کا وقت نہیں ہے اور یہ
فیصلہ بھی اس ذات کے ہاتھ ہیں ہے جو ہر طرح بلند و برتر ہے۔
فیصلہ بھی اس ذات کے ہاتھ ہیں ہے جو ہر طرح بلند و برتر ہے۔

اگر سجھنا چاہتے تو کا نئات میں اللہ کی بے ثار نشانیاں موجود ہیں ان کو دکھ کر بھی ایمان لا سکتے تھے گرتم نے نہ تو اللہ کے پیغیمروں کی بات کو مانا اور نہ کا نئات کی نشانیوں کو دکھے کر ۔

حالانکہ سامنے کی بات تھی کہ وہ اپنی آنکھوں ہے دیکھتے تھے کہ اللہ نے بلندیوں ہے پانی کو برسایا جس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا اور وہ سر سبز وشاداب ہوگئی۔اس سے ان کارزق پیدا کیا گیا اور وہ اس رزق کا استعمال کرتے تھے مگرانہوں نے اس بات رکھی غور وفکرنیس کیا کہ استے بڑے جہان کوکون ذات چلار ہی ہے۔البتہ خوش نصیب لوگ ان تمام یا توں کود کی کے کربی اللہ پرایمان کی دولت سے مالا مال ہوجاتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

فرمایا کہ وہ اللہ جواس پوری کا نئات کے نظام کو چلار ہا ہے وہ نہایت بلند درجوں والا اور عرش عظیم کا ما لک ہے۔ وہی اللہ وی نازل کر کے انسانوں کی ہدایت کا سامان کرتا ہے تا کہ ان کو قیامت کے ہولناک دن اور بر ہے اعمال کے بر بے نتائج ہے آگاہ اور خبر دار کر دیے لیکن وہ پیجھتے رہے کہ وہ جو بچھ بھی کر رہے ہیں اس کی کسی کو خبر نہیں ہے حالا نکہ اللہ انسانوں کے دلوں کا حال اور انسان تکھوں سے جو خیانت کرتا ہے جس کا برابروالے کو بھی اندازہ نہیں ہوتا اللہ انسان کی اس کیفیت ہے بھی بخو بی واقف ہے۔

نی کریم تھا کے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان کفار و مشرکین کو قیامت کے اس دن سے ڈراتے رہے جب کیلیج منہ کو آرہے ہوں گے اور گناہ گاروں کے دل رہنی وغم سے بھر چکے ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اعلان فرما کیں گئے کہ آج دنیا کہ بادشاہ اور فرماں روا کہاں ہیں؟ آج کس کی سلطنت ہے؟ چونکہ اس وقت سب فنا ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی جواب عنایت فرمان اور فرماں روا کہاں ہیں؟ آج کس کی سلطنت ہے؟ چونکہ اس وقت سب فنا ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی جواب عنایت فرمانی کہا کہ اس کے کہر فرمان اور فرمان اور فرمان اور خواب کو ایک کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا پورا پورا ابدار دیا جائے گا کسی پیم کی جائے گی ہرا کیک کو پورا پور اانساف ملے گا۔

ذرمان کور آبات ہے متعلق چیدر باتیں بیں کی جائے گی ہرا کیک کو پورا پور اانساف ملے گا۔

 فرشتے اہل ایمان کے لئے دعا کریں گے کہ وہ قیامت کے دن ہر طرح کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں۔لیکن کفار ومشرکین کا براحال ہوگا۔ گرکسی برظلم وزیادتی نہ ہوگی۔

(٢)رسول الله على في ما يا كدالله كارشادب

اے میرے بندو! میں نے اپنے او پرظلم کرنے کوترام کیا ہوا ہے اور تمہارے او پر بھی حرام قرار دے دیا ہے البذائم میں سے
کوئی کی پرظلم نہ کرے۔ فرمایا کہ اے میرے بندو! بیتو تمہارے اعمال ہیں جن کومیں اپنی نظروں میں رکھتا ہوں اوران کا پورا لپورا
بدلہ دوں گا لہٰذا جوشن بھلائی پائے وہ اللّٰہ کی حمد و ثنا کرے اور جواس کے سوا پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے ( یعنی گنا ہوں سے
بازآ جائے ) (حدیث فقدی )۔

ای گئے نبی کریم ﷺ تاکیدفرماتے تھے کہ جس پر کسی کاخق ہودہ اس کواس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے جس دن درھم ودینار نہ ہوں گے حقوق کے بدلےاعمال اداکئے جائیں گے۔

(٣)۔انسان جوبھی مگل کرتا ہے وہ جھتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا ، ندکوئی جھے دیکے دہا ہے اور نداس کا حساب کتاب ہوگا کیکن اللہ نے فرمایا کہ انسان وہ گناہ جو آتھوں سے کرتا ہے یا سینے کے اندر چھپے ہوئے دل میں کرتا ہے اس کاعلم دنیا میں کسی کو نہیں ہوتا کیکن اللہ آتھوں کی خیانت اور دلی جذبوں سے بھی پوری طرح واقف ہے۔اس لئے نبی کریم عظی بدعا فرماتے تھے جو آپ نے امت کو تعلیم فرمائی ہے کہ

اے میرے اللہ! میرے دل کونفاق سے، میرے کل کوریا کاری اور دکھاوے سے، میری زبان کوجھوٹ سے اور میری آگھ کو خیانت سے بات کی میری زبان کوجھوٹ سے اور میری آگھ کو خیانت سے بات کی دورات کا سے داقف ہیں۔
(۵) ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے بارش کی بھی ایک نشانی ہے۔ بارش کی وجہ سے کھیت اہلہاتے ہیں اور انسانوں کی غذا کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اگر انسان صرف آئی بات پر خور کر لے کہ وہ ایک لقمہ جواس کے حلق کے بیچے اثر رہا ہے اس میں کا نتات کی اور اس میں رہنج والے کتنے انسانوں کی محنت ومشقت شامل ہے۔ اگر اللہ بینظام قائم ندفر ما تا تو صرف انسان می نہیں بلکہ جانور بھی اپنا وجود قائم ندفر ما تا تو صرف انسان می نہیں بلکہ جانور بھی اپنا وجود قائم ندفر ما تا تو صرف انسان می نہیں بلکہ جانور بھی اپنا

جس طرح اللہ نے بارش کے ذریعہ انسانوں کارزق عطاکیا ہے اس طرح اس نے انسان کی رومانی زندگی کے لئے وی

نازل کی ہے۔جس طرح ہارش سے مردہ زمین میں تروتازگی اور زندگی کے آٹار پیدا ہوجاتے ہیں اس طرح وی کے ذریعہ مردہ دلول کواکیٹ نئی روحانی زندگی نصیب ہوتی ہے۔

أوَكُمْ يَسِيرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوامِنْ قَبْلِهِمْ كَانُواهُمُ الشَدِّمِنْهُمْ فُوَّةً وَاتَامًا فِي الْكَرْضِ فَاخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُمْ مِنْ اللهِ مِنْ وَاقِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِانْهُ مُركانَتْ تَأْتِيْهِ مُرْسُلُهُ مُربِالْبَيِّنْتِ فَكُفُرُوا فَأَخَذَهُمُ اللهُ اللهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ @وَلَقَدُ ارْسَلْنَا مُوْسَى بِالْيَتِنَا وَسُلْطِنِ مُّبِيْنِ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ هَامْنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سُجِرُكُذَّابُ @فَلَمَّا جَآءُهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ نَاقَالُوا اقْتُلُوَّا ٱبْنَاءَ الَّذِيْنَ امْنُوا مَعَة وَاسْتَحْبُوا نِسَاءُهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكُفِرِيْنَ الَّافِيْ ضَلْل @ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيَ ٱقْتُلُمُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّي ۗ لَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوْسَى إِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكِيِّرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ أَ

برجمه: آیت نبر۲۷ تا ۲۷

كيا وه زمين ميں چلتے چرتے نہيں ہيں؟ (اگر چلتے تو) ديكھتے كہ جولوگ ان سے

پہلے (نافرمان) تھے ان کا انجام کیں ہوا؟ وہ قوت وطاقت میں ان ہے بھی زیادہ تھے اور زمین میں ( اپنے آٹار، کھنڈرات ) نشانیوں کے اعتبار سے بھی ( بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں ) پھر اللہ نے ان کو ان کے گنا ہوں ( کفروشرک ) کے سبب بھڑ لیا اور اس وقت ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ اس لئے کہ ان کے پاس ان کی طرف ( بیجے گئے ) رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ انہوں نے ان لئا نیوں کا انکار کیا تو اللہ نے ان کو پکڑلیا کیونکہ بلاشبہ وہ تخت سز او بینے والا ہے۔

ہم نے موگ کوفرعون، ہامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور روثن دلیل کے ساتھ کھیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ موٹی تو (نعوذ باللہ) جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے تن آگیا تو کہنے لگے کہ ان کے بیٹوں کو ذرج کرڈالو جواس کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں۔اوران کی لڑکیوں کو زندہ رکھو حالانکہ کافروں کا داؤگر ابی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔

فرعون کہنے لگا چھوڑ و میں مویٰ ہی کو آل کر ڈالتا ہوں۔ وہ اپنے رب کو پکار کر تو دیکھے۔ (لوگو!) مجھے ڈر ہے کہ (اگرمویٰ کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو) وہ تمہارا دین بدل ڈالے گایا وہ فساد پھیلائے گا۔

موگ نے کہامیں نے ہرمخرورومتکبراور یوم حساب پرایمان ندلائے والوں کے مقابلے میں اینے اور تمہارے رب کی پناہ حاصل کرلی ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمرا الاعلا

لَمْ يَسِيْرُوُا وه چلتے پھرتے ٹین اغجام عَاقِبَةً انجام انجام انجار انتات کھنڈرات واق (وَقِیّ) بچانے والا ضَللٌ گرائی ضَللٌ گرائی فَضَللٌ گرونی بجی چھوڑو (میری بات چھوڑو) غُذُتُ مِن نے بناہ حاصل کرلی میں نے بناہ حاصل کرلی

## تشريخ: آيت نمبرا ۲ تا ۲۷

دنیا کی تاریخ مواہ ہے کہ یہاں بہت ہی قویل انجریں۔ان کی تہذیب ان کا تدن ساری دنیا پر چھا گیا۔ان کی تجارت مال ودولت کی کثر ت، بلندو بالاعمارتیں اور قلعاس کثر ت سے تھے کہ ان پرناز کرتے ہوئے انہوں نے اپنے علاوہ سب کوتشر سجھنا شروع کر دیا۔ غرور و تکبر کے ساتھ ساتھ انہوں نے گفر وشرک کی انتہا کر دی۔ان کی نافر مانیوں کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیغیبروں کو بھیجا اوران کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی کہ آبوں کو بھیجا تا کہ وہ راہ ہدایت حاصل کرسکیں گران پر دنیا داری اس قدر غالب آ پہلی تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں اوراس کے پیغا م کو جھٹلا نا شروع کر دیا۔وہ لوگ ضد، ہٹ دھری اور نافر مانی کی اس انتہا تک پہلی تھے جہاں سے ان کی واپسی ناممکن تھی تب اللہ نے ان کو صفح ہتی ہے اس طرح مٹادیا کہ آج وہ ایک تاریخی واقعہ اورافسانہ بین کررہ گئے ہیں۔ کفار قریش جو سردی اورگری کے زمانے میں بغیر کے تھے اور تجارت کرتے تھے ان کے واسے میں قوم عاد ،قوم شہو واور قوم فرعون کی تہذیب کے وہ آٹاراور کھنڈرات بھی پڑتے تھے جو بھی ساری دنیا رحم کے ہیں۔

ان ہی لوگوں سے خاص طور پر اور ساری دنیا کے لوگوں سے عام طور بیکہا جارہا ہے کہ کیا وہ زبین پرچل پھر کران نا فرمان قوموں کا برترین انجام اپنی آنکھوں نے نہیں دیکھتے جوطافت وقوت میں ان کفار قریش سے بڑھ کرتھے اور انہوں نے اپنے آٹار اور کھنڈرات بھی کٹر ت سے چھوڑے ہیں۔ جب انہوں نے نا فرمانی اور گنا ہوں کی انہنا کردی تب اللہ نے ان کو پکڑا اور سخت سرا دی ان کا مال ان کی دولت اور تہذیب و تدن کوئی چڑ بھی ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہقی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ انتہائی کھلے کھلے اور واضح مجرات اور دلیلوں کے ساتھ تشریف لائے تو فرعون اور اس کے درباریوں نے حضرت موئی کی نبوت اور پیغام حق کا انکارکیا اور عام لوگوں کو بہتا ثر دینے کی کوشش کی کہ موئی ایک جا دوگر ہیں اور بیہ جس مجرہ کی بات کرتے ہیں وہ جا دو کے سوا کچے بھی نہیں ہے۔ فرعون اور اس کے ہم نوا شروع سے ہی بنی اسرائیل کو ذکیل وخوار کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹوں کو ذرح کرتے تھے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے چتا نچے حضرت موئی جو ان خوار کرنے واس وقت فرعونی قوم ان ظلم پرقائم تھی لیکن مجرز اتی طور پر حضرت موئی کو اللہ نے فرعون کے کل میں پہنچا دیا جہاں ان کی پرورش ہوئی۔ جب حضرت موئی کو نبوت ور سالت دے کر فرعون کی ہدا ہت و رہنمائی کے کئے بھیجا گیا تو اس نے ایک مرتبہ پھر توم بنی اسرائیل پرخوف و دہشت طاری کرنے کیلئے بی تھم جاری کیا کہ جو بھی حضرت موئی پرائیمان کے آئی ہوں ان کے بیٹوں کو ذرح کر دیا جائے اورلا کیوں کو زندہ رکھا جائے۔

تاریخی اعتبار سے تو یہ بیتی علم نہیں ہے کہ فرعون نے اس دوسر سے کام پر علی کیا یا نہیں بہر حال تو م بنی اسرائیل اس تھم سے شدید دباؤ ہیں آگی۔ لیکن فرعون اور اس کے درباری ہیں ماری تذہیر ہی خارت ہو کررہ گئی۔ فرعون کے درباری اور مشیر سخت پر بیٹان سے اور فرعون کو شاید بہی مشور ہے دیتے رہے ہوں گے کہ موٹی پر سوج سمجھ کر ہاتھ ڈالیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل جو بیٹان سے باتوں کو بیٹان سے اور فرعون نے کہا کہ ان سب باتوں کو چھوڑ و میں موٹی کوئی کر دیتا ہوں۔ پھروہ اپنے رب کو پکارے یا نہ پکارے میں اس کا کام تمام کر دیتا ہوں کے پوئی اگر موٹی کوائی مطرح کی آزادی سے گھو ہے اور تبین کر دیتا ہوں۔ پھروہ اپنے رب کو پکارے یا نہ پکارے میں اس کا کام تمام کر دیتا ہوں کیونکہ اگر موٹی کوائی طرح کی آزادی سے گھو ہے اور تبین کر دینے کی آزادی رہی تو وہ تہبارے نہ بہب کو بدل ڈالے گایا وہ فساد مچا کر رکھ دے گا۔ جب حضرت موٹی نے یہ سب پھوٹ اور اپنے پروردگاری پناہ اور تفاظت میں ہوں کوئی میرا بھی نہ بال کوئی ایس فرعون کی دھی ہوں کے درباریوں کی ساری کوششیں سازشیں اور ظام محضرت موٹی اور ان پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل کا تو بھی نہ بھی کو وہ دو تودا س طرح پانی میں غرق کر دیئے گئے کہ آئ دنیا میں ان کا کوئی نام لیوا تک موجود وہونیس ہے۔ آئ فرعون کا تاج وہی تھی میر کے میوز یم میں موجود ہے جوزبان حال سے یہ کہ دہا ہے دنیا میں ان کا کوئی نام لیوائی میں نور ان می کر دیتے ہیں اور اللہ جو می و قیوم ہے وہی ساری کا منات کا مالک و مخار ہے ساری کہ منات کا مالک و مخار ہے ساری کا منات کا مالک و مخار ہے ساری کا منات کا مالک و مخار ہے ساری کا منات کا مالک و مخار ہے ہیں۔

## وَقَالَ رَجُلُ الْمُحِلُ الْمُ

#### زجمه: آیت نمبر ۲۸ تا ۲۹

اور فرعون کی قوم میں سے ایک مردموس نے کہا جواپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہوجو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی تھلی نشانیوں کے ساتھ آیا ہے۔ اگر وہ (مویٰ) جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا (وبال) اس پر پڑے گا۔ کیکن اگر وہ سچاہتو وہ جوتم سے وعدہ کرر ہاہے اس کا پچھتہیں ضرور پہنچے گا بے شک اللہ عدسے بڑھنے والوں اور جھوٹے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

ا میری قوم آج تمهاری بادشاہت ہے، تم زیین میں غالب ہولیکن اگرتم پر اللّٰد کا قبر ٹوٹ پڑا تو اس سے بچانے والا اور ہماری مدوکرنے والا کون ہوگا؟

فرعون نے کہا (لوگو!) میں تو تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جس کو میں (تمہارے ت میں) بہتر سجھتا ہوں اور میں تمہیں بھلائی اور ہدایت کاراستہ دکھار ہا ہوں۔

### لغات القرآن آیت نبر۲۹ ۲۹

يَكُتُمُ وہ چھیا تاہے يُصِيُبُ وه سنح كا مُسُرِفٌ حدی پڑھنے والا كَذَّات بهت جھوٹ بو لنےوالا ظهريُنَ حِماحانے والے۔غائب ہونے والے بَأْسُ عزاب \_ تكليف میں دیکھیا ہوں أراى ٱلرَّشَادُ بدایت \_رہنمائی

## تشریخ: آیت نمبر ۲۸ تا۲۹

یہاں ایک مردمومن کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کی مناسبت سے اس سورۃ کانام المومن رکھا گیا ہے۔وہ مردمومن فرعون کے شاہی خاندان کے ایک فردیتھے۔ایسا لگتا ہے کہ وہ دربار کے کوئی اعلیٰ عہدیدار تھے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ فرعون کے پچپازاد بھائی اورآل فرعون میں سے تھے۔

ییمردمون جن کے بین نام نقل کے گئے ہیں شمعان بھر قبل اور جربہ یہمردمون جو حضرت موگا کی دعوت اور بجزات کو دکھ کرایمان لا چکے تھے گرفرعون کے ظلم وستم اور کی مصلحت سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ فرعون اوراس کے درباریوں نے حضرت موگا کی فیصلہ کرلیا ہے تو وہ کھل کر حضرت موگا کی جمایت پر آگئے۔انہوں نے نہایت موثر اوراس کے درباریوں نے حضرت موگا کی تھا ہے انہوں نے نہایت موثر اوراک کی عظمت پر تقریباً کی اور کہا کہتم کتنے ظالم لوگ ہو کہ اوراک کی عظمت پر تقریباً کی اور کہا کہتم کتنے ظالم لوگ ہو کہ ایک محتفی کو تم صرف اس لئے قبل کرنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب ما نتا ہے۔ اس مردموش کی نبی کریم عظافی نے بھی تعریف فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائے ہی کہ آل فرعون میں سے تین لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا (۱) ایک تو میمردموش نے (۲) دور مرے فرعون کی بیوی حضرت میں اور تیسر اور ہے تھیں کہ جب حضرت موگا کے ہاتھ سے ایک قبل کے سا مراسی تھا اور فرعون مصرے سے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ بعض مضرین نے پہلے اور تیسر شخص کو ایک شار کیا ہے۔ یعنی نبی شخصیات تھیں جنہوں نے مصرے سے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ بعض مضرین نے پہلے اور تیسر شخص کو ایک شار کیا ہے۔ یعنی نبی شخصیات تھیں جنہوں نے فرعون کے لئے اپنے ایمان کو چھپار کھا تھا۔

ایک مرتبه حضرت علی مرتفی نے اپنی آس پاس بیٹے ہوئے لوگوں سے کہا کہ بتاؤ آدمیوں میں سب سے بہادرکون ہے؟

لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم ۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہادرادر عثر حضرت ابو بمرصد این ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ بنوقریش کے کچھلوگوں نے نبی کریم علی کی شان میں گتا فی کرتے ہوئے آپ پرحملہ کردیا۔ اللہ کی تم ہم میں سے کی کوحوصلہ نہ تھا کہ بنوقریش کے کچھلوگوں نے نبی کریم علی شان میں گتا تو گئی ہے۔ کہ کا گلہ پیڑتے ، کسی کے کا ندھے ہلاتے اور فرماتے جو کہ وہ نے آپ کی کا ندھے ہلاتے اور فرمات جاتے "وی اُلگ کے م "اُلّا قُلُولُ وَ بِنَی اللّل "تمہاری تبابی ہو کہ تم ایک محض او کشل اس لئے مار والنا چاہتے ہوکہ وہ اللہ کو اپنا رہ بہتا ہے۔ پھر حضرت علی نے اپنے منہ پر چاور وال کی اور رونا شروع کر دیا یہاں تک کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہوگئی۔ پھر فرمایا کہ میں جمہیں قتم دے کر کہتا ہوں کہ بتاؤ آل فرعون کا مردمومن بہتر ہے یا ابو برصد این " ۔ سب خاموش رہے تب حضرت علی نے فرمایا کہ تم جھے جواب نہیں دیتے ۔ لیکن اللہ کی قسم آل فرعون کے مردمومن کے مقابلے میں خاموش رہے تب حضرت علی نے فرمایا کرتم جھے جواب نہیں دیتے ۔ لیکن اللہ کی قسم آل فرعون کے مردمومن کے مقابلے میں خاموش رہے تب حضرت علی نے فرمایا کرتم ہوئی کے قرامایا کہ تم جھے جواب نہیں دیتے ۔ لیکن اللہ کو قسم آل فرعون کے مردمومن کے مقابلے میں خاموش رہے تب حضرت علی نے فرمایا کہتم جھے جواب نہیں دیتے ۔ لیکن اللہ کی قسم آل فرعون کے مردمومن کے مقابلے میں

حضرت ابو بکرصدیق کی ایک ایک ساعت بہتر ہے کیونکہ اس مردمومن نے تو اپناایمان چھپایا ہوا تھا اور ابو بکر صدیق ایسے محف تھے جنہوں نے اپنے ایمان کوسب کے سامنے ظاہر کر رکھا تھا۔

ایک حدیث میں نمی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدیقین چند ہیں (۱) ایک حبیب نجار ہیں (جن کا قصہ سورہ یاسین میں آیا ہے )۔ (۲) دوسرے آل فرعون میں سے میرمرموس (۳) اور تیسرے ابو بکرصدیق ہیں جوان سب سے اُفضل ہیں ( قرطبی ) اس مردموس نے فرعون ، آل فرعون اور درباریوں کو مختلف طریقوں سے ایمان کی طرف دعوت دی جنہوں نے حضرت موئ سے قرط کا پینتہ ارادہ کرلیا تھا۔

اس مردمون نے کہا کہ کیاتم ایسے خفس وقل کرنا چاہتے ہوجو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگا: اندہ۔ حالانکہ وہ تہادے پاس کھلے ہوئے وی کہ جونا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال خودائ خفس پر پڑے گا۔
کھلے ہوئے مجرات اور نشانیاں لے کر آیا ہے۔ اگر وہ خفس (نعوذ باللہ) جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال خودائ خفس پر پڑے گا۔
لیکن اگر وہ سچاہے تو پھر وہ جو کچھ کہ در ہا ہے تو کیاتم اس عذاب سے فی سکو گے؟ اللہ کا نظام ہے کہ جولوگ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اگر وہ سچاہتے ہیں ان کوراہ ہدایت بھی تھیں ہوتی۔ اس مردموئن نے کہا کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ آئ تم سمیں علم میں موسل میں تم زمین پرغالب ہولیکن اگر اللہ کا قبرا ورعذاب ہم پر ٹوٹ پڑا تو ہمیں اس سے بچانے والاکون ہوگا؟ اس وقت ہماری مددکون کرے گا؟

مردمون کی تقریر کا سلسله جاری تھا کہ فرعون نے لوگوں کواس مردمون سے متاثر ہوتے دیکھا تو درمیان درمیان میں مداخلت کرتا رہا۔ کہنے لگا لوگو! میں تمہیں وہی بات بتار ہا ہوں جے میں تمہارے دی میں بہتر بجھتا ہوں اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھار ہا ہوں اس کی مرادیہ ہوگی کہ میرمردمون جس بات کو کہ در ہا ہے اس میں تمہیں کوئی بھلائی اور خیر نہیں ہے اور جوراستہ میں تمہیں دکھار ہا ہوں وہی تمہاری نوئی ہو تک کہ در بعد ہے۔

اس کے بعد کی آیات میں اس مردمومن کی باقی نصیحتوں کاذ کر فر مایا گیاہے۔

وَقَالَ الَّذِئَ اَمَنَ لِقَوْمِ إِنْ آَ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّشُلَ يَوْمِ الْكِحُزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَّ ثَمُوْدَ وَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ۞ وَ يَعْقَوْمِ إِنِّ آَخَافُ عَلَيْكُمْ مَرْيَوْمَ التَّكَادِ ﴿ بِالْبَيْنَةِ فَمَازِلْتُمُ فِي شَكِّ مِمَاجَاءَكُمْ بِهِ حَثَى إِذَاهَكَ قُلْتُمُ كُنْ يَنْعَكَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُوْلُا كَذَٰلِكَ يُضِلُ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ فَ إِلَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي الْيِتِ الله بِغَيْرِسُلَطْنِ اللهُ عَلى كُلِّرَ مَقْتًا عِنْدَالله وَعِنْدَ الّذِيْنَ الْمَثُوا كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لَهَا لَمْنُوا اللهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لَهُ اللهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلْ اللّهُ عَلَى كُلْ اللّهُ عَلَى كُلْ اللّهُ عَلَى كُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلْ اللّهُ عَلَى كُلْ اللّهُ اللّهِ مُوسَى وَالْيِ لَا تُولِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللل

يُؤُمُّ تُوَلُّونَ مُدْبِرِيْنَ مَالَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيرٌ وَمَنَ يُّضَلِل

اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَلَقَدْجَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ

### ترجمه: آیت نمبر۲۰ تا ۳۷

اور وہ شخص جوابیان لے آیا تھا اس نے کہا اے میری قوم! میں تبہارے او پرتم سے پہلے گذرے ہوئے گروھوں کے جیسے عذاب سے ڈرتا ہوں (جوان پر آیا تھا) جیسا حال قوم نوٹ، قوم عاداور قوم شمود کا ہوااور وہ جوان کے بعد آئے۔ اور اللہ اپنے بندوں پرظلم کرنائہیں چاہتا۔ اور السہ اللہ سے بیری قوم! میں تم پر چیخ و پکار کے اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن تم پیٹے پھیر کر بھا گو گے لیکن میہیں اللہ سے بچانے والاکوئی نہ ہوگا۔ اور جے اللہ بھٹکا دے اسے راہ ہدایت و کھانے والاکوئی نہ ہوگا۔ اور جے اللہ بھٹکا دے اسے راہ ہدایت و کھانے والاکوئی نہ ہوگا۔ اور جے اللہ بھٹکا دے اسے راہ ہدایت و کھانے والاکوئی نہیں۔ اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ گرتم اس چیز سے شک میں بی پڑے رہے جودہ تمہارے پاس لے کرآئے تھے۔ اور انتقال کر گئے تو تم نے کہنا شروع کردیا

عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ السَّبِيلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ اللَّهِ فَي تَبَابِ اللَّهِ فَي تَبَابِ

من م

کراب ان کے بعداللہ کسی کورسول بنا کرنہیں جیسجے گا۔اس طرح اللہ اس کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جوحد سے گذرنے والا اور شک میں پڑار ہے والا ہے۔

اوروہ لوگ جو بغیر کسی دلیل کے جوانہیں دی گئی تھی ان آیات میں جھڑے پیدا کرتے ہیں حالانکہ اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک ہر وہ بات جو (ٹیڑھی میٹرھی ہو) سخت ناپندیدہ عبد اس طرح اللہ ہر مغروراور متکبر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ فرعون نے (ایک دن) ہامان سے کہا کہ اے ہامان میرے لئے ایک بلند عمارت تغییر کر دے۔ شاید کہ میں (آسمان کے) راستوں تک بہتی جاوں ۔ تاکہ میں موی کے رب کو جھا تک کر دیکھوں ۔ اور بے شک میں اس کو جھوٹا (آدمی) سجھتا ہوں ۔ اور اس طرح فرعون کے بدترین اعمال (اس کی نظروں میں) اے خوبصورت بنا کر دکھا دیئے گئے ۔ اور اس کھرح فرعون کے بدترین اعمال (اس کی نظروں میں) اے خوبصورت بنا کر دکھا دیئے گئے ۔ اور اس کو سید ھے راستے ہورک دیا گیا ۔ اور فرعون کی ہر تدبیر (ہر کوشش) اس کو جاتی کی درک کار رہے کہ کار سبب) تھی ۔

#### لغات القرآن آيت نبر٣٥٢٠٠

| داب         | دستور_قا <i>عد</i> ه_قالون    |
|-------------|-------------------------------|
| اَلتَّنَادُ | يخ د پار                      |
| عَاصِمٌ     | پچانے والا                    |
| هَادٌ       | مدايت دينے والا _ر بهرور ہنما |
| مَازِلُتُمُ | تم بمیشدر ہے                  |
| مُرُتَابٌ   | فتک کرنے والا                 |
| يَطُبَعُ    | وہ میر لگا تا ہے              |
| جَبَّارٌ    | بہت یخی کرنے والا             |
|             |                               |

تَبَاتٌ

تباہی۔بر بادی

## آثريج. آيت نبر ٣٧٠ تا٢٧

کے بعداس قدر مایوں ہوگئ اور کینے گل کہ اب ان کے بعد کوئی رسول کیا آئے گا۔ یعنی ان جیسارسول تو اب آئی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اللہ کے بہارے زندہ رہتے ہیں۔ جن نے فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا جوصد سے بڑھ جانے والے اور چھوٹ اور شک کے سہارے زندہ رہتے ہیں۔ جن کا کام ہی بیہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر کی دلوں کرمہر لگادیتا کا کام ہی بیہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر کی دلوں کرمہر لگادیتا ہے اور ایسے لوگ اللہ کے غصا در غضب کا شکار ہوکرر ہتے ہیں۔

جب فرعون نے دیکھا کہ مردمون کی باتوں ہے لوگ متاثر ہورہ ہیں تواس نے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لئے ایک نہایت غیر شجیدہ اور نامعقول بات کرتے ہوئے اپنے وزیر ہامان سے کہا کہ میرے لئے ایک ایسی او فچی بلڈنگ تقمیر کرادے جہاں سے میں موئ سے درب کو جھا نک کردیکھ سکوں کیونکہ مجھے ایسا لگ رہاہے کہ موٹی جو کھے کہدرہ ہیں وہ سب غلط اور جھوٹ ہے۔ تاریخی اور معتبر روایات سے بیتو ٹابت نہیں ہے کہ فرعون یااس کے وزیر نے کوئی ایسی او فچی بلڈنگ بنوائی ہو۔ بلکہ ایسا لگٹا

تاریحی اور معتبر روایات سے بیتو تابت ہیں ہے کہ فرعون یا اس کے وزیر نے لولی ایک او چی بلذ تک بنوالی ہو۔ بلا ایسا للنا ہے کہ فرعون نے اس طرح لوگوں کی توجہ ہٹانے اور بات کو فداق میں اڑانے کی کوشش کی تھی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح اللہ نے فرعون کے غیر شخیدہ اور بدترین اعمال کو اس کی نظروں میں خوبصورت بنا دیا تھا جس سے اس کی عقل ماری گئی تھی۔اوراس طرح فرعون کی ہرسازش اور ہرتد ہیراس کو تباہی کے کنار سے تک پہنچانے کا سبب بنتی چلی گئی۔اور آخر کاردہ اور اس کے ساتھی اپنی گمراہیوں کے سمندر میں غرق ہوکر تباہ و ہر باد ہوگئے۔

وَقَالَ الَّذِي الْمُنَ يَقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ الْهَدِكُمُ سَبِيلَ الرَّشَادِ الْمَقَامِ الْمَنْ يَقَوْمِ الْمَدِي اللَّهِ الْمَدِي اللَّهِ الْمَدِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

نفغ

اِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دُعُوةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَافِي الْاَخِرَةِ وَانَ مَرَدَّنَا اللهِ وَانَ اللهِ اللهِ وَانَ اللهُ بَصِيْرُ وَافْوَضُ امْرِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ بَصِيْرُ وَافْوَضُ امْرِي اللهِ اللهُ اللهُ بَصِيرُ وَا وَ حَاقَ بِالْمِوْرِعُونَ سُوّةُ اللهُ اللهُ سَيّاتِ مَا مَحَدُوا وَ حَاقَ بِالْمِوْرِعُونَ سُوّةُ الْعَدَابِ فَالنّا وَيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا بِاللهِ وَمُعُونَ سُوّةُ الْعَدَابِ فَا اللهُ ا

#### ترجمه: آیت نمبر ۳۸ تا۲ ۴

اور وہ مخض جوایمان لا چکا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم! تم میرا کہا مانو۔ میں تہمیں بھلائی کاراستہ دکھانا چاہتا ہوں۔اے میری قوم (کےلوگو!) اس دنیا کے سامان میں بہت تھوڑا سافائدہ ہے۔اور بے شک آخرے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔جس نے کوئی براعمل کیا اسے اس جیسا بدلہ ملے گا۔اور جس نے عمل صالح کیا خواہ وہ مردہویا عورت بشر طیکہ وہ مومن ہوتو بیدہ لوگ ہیں جوالی جنتوں میں داغل ہوں گے جن میں بے حساب رزق دیا جائے گا۔

اے میری قوم (کے لوگو!) کیسی عجیب بات ہے کہ میں تہمیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے اس طرف بلارہ ہوکہ میں اللہ کا افکار کر دوں اور انہیں شریک تھمراؤں جن کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ جب کہ میں تمہیں اس اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں جوز بردست اور معاف کرنے والا ہے۔ یقیناً جس چیز کی طرف تم مجھے بلارہے ہو وہ نہ تو دنیا میں کیارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں ۔ اور بے شک ہم سب کو اللہ ہی کی طرف بیٹ کے میں اہل جہنم ہیں۔ طرف بلیٹ کر جانا ہے۔ اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہی سب کے سب اہل جہنم ہیں۔

پھر جو پچھ میں کہتا ہوں (آئندہ) تم اس کو یاد کروگے۔اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپر دکرتا ہوں۔اور بےشک اللہ اپنے بندوں (کے حالات سے) خوب واقف ہے۔ پھر اللہ نے اس مومن بندے کوان کی سازشوں سے بچالیا۔اور پھر قوم فرعون کو بدترین عذاب نے گھیرلیا۔پھرضج وشام ان پر (قیامت تک)عذاب پیش کیاجا تارہے گا۔اور قیامت کے دن قوم فرعون سے کہاجائے گا کہ وہ (جہنم کے) سخت عذاب میں واضل ہوجا کیں۔

#### لغات القرآن آيت نبر ٢٦٥ ٣١١

| <b>دَ</b> ارُالُقَرَارِ | بميشهر بنع والايسكون والأكحر |
|-------------------------|------------------------------|
| مَالِيُ                 | (تعجب کے لئے) مجھے کیا ہوا؟  |
| لَا جَرَمَ              | (شكنبيس)يقيينا               |
| ٱفَوِّضُ                | میں سپر د کرتا ہوں           |
| مَكُرُوُا               | انہوں نے تدبیر کی            |
| حَاقَ                   | چھا گيا                      |
| يُعْرَضُونَ             | پیش کیاجا تا ہے              |
| غُدُوًّا                |                              |
| عَشِی                   | شام (رات)                    |
| اَشَدُ                  | سخت ـ شديد                   |

# تشريح: آيت نمبر ٢٨ تا٢٨

آل فرعون میں سے جومردمومن ایمان لا چکا تھا اس نے فرعون کے دربار میں فرعون اور درباریوں کے دباؤ، دھمکی اور لا کھے دیئے جانے کے باد جودا پٹی تقریر کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو! تم میری باتوں کوغور سے سنواور میں شمبیں جس راتے پر چلنے کی دعوت دے رہا ہوں اس پر چلو کیونکہ میں شہبیں سیدھاراستہ بتار ہا ہوں جس میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلا ئیوں کا راز پوشیدہ ہے۔ مردمومن نے کہا کہ دنیا تو فانی ہے جوا یک وقت آنے پرختم ہوجائے گی۔ یہاں کاعیش و آرام بیسب عارضی ، قتی اور چندروزہ ہے۔ یہاں کے عیش و آرام کی وجہ سے اپنے آخرت کے قیقی فائدے کا نقصان نہ کروتم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی ایدی راحوں کی فکر کرو کیونکہ آخرت کی زندگی کوتر ارہے۔

الله کا دستور ہے کہ جوآ دمی جیسا کرے گا اس کو دیسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص صاحب ایمان اورعمل صالح کا پیکر ہوخواہ وہ مرد ہویا عورت تو اللہ ایسے لوگوں کوالی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن میں بے صاب رزق عطا کیا جائے گا۔

ان آیات کےسلسلہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے فر مایا ہے کہ آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کی شکل میں ہوں گی۔ ہرروز صبح وشام دومر تیہ جہنم ان کےسامنے لائی جاتی ہے اور جہنم دکھا کر کہاجا تاہے کہ بیہ ہے تبہاراٹھکانا (ابن افی حاتم )۔

ای طرح حضرت عبداللہ ابن عرقے بھی ایک روایت نقل کی گئی ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ عظافہ کا ارشادگرا می ہے

کہ جبتم میں سے کوئی شخص مرجا تا ہے قو عالم برزخ میں شیح وشام اس کووہ مقام دکھایا جا تا ہے جہاں قیامت کے دن حساب کتاب

کے لئے پینچنا ہے بیمقام دکھا کر روزانہ کہا جا تا ہے کہ تجھے آخر کا راس جگہ پینچنا ہے اگر پینچنا ہے میں سے ہو اس کومقام جنت دکھایا جا تا ہے اوراگروہ اہل جنبم میں سے ہے تو اس کومقام جنبم دکھایا جا تا ہے (معارف)۔

والم

وَإِذْ يَتُحَاجُّوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الطَّبُعَ فَلَو اللَّذِيْنَ اسْتَكُبُرُو التَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ انْتُمُ مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ اللَّهُ قَدْ حَكَمَ قَالَ الَّذِيْنَ السَّتَكُبُرُ وَ التَّاكُلُّ فِيهَ آلِانَّ اللهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ @وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِحَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوارَبَّكُمُ يُحَقِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ @ قَالُوا اوَلَمُ تَكُ تَالِّتِ يُكُمُ رُسُلُكُمْ اللَّهِ الْبَيِنَةِ قَالُوا بَالَى الْمُوا اللَّالِي الْمَالِيةِ فَالْوُا اللَّ

قَالُوْ إِفَادُعُوا وَمَا دُعَوُ اللَّهِ فِينَ إِلَّا فِي ضَلْلٍ ٥

### ترجمه: آیت نمبر ۲۷ تا۵۰

اور جب (وہ سب کفار) جہنم میں آپس میں جھڑ یں گے تو جولوگ کمزور تھے وہ تکبراور برائی اضیار کرنے والوں سے کہیں گے کہ ہم نے (دنیا میں) تمہاری تالیع داری کی تو کیا تم ہمیں جہنم کی تکلیف سے کچھ بھی بچا سکتے ہو؟ وہ متکبرین کہیں گے ہم سب بی جہنم میں ہیں۔اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا۔اوراس کے بعد جینے لوگ جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے کہتم بی اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ کی دن تو ہم سے عذاب میں کمی کر دے۔ رفرشتے) کہیں گے کہتم بی دعا کرو کہ وہ کہیں از فرشتے کہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گئے کہ جی ہاں (آئے تھے)۔(فرشتے) کہیں گے کہتم بی دعا کرو۔لیکن ان کفار کی دعا اور پکار فضول بی رہے گی۔(کوئی فائدہ فیدے گی)۔

لغات القرآن آیت نمبر ۵۰۲۳۷

وہ جھڑتے ہیں

يَتَحَآجُّوُنَ

مُغُنُونَ بِنِازی کرنے والے (بچانے والے) حَکَمَ اس نے فیصلہ کردیا خَوْنَلَةٌ جَهُم پر مقرر (فرشتہ) یُخفِف وه کی کرتا ہے دُعَاقٌ یکار۔ بلانا

## تشريح: آيت نبر ٢٥٥ تا٥٠

قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حق و باطل کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اہل جنت اللہ کی رحموں کے ساتھ جنت میں واظل ہوجا کیس گے۔ اور جن او گوگ و دنیا میں اپنے پیشواؤں کی تابع داری کرتے تھے اور ان کا جم خابت ہوجائے گا ان کوجہ م میں جھونک دیا جائے گا تب وہ اوگ جود نیا میں اپنے پیشواؤں کی تابع داری کرتے تھے اور ان کے کہنے پر چلتے تھے عذا ب کی شدت سے پوکھلا کرا ہے بیہ بروں سے یہ کہیں گے کہ ہم نے زندگی بحر وہی کیا جو تم نے زہمیں تھے دیا تھا۔ ہم ہر جگہ تمہارے کا م آئے آئ ہماری بید دکر دو کہ ہم سے اس عذا ب کی شدت کو کم کرا دو۔ وہ باطل وہی کیا جو تم نے ان کی جو باستعال کیا کرتے تھے وہ اس پرست اوگ جود نیا میں کہ دوروں پر مسلط تھے اور اپنی برائی کو قائم رکھنے کے لئے طرح طرح کرح بے استعال کیا کرتے تھے وہ اس وقت اپنی برائی کو بھول جا ئیں گے اور کہیں گے کہ اب واللہ کا فیصلہ آپئی اجاب ہم پیر نہیں کر سے تھے کوئکہ تمہار اجتنا ہرا حال ہے اتنا تی ہمارا بھی ہے تم اور ہم دونوں ہی اس عذا ب کی تکلیف میں جنا ہیں۔ گویا آج ہم تمہارے کا منہیں آسکتے کر در اوگ اپنے پیشواؤں سے مایوں ہوگڑا ان فرشتوں ہے کہیں گے کہ کے بی جب ان تابی کہ میں میار سے نی ہوگڑ ہورا ہوگئی ہور وہ کیں گے دوہ ہیں گے کہ وہ بیت کے کہ بی بتاؤ کیا تمہارے پاس تھے ہور دواضح دلائل، دوثن نشانیوں اور ججرات کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہوہم کیا کر سے جی کو کہ اس کے سے بی ان کوجٹلاتے رہے۔ فرشتے کہیں گے کہ پھر ہم کیا کر سے جیں (تم نے فود نہیں آئے کے گڑھا کو دا تھا ۔ جب وہ اللہ کو پکاریں گو وہ کیں اپنی کے کہوہم کیا کر سے جیں (تم نے فود نہیں کے کہوہم کیا کر سے جیں رتب ہوردگا کو پکار اور دعا سب بے اثر اور بے نتیجہ رہے گی کیونکہ اس دن کھارکا رونا چلا نا اور اللہ کو پکار کر دیکھو وہ میں کر سے جی کہوں کی کیونکہ اس دن کھارکا رونا چلا نا اور اللہ کو پکار کر سے بیا کر اور دعا سب بے اثر اور بے نتیجہ رہے گی کیونکہ اس دن کھارکا رونا چلا نا اور اللہ کو پکار کر دیا ہو جب وہ اللہ کو پکار اس کے کہو ہم کیا کر ہوگا۔

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ امَنُوْا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَرُ لِكِنْفُعُ الظَّلِمِيْنَ

مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ الدَّارِ وَلَقَدُ اتَيْنَامُوْسَى الْهُدْى وَأَوْرَثْنَا بَنِي الْسُرَاءِيلَ الكِتْبَ ﴿ هُدًى وَ ذِكْرى لِأُولِي الْرَلْبَابِ ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ الله حقُّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبُكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ مَ يِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُوْنَ فِي ٓ اللَّهِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلْظِنِ آتْ هُمُولِ إِنْ فِي صُدُودِهِمُ الْآكِيْرَ مَّاهُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ قَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْبَصِيرُ ﴿ لَخُلْقُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ آكُبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَ مَا يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرُة وَالَّذِيْنَ آمَنُوْ ا عَمِلُواالصَّلِحْتِ وَلَا الْمُسِنِّئُ وَلِيلًامَّاتَتَذَكَّرُونَ @ إِنَّ السَّاعَةَ لَاتِيَةٌ لَارَيْبَ فِيْهَا وَلَكِنَّ ٱكْثُرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيَّ ٱسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسُتَكُبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دُخِرِيْنَ ۞

1

#### ترجمه: آیت نمبرا۵ تا ۲۰

بے شک ہم اینے رسولوں اور ان اوگوں کی جوایمان لائے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں۔اوراس دن بھی (مدد کریں گے)جب گواہی دینے والے (فرشتے) کھڑے ہوں گے۔ اس دن جب كه ظالمول كوان كى معذرت كوئى فائدہ نہ دے گی اوران کے لئے لعنت ہوگی اوران کے لئے بدترین محمانا ہوگا۔اورہم نے موٹی کی رہنمائی (توریت کے ذریعہ ) کی تھی۔اور ہم نے بنی اسرائیل کواس کتاب کا ذمہ دار بنایا تھا جو ہدایت اور اہل عقل وفہم لوگوں کے لئے نصیحت تھی۔آپ صبر کیجے۔ بشک اللہ کا وعدہ سیا ہے۔ اپنی کوتا ہی پر معافی ما تکتے رہے اور صبح وشام ا ہے رب کی حمد وثنا کیجئے ۔ بے شک جولوگ بغیر کسی مضبوط دلیل کے اللہ کی آیات میں جنگاڑے پیدا کرتے ہیں دراصل ان کے دلوں میں تکبراور بڑائی کا (جذبہ) ہے جس کا انہیں کوئی فائدہ نہ ینچے گا۔بس آپ اللّٰہ کی بناہ ما نگئے۔ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یقنینا آسانوں اور ز مین کا پیدا کرنا ساری مخلوق کو پیدا کرنے ہے بڑا کام تھا۔لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ایک اندھا اورآ تکھوں والا برا پزنبیں ہوسکتا اسی طرح وہ لوگ جوایمان لائے اورانہوں نے عمل صالح کئے اوروہ لوگ جنہوں نے برے کا م کئے وہ دونو ں بھی برابرنہیں ہو سکتے تم میں سے بہت کم لوگ اس پر دھیان دیتے ہیں۔ قیامت تو آ کررہے گی جس میں کسی طرح شک ( کی تخائش) نہیں ہے۔ لیکن اکثر لوگ وہ ہیں جو یقین نہیں رکھتے ہیں۔اور تمہارے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھے پکاروتو میں آ تمہاری دعا ئیں قبول کروں گا۔ بے شک جولوگ میری عبادت و بندگی سے سرکشی کرتے ہیں۔ بے شک وہ ذلیل کر دینے والی جہنم میں داخل کئے جا کیں گے۔

لغات القرآن آية نبرا١٠٤٥

يَوْمُ الْاَشْهَادِ كُواس كواس كادن

معذرت ـ شرمندگی

مَعُذِرَةٌ

بدترين گھر\_براٹھكانا

سُوُءُ الدَّارِ

ہم نے وارث بنادیا۔ ذمہ دار بنادیا

اَوُرَ ثَنَا

ذلیل اوررسوا کرنے والے

دَاخِرِيْنَ (دَاخِرٌ)

## تشریح: آیت نمبرا۵ تا ۲۰

اللّٰد کا دستوریہ ہے کہ دہ صبر کرنے والے پیغیبروں اوران پرایمان لانے والوں کی اس دنیا بیس اور آخرت کے اس دن بیس بھی مد وفر مائے گا جب فرشتے اللّٰہ کے سامنے حاضر ہوکر لوگوں کے اعمال پر گواہی پیش کریں گے۔ فرمایا کہ اللّٰہ کا میت چاوعدہ ہے جو لپورا ہوکرر ہے گا۔

نی کریم علی سے فرمایا جارہا ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت موئ "کوتوریت جیسی پرنور کتاب دی تھی جس کا مقصد بنی اسرائیل کی اخلاقی واصلاحی تربیت تھی کہ وہ اللہ کے احکامات کی روثنی میں اپنی بے تر تیب زندگی کی اصلاح ورہنمائی کرسکیں مگرقوم بنی اسرائیل نے اللہ کی اس فیست کی نا قدری کی اور اپنی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت موئ "کی ہر بات سے اختلاف شروع کر دیا۔ حضرت موئ "اپنی قوم کو نا فرمانیوں سے روکتے رہے اور ان کی بے حسی پرصرکرتے رہے۔ تب اللہ نے اس قوم پر اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ فرعون ، اس کی قوم اور اس کی سلطنت کو سمندر میں غرق کر دیا اور قوم بنی اسرائیل کے صاحبان ایمان کوفرعون کے ظلم وستم اور زیاد تیوں سے نجات عطافر مادی۔

نی کریم ﷺ کے سامنے حضرت موکی اور قوم بنی اسرائیل کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جارہا ہے کہ
اے نبی ﷺ آ پ بھی صبر اور بر داشت ہے کا م لیجئے اور اس کی تلقین اپنے سحابہ "کو بھی کرتے رہے وہ وقت دور نہیں ہے
جب اللہ کا سچا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور نا فر مانوں کو ان کے کیفر کر دار تک پہنچایا جائے گا۔ فر مایا گیا کہ اے نبی ﷺ ! اگر
اس سچائی کے راستے میں کہیں بھی کوئی او پنچ نیچ ہوجائے تو اس پر اللہ کی بارگاہ میں معانی مانگ لیجئے ہے وہ وشام اللہ کی حمد وثنا
عربی کے دوم ہم یان آپ پر اور اہل ایمان پر اپنی رحمتوں کو نازل کرے گا۔ رہے وہ لوگ جو اپنے غرور و تکبر اور بڑائی کی تسکین

کے لیے بے دلیل مخالفت اور جاہلا نہ کج بخثیوں میں گئے رہتے ہیں ان کوان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔اللہ کے سچے پیغام کو ہر شخص تک پہنچاتے رہیے جونا فرمان ہیں ان کو میہ باتیں نہ دنیا میں فائدہ دیں گی اور نہ آخرت میں ان کے کام آئیں گ آپ کو ہر جگہ اللہ کی پناہ حاصل ہے اس سے بناہ کی درخواست کرتے رہیے وہ تو ہرایک کی سنتا اور ہر شخص کے حال سے پوری طرح با خبر ہے۔

فرمایا کہ کفار کا بیا اعتراض کہ جب ہم مرکر خاک ہو جائیں گے اور ہمارے جسم کے تمام اعضاء
کا نئات میں بھھر جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے پیدا کئے جائیں گے؟ فرمایا کہا پسے لوگ ذرا بھی عقل اور سجھ سے
کا ملیں تو وہ اس حقیقت سے اٹکا رنہیں کر سکتے کہ جس اللہ نے اتنی زبر دست اور عظیم الثان کا کنات کو بنایا ہے ،
زمین و آسان کے نظام کو ترتیب و تخلیق کیا ہے جو کا کنات کے ذریے ذریے کا مالک اور خالق ہے وہی اس نظام
کا کنات کو چلا رہا ہے اس کا کنات کے مقابلے میں جسمانی طور پر تو انسان بہت چھوٹی می مخلوق ہے اس کو دوبارہ
پیدا کرنا کیا مشکل کا م ہے ۔

فرمایا کہ جس طرح آتھوں والا اوراندھا برابرنہیں ہو سکتے ای طرح جولوگ ایمان کی دولت سے مالا مال میں وہ ان کفار کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جن کا بھیا تک اور بدترین انجام ہے؟ اس سامنے کی حقیقت پر اکثر لوگ دھیان نہیں دیتے۔

فرمایا کہ جولوگ قیامت کے آنے میں شک کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے جس کے واقع ہونے میں کی شک اور شبد کی گنجائش نہیں ہے۔

اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو! مجھے ہی لچارو، مجھ سے دعا کیں کرو میں تنہاری دعا دُن کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہوں لیکن وہ لوگ جو ہماری رحمت سے مالیوں ہیں اور ہرسچائی کا اٹکار کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن نہایت ذلت ورسوائی کے ساتھ جہنم کی آگ میں اس طرح جھونک دیتے جا کیں گے کہ وہاں ان کا کوئی یارو مددگار نہ ہوگا۔

> اَللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُّ النَّيْلَ لِتَسْكُنُو افِيهِ وَالنَّهَارُمُنْ صِرًّا ۚ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ

وقفلازم

ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ذٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ حَالِقُ كُلُّ شَيْءً مُلاّ اِللَّهُ اِلَّاهُ وَأَنَّانُي تُؤُ فَكُوْنَ ﴿ كَذَٰ لِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِالْيِتِ اللَّهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاءُ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَاحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَبَّ قَكُمْ مِنَ الطَّيِّبْتِ ﴿ ذَٰ لِكُمْ اللهُ مَ بنُكُمْ فَتَنْبِرُكَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ هُوَ الْحَيُّ لِآلِلهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ اَلْمَدُ يِتْهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ ﴿ قُلْ إِنَّ نُهُيْتُ أَنْ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَمَّاجَآءً فِي الْبَيِّنْتُ مِنْ يَّ بِيْ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ الْعُلَمِيْنَ ۞ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّرِمِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّرِمِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخُرِجُكُمْ طِفَالا ثُمَّ لِتَنْلُغُوا الشُّدَّكُمُ ثُمَّ لِلتَكُونُوا شُيُوحًا وَمِنْكُمْ مِّنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَنْلُغُوۤ الْجَالُامُسَمَّى قَلْعَلَكُمْ تَعْقِلُون ﴿ هُوَ الَّذِي يُحْي وَيُمِيْتُ فَإِذَا قَضَى اَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ ۞

الله وہ ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تا کہتم اس میں سکون حاصل کرسکو۔ اورای نے دن کود کھنے بھالئے کے لئے روش کیا۔ بے شک لوگوں پراللہ کا بیضل وکرم ہے لیکن اکثر لوگ شکرا دانہیں کرتے ۔ یہ ہاللہ جو تمہارا پروردگار ہے۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا۔ اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھرتم کہاں الئے پھرے جا رہے ہو؟ ای طرح وہ لوگ بھی الٹا چلا کرتے تھے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو قرار وسکون (کی جگہ بنایا) ہے۔ اور آسان کو (محفوظ) جھت کی طرح۔ پھر اسی نے تمہارا فراسوں نو کی جگہ بنایا۔ اس نے تمہیں کھانے کے لئے بہترین رزق عطا کیا۔ یہ ہے تمہارارب فوقوی میں منان والا ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ زندہ رہنے والا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے۔ تم خالص اعتقاد کے ساتھا سی اللہ کو پکارو۔ در حقیقت تمام خوبیاں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

(اے نی ﷺ) آپ کہد دیجئے کہ مجھے اس مے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوالیارتے ہو۔ جب کہ میرے پاس میرے دب کی کھلی نشانیاں آپکی ہیں۔ اور (آپ کہد دیجئے کہ) مجھے تکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی گردن کو جھا کو ل ۔

وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفہ سے، پھرخون کے لوگوٹ سے اور پھر وہ تہیں ایک نیچ کی حیثیت میں (اس دنیا میں) نکال کر لے آیا۔ پھرتم اپنی جوانی کی طاقت کو پہنی جاتے ہو۔ پھرتم بوڑ ھے ہوجاتے ہو۔ بعض تم میں سے پہلے ہی مرجاتے ہیں تا کہتم اپ مقرروقت تک پہنی جاؤ۔ اور شاید کہتم اس بات کو بچھو۔ وہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے پھر جب وہ فیصلہ کرلیتا ہے تو وہ کہتا ہے 'ہوجا' اور پھروہ ہوجا تا ہے۔

لغات القرآن آيت نبرالا ١٨٢

تا كهتم سكون حاصل كرو

لِتَسۡكُنُوا

و يكھنے والا ـ روش

مبصر

## تشريح: آيت نمبرا۲ تا ۲۸

رات دن کے الف پھیراور آنے جانے میں اس بات کا جُوت موجود ہے کہ اِس کا نئات میں زندگی ، اس کے اسباب اور ہم پیز ایک با قاعدہ نظام کے تحت رواں دواں ہے۔ جس سے انسانی تہذیب و تهدن ، معاشرت اور معیشت کے نئے نئداز پیدا ہور ہے ہیں۔ اور کوئی ہتی ہے جو کا نئات کی اس مشینری کو چلا رہی ہے۔ اگر دیانت داری ہے فور و فکر کی صلاحیتوں کو کام میں لایا جائے تو انسانی فطرت چلا اضحے گی کہ اس پوری کا نئات کا خالق و مالک صرف ایک اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی ہر طرح کی عبادت و بندگی کے لاگن ہے جو ہرایک کی ضرورت اور مراوکو پوراکر نے والا ہے۔ اس کا نئات میں اللہ کے فضل و کرم کی بیشار کی عبادت و بندگی کے لاگن ہے جو ہرایک کی ضرورت اور مراوکو پوراکر نے والا ہے۔ اس کا نئات میں اللہ کے فضل و کرم کی بیشار جسمانی اور وہنی ہیں جو فور و فکر کرنے و الوں کو اس کی ہر فعت کا شکر اداکر نے پر مجبور کر رہی ہیں۔ اس اللہ نے اپنی ساری گلوق میں جسمانی اور وہنی طور پر انسان کو بہترین مخلوق بینا کر اس کو ہر اروں صلاحیتوں کا مالک بنادیا ہے۔ لہذا ایسے خالق و مالک کے سواد و سری چیزوں کو مجبود اور اس کے سواد و سری کی است سے بڑی کھول اور بناشکری ہے۔ اللہ نے نہیں اپنی اور وہنی راحت و سکون حاصل کر سکے اور صبح کو تازہ و م ہوکرون کے اجابے میں اپنیارز ق طاش کر کے زندگی کی ذمہ انسان جسمانی اور وہنی راحت و سکون حاصل کر سکے اور صبح کو تازہ و م ہوکرون کے اجابے میں اپنیارز ق طاش کر کے زندگی کی ذمہ طرح آیک گھر کی چھت کی طرح بنا دیا ہے۔ جس کے دار یوں کو پورا کر سکے۔ اللہ نے فر مایا کہ وہی اللہ ہے جس نے انسان ور سے سری کی تھوٹ کی میں دی ، بارش ، دھو ہو اور گر دو غبار سے بیار ہتا ہے جس سے کروڑ وں اربوں خطر تاک جراشیم اور کی کہتر نے بیار ہتا ہے جس سے کروڑ وں اربوں خطر تاک جراشیم اور کی کہتر نے بیار ہی ہو تھر اس کی تھوٹ کی کوئی کا نکات میں ہر آن ایک انتقاب بیار ہتا ہے جس سے کروڑ وں اربوں خطر تاک جراشیم اور

شعاعیں پھیلتی رہتی ہیں اگریہ چھت نہ ہوتی تو زہر یلے اورخطرنا ک جرثو ہے انسان اوراس کے تہذیب وتدن کو چاہ جاتے کیکن اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اس کی حفاظت کے اساب بھی پیدا کتے ہیں اور آسان کو ایک جھیت کی طرح بنا کر ہر طرح کے خطرناک

جراثیم ہے محفوظ بنادیا ہے۔

ز مین جواس پوری کا ئنات میں ایک ذرہ اور مجھر کے پر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اس کواس طرح جمادیا ہے کہ وہ اپنے مرکز کے گردا ٹھارہ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کرتی ہے جس سے دن رات اور ماہ وسال پیدا ہوتے ہیں کیکن دنیا مجر میں رہنے والوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ان کی دنیا اس قدر تیزی سے دوڑ رہی ہے۔ اللہ نے زمین پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے جس سے نصرف زمین ایک طرف ڈ ھلکنے ہے تھو ظ ہے بلکہ زمین میں آنے والے زلز لے بھی پہاڑوں سے کنٹرول کے جاتے ہیں۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو اس دنیا میں بسنے والی مخلوق آئی کھے بھی سکون سے نہ رہ پاتی غرضیکہ دن اور رات کا آنا اور جانا، آسان اور زمین اور اس کے درمیان مخلوق کو اللہ نے انسان کا خادم بنادیا ہے۔

چونکہ سارانظام کا نئات انسان کے لئے ترتیب دیا گیا ہے تواللہ نے اپنی ساری کلوق میں انسان کو بہترین سانچوں میں ڈھال کر بنایا ہے اوراس کے لئے ہرطرح کے رزق کے اسباب پیدا کرو ہے ہیں۔

نی کریم ﷺ اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا جارہا ہے کہ اس پوری کا نتات کا خالق و ما لک صرف ایک الله ہودی ہرطرح کی عبادت و بندگی کے لائق ہے اس کے سوانہ کوئی اس کا شریک ہے اور نہ کسی طرح کی عبادت کے لائق ہے۔ وہی اللہ کی ذات ہے جوسب کی سنتا ہے اس کا بیرت ہے کہ ہر حال میں اسے ہی پکا راجائے۔

فرمایا کداے ہمارے حبیب ﷺ ا آپنہایت واضح الفاظ میں ساری دنیا کو بتا دیجے کداللہ نے جمعے ہر طرح کی تھلی تھلی نشانیاں عطافر مائی ہیں۔اس نے جمعے تھم دیا ہے کہ میں اس کے سواکسی کو نہ پکاروں۔ وہی خالق و مالک ہے اور وہی رب العالمین ہے وہی عبادت کے لائق ہے جولوگ اس ایک ہمتی کوچھوڈ کر دوسروں کو اس کا شریک تھم راتے ہیں اور ان کی عبادت و بندگی کرتے ہیں وہ زندگی بحردردرکی تھوکریں کھاتے ہیں اور سچائیوں سے مندموڈ کروہ جہنم کی آگ کی طرف بڑھتے چلے جارہے ہیں۔

# ٱكُمْ تَكُولِكُ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيَ

ايْتِ اللهِ أَيِّنِ يُصْرَفُونَ ﴿ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتْبِ وَمِمَا ۗ ارْسَلْنَابِهِ رُسُلْنَا شَفْسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِذِ الْأَغْلُ فِي اعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ لِيُسْحَبُونَ ﴿ فِي الْحَمِيْمِ الْمُعْرِفِ فَي التَّارِيْسَجُرُونَ ﴿ تُمَّ قِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُتَّرِكُونَ ﴿ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوْاضَلُّواعَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَّدُعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَفِرِيْنَ ﴿ ذِلِكُوْ بِمَاكُنْتُمُ تَفْرُحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمُ تَمْرُحُونَ ﴿ أَدْخُلُوٓ البُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيهَا أَفَيِشُ مَنْ وَي الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَيْنَكَ فَالَيْنَا يُرْجُعُونَ ٠ وَلَقَدْ السَّلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْمِّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مِّنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَالِيَ بِايَةٍ إِلَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ فَإِذَا جَآءً أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ۞

#### ترجمه: آیت نمبر۲۹ تا۷۸

کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھاجو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکا لتے ہیں وہ کہاں الئے جارہے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب (قرآن مجید) کو اور ان چیز وں کو جوہم نے اپنی پینم بروں کو دے کر بھیجا ہے جھٹلایا ہے تو بہت جلد انہیں معلوم ہوجائے گا جب طوق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی اور ان کو کھولتے پانی کی طرف کھیٹا جارہا ہوگا۔ اور پھر بیلوگ آگ میں جھونک دیئے جائیں گے۔ پھر ان سے بوچھا جائے گا کہ (بتاؤ) وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر اس کا شریک ٹھر ہایا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ (نہایت بے بی سے) کہیں گے وہ تو ہم سے غائب ہی ہوگئے (اور ایسالگتا ہے جیسے) اس سے پہلے ہم ان کو پکارتے ہی ٹہیں تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو بھٹکا کر رہےگا۔

(فرمایا جائے گا کہ) ہیں ہی کھائی گئے ہے کہ تم ناحق خوشیاں مناتے اور اترایا کرتے تھے۔
اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ وہ تکبر کرنے والوں کا بدترین
ٹھکانا ہے۔ (اے نبی ﷺ) آپ مبر کیجئے۔ بشک اللہ کا وعدہ سچاہے۔ پھر جس عذاب کا ان سے وعدہ
کررکھا ہے اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو (اسی دنیا میں) دکھا دیں گے۔ یا ہم آپ کو وفات دیدیں گے (اور
آخرت میں) آپ (ان پرعذاب) کو دیکھیں گے۔ پھر ہماری ہی طرف سب کولوٹ کرآنا ہے۔

(در نبر عاش ہوں نہر میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں ہوتھ دیاں کہ در کا بات

(اے نبی ﷺ) ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بیسج جن میں بعض (انبیاء کرام) کے واقعات کوہم نے بیان نبیں کیا۔ (لیکن یہ بات آپ دیکھیں واقعات کوہم نے بیان نبیں کیا۔ (لیکن یہ بات آپ دیکھیں گے کہ) کوئی بھی رسول اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی مجڑہ نبیں دکھا سکتا۔ پھر جب فیصلہ ہوگا تو ٹھیک ٹھیک بی فیصلہ ہوگا۔ اوراس وقت یہ باطل پرست بخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔

لغات القرآن آيت نبر٢٩ ٢٨٥

أَلاَ غُللُ نَجِرِي

اَعُنَاقٌ (عُنُقٌ) گردنیں

اَلسَّلْسِلُ طوق (گردن مِن دُالے جانے والے)

يُسْحَبُونَ (سُخْبٌ) گھيے جائيں گ

يُسْجَوُّوُنَ (سَجَرٌ) جَمُونَكَ جَاكُيں گے

اَلْحَمِيْمُ كُولْنَاكُرم إِنْ

عَنَّا ہم\_

تَفُو حُونَ تَمْ خُرْثُ ہوتے ہو

تُمُوَخُونَ (مَوْخٌ) تَمَارَاتَ مو

مَثْوَى مُعْوَى

نُوِيَنَّ بم ضرور دکھائيں گ

نَتُوَ قَيْنَ تَم صَروروفات دي ك

خَسِر الله فالله

اَلْمُبُطِلُونَ بِاطْل رِجِلِيْ وال

# تشريخ: آيت نمبر ۲۹ تا ۷۸

راہ جق سے بھٹک کرٹیٹر ھے میٹر ھے راستوں پر چلنے والوں سے فرمایا جارہا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو بنجیدگی سے من کر اس کے رسولوں کی کلمل اطاعت وفرمال بر واری اختیار کریں اور اس برے انجام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جوانہیں (

ایک ایی جہنم کی طرف لے جار ہاہے جہاں سوائے تکلیفوں اور رسوائی کے اور پھینہیں ہے۔

قیامت کے دن جب ان کے گلے میں طوق اور پاؤں میں زنجریں پڑی ہوں گی اور فرشتے آئییں جہنم کی طرف گلسیٹ کر لے جارہے ہوں گے وان کے جھوٹے معبودان کی کوئی مدد نہ کرسکیں گے۔ جب وہ میدان حشر کی گری کی وجہ سے پیاس سے بے حال ہو کر پانی مائکیں گے تہنم پر متعین فرشتے ان کو گلسیٹے ہوئے پانی کے ایسے چشموں ں کی طرف لے جائیں گئے جن میں شعندے پانی میں جو کہ میں اور گھولتے ہوئے پانی چینے کے جن میں شعندے پانی ہے جو رہوں گے۔ گرم اور کھولتے ہوئے پانی چینے کے بعدان کو زنجیروں میں جکوئر کرجہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔

جب ان سے پوچھا جائے گا کہتم لوگ اللہ کے سواجن معبودوں کی عبادت و بندگی کرتے تھے آج وہ کہاں ہیں؟ وہ بڑی بے بسی اور شرمندگی کے ساتھ کہیں گے کہ آج تو وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے ہیں۔وہ کہیں گے کہ آج ہم پر پیکل گیاہے کہ ہم دنیا میں جن معبودوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے وہ تو مالکل برکاراور گئے گذرے تھے۔

اس طرح الله تعالی ان پران کی مگراہی کی حقیقت کو کھول کرر کھ دیے گا اور ان کو آگاہ کردیے گا کہ وہ جن معبود وں کواپنا سب کچھ بچھ کر ان کی عبادت میں مگن رہا کرتے تھے اور حق وصداقت کی کسی بات پر توجہ نہ کرتے تھے آج انہیں ان کے تمام انمال کا یورا بورابدلہ دیا جائے گا۔

الله تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو تھم دیا جائے گا کہ وہ ان تمام باطل پرستوں کواس جہنم میں داخل کر زیں جن میں سے ہمیشہ ہمیشدر ہیں گے۔اوراس طرح انہیں اینے تکبراورغرور کا نتیجیل جائے گا اور جہنم کا بدترین ٹھکا نا ان کا مقدر ہوگا۔

نی کریم ﷺ کوتسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی تھے۔ آپ ان کفار کی باتوں پرصبر سیجے کیونکہ اللہ نے جو وعدہ کر رکھاہے وہ ایک سچاوعدہ ہے جو پورا ہوکررہے گا اور ان متکبرین کو پخت سے سخت سز امل کررہے گی۔

نی کریم اللہ سے فرمایا گیا کہ ہوسکتا ہے ان کا ہراانجام ای دنیا کی زندگی میں آپ کودکھا دیا جائے یا آپ کی وفات کے بعدان کو سخت ترین سزادی جائے۔اور آخرت میں تورسوائی اور ذلت سے بیلوگ نیج بی نہیں سکتے۔

نی کریم میں کے کہنے کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج تھے جنہوں نے حق وصدا قت کی راہ سے بھکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کی۔ان میں سے بعض رسولوں کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے اور بعضون کا حال بیان منہیں کیا گیا۔لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان رسولوں میں سے کسی کواس بات کا اختیار نہیں دیا گیا تھا کہ وہ امت کی ہر بات اور ہر

فرمائش کو پورا کریں۔ یا اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ دکھا سکیں۔اور جب اللہ کا فیصلہ آجا تا ہے تو باطل پرستوں کوسوائے نقصان کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔لہذاان کے لئے بہتر ہے کہ وہ ایسا وقت آنے سے پہلے ہی اپنے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کرلیں ورنہ اللہ کا فیصلہ آنے کے بعد ان کومہلت نہ دی جائے گی۔

> اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْامِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَ لِتَنْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ ثُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيْكُمُ الْيَتِهِ ﴿ فَاكَنَّ اللَّهِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ۞ أفَكُمْ بَسِينُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوٓ الْكَثَّرَمِنْهُمْ وَاشَدَّ قُلُوَّةً وَّ اتَارًا فِي الْكَرْضِ فَمَا اعْنَى عَنْهُمْ مِمَّا كَانْوُا يَكْسِبُونَ ٠ فَكُمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَرِحُوْالِمَاعِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿ فَكُمَّا كَاوُا بِأُسْنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحُدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِيْنَ ﴿ فَكُمْ يِكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لِمَّا رَاوُا بَأْسَنَا اللهِ اللهِ الَّتِي قَدُخَلَتْ فِي عِبَادِهُ وَخَسِرَهُنَالِكَ الْكَلْفِرُونَ ۗ

مرا<u>>) ۲</u>

#### ترجمه: آیت نمبر ۹ کتا ۸۵

الله وہ ہے جس نے تہارے لئے مولیثی (جانور) بنائے تا کتم ان میں سے بعض پر سواری کر سکواوران میں سے (بعض کا گوشت) کھاؤ۔

اور تبہارے لئے ان میں اور بہت سے نفع ہیں تا کہتم ان مقاصد (جگہوں) تک پہنچ سکو جو تمہارے دلوں میں ہیں ۔ان پر بھی اور شتی (جہازوں) پر بھی تم سواری کرتے ہو۔ ...

وہی متہمیں اپنی نشانیاں دکھا تا ہے۔

پھرتم اللّٰد کی کن کن نشانیوں کا اٹکار کروگے؟ کیا پھروہ زمین پرچل پھر کرنہیں دیکھتے کہ جوان سے پہلےمشرک گذرہے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا؟ حالانکدان میں سے اکثر تعداداور قوت میں (تم سے ) بدھ کرتھے۔

جوز مین پر بہت ہے آ فار ( کھنڈرات، نشانیاں) چھوڑ کر گئے ہیں۔

لیکن ان کا کیا کرایاان کے سی کام نہ آسکا۔

اور جب ان کے رسول (ان کے پاس) کھلی نشانیاں لے کرآئے تو وہ اس علم پراتر انے گے جوانہیں حاصل تھا۔

پھران کواسی عذاب نے گھیرلیاجس کاوہ نداق اڑایا کرتے تھے۔

چرجب انہوں نے ہمارے عذاب کودیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ایک الله برایمان لے آئے۔

اورہم ان (تمام چیزوں) کاا نکار کرتے ہیں جنہیں ہم (اللہ کا) شریک تھمرایا کرتے تھے۔

لیکن جب انہوں نے ہماراعذاب د کیولیا توان کے ایمان لانے سے انہیں کوئی فائدہ نہ پیخ

سكا\_

یبی اللہ کا (لگابندھا) دستورہے جواس کے بندوں میں پہلے سے ہوتا چلاآر ہاہے۔اوراس وقت کا فرنقصان اُٹھانے والے ہوں گے۔

#### لغات القرآن آيت نبره ١٥٥٤

ٱلْأَنْعَامُ مولِيْنَ-جانور

لِتَرُ كَبُوا تاكةم سوارى كرو

حَاجَةٌ ضرورت

تُنْكِرُونَ مَ الْكَارِرُوكَ

مَا أَغُنلي كامِنآيا

خَلَتْ گذرگی

# تشريخ: آيت نمبر ٩٥ تا ٨٥

سورہ مومن کی آخری آیات میں انسانی زندگی گذارنے کی بہت می چیز وں کاذکر کیا گیا ہے مثلاً غذا ، سواری صنعتیں ، سامان کواکیک جگہ سے دوسری جگدلانے لے جانے کے اسباب وغیرہ ۔ اگریہ چیزیں نہ ہوں تو انسان کواپنی زندگی اور تہذیب و تمدن کے تقاضوں کو پورا کرنا مشکل ہوجائے۔

اللہ نے انسان کوان بہت ی نعتوں سے نواز اہے جس پر ہرانسان کو ہروفت اللہ کاشکرادا کرتے رہنا چاہیے کیکن انسان اللہ کی ان نعتوں پرشکر کے بجائے نافر مانی اورغرور و تکبر کرنے لگتا ہے جس کالازی نتیجہ یہ ہے کہ پھراللہ ایسی قو سوں کومٹا کرنشان عبرت بنادیتا ہے۔

اللہ کی بہت می نعمتوں میں سے طرح طرح کی سواریاں بھی ہیں جوز مانہ کی تبدیلوں اور نقاضوں کے تحت بدلتی رہتی ہیں مثلاً آ جکل کاریں ، ریلیں ، ہوائی جہاز اور کارگو جہاز وغیرہ ہیں جن کے ذریعہ خودانسان اوراس کی بہت می ضروریات کوان ہوا کرتے تھے جن پرلوگ سواری بھی کرتے تھے اور وقت ضرورت ان کو کھایا بھی کرتے تھے آور آج بھی جہاں تک بیر قیات نہیں پنچیں وہاں ان مویشیوں کا استعال کیا جاتا ہے لیکن ٹی ٹی سواریوں کی ایجاد اور سہولتوں نے انسان کی جلت پھرت کو بہت

سہل بنا دیا ہے جس سے انسان ساری دنیامیں بوی سہولتوں سے سفر کرتا ہے۔

بہر حال سواری ،غذا اور مختلف صنعتیں اور نئ ٹی ایجادات انسان کے لئے اللہ کی نعمتیں ہیں جن پر انسان ان نعمتوں کا انکار کر ہی نہیں سکتا ہے

دین اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ اہل ایمان اسلام کے احکامات کی روشنی میں خوب ترقی کریں یہ پھیلیں پھولیں لیکن ناشکری نہ کریں کیونکہ یہ چیزیں انسانی ضروریات کی ہیں جن کواستعمال کرنا اور برتناممنوع نہیں ہے

لیکن اسلام جن چیزوں سے منع کرتا ہے وہ انسان کی بیسوچ ہے کہ بید دنیا اور اس کی راحتیں اس کے پاس ہمیشہ کے لئے ہیں۔

الله تعالی نے فرمایا ہے کہ اگروہ زمین پر چل پھر کرگذری ہوئی قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ وہ قومیں تہذیب، تدن ، معاشرت اور معیشت میں بہت مضبوط تھیں لیکن جب انہوں نے مال و دولت کی کثرت پر اشرانا اور غرور کرنا شروع کر دیا اور اللہ کے سواد وسرول کو اس کا شریک بنالیا، انہیا کراتم میں سے جس نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے نافرمانی کی تب اللہ کا فیصلہ آگیا جس کے سامنے کس کی طاقت وقوت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس طرح نافرمان قوموں کو صفح بستی سے مناکر ان کی زندگیوں کو دوسروں کے لئے نشان عجرت بنادیا۔

اللہ نے ان قوموں کی قوتوں اور شان دارتر قیات کے باوجود ان کو تباہ و برباد کر دیا اب ان قوموں کے آثاریا تو کھنڈرات کی شکل میں ہیں یاز مین کے پیچے یا سمندر کی گہرائیوں میں دیے ہوئے ہیں۔

ان آیات میں اس طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ جب بھی انہیاء کرام تشریف لائے اورانہوں نے اپنی قو موں کوان
کی نافر مانی پر برے انجام ہے آگاہ کیا تو انہوں نے انہیاء کرام کی ہر بات کو تقیر سمجھ کراس کو تھکرادیا اور غرور و تکبر کا طریقہ اختیار
کرتے چلے مسئے کیکن جب انہوں نے عذاب الہی کو آتے ویکھا تو پھروہ کہنے گئے کہ اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ ایک اللہ کو مانے
اور ہرطرح کے شرک سے تو بہ کرتے ہیں۔

الله نے فرمایا کہ اب ان کا ایمان لا نایا تو بہر کرنا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے کیونکہ اللہ کا دستوراور قانون ہیہے کہ جب عذاب اللہی سامنے آجائے یا اس کے فرشتے سامنے آجا کیس تو پھریہ مہلت عمل ختم ہونے کا اعلان ہوتا ہے نہ کہ مُل شروع کرنے کا۔ کا۔

در حقیقت ان آیات میں کفار مکہ سے خاص طور پراور قیامت تک آنے والی نسلوں سے کہا جارہا ہے کہ وہ و نیا کی زندگی اوراس کی سہولتوں میں اس طرح مگن نہ ہو جا کمیں کہ دنیا ہی کو اپناسب کچھ بچھے گئیں بلکہ اس عذاب سے بچنے کی ابھی سے تدبیر کریں جوان کے برے اعمال کے نتیجے میں ان سے دورنہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور پھر مہلت عمل نہ ل

ان آیات کے ساتھ ہی الحمد للله سورة المومن كاتر جمہ اور اس كی تشريح بميل كو پہنچ گئى۔

 باره نمبر۲۳ تا۲۵ • فهن اظلم • اليهايرد

> سورة نمبر الم حمرالسجكغ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح

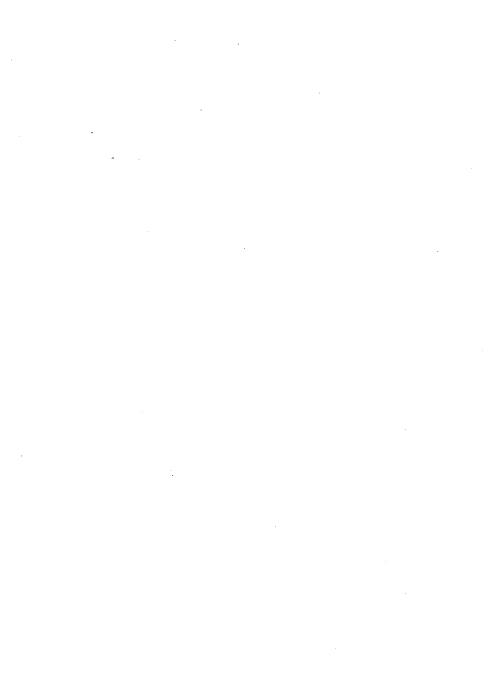



# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرِّحِينِ

ہ نہایت رحم و کرم کرنے والے اللہ نے قر آن کریم کوعر بی میں اس لیے نازل کیا ہے تا کہ جولوگ قر آن کے مخاطب اول ( مکہ والے عرب والے ) ہیں وہ اس کوا چھی طرح سمجھ کرساری دنیا کے لوگوں کو سمجھا کیں اور انہیں کوئی دشواری ندہو۔

ﷺ پیقر آن ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے خوش خبری اور اس کونہ مانے والوں کان کے برے انجام ہے آگاہ اور خبر دار کرنے کا ذرایعہ ہے۔

ہ کفار ومشرکین کہتے تھے کہ اے محمد عظافہ ! آپ جو باتیں ہم ہے کرتے ہیں وہ اللہ کاری جھ میں نہیں آتیں نجانے کیا پردہ یا رکاوٹ ہے۔ لہذا آب اپنی جدوجہد کیجیے اور ہمیں

فرمایا کوقوم عاداور قوم شود کی تاریخ کی این کام دهندے میں لگار ہے د سیجے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ اے بی ایک ایک ایسی ایسی کہدد ہیے کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں میری طرف جو بھی وی کی جاتی ہو وہ میں تمہیں بتادیتا ہوں پھر بھی تم میری بات کوئیس سیحتے کہ ہمارا اور تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہی ہو وہ ہی ہر طرح کی عبادت و بندگی کے لائق ہے تمہیں ای سید مصرات کی طرف چل کراپے گنا ہوں سے معانی ما تکنا جا ہے۔

ے ابیاء رام طریف لاۓ ابیل میں میں کہ خرمایا کہ بیشر کین کس قدر بدنھیب لوگ ہیں نہ و انسانیت کے بھلے کے لیے کوئی مسلس مافر مانیاں کیں تو ان کو ای کام کرتے ہیں نہ انہیں آخرت کی زندگی پر یقین ہے۔ حالانکہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو مسلس مافر بایاداں سے کھورکر کھویا کہ آج کہ اور مناز اور انکار اسلم مع مقطع نہ ہوگا۔

ان کے کھنٹروات ان کنار اور انکار کا مسلم مع مقطع نہ ہوگا۔

کو فرمایا کہ اگریہ کفار صرف زمین وآسان کی پیدائش پر ہی ذراغور کر لیتے تو وہ اللہ کی تو میں اللہ کا الکار کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ نے اپنی قدرت کا ملہ سے چھوٹوں میں اللہ کا نکات کو پیدا کیا ہے۔ اس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کر کے اس پر

مورة نجر 41 کل رکوع 6 آیات 54 الفاظ و کلمات 809 حروف 3406 مقام نزول کد کمرمه

فرمایا کدتوم عاد اور تو مثمود کی تاریخ

گواہ ہے کہ بد دونوں وہ زبردست
اور طاقت ور تو بیل تھیں کہ آئیس اپنی
قوت و طاقت پر غرور کی صد تک ناز
فقا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر
طاقت و توت بیل کوئی ہے تو وہ
لیات کرائم تھریف لائے آئیس
مسلس نافرمائیاں کیس تو ان کو ای
مسلس نافرمائیاں کیس تو ان کو ای
طرح نمیادوں سے کھود کر کھویا کہ آئی
ان کے کھنڈرات ان کفار اور انکار
کرنے والوں کی ہے بی کا خماق اڑا
در جیل جن کی جائی ایک باری کا اراق اڑا

پہاڑوں کو بوجھ بنا کرر کھ دیا تا کہ زمین ساری مخلوق کو لے کرایک طرف نہ ڈھلک جائے۔

زمین و آسان کے درمیان کی تمام چیزوں کو دو دنوں میں پیدا کیا۔ آسان جوایک دھویں کی

طرح تھااس کو دو دنوں میں پیدا کیا۔ اس طرح کا نئات کو بنانے کا بیٹل صرف چھونوں میں

مکمل کر دیا۔ پھر آسان کو چاند ، سورج اور ستاروں سے خوبصور تی عطا کی۔ زمین و آسان سے

کہا گیا کہ وہ خوثی سے یا مجبوری سے آ جا کیں تو انہوں نے خوثی سے عرض کیا کہ ہم حاضر

ہیں۔ اس نے سات آسان بنائے ہیں۔ اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ ان تمام چیزوں کو جس

ذات نے اپنی قدرت کا ملہ سے بنایا ہے کیااس کی کا نئات میں دوسرا کو کی سے کہ اس کی

عرادت و بندگی کی جائے۔

جب بین فرمان لوگ جنهم کی جنورتی آگ میں ڈالے جائیں گے تو پھر انہیں احساس ہوگا کہ دافتی ہمیں تو ہم طرح گراہ کیا گیا ہے۔ وہ اللہ سے طرح گراہ کیا گیا ہے۔ وہ اللہ سے درخواست کریں گے البی! اگر آج ہم ان لوگوں کو اور شیطانوں کو دکیے ہم ان کوگوں کو اور شیطانوں کو دکیے ہم ان کو اپنے پاؤٹ سے روند ڈالیس ہم ان کو اپنے پاؤٹ سے روند ڈالیس گارین ان کا بچھانا ان کے کی کام نہ آ کے گا اور وہ بمیشہ کی جنم میں جبوب نے ہائیں گے۔ کام نہ آ کے گا اور وہ بمیشہ کی جنم میں جبوب نے ہائیں گے۔

الله توم شوداور توم عاد کا ذکر کرے بتایا که به کتنی زبردست قومیس تقییس جن کواپئی قوت

وطاقت پر بڑا ناز اور محمنڈ بھی تھا اور کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ قوت وطاقت میں اور کون ہے؟ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافر مانی کی تواس نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان کا بڑا بھیا تک انجام ہوا۔

ہ تیا مت کے دن جب اللہ ان دشمنان اسلام کوجع کرے گا اور ان کے کیے ہوئے اعمال ہے متعلق پو چھا جائے گا تو وہ اسپنے اعمال کا افکار کریں گے تب ان کے اعتصاء ہاتھ، پاؤں، کان، آٹھ اور ان کی کھال تک ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ حیران ہوکران اعتصاء سے پوچس گے کہتم بھی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تہمیں یہ بولنے کی طاقت کس نے دی ؟ وہ کہیں گئے کہ جس اللہ نے ہرایک کو بولنے کی طاقت دی ہاتی نے ہمیں بھی توت گویائی عطافر مائی ہے۔ تم نے ہم سے زندگی بھرجو چاہم نے تہمارا کہنا مانا کین ہم نے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ساری با تیں کھول کر بیان کردی ہیں۔ اس کے بعد ان دشمنان اسلام کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔

ہ وہ جہنمی اللہ سے درخواست کریں گے کہ آج اگر ہم ان انسانوں اور شیطانوں کودیکھے لیس تو ان کواپنے پاؤں تلے روند ڈالیس گے جنہوں نے زندگی بھر ہمیں گمراہی میں ڈالے رکھا۔ اس طرح شاید ہمارے دلوں میں شینڈک پڑ جائے لیکن ان کاریپ پچھتا تا اور شرمندہ ہوناان کے کسی کام نہ آئے گا اور ان کو جہنم کی آگ میں چھینک دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ بمیشدر ہیں گے۔

ہ خرمایا کہ ایمان وعمل صالح اختیار کرنے والوں کوفرشتے یہ یقین دلائمیں گے کہ ہم ہروقت تمہارے ساتھ ہیں۔ہم اللہ کے حکم سے دنیا میں بھی تمہاری مدوکرتے رہے ہیں اور ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے اور تمہیں جنت کی راحتوں سے ہم کنار کریں گے۔ان جنتوں میں اللہ کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی اور تمہارا دل جس چیز کو چاہے گاوہ چیز تمہیں عطا کی جائے گی۔ الله الله على كہ جولوگ زندگی جونیکیوں پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کوراہ ہدایت دکھاتے ہیں وہ'' واعی الی الله'' ہیں یعنی الله کی طرف بلانے والے وہ ہرمعالم میں نرمی اختیار کریں۔ برائی کا جواب بھلائی ہے ویں اور اس راستے میں جوحق وصدافت کا راستہ ہے اس برڈ نے رہیں۔ صبراور برداشت ہے کام لیں۔

﴿ بِي كُرِيم ﷺ لِسَلَى ديتے ہوئے فرمایا گیا كہ يہ منكرين جوآپﷺ كا مذاق ازارے ہیں آپﷺ كی ہر بات كا انكار كررہے ہیں آپﷺ اس سے پریشان نہ ہول كيونكہ آپﷺ سے پہلے جننے بھی پیغبر آئے ہیں ان كے ساتھ بھی لوگوں نے يمی معالمہ كیا مگرانہوں نے اس برصر كیا۔ آپﷺ بھی صبر سے كام ليجے۔ ہركامیا لي آپﷺ كے قدم چوہے گی۔

ہے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کر یم کوعر بی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکدہ ولوگ اس کو ہم حکیس۔ اگریقر آن عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نازل کیا جاتا تو یہ پھر بھی غماق اڑاتے ہوئے کہتے کہ یکسی عجیب بات ہے کہ رسول قوعر بی ہے اور اس کی کتاب عجمی زبان میں ہے۔ فرمایا کہ آپ عظامی ان کو باتیں کرنے و یجھے کیونکہ بیان اندھوں کی طرح ہیں جو ہر جگہ ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔

﴿ نِي كريم ﷺ عِفْرَ ما يا گيا كه آج اگريدلوگ آپﷺ سے اختلاف کررہے ہيں تو يہ کو کی ايک تعجب کی بات نہيں ہے اس سے پہلے جب حضرت مویٰ" توریت جیسی کتاب لے کر آئے تو انہوں نے ان سے بھی اختلاف کیا تھا اور ان کی بات مانے ہے انکار کردیا تھا۔

ہ خورمایا کہ اللہ اپنے بندوں پرمہر ہان ہے۔وہ کی پرظلم اور زیادتی نہیں کرتا بلکہ خود ہی بیلوگ اپنے نفوں اورا پئی جانوں پرظلم کرنے کے عادی ہیں۔وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ قیامت تو ضرور آئے گی کیکن وہ دن ان جیسے ظالموں کے لیکو کی اچھادن نہ ہوگا۔اس سے بیچنے کی فکر آج ہی کرنا جا ہیے۔

﴿ فرمایا کہ ان لوگوں کا بیہ حال ہے کہ ویسے تو ہیہ بہت بہادر بنے پھرتے ہیں کیکن ان پر ذرا بھی مصیبت آ جائے تو مایوسیوں کی انتہاؤں پر ﷺ جاتے ہیں اوراگر پچھٹل جائے تو اس پراتر انے اورغرورکرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جو پچھ حاصل ہوا ہے وہ ہماری محنت سے حاصل ہواہے اور ہم پر کمی کا احسان نہیں ہے۔

کا اللہ نے آخر میں فرمایا کہ اگرانہوں نے نبی تکرم علی کے دامن اطاعت و محبت سے وابستگی اختیار نہ کی تو و و وقت دور نہیں ہے جب اللہ تعالی ان کے اردگر داورخودان کی اپنی جانوں میں نشانیاں دکھائے گا۔

علاء مضرین نے فرمایا ہے کہ بیدا یک پیشن گوئی تھی جوغز وہ بدر کے دن پوری ہوئی جب کفار کے بڑے بڑے لوگ اس جنگ میں مارے گئے۔ساری دنیا میں کفارذ لیل ورسواہو گئے اور ایک بدترین انجام سے دوجیا رہوئے۔

## اسورة لم مراليجدة

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِ الرَّحِيْ

ڂ؞ٙڕۧ۞ٞ؆ؙڹۯؽڮ؋ٞڹٵڷڗۜٷڔٳٵڒڿؽڔ۞ڮۺڣؙڞؚڮؿڮ؋ٛڝؙڵڎٳؽڎٷٞٳٵ ۼڔڽٵڵڡۜۉؠڒۜۼڵڡؙۉڹ۞ٚڹۻؚؽڔٵۊڬۮؽڔؙٝٵٚ؋ٵڠۯۻٵػڗؙۿۯؙۿۿؙ ڮڔڽۮڡۼٷڹ؈ۊٵڵۅٵڠؙڵۅؙڹٵڣٵٙڮڬڎ۪ڔؠٚٵؾۮۼٛٷڹٳٙٳؽؠۅۏڣٛ ٳۮٳڹٵۅٛڨٞۯٷڝڹؠؽڹٵۅؠؽڹڮڿٵڣٵۼڵٳڹٵۼڵۅڹٵۼٛڵۏڹ ڨڵٳۺٵٵٵۺڗڡؿؙڴڴۯؽٷڮٳڮٵڣٵڠڴڒٳڵڰڰۯٳڵڰۊٳڿڰ ٵۺؾٙڡؿۿۏٙٳڵؽؠۅٵڛؾۼ۬ڣۯۉۿٷؽؽڷڒڷۿڞڔڮؽڹ۞ٚٳڒؽڹ ڒؽٷٛٷڹٵڵڗڮۄۊڡۿڎؠٳڵٳڿۯۊۿڎڮڣۯٷڽ۞ٳؾٵڵۮؽڹ ڵۯؽٷٛڽٳڵٷ؋ۊڰۿڎؠٳڵٳڿۯۊۿڎڮڣۯٷڽ۞ٳؾٵڵۮؽڹ

## ترجمه: آیت نمبرا تا۸

رے م (ان حروف کی مراد کاعلم اللہ کو ہے)

یہ کلام نہا ہت رہم کرنے والے مہر بان اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔

یہ کلام نہا ہت رہم کرنے والے مہر بان اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔

یہ سے اور علم و عقل رکھنے والوں کے لئے (تھیجت) ہے۔ خوش خبری دینے والا ، ڈرسنانے والا ۔ ان

میں ہے اور علم و عقل رکھنے والوں کے لئے (تھیجت) ہے۔ خوش خبری دینے والا ، ڈرسنانے والا ۔ ان

(کفار میں سے) اکثر نے منہ چھر لیا ہے اور وہ سنتے ہی نہیں ۔ اور کہتے ہیں کہتم ہمیں جس طرف

بلار ہے ہواس سے ہمارے دل پر دے (غلاف) میں ہیں اور ہمارے کا نوں میں گرانی (ڈاٹ)

ہے اور ہمارے تمہارے درمیان ایک پر دہ ہے۔ پس تم اپنا کام کئے جاؤ۔ بے شک ہم تو اپنا کام

258

-UZ)9

175

(اے نی ﷺ) آپ کہدد بیجے کہ میں تو صرف تم جیسا ہی بشر ہوں البتہ میری طرف وی کی جاتی ہے جہارا اور ہمار ارب ایک ہی ہے۔ بس تم اس کی طرف سید ھے سید ھے چلواس سے مغفرت ما گو۔ ان مشرکین کے لئے بڑی خرابی ہے جوزکوۃ نہیں دینے اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ لیکن بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے ان کے لئے ایسا اجروثواب ہے جو بھی ختم نہ ہوگا۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتا

فُصِّلَتُ كُول دَى كَى الْمُولَدَى كَى الْمُولَدَى كَى الْمُولَ مَنْ الْمُؤْنِ مُنْ الْمُولُ الْمُولُونِ الْمُؤْنِ الْمُونِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ ا

## تشريخ: آيت نمبرا تا ٨

اس سورت کو دم "سے شروع کیا گیا ہے بیر روف مقطعات میں سے ہے۔اس سے پہلے بیر بتا دیا گیا ہے کہ ان حروف کے معنی اور مراد کاعلم صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔سورہ مومن اور سورہ احقاف تک سات سورتیں 'دم' سے شروع کی گئی ہیں جن کے بہت سے فضائل ہیں جس کی کچھ تھسیل آ ہے نے سورہ مومن میں بھی پڑھ لی ہے۔

ان آیات میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی ایک صدافت و حقانیت ہے ہے کہ بینہایت رحم و کرم کرنے والے اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا قرآن ہے جس کی آیتیں بالکل واضح اور صاف صاف بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ عربی بیان میں ہیں اس کے اللہ کا کو ان ایس کے تحصنے میں کوئی دھواری بھی نہیں ہے لیکن اگران آیات پر دھیان نہ دیا جائے تو مشکل نظر آتی ہیں۔ ہروہ محض جس میں ذرا بھی علم و دائش یاعقل وقہم ہے وہ ذرائ توجہ سے ان کو آسانی سے تجھ سکتا ہے اور اس کے

لئے نہ سجھنے کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔فر مایا کہ اس قرآن کی ایک خصوصیت ریھی ہے کہ یہ جہاں جنت اور بہترین اعمال کےعمدہ نتائج کے لئے خوش خبری دیتا ہے وہیں لوگوں کو جہنم کی بھڑ کق آگ اور برے انجام سے بھی ڈرا تا ہے لیکن اکثر لوگ وہ ہیں جواس کی یرواہ نہیں کرتے۔

وہ قرآن کریم کا نداق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کدا ہے ہی ﷺ! آپ ہمیں جس طرف دعوت دے رہے ہیں وہ باتیں ہماری بھی میں ہمیں جس کر اس کا نوں اور مزاجوں پر گراں گذرتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک پردہ اور رکاوٹ ہے نہ تو آپ ہماری بات بھتے ہیں اور نہ ہم آپ کی لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ اینا کام کئے جائے اور ہمیں اپنے کام میں مارک است میں ایک کرتے دیجے۔

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم عظیۃ سے فرمایا ہے کہ آپ کہدد بیجے کہ بین تم ہی جیسابشر ہوں میری طرف اس بات کی وہی کی گئ ہے کہ جہارا اور ہمارا معبود ایک ہی ہے تہماری ساری توجہ عمبادت اور دعا صرف اللہ کی ذات کے لئے ہونی چاہیے جس سے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگنا چاہیے کیونکہ اگرتم کفروشرک پر قائم رہے تو اس کا انجام نہایت بھیا تک ہے۔ کیونکہ شرکیین نہ تو کسی بھلے اور نیک کام میں اپنامال خرچ کرتے ہیں اور نہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں بلکہ ہر چائی کا افار کرتے ہیں۔ یہی چیز ان کو بربادی کی طرف لے جارہی ہے۔ اس کے برخلاف جولوگ ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کریں گے ان کو اتناعظیم اجر اور بدلہ دیا جائے گا جو ہمیشہ ان کے کام آئے گا اور اس کا سلسلہ بھی ختم نہ ہوگا۔

# قُلَ إِنَّكُمْرَ

كَتْكُفْرُوْنَ بِالَّذِى حَكَقَ الْكُنْ فِي يُوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ الْمُكُفُرُوْنَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ الْمُدَادَّا الْحَلْمِ يُنَ فَوْجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِنْ فَوْقِهَا وَبُكَارُكُ وَيُهَا وَقَالَ عَلَيْهِ اللّهُ مَا يَا فِي اللّهُ مَا وَلَكُونَ اللّهُ مَا وَقُلُ اللّهُ مَا وَقُلُ اللّهُ مَا وَلَكُنْ فَقَالَ لَهُ الْمُلَاثَ اللّهُ مَا وَلَكُنْ اللّهُ اللّهُ مَا وَلَكُنْ اللّهُ اللّهُ مَا وَلَكُنْ اللّهُ اللّهُ مَا وَلَكُنْ اللّهُ مَا وَلَكُنْ اللّهُ اللّهُ مَا وَلَكُنْ اللّهُ مَا وَلَكُنْ اللّهُ اللّهُ مَا وَلَكُنْ اللّهُ اللّهُ مَا وَلَكُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَزَيِّنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَابِمَصَابِيْحَ أُوحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ ۚ فَإِنْ آغَرَضُوا فَقُلْ آنْذَرْتُكُمْ مِعِقَةٌ مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَتَمُوُدَ فَاذْ جَآءَ تُهُمُ الرُّسُلُ مِنَ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ ٱلْاَتَعَبُدُو ٓ الْآلَاللَّهُ ۚ قَالُوْ الْوَشَاءَ رَبُّنَا الْأَنْزَلَ مَلْلِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمْرِبِهِ كَفِرُونَ @فَأَمَّا عَادٌّ فَاسْتَكُبُرُوْا فِي الْكَرْضِ بِغَيْرِالْحَقّ وَقَالُوْا مَنَ اشَدُّمِنّا قُوَّةٌ الْوَلَمْ يَرُوا انّ الله الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَاشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةٌ وَكَانُوْا بِالْتِنَا يَجْحَدُوْنَ ® فَارْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيْحًاصَرْصَرًافِي آيَامِرِيْحِسَاتٍ لِنَّذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابَ الْإِخِرَةِ اَخْزَى وَهُمْ كَرِيْنُصَرُونَ@وَلَمَاتُمُوْدُفَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَعَبُّواالْعَمْ عَلَى الْهُدى فَكَخَذَتُهُمُ مِطْعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُونَ ﴿ وَ نَجِيْنَا الَّذِيْنَ امَنُوْا وَكَانُوْا يَتَقُوْنَ ٥

## ترجمه: آیت نمبر ۹ تا ۱۸

(اے نی ﷺ) آپ کہدد بجئے کیاتم اس ذات کاا نکار کرتے ہوجس نے زبین کو دودن بیس پیدا کیا اورتم (دوسروں کو) اس کا شریک تھہراتے ہو۔ (حالانکد) وہی سارے جہانوں کا رب ہے جس نے اس (زبین کے او پر پہاڑوں کے) یو جھر کھ دیئے اور اس میں برکت رکھ دی۔ اس نے چار دنوں میں فائدے کی چیزیں مقرر کر دیں۔اور تمام پوچھنے والوں کے لئے (ان کی طلب وخواہش کے مطابق) ہر طرح کارزق عطا کیا۔ پھراس نے آسان کی طرف توجہ فرمائی جوایک دھواں ساتھا پھراس نے اس سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں خوثی سے آؤیا زبردی (آنا قویڑ ہے گا) دونوں نے کہا کہ ہم خوثی خوثی حاضر ہیں۔ پھراس نے دو دنوں میں سات آسان بناد سے اور ہر آسان (کے فرشتوں) کواس کے کام کی وی کر دی۔اور ہم نے ہی آسان دنیا کوستاروں سے زینت دے کراس کی حفاظت (کا انتظام) کیا۔ بیا خالب حکمت والے اللہ کا فیصلہ تھا۔

(اے نی تھی اگروہ (ان تمام ہی کو سے ہوتے ہوئے بھی) منہ پھیرلیں تو آپ ان سے کہد دیجئے کہ میں تہمیں ایک الی زبر دست آفت (چکھاڑ) ہے آگاہ کررہا ہوں جیسی آفت و معیبت قوم عاد اور قوم ثمود پر آئی تھی (عذاب آیا تھا) جب کہ ان کے پاس (لگا تار) آگے اور پیچھے رسول آتے رہے (اور سمجھاتے رہے کہ) تم اللہ کے سواکسی کی عبادت و بندگی مت کرنا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر ہمار ارب چاہتا تو وہ فرشتوں کو نازل کرتالہذاتم جس (پیغام تی) کے ساتھ تھیجے گئے ہوہم اس کا افار کرتے ہیں۔

(اس طرح) قوم عاد نے ناحق غرورو تکبر کرنا شروع کر دیا اور کہنے گے کہ ہم سے زیادہ قوت والاکون ہے؟ (جوہمیں عذاب دے گا) اللہ تعالی نے فر مایا کہ کیاوہ پنہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ وہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا جوقوت وطافت میں ان سے بڑھ کر ہے اور وہ ہماری نشانیوں (پر ایمان لانے کے بجائے) انکار کرتے رہے۔ پھر ہم نے ان پر الی زبر دست ہوا (کا طوفان) بھیجا (جوعذاب کی وجہ سے ان کے حق میں منحوں دن تھا تا کہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب تو اور بھی زیادہ ذلیل ورسوا کرنے والا ہوگا جس میں (انہیں کسی طرف سے بھی) مدونہ پنتیج گی۔

رہے قوم شمود تو ہم نے انہیں راستہ دکھایا تھالیکن انہوں نے ہدایت (کے مقابلے) میں اندھا بنا رہنے کو پہند کیا۔ ( متیجہ بیہ ہوا کہ ) ان کو ذلیل ورسوا کر دینے والے عذاب میں ایک زبردست چنگھاڑنے آ کیڑا۔ بیاس کی سزاتھی جوہ کماتے تھے۔

(اس كے برخلاف) مم نے انہيں بچاليا (نجات دى) جولوگ ايمان لے آئے تھاور جو

لوگ پرہیز گارتھے۔ لغات القرآن آیت نبر ۱۸۵۹

رَوَاسِی بھاری پہاڑ۔ بوجھ اَقُوَاتْ (قُوُتْ) کھانے کی چیزیں

قَدَّرَ السف مقرر كيا ـ اندازه كيا

دُخَانٌ دهواں

طَوْعاً خوثی خوثی

كُرُهاً زيردي

طَا لَعِيْنَ كَهامان وال

قَطْی اس نے فیملہ کیا

زَيَّنَّا جم نے زینت دی د فربصورت بنایا

مَصَابِيتٌ جُاعُ

صْعِقَة كرك

أَشَدُ زياده طاقت والا

يَجُحَدُونَ وها تكاركتين

رِيُحٌ ہوا

نَحِسَاتٌ آنوں والا

أخورى زياده ذليل كرف والآ

اِسْتَحَبُّوا انہوںنے پندکیا

#### ذليل ورسواكرنا

ٱلۡهُوۡنُ

# تشريخ: آيت نمبره تا ۱۸

ان آیات میں کفارومشرکین کوان کے کفروشرک پر آگاہ کرتے ہوئے زمین ، آسان اوران کے درمیان جتنی بھی بے ثنار مخلوقات ہیں ان کی تفصیل ارشاوفر ماتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بیانسان کی انتہائی بے عقلی اور تا بچھی کی بات ہے کہ جس اللہ نے است عظیم الثنان آسان اور زمین کو پیدا کر کے انسان کی تمام ضروریات کوان میں رکھ دیا ہے وہ اس کی ذات اور صفات میں دوسروں کو شریک کرکے ان کی عبادت اور بندگی کاحتی وارصرف وہی ایک خالی حقیق ہے جس نے شریک کرکے ان کی عبادت اور بندگی کاحتی وارصرف وہی ایک خالی حقیق ہے جس نے حیدون میں اس پورے نظام کا نئات کو بنایا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ دید کے یہود یوں نے حضورا کرم سے سے زمین و آسان کی پیدائش کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ (۱) اللہ تعالی نے زمین کو اتوار اور پیر کے دن پیدا کیا (۲) پہاڑوں اوران میں جو بھی معد نیات اور ذخائر ہیں ان کومنگل کے دن میں (۳) درخت، پانی کے چشے، شہر، اس کی عمارتیں اور و میران میدا نوں کو بدھ کے دن پیدا کیا (۷) جعرات کے دن آسان بنائے (۵) اور جعد کے دن ستارے، چا ند، سورج اور فرشتے اس وقت پیدا کئے کہ جب جعد کے دن میں تین ساعت میں تمام آفتوں اور مصیبتوں کو پیدا کیا جو ہر چز پر آنے والی ہیں۔ کے دن میں ساعت میں حضرت آدم کو پیدا کیا۔ ان کو جنت میں تفہرایا، بلیس کو تجدہ کا تھم دیا اور انکار پراس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ بسب تیسری ساعت میں حضرت آدم کو پیدا کیا۔ ان کو جنت میں تفہرایا، بلیس کو تجدہ کا تھم دیا اور انکار پراس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ بسب تیسری ساعت میں خشم ہونے تک ہوا۔ (ابن کیشر)

بجائے اپٹی بڑائی کااظہار کرتے رہے اور جان ہو جھ کرسچائیوں سے دہ اندھے بینے رہے آخر کاران پر وہ عذاب آیا جوان کی ترقیات اور مال ودولت کوتباہ و بر بادکر کے حیث کر گیااوران کی زند گیوں کوایک فسانہ بنا کر رکھ دیا۔

ان تمام با توں کو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی ﷺ! آپ ان سے کہے کہ کیاتم اس ذات کا انکار کرتے ہوجس نے زمین کو دودنوں میں پیدا کیا۔ اس کی ذات وصفات میں کوئی شریکے نہیں ہے وہ جہانوں کا پروردگار ہے۔ بیاس کا کرم ہے کہ اس نے زمین پر پہاڑوں کے بوجھ رکھ دیئے تا کہ زمین اپنی میں کوئی شریک نہیں ہے دہ جائندہ بی نے اس زمین میں برکت عطافر مائی اور چاردنوں میں اس نے برکت کی تمام چیزیں اس سرزمین میں رکھ دیں اور تیام ان لوگوں کی طلب وخواہش کے مطابق ہر طرح کا رزق مہیا کر دیا جو وہ مائگ سکتے تھے۔

فرمایا کہ جب اللہ نے آسان کی طرف قبیر فرمائی تو وہ ایک دھوال ساتھا پھراس نے اس دھوئیں اور زمین سے کہا کہتم دونوں خوتی سے یا زبردی آجاؤ بعنی تنہیں آٹا تو پڑے گا۔ دونوں نے کہا ہم خوتی سے حاضر ہیں۔ پھراس نے دو دنوں میں سات آسان بنادیئے۔ پھراس نے ہرآسان کے فرشتوں اور صلاحیتوں کوان کے کاموں کی وحی کردی۔ فرمایا کہ ہم نے ہی آسان دنیا کوستاروں سے زینت و خوبصورتی عطا کر کے ان کی حفاظت کا سامان کردیا۔ بیسارے فیصلے غالب حکمت والے اللہ کی طرف سے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے بی کریم عظیے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ کفاران تمام سچائیوں کے باوجودان حقائق سے منہ پھیر لیتے ہیں تو آپ اعلان کر دیجئے کہ ہیں جہیں ایسی زیر دست چھاڑ (عذاب الی ) سے آگاہ کر رہا ہوں جیسی قوم عاداور قوم شود پہر گئی ۔ حالا نکدان کو بھیا نے کے لئے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا اور بتایا تھا کہ اللہ کے سواعبادت و بندگی کے لائق کوئی نہیں ہے مگران کی بات مانے کے بجائے انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیئے کہ اگر انلہ کو ہماری ہدایت کے لئے بھیجنا تھا تو فرشتوں کو بھیج دیا ہوتا۔ ہم جیسے بشر کے ذریعہ نمیس سے بیغام کیوں دیا گیالہذا ہم اس (دعوت تق) کا انکار کرتے ہیں۔ قوم عادنے ناحق غرورو تکمر کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے زیادہ قوت وطاقت والاکون ہے جو ہمیں عذاب دے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ بیدلوگ اس بات کو بھول گئے کہ اللہ وہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا جو طاقت وقوت ہیں ان سے بڑھ کر ہے لئین وہ لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان لانے کے بجائے ان کا انکار کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان پر ایسی زیردست طوفانی ہواؤں کو بھیجا کہ جس سے ان کے حق میں ان کے حق میں ان کے دن مؤموں دن خاب ہوئے کہ جس سے ان کے حق میں ان کے دن مؤموں دن خاب ہوئے کہ اس بات کو بھول کے نہی انہیں راہ ہدایت دکھائی تھی مگر وہ ہدایت کے مقالی ہیں اند سے بھی زیادہ وہ سے بھی زیادہ وہ سے بھی زیادہ وہ باید کھائی تھی مگر وہ ہدایت کے مقالی میں اند سے بے زب انہاں کو بھی ایک زیردست چھاٹھاڑ نے باہ کر دیا اور اللہ نے انہاں کو ان کو اور اللہ نے انہاں کو انہاں کو انہاں کو انہاں کو انہاں کو انہاں کو انہوں کو انہاں کو بی انہوں کو دیے در اور اللہ نے دانوں کو بوری طرح نجات عطافر مادی تھی۔

# ويؤم يُحشراعُكاهُ

الله إلى النَّارِفَهُمْ يُؤْزَعُونَ ®حَتَّى إِذَا مَاجَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ مِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُونَ ۞ وَقَالُوْالِجُنُودِهِمُ لِمَ شَهِدُ تُمْعَلَيْنَا ۚ قَالُوْٓ ٱنْطَقَنَا اللهُ الَّذِينَ ٱنْطَقَ كُلَّ شَيْءٌ وَّهُوَخَلَقَ كُمْ ٓ ٱوَّلَ مَرَّةٍ وَّالَيْهِ تُرْجُعُوْنَ ®وَمَاكُنْتُهُ تُسْتَتِرُوْنَ آنَ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمُعُكُمْ وَكُلَّ ايْصَارُكُمْ وَكُلْجُلُو دُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ آنَالله لايعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ® وَذَيِكُمْ ظَنُكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدْ مَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ وْمِنَ الْخْسِرِيْنَ ﴿ فَإِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مُثَوَّى لَهُمْ وَإِنْ يَتُنتَعْتِبُوْا فَمَا هُمُّ مِّنَ الْمُغْتَبِينَ ﴿ وَقَيَّضَنَا لَهُ مَ قُرِينَاءَ فَرَيَّنُوا لَهُمُ مَّا جَيْنَ ٱيْدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيَّ أُمَرِم قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسُ إِنَّهُمُ كَانُوْا ڂڛڔؽڹؘ۞

## ترجمه: آیت نمبروا تا۲۵

اور جس دن اللہ کے دشمن ( کفار ومشرکین ) جہنم کی طرف جمع کئے جا کیں گے تو وہ مختلف گروھوں میں تقتیم ہوجا کیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ کیں گے تو ان پران کے کان ،ان کی آئکھیں اور ان کی کھال اور چڑے بھی گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے تھے۔

1 ( Sp -

۰ (حیرت و تعجب سے) اپنی کھالوں (گوشت پوست) سے پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ (اور یہ بولنے کی طاقت تمہارے اندر کہاں سے آئی؟) جواب دیں گے کہ جمیں اس اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہرایک کو بولنے کی طاقت عطا کی ہے۔ اس نے تہمیں کہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور تم اس کی طرف لوٹائے گئے ہو۔ (اس وقت فرمایا جائے گا کہ) جب تم چھپ چھپ حرگاناہ کیا کرتے تھے تمہیں اس وقت اس کا خیال و گمان تک نہ تھا کہ تمہارے کان ، تہماری آئی تعمیں اور تمہارے جسموں کی کھالیں بھی تم پر گواہی دیں گی۔ تم نے تو یہ بچھ کھا تھا کہ تم جو کچھ کرتے ہواللہ کواس کی خبر بھی نہیں ہے۔ تہمارے اس جمعو ٹے گمان نے جو تم نے اپنے رب کے متعلق قائم کر رکھا تھا ہلک و بر باد کر ڈالا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ (قیامت میں کہا جائے گا کہ) اگر وہ صبر کریں تب بھی ان کا ٹھکا نا جہنم ہی ہے اورا گراب وہ معافی بھی ما نگئیں میں کہا جائے گا کہ) اگر وہ صبر کریں تب بھی ان کا ٹھکا نا جہنم ہی ہے اورا گراب وہ معافی بھی ما نگئیں تقوہ ان لوگوں میں سے نہ ہوں گے جن کومعاف کیا جاتا ہے۔ (اس کی وجہ یہ ہے کہ) ہم نے ان پر میں منظور کر ہی تھے جو آئیس آ گے اور پیچھے کی ہرچیز کو خوبصورت بنا کر دکھا تے ایسے ہم شین (ساتھی) مسلط کر دیئے تھے جو آئیس آ گے اور پیچھے کی ہرچیز کو خوبصورت بنا کر دکھا تے کے گر دہوں پر مسلط کیا گیا تھا۔ یقینا وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٥٥١٥

يُحْشَوُ اكْتُصَ كَ جَاكِيلَ عَ يُوْذَعُونَ اكرهوں بين تقيم بول عَ اس نَه كوابى دى جُلُودٌ (جِلْدٌ) كماليس كوشت يوست - چَرِّ م لِمَ شَهِدُدُّ مُ الْهَ شَهِدُدُّ مُ الْهَ طَقَنَا بِمِيلِ لِيْ كَانِي كَوْلِ دى الْهُ طَقَنَا بِمِيلِ لِيْ كَانِي كَانِ دى مَرْقُ وَابِي كَانِي طاقت دى مَرْتِد باربار مَشْتَتِرُوُنَ مَرْتِد جِهِاتِ بو

اَرُدٰی (اِرُدَاءٌ) ہلاک کیا۔ جاہ کیا یَسْتَعْتِبُوُا راضی کریں گے قَیَّضُنا ہم نے مقرر کردیا

## تشريح: آيت نمبر١٩ تا٢٥

انسان راز داری کے ہزاروں پر دوں کے اندر جھپ کرکوئی کام کرے یا اعلانے کھلم کھلا۔ اللہ کواس کی ایک ایک حرکت کاعلم ہوتا ہے۔ جس بات کود نیا کا کوئی آ دی تہیں جا نتا اور ہرایک ہے پوشیدہ ہے اللہ کواس کا بھی علم ہے لیکن جس طرح شتر مرغ ریت میں منہ چھپا کر سے مجھتا ہے کہ وہ دنیا کی نظروں سے جھپ گیا ہے اس طرح گناہ گار اور خطا کار آ دمی بھی سے بھتا ہے کہ اس کی ہرحرکت دوسروں سے پوشیدہ ہے والا نکد اللہ اس کو جا نتا ہے اور اس کے باس ہر بات کاریکارڈ موجود ہے۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار مکہ میں ہے اکثر لوگوں کا پیگمان تھا کہ اگر کوئی کام حصیب کر کیا جائے تو اس کاعلم کسی کو نہیں ہوتا یہاں تک کہ(نعوذ باللہ)اللہ کو بھی اس کے متعلق کچھلم ہیں ہوتا۔اس غلط اور بے بنیاد گمان نے ان کو تباہی کے کنارے تک پہنچا دیا تھا۔اگرانہیں اس بات کا ذرابھی اندازہ ہوتا کہ وہ زندگی بھرجن اعضاء کے بنانے سنوارنے اورخدمت کرنے میں لگے رہتے تھے وہی ہاتھ، پاؤں، زبان، گوشت، پوست، ہڈیاں اور کھالیں ان کےخلاف گواہی دینے کھڑے ہوجا ئیں گے تو ان کا انداز فکر اور طرز عمل برامختلف ہوتا، چنانچہ حفرت عبداللہ ابن مسعودًا کیک دن بیت اللہ شریف کے پردے سے جیٹے ہوئے دعا کررہے تھے کہ آپ نے دوآ دمیوں کی گفتگوسی جوآ پس میں با تیں کرتے ہوئے کہدرہے تھے کہ جو بات تھلم کھلا اعلانیہ کی جائے اللہ کوصرف اس کاعلم ہوتا بيعنى جوبات يوشيده موتى باس كاعلم الله كونيس موتا-اس كے متعلق حضرت عبداللد نے نبى كريم مالله سے يو جھا-اس يربي آيات نازل ہوئیں جن میں تین باتوں کو بتایا گیا ہے۔ پہلی بات تو ہیر کہ قیامت کے دن جب اللہ کے دشمنوں یعنی کفار ومشرکین کواللہ کے فرشتے جہنم کی طرف بنکارکر لے جارہے ہوں گےتو اللہ تعالیٰ ان کےاعمال کی وجہ سے ان کومختلف گروھوں میں تقسیم فرمادیں گے جو ا یک ایک کر کے جہنم کے قریب جمع ہوتے جائیں گے۔سب لوگوں کے جمع ہونے کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ جب کفارو مشرکین کے سامنے ان کے گناہوں اور خطاؤں کی فبرست رکھی جائے گی تووہ ان گناہوں کا صاف انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو یادنہیں ہے کہ ہم نے بھی اس طرح کے گناہ کئے ہوں گے۔اس وقت اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کےمنہ برمہریں لگادیں گے اور ان کے تمام اعضا کو بولنے کی طاقت عطا کردی جائے گی اور انسان کے تمام اعضا اس کے تمام اعمال کو بیان کرنا شروع کردیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہان لوگوں کے منہ برمہریں لگادی جائیں گی اورسب سے پہلے اس کی ران سے سوال کیا جائے گا کہ تو یہ بتا کداس نے کیا کیا حرکتیں کی تھیں۔اس پراس کی ران، گوشت پوست، بڈیاں اور کھالیں تک اس کے اعمال کی

گواہی دیں گی (مسلم) اس پرانسان اپنے اعضا سے شکوہ کرے گا کہتمہار استیانا س ہوجائے میں نے تو زندگی بھر تنہیں آرام وسکون پہنچایا اور تمہاری خدمت کرتا رہا آج تم میرے ہی خلاف گواہی دینے کھڑے ہو گئے ہو؟ بیہ بولنے کی طاقت تمہارے اندر کہاں سے آگئی؟ وہ جواب دیں گے کہ وہ ماللہ جس نے ہرا کیک کو بولنے کی طاقت دی ہے اس نے ہمیں بولنے کی زبان اور ہمت دی ہے۔ انسان کی کھالیں بھی گواہی دیں گی کہ اس آ دی نے فلال فلال گناہ کئے تھے (مسلم)

کھالوں کی گواہی پر بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں اور زبان کی گواہی تو سجھ میں آتی ہے لیکن کھالیں گواہی دیں گی ہے بات سجھ میں نہیں آتی۔اس کا جواب ہیہ ہے کہ موجودہ دور جوعلم و تحقیق کا دور ہے اس میں سائنس نے اس مسئلہ کو سجھنا آسان کر دیا ہے اور (Skin Speech) کی تحقیق ہے معلوم ہوا ہے کہ آدمی جو بھی گفتگو یا ممل کرتا ہے تو دہ اس کی کھال پر ریکارڈ ہوتا چلا جاتا ہے جس کو دوبارہ ای طرح ساجا سکتا ہے جس طرح آئی۔ شیب ریکارڈ رمیس ریکارڈ کی گئ آواز کو دوبارہ سنا جاسکتا ہے۔

ان آیات میں دوسری بات بیارشاد فر مائی گئی ہے کہ اللہ نے کفار وشتر کین کواس دنیا کی زندگی میں بہت زیادہ مہلت عطا کی تھی جس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تھا اور وہ زندگی بھر ہے عملی کا شکار رہے تھے۔ قیامت کے دن جب وہ عذاب کواپ سامنے دیکھیں گے تو وہ گز گڑا کرمعافی ما تکنے لگیں گے۔اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اب معافی ما تکنے کا کوئی فائدہ نہیں سے کیونکہ معافی کی قبولیت کا وقت گذر چکا اور اس طرح کفار وشرکین اور ان کے راستوں پر چلنے والوں کو تحت مزادی جائے گی۔

ان آیات میں تیسری بات بیفر مائی گئی ہے کہ جب انسان کا مزاح گجڑ جاتا ہے اور ہراصلاح کی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت کو وہ کھو بیٹھتا ہے قاس کو ایسے ساتھی لل جاتے ہیں یا اللہ ان پر عذا ب کے طور پر ایسے ساتھیوں کو مسلط کر دیتا ہے جو اس کو ہر برے باغ دکھاتے ہیں اور یہی چیز آ دمی کو جنم کے کناروں تک پہنچا دیتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ آ دی کے لئے بری صحبت صرف بدترین عادت ہی نہیں بلکہ عذاب الهی بھی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب آ دمی کا مزاج برے راستوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اس کوالیے دوست ملنا شروع ہو جاتے ہیں جواس کی طرح مجلات ہوئے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ مشہور بات ہے کہ اگر کسی کی عادتوں، مزاج اورخصلتوں کو جانچنا اور پر کھنا ہوتو اس کے آس پاس الشخفے بیٹھنے ، کھانے پینے اور ساتھ رہنے والوں کود یکھا جائے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کون کتنے یافی میں ہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی لوگ جنہوں نے اپنا مزاج ضد، ہٹ دھرمی اور منافقت والا بنالیا ہوتو اس کو دنیا اورآ خرت میں سخت سزادی جائے گی اور اس کی دنیا اورآخرت ہر باد ہو کررہ جائے گی۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الاَتَمْمُعُوْالِهٰذَا الْقُرُانِ وَالْعَوْا فِي اللهِ الْمُعَلِّلِ اللهِ وَالْمُؤن وَالْمُؤنُ وَلَامُونُ وَالْمُؤنُ وَلَامُونُ وَالْمُؤنُ وَلَامُونُ وَالْمُؤنُ وَلَامُونُ وَالْمُؤنُ وَلَامُونُ وَالْمُؤنُ وَلَامُؤنُ وَالْمُؤنُ وَلَامُونُ وَالْمُؤنُ وَلَامُؤنُ وَلَامُؤنُ وَالْمُؤنُ وَلَامُونُ وَالْمُؤنُ وَلَامُؤنُ وَلَامُؤنُ وَالْمُؤنُ وَلَامُؤنُ وَالْمُؤنُ وَلَامُؤنُ وَالْمُؤنُ ولَامُوالْمُؤنُ وَالْمُؤنُ وَالْمُؤنُ وَالْمُؤنُ وَالْمُؤنُ وَالْمُؤنُ وَالْمُؤنُونُ وَالْمُؤنُ وَالْمُؤنُ وَالْمُؤنُ وَالْمُؤنِ وَالْمُؤنِ وَالْمُؤنِ وَالْمُؤنِ وَالْمُؤنِ وَالْمُؤنِ وَالْمُؤالِمُ وَالْمُؤنُ وَالْمُؤالِمُ وَالْمُؤالِمُ وَالْمُؤنِ وَالْمُؤنُ وَالْمُؤالِمُ وَالْمُؤالِمُ وَالْمُؤالِمُ وَالْمُؤالِمُ وَالْمُؤالِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤالِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤالِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُوالْمُولُولُولُ وَالْمُؤالِمُ لِمُؤْلِمُ لِلْمُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْم

\$ CY

كَفَرُ وَاعَذَابًا شَدِيْدًا وَّلَنَجْزِينَهُ مُ ٱسُوَا الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ®ذَٰ لِكَجَزَاءُ اعْدَاءِ اللهِ النَّارُ ۚ لَهُ مُرفِيْهَا كارُ الْخُلْدِ ْجَزَآءُ بِمَاكَانُوْا بِالْيِنَا يَجْحَدُوْنَ ® وَقَالَ الَّذِيْنَ كُفُرُ وَارَبَّنَا آرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلْنَا مِنَ الْجِنّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَامِنَ الْأَسْفَلِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيِّكَةُ الْاتَحَافُوْا وَلَاتَحْزَنُوْا وَابْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّقِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ۞ نَحْنُ ٱوْلِيَّكُمُرْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْإِخْرَةِ ؟ وَلَكُمْ فِيهَامَا تَشْتَرِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَدَّعُونَ ۞ نُزُلِقِتْ ۼٛڡؙٛۅٛڕڗۜڿؽؠۣۄؖ

### ترجمه: آیت نمبر۲ ۳۲ تا۳۳

اور کافر کہتے تھے کہتم اس قر آن کو نہ سنو! شور فل مچاؤ تا کہتم ان پر غالب آ جاؤ۔ (فرمایا کہ) ہم ان کافروں کو تخت ترین عذاب کا مزہ ضرور چکھا کیں گے۔اور یقینا ہم ان کوان کے بد ترین اعمال کا پورا پورا بدلد دیں گے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلد (جہنم کی) آگ جس میں وہ رہیں گے جو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔وہ جو ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے ساس کی سزاہوگی۔

و ہاں کی ) کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں جنات اور انسان دونوں گروھوں میں سے ان گروھوں اس کے کہ اے ہمار کیا تھا تا کہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیس وہ ذلیل وخوار ہو کر دو ہا کیں۔

بشک جن لوگوں نے بیکہا کہ ہمارارب اللہ ہے اور پھرانہوں نے استقامت افتیار کی (جماور ڈیٹر انہوں نے استقامت افتیار کی (جماور ڈیٹے رہے) تو یقیناان پر فرشتے اتریں گے (اوران سے کہیں گے کہ) تم نہ تو خوف کھاؤ اور نہ بخیدہ ہو یتم اس جنت (کے دیئے جانے) کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی جہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی وہاں تم جو پچھ چا ہوگے وہ ملے گا اوراس میں ہروہ چیزموجود ہوگی جس کی تم تمنا کیا کرتے تھے (کیونکہ) ہیں بہت معاف کرنے والے اور رحم و کرم کرنے والے اللہ کی طرف سے (تمہاری) مہمان داری ہوگی۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢٢٠١

لَا تَسْمَعُوا تَمْنِينُو الْعَوْا مُورِياوَ الْعَوْا مُورِياوَ مُورِياوَ تَمْنِيلُونَ مُمْنابِ وَوَادَكَ لَلْمِينُونَ مُمْنابِ وَوَادَكَ لَلْمِينَّةُ مُنْ الله وَمَاكِن كَ اللهُ اللهُ

# تشریح: آیت نمبر ۳۲۲۲۲

ہمیشہ سے ایسے لوگوں کی اکثریت رہی ہے جوتی وصداقت، نھیجت اور نقید کو کھلے ذہن سے سننے کے بجائے اس سے منہ پھیر کر چلتے ہیں اور بیچا ہے وہ اپنے گھڑے ہوئے پھیر کر چلتے ہیں اور بیچا ہے وہ اپنے گھڑے ہوئے خیالات کی دنیا سے باہرآ نا گوارہ بی نہیں کرتے اور ہر نقید اور نھیدت کونہایت سخ اور کڑوا سیجھتے ہیں۔وہ بغیر کی جوت کے محض جذباتی

جائیں اور اس طرح وہ غالب آجائیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ابوجہل نے لوگوں سے کہا کہ پیخف (حضرت محم مصطفیٰ بیٹنے) جب قرآن پڑھیں تو خوب شور مچاؤ، تالیاں پیٹو، بیٹیاں بجاؤ تا کہ تہمیں یہ پیدنہ چلے کہ وہ کیا کہدرہے ہیں اور پچ کچ میں طرح طرح کی آوازیں نکا لواور قرآن سننے سے لوگوں کوروکو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو

قر آن کریم کابیادب سکھایا ہے کہ جب بھی قر آن پڑھاجائے تو خاموش رہ کرغور سے سنا جائے تا کہ اللہ اپنی رحتوں کو نازل کر سکے۔ اللہ نعالیٰ نے فرمایا کہ جولوگ ایس گھٹیا، نخی ،غیر نجیدہ اوراوچھی حرکتیں کر رہے ہیں وہ اپنے بدترین انجام سے بےخبر ہیں

ور نہ وہ ایسی باتیں نہ کرتے۔ جب قیامت کے دن ان کوان کے برے اعمال کی سز امیں شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ فرشتے ان کو جہنم کی آگ میں جھو نکنے کے لئے تکھیلیٹے ہوئے لائیں گے تو اس وقت وہ نہ صرف شرمندہ ہوں گے بلکہ اپنے کئے پر پچپتا کر ان

لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کردیں گے جنہوں نے ان کو گراہ کیا تھا اور سبز باغ دکھائے تھے۔وہ بارگاہ البی میں ورخواست پیش کریں گے کہ البی!انسانوں اور جنات میں سے ان لوگوں کو ہمارے سامنے لایئے جو ہمارے اس بگاڑ اور تاہی کا سبب ہے ہیں۔وہ اگر

تے جہاں بہتا دی اربیات کی صف میں مرون دروں کا مصدیق ادران اور در کیاں کر کے رکھوریں گے۔ آج جہارے سامنے آجا کمیں تو ہم ان کو یا وُس تلے روندڈ الیس گے اور رسوااور ذکیل کر کے رکھوریں گے۔

فرمایا کہ ایک طرف قویہ کفارومشرکین اپنی ذلت اورشر مندگی میں اپنی بوٹیاں نوچ رہے ہوں گے اور دوسری طرف وہ خوش نصیب صاحبان ایمان ہوں گے جنہوں نے حق وصدافت کی تعلیم کو پوری طرح مان کریہ کہا ہوگا کہ ہمارار ب قو صرف اللہ ہے اور وہ اس کریٹا ہو گا کہ ہمارار ب قو صرف اللہ ہے اور وہ اس کریٹا ہو گا کہ ہمارار ب قو صرف اللہ ہے اور اس کی رحمتیں نا ذل ہور ہی ہوں گی فرشتے کہیں گے کہتم کسی طرح کا رخح وغم نہ کرواور جنت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آگیا ہے اس پرخوشیاں مناؤ۔ ان کے کہنے کا مطلب بیہ ہوگا کہ تمہیں آئندہ جو حالات پیش آئیں گے وان کا خوف نہ کرواور جو چیزیں (مال، اولا و، جائیدا دوغیرہ) تم ونیا میں چھوڑ آئے ہوان کاغم نہ کرواور اللہ ختر ہوجاؤ۔

وہ فرشتے یہ تھی کہیں گے کہ ہم جس طرح دنیا میں تمہارے ساتھ تھائی طرح ہم یہاں بھی تمہارے ساتھی رہیں گے۔وہ اس بات کی خوش خبری بھی دیں گے کہ اہل جنت کے لئے ان جنتوں میں ہروہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش یا طلب کریں گے سہ در حقیقت نہایت بخشے والے مہریان پروردگار کی طرف ہے مہان داری ہوگی جواہل جنت کا ایک بڑااعز از ہوگا۔

ان آيات مين فرمايا كياكم "زَبُّنا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا" يعنى جولوك ريبيس كي كهمارا برورد كارصرف الله باور بحراس

پروہ قائم بھی رہے ہوں گے یددین اسلام کی اصل بنیا داوردین کی تعلیمات کا خلاصہ ہے چنا نچوایک مرتبہ حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی نے رسول اللہ ﷺ جھے دین اسلام کی ایک ایک جامع بات بتا دیجئے جس کے بعد جھے کی اور سے نہ یو چھنا پڑے ۔ آپ سے نے فرمایا کہ کہو ''المفت باللّٰه فِمَّ اسْتَقِیْم '' (صیح مسلم) یعنی تم کم کوکہ میں اللہ پرایمان کے آیا اور پھرای پر جے رہوم او یہ ہے کہ ایمان پراس قدر مضبوطی سے ڈٹ جاؤ کہ ایمان کے ہرتقاضے اور عمل صالح کو احتیار کرنا تم اور این بن جائے۔

ایک مرتبہ حضرت ابو بکرصد این نے لوگوں سے پوچھا کہتم ''فسٹر اسْتَقِیمُ'' کا کیامطلب بچھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد کوئی گناہ نہ کرے۔اس پر حضرت صدیق اکبڑنے فرمایا کہتم نے دین کوایک مشکل بات بنادیا۔لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہی اس کامطلب بتادیجے ہے ہے نے فرمایا کہ قوحید کا اقرار کرنے کے بعد پھر بت پرتی اور شرک کوافتیار نہ کرنا۔

سیدناعمر فاروق نفر مایا که "فسم است قسم" یہ بے کہ تو حید کے اقرار کے بعد منافقت ندکی جائے۔ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس کا مطلب مید ہے کہتم اللہ کے تمام احکامات اور امرونوائی پرسید ھے جے رہو۔ادھرادھرلومزیوں کی طرح بھا گئے کے راستے تلاش نہ کرو۔

حضرت عثان غی نے فرمایا کہ استقامت کے معنی اخلاص عمل کے ہیں۔لیتی اپنے ہڑمل کوخالص اللہ کے لئے کرنا۔ حضرت حسن بصری نے ''فسم استیقسم'' کا مطلب بیہ بتایا ہے کہ اللہ کے تھم پر قائم رہ کرای کی اطاعت کرنا اور اس کی ہر طرح کی نافر مانی سے بچنا۔ (تغییر بصری)

تغیرکشاف میں ہے کہ انسان کا۔" دُبُنا اللّه" کہنا تب ہی درست ہوسکتا ہے جب وہ دل سے یقین کرے کہ میں ہر حال اور ہرقدم پراللہ کی زیر تھرانی تربیت حاصل کر رہا ہوں۔ جیسے ایک سانس بھی اس کی رحمت کے بغیر نہیں آسکا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی عبادت و بندگی کے طریقوں پراس طرح استفامت کے ساتھ جمارہے کہ اس کا قلب اور قالب (بدن) دونوں اس کی عبادت و بندگی سے بال برابر بھی ادھرادھرنہ بھنکیں۔

ان تمام ارشادات ہے معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات پر کھمل بھروسہ اور ایمان خالص جس میں شرک وکفر اور بدعات کی ملاوٹ نہ ہو۔اللہ کے احکامات پر پوری طرح عمل کرنا اور ہر سچائی پرڈٹ جانا۔وہی کام کرنا جواللہ اور اس کے رسول کو پہند ہو۔

الله كفرشة الل المان برنازل موت بين اس كامطلب بيه كمرت وقت، قبرون مين اور قبرون سي دوباره زنده موكر المحض مين بدفرشة اترت بين - البوحيان في برمجيط مين فرمايا كه مين توكبتا مون كدمومنون برفرشة برروز نازل موت بين جن كة فاروبركات ان كاعمال مين يائه جات بين -

حضرت ثابت بنانی سے تعیم نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ''حم البجدہ'' کی اس آیت کی تلاوت فرمائی جب وہ ''کِ کِنْچاتو فرمایا کہ میں بیصدیث پیٹی ہے کہ مؤن جس وقت قبر سے اٹھے گا تو دوفر شتے جود نیا میں اس کے ''تَکَ مَنْ فِی اللہ میں بیصدیث پیٹی ہے کہ مؤن جس وقت قبر سے اٹھے گا تو دوفر شتے جود نیا میں اس کے

ساتھ رہتے تھے وہ اس سے ملیں گے اوراس سے کہیں گے کہتم خوف اورغم نہ کرو بلکہ جنت کی بشارت سنوجس کاتم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ان فرشتوں کا کلام من کراہل ایمان کواطمینان وسکون مل جائے گا۔

ای آیت کانیکلزا'' وَکَتُمُمُ فِینِهَا مَا تَشْتَهِی '' یعنی جوجی تنهاری خواهش اورطلب ہوگی وہ جنت میں اہل جنت کودی جائے گی۔ اس کی وضاحت نبی کریم ﷺ نے بیفر مائی ہے کہ جب تم جنت میں کی پرندے کواڑتے دیکھو گے اور تنهارے دل میں اس کے کھانے کی خواہش پیدا ہوگی تو وہ پرندہ اس وقت بھنا ہھنا یا تنہارے سامنے آگرے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ نہ تو آگرے کا ابعض روایات میں آتا ہے کہ وہ نہ تو آگرے کا ابعض روایات میں آتا ہے کہ وہ نہ تو آگرے کا ابوض روایات میں آتا ہے کہ وہ نہ تو آگرے کا ابوض روایات میں آتا ہے کہ وہ نہ تو کہ کر تمہارے سامنے آجائے گا (جیسی)

وَمَنْ اَحْسُنُ قَوْلُا مِمَّنُ دَعَالِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَقَالَ إِنْنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلاَسْتُوى الْحَسَنُةُ وَكَالسَّتِوى الْحَسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ كَالسَّيِّعَةُ إِذَ فَعْ بِالْتِقْ هِى اَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَهُ وَلِيَّ حَمِيْمُ ﴿ وَمَا يُلَقَّ لِهَ اللَّهِ يَنَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّلُهَ اللَّهِ اللَّهِ يَنَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّلُهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيهِ عَظِيمٍ ﴿ وَامَّا يَنْزَغَنَّكُ مِنَ الشَّيْطِنِ مَنْ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## ترجمه: آیت نمبر۳۳ تا۳۷

اوراس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اوراس نے عمل صالح کے اور بید کہا کہ بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور اس نے عمل صالح کے اور بید کہا کہ بہتر بن انداز سے (اے نبی ﷺ) نیکی اور برائی برابر و یکسال نہیں ہو سکتے لہذا تم برائی کو بہتر بن انداز سے دور کرو پھرتم دیکھو گے کہ وہ شخص جس سے تمہاری دشنی تھی وہ تمہارا گہرا اور جگری دوست بن گیا ہے۔ گرید بات ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جنہوں نے صبر کیا اور بیر بڑے نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آجائے تو اللہ کی پناہ ما تگ لیا کرو۔ بے شک وہ بہت سننے والا اور جانے والا ہے۔

# تشريح: آيت نمبر٣٣ تا٣٣

قر آن کریم کابنیا دی مقصد بیہ کے اللہ کے بندوں کواللہ کی طرف آنے کی دعوت دی جائے اوران کورب ہے جوڑ کر اس کی یاد میں جینے کا طریقة سکھادیا جائے۔اوراس بات کا گہراشعور بیدار کر دیا جائے کہوہ صرف اس ایک اللہ کا بندہ ہے جواس کا خالق،راز ق اور مالک ہے وہی ہرطرح کی عبادت و بندگی کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ایک اتناعظیم مقصد ہے جس کی طرف بلانے والے ہے بہتر محتص اور کون ہوسکتا ہے؟ فرمایا کہ اس محتص ہے بہتر اور کس کی بات ہوسکتی ہے جو 🖈 لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے 🖈 اس کی اطاعت وفر ماں برداری کرتے ہوئے عمل صالح اختیار کرےاور 🌣 یہ کیے کہ میں اللہ کا فر ماں برداراور ا طاعت گذار بندہ ہوں۔ بعد کی آنے والی آیات سے ظاہر ہے کہ اس سے مراد خاتم الانبیاء حضرت محمر مصطفیٰ عظیمہ میں کیونکہ آپ کی سیرت پاک اس بات کی گواہ ہے کہ آپ ہے زیادہ کس کا قول اورعمل اور دعوت الی اللہ احسن اورمعتبر نہیں ہے۔ نبی کریم ﷺ کو خطاب كرتے ہوئے فرمایا عمیا ہے كہ آپ نیكی اور بھلائی ہے اس طریقے پر چلتے رہے آپ دیکھیں مے كرد نیاہے ہر برائی مثق چلی جائے گی کیونکہ نیلی اور برائی برابز ہیں ہوسکتیں۔ نیکی ایک طاقت ہے جوآ ہتہ آ ہتہ دلوں کوسخر کرتی چلی جاتی ہے اور ہر برائی کے مننے کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ نیکی اور جھلائی کو پھیلانے میں دشوار ہاں بہت آتی ہں کیکن اگرعزم وہمت اور بلندتر بن حوصلے کے ساتھ ہر تکلیف کو برداشت کرلیا جائے تو برائی اور بدکرداری کی کمزوریاں ظاہر ہوکررہتی ہیں۔ وہی لوگ جومخالفتوں کا طوفان بریا کئے ہوئے ہیں اگران کے ساتھ بہترسلوک ،حسن اخلاق ،ہر برائی کے مقالعے میں بھلائی ،اشتعال کے جواب میں درگذراورصبر قحل ہے کا م لیا جائے تو جولوگ آج جانی دشمن بنے ہوئے ہیں وہ گھرے جگری دوست بن جانے برمجبور ہوجا کیں گے۔

نی کریم ﷺ اور آپ کے جال خارصحابہ کرام ﷺ سے فرمایا جارہا ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ ورسول اور دین اسلام سے بغض اور دشنی بھری ہوئی ہے وہ ہر موقع پر اشتعال دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی زیادتی سے باز نہیں آتے۔ان کے طرزعمل کے مقابلے میں صبر واستقلال ،عزم و ہمت اور تخل و بر داشت اس فقد آسان نہیں ہے لیکن جن کی زندگیوں کا مقصد راہ سے بھلے ہوئے انسانوں کو ہدایت کے رائے پرگامزن کرتا ہے ان کے لئے کوئی مشکل کا م نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا کہ اے نبی میلے ! آپ شیطان کے دھوکے اور فریب کی طرف سے اپنی آئی سے سی کھی رکھیں کیونکہ شیطان نہایت در دمند بخلص اور نجر خواہ کے روپ میں آپ شیطان کے دھوکے اور فریب کی طرف سے اپنی آئی سے کا کہ این نبی کا جواب پھر سے دیا جائے لیکن ایسے موقعوں پر آپ اور اہل کو اور اہل ایمان کو اشتعال اور خصد دلانے کی کوشش کرے گا کہ این کی کا جواب پھر سے دیا جائے لیکن ایسے موقعوں پر آپ اور اہل ایمان بر داشت سے کام لے کر اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں وہ اللہ سب کی سنتا اور ہر ایک کے طلات سے اچھی طرح واقف ہے۔

# وَمِنَ الْمِتِهِ الْكُيْلُ وَالنَّهَارُ

وَالشَّمْسُوالُقَمَرُ لِالْسَّجُدُوالِلْشَّمْسِ وَلِالْقَمْرِوالْجُحُدُوالِلْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

## ترجمه: آیت نمبر ۲۰۱۲ تا ۲۰

رات اور دن سورج اور جاندیہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔للبذاتم سورج اور جاند کو سجدہ نہ کر و بلکہ اس اللہ کو بحدہ کروجس نے ان سب چیز وں کو پیدا کیا ہے۔اگرتم واقعی اس کی ( تجی ) عبادت و بندگی کرنے والے ہو۔

پھرا گرانہوں نے تکبر کیا تو (اللہ کو کسی کی پروانہیں ہے) وہ فرشتے جوتمہارے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور وہ اکتاتے بھی نہیں۔

اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیھی ہے کہ ایک زمین ہے جو بالکل ویران پڑی ہوئی تھی۔ پھر جیسے ہی ہم نے اس پر پانی برسایا تو وہ لہلہانے اور ابھرنے گئی۔ بے شک وہ جس نے مردہ زمین کوزندہ کردیاوہی مردوں کوزندہ کرے گا بے شک وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ بلا شبہ جولوگ ہماری نشانیوں میں الحاد کرتے ہیں (معنی کو الث دیتے ہیں) وہ ہم سے چھے ہوئے

نہیں ہیں۔ (بتاؤ) دہ شخص جوآگ میں جھونک دیا جائے گاوہ بہتر ہے یاوہ جو قیامت میں (نہایت) امن دسکون کے ساتھ آئے گائم جو چا ہوکر ولیکن بدیا در کھوکہ تم جو پچھ کرتے ہواللہ اس کو دیکھ رہاہے۔

# تشريخ: آيت نمبر ٢٠٠٢ تا ٢٠

الله تعالیٰ نےغور ڈککر کرنے والوں کے لئے اس کا ئنات میں بے شار نشانیاں بنائی ہیں لیکن غور ڈککرنہ کرنے والے بڑی سے بڑی حقیقت سے اس طرح گذرجاتے ہیں کہ انہیں اس کی حقیقت اور عظمت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہرآ دمی رات، دن، سورج، جاند اورستاروں کودیکھتا ہے کہ وہ ایک نظام میں بندھے ہوئے ہیں دنیا کی گھڑیاں اور اندازے مختلف ہوسکتے ہیں کیکن ان کا لکلنا، چھپنا اور ڈوب جانامختلف نہیں ہوتا۔حصرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب لوگوں کوستاروں، جا نداور سورج کی عبادت کرتے دیکھا تو ریسو چنے پر مجبور ہو گئے کہان میں سے ہر چیز کا سامنے آنا اور چھپ جانا ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے لہذا ریکا ئنات کے خالق و مالک یامشکل کشانبیں ہوسکتے بلکدوہی ایک ذات ان تمام چیزوں کی مالک ہے جوان کواپنی رفقار سے چلنے پرمجبور کر رہی ہے۔اوروہ ایک اللہ کی ذات ب-الله تعالى نے ان آیات میں اس حقیقت کو کھول کرر کھ دیا ہے کہ رات ، دن ، مورج اور جا ندید اللہ کو پیچانے اور عبادت کرنے کی نشانیاں ہیں لہذاتم ان کو تجدے نہ کروبلکہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت وبندگی کرو۔الڈ مخلوق میں ہے کسی کی عبادت کا بھی مختاج نہیں ہے کہاس کی بندگی کی جائے کیونکہ ساری مخلوق بھی اگراس کی عبادت و بندگی چھوڑ دیتواس کی سلطنت میں ایک ذرے کی کمنہیں آسکتی۔اللہ کے وہ فرشتے جواس کے پاس ہیں یا کا ئنات کی ہر چیز اس کی حمد وثنااورعبادت میں مشخول ہے۔وہ اللہ کی اس طرح عبادت دہندگی کرتے ہیں کہاں ہے بھی نہیں تھکتے بلکہ ہمیشہاسی کی رضاوخوشنو دی کے لئے اس کی حمد وثنا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ چاند مورج متاروں کی طرح بارش کا برسنا بھی ایک نشانی ہے۔اس کو بھی ہر محض دیکھتا ہے کہ اگر کس جگہ بارش نہ برتی ہواوراس کی مٹی ریت بن کراڑ رہی ہوتو اس کی ویرانی دیکھ کرانداز ہ کرنامشکل ہے کہ بیڈشک زمین بھی مجھی سرسبر وشاداب ہوگی کیکن جیسے ہی اس خٹک اور مردہ زمین پر بارش پڑتی ہےتو سوتھی اور ویران پڑی ہوئی زمین میں ایک نئی زندگی محسوں ہوتی ہے اور اس طرح خشک زمین میں سے سبزہ نکل کرانی بہار دکھانے لگتا ہے۔ آہتہ آہتہ کھیت لہلہانے لگتے ہیں اور ہر طرف ایک رونق س آ جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جواللہ اتی بڑی زمین کوخشک اور ویران ہونے کے بعد دوبارہ زندہ اور تر د تازہ کر دیتا ہے ای اللہ کی قدرت ہے کہ وہ انسان کے مرجانے اور اس کے اعضاء بھر جانے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اور میدان حشریس جمع کر کے ان سے زندگی کے ایک ایک لمح کا حساب لے گا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے کہ بعض لوگ الله کی آیات کواس طرح الٹ کریا اس کواس کے مفہوم اور مضمون سے کاٹ کر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سننے والے غلاقہ بی میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں وہ ہر محض کے تمام احوال سے پوری طرح واقف ہے۔

الله تعالى نے يەجى فرمايا ہے كدرات، دن ، سورج، جا نداور بارش برغور فكر كرنے كے ساتھ ساتھ ذرااس بات رہجى غور وفكر

کرلیاجائے کہ ایک شخص اپنے برےاعمال کے سبب جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا اور دہ اس شدید تکلیف اور عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہےگا۔وہ بہتر ہے یا دہ شخص بہتر ہے جو قیامت کے ہولناک دن بھی نہایت امن وسکون اورخوشیوں کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا یقیناعقل سلیم کا فیصلہ یمی ہوگا کہ وہ شخص سب سے بہتر ہوگا جوانحام کے اعتبار سے اچھا ہوگا۔

ان آیات میں بیہ بات بھی بالکل واضح طریقے پر بتادی گئی ہے کہ اللہ نے کا نئات میں ہزاروں نشانیاں بنائی ہیں جوانسان کو غور وَکُلر کی دعوت دیتی ہیں جولوگ ان پر غور وَکُلر اور تد ہر کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں لیکن جوان نشانیوں میں الجھ کران چیزوں کو ہی اپنا معبود بنا لیتے ہیں ان کی دنیا بھی خراب ہوجاتی ہے اور آخرت بھی لہذا صرف اس ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے اور اس کے سواکی کو تجدہ کرتا جائز نہیں ہے خواہ وہ تجدہ عبارت کے سواک کو تجدہ کرتا جائز نہیں ہے خواہ وہ تجدہ عبارت کے لئے دونوں صورتوں میں اجماع امت کے مطابق غیر اللہ کو تجدہ کرتا جرام ہے۔

# ٳؾۜٙٳڷڋؽ۬ؽؘػڡؙۯؙۏٳۑؚٳڵڎؚؚٚػٚڔؚٛڵڡٙٵ

ۜۜۜۜۜۜٵءٛۿؙمۡۯ۫ۅٳؾٛ؋ڵڮؿڣۼڒؽڗ۠۞ٞڷٳؽٲڗؿۅٲڵؠٵڟؚڷڡؚڽٛؠؽٙڹۣؽۮؽۄ وَلَامِنْ خَلْفِهُ تُنْزِيْلُ مِّنْ حَكِيثِمِ حَمِيْدٍ ®مَايْقَالُ لَكَ إِلَّامَا قَدْقِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكُ إِنَّ رَبِّكَ لَذُوْمَ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْعِمَا بِ ٱلِيُورِ وَلَوْجَعَلْنٰهُ قُرُانًا اعْجَوِيًّا لَّقَالُوْ الْوَلَا فُصِّلَتْ النُّهُ ءَ آَعۡجَمِيُّ وَعَرَبِكُ ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ امَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءَ ۗ وَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِ مْرَوْقُرُ وَهُوَعَلَيْهِمْ عَيُّ أُولَإِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانِ بَعِيْدٍ ﴿ وَلَقَدْ انَّيْنَامُوسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ تَربِتَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَانَّهُمْ لَغِيْ شَكِي مِنْهُ مُرِيبٍ هَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنَ اَسَاءً فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ @

217

وہلوگ جنہوں نے قرآن ( کاسچاپیام) آنے کے باوجوداس کا اٹکار کیا (وہ اپناانجام بہت جلدد کھ لیں گے ) بے شک (قرآن) ایک زبردست کتاب ہے جس کے مراضے اور پیچھے ہے باطل نہیں آ سکتا۔ کیونکہ بہ حکمت والے ہرطرح کی تعریفوں کے مستحق اللہ کی طرف سے نازل کیا ہواہے۔

(اے نی ﷺ) آپ سے بیکفار (مشرکین) جو کھ کہدرہے ہیں ان میں سے ایک بات بھی الی نہیں ہے جوآپ سے پہلے آنے والے پیفیروں سے نہ کمی گئی ہو۔ (پھر بھی) بے شک آپ کارب بہت معاف کرنے والا ہے لیکن جب وہ (کسی فردیا قوم کو پکڑنے پر آ جاتا ہے تو پھر) وہ سخت سز ادینے والابھی ہے۔

ادراگراس قرآن کونجمی زبان میں نازل کیا جاتا تو وہ کہتے کہاس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہ نازل کی گئیں (وہ یمی کہتے کیسی عجیب بات ہے کہ) کتاب عجمی اور (اس کے مخاطب) عربی ہیں۔آپ کہدد یکئے کہ جولوگ ایمان لائے بیان کے لئے ہدایت وشفا ہے اور جولوگ ایمان نہیں لائے ان کے کانوں کی ڈاٹ ہے۔ بیان پراندھا پن مسلط ہے۔ انہیں ایسا لگتا ہے جیسے انہیں بہت دور سے ریکار اجار ہاہے۔

بِشك بم في موى كوكتاب دى تقى كيكن لوكول في اس مين اختلاف كيا تفا-اورا كرآب كربك طرف سے ايك بات يہلے سے طے ندك كى ہوتى توان كے درميان فيصله ہو چكا ہوتا۔ (یادرکھو)جس نے حسن عمل کیاوہ اس کے اپنے لئے ہے اورجس نے براعمل کیااس کا وبال اس پر پڑے گا۔ (اوراے نبی ﷺ) آپ کا پروردگاراہیے بندوں پرظلم وزیادتی کرنے والانہیں ہے۔

لغات القرآن آيت نمرا ١٦٢٣

دُوُعِقَاب سزادينے والا جوم بی نه بو مجمی بو أنحجمتي ظُلَّاهُ

بہت زیادہ ظلم کرنے والا

# تشريح: آيت نمبرا ٢ تا٢ ٢٨

اصل میں جولوگ زندگی کے معاملات میں شجیدہ اور جھے دار ہوتے ہیں وہ بات کو بیھنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں ایک غیر شجیدہ لوگ جن میں تدبر کی کی ہوتی ہے وہ بمیشہ تق وصدافت کی بات کو بے اثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس سے زیادہ گھٹیا اور غیر شجیدہ بات اور کیا ہوگی کہوہ نی کریم بھٹی ہے گئے تھے کہ آپ کی زبان عربی ہا ہی مکام کو گھڑ لینے میں کیا در گی گئے اور کیا ہوگی کہا ہوگھڑ لینے میں کیا در گی گئے ہیں کیا در گی گئے ہیں کیا در گی کہ ہوگئے ہیں۔اللہ کے نبی ہیں۔اللہ کے نبی ہیں۔اللہ کے نبی ہیں۔اللہ کے اس اللہ تا کہ نبی ہیا کہ اے جو بی کونکہ یہ کوئی ایسی فی بات کو بیان کہ آپ اللہ کے اس کلا آپ سے پہلے جا جو بین کی باتوں کو زیادہ انہیت نہ دیں کیونکہ یہ کوئی ایسی فی بات کی بات کیا م کوجو بڑی کڑت اور جو بڑی کڑت اور جھے جھوٹ نگ نبیل سکتا آپ لوگوں تک حق وصدافت کی با تیں پہنچاتے رہے۔اس راستے میں شان والا ہے جس کے آگاور چھے جھوٹ نگ نبیل سکتا آپ لوگوں تک حق وصدافت کی با تیں پہنچاتے رہے۔اس راستے میں بازر ہو پر دردگاران کی خطاؤں اور لعزشوں کو معاف کردے گا کیونکہ وہ اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا مہریان ہے گئی اگر میا وہ معافی کردے گا کیونکہ وہ اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا مہریان ہے گئی اگر میں درے گا جن سے پہنا ممکن نہ ہوگا کیونکہ وہ اللہ صرف مغفرت کرنے والا بی نہیں بلکہ خت سزاد ہے وہ والا بھی ہے۔

فرمایا کداگریقر آن کی اجنی ذبان میں نازل کردیا جاتاجی کوعرب کے لوگ نہ بچھتے تو کہتے کہ یکتی بجیب بات ہے کہ رسول تو عربوں میں آیا ہے اوراپی تعلیمات بجی زبان میں لے کرآیا ہے۔ پھر بیاس کو نہ بچھتے کا عذر کرنے گئتے۔ فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی باقوں کی پرواہ نہ بچھتے کے ونکدان کا کام پہلے بھی بہی تھا اور آج بھی بہی ہے کہ وہ اللہ کے دین سے بھا گئے کے داست تلاش کرتے ہیں اس لئے اللہ کا کلام ان کے کا نوں پر ایک ہو جھ جیسا ہے اور انہوں نے ہوائی کی ہر روثی سے تعلیمیں بند کرر تھی ہیں اور حق وصد اقت سے اندھ سے بعو ہے ہیں جب ان سے بات کی جاتی ہو تھی اس وقت کے لوگوں نے اس میں بھی اختلا فات پیدا بات بھی نہیں آتی فرمایا کہ اللہ نے حصر کردیے تھے۔ یہ قاللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپ اور پیلازم کرایا ہے کہ وہ لوگوں کی خطاؤں پر سارے فیصلے اس دیا ہیں نہیں کرتا بلدان کو آخر تک مہلت اور ڈھیل ویتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یا در کھوجس نے بھی کوئی عمل صالے کیا اس کا نعمان خودا کی کوہوگا۔ اللہ اپ بندوں پر مہریان ہے وہ کی پرظم اور زیادتی ٹہیں کرتا بلکہ خودا نسان نے بات بھی کوئی عمل کی زندگی گذاری اس کا نعمان خودا کی کوہوگا۔ اللہ اپ بیندوں پر مہریان ہے وہ کی پرظم اور زیادتی ٹہیں کرتا بلکہ خودا نسان بی اپنے پوئں پر کلہاڑی مارنے پر تیار بیشار بتا ہے۔

الَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَغُرُّجُ مِنْ ثَمَرْتٍ مِّنَ ٱلْمُامِهَا وَمَا تَعُمِلُ مِنَ أُنْثَى وَلا تُضَعُ إِلَابِعِلْمِهِ وَيَوْمَر يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَاءِ يَ قَالُوَ الدَّنْكَ مَامِنًا مِنَ شَهِيْدٍ ﴿ وَصَلَّ عَنْهُمْ مِّناكَانُوْ إِيدَعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْ امَا لَهُمْ مِّنْ تَحِيْصِ ® لَايَسْتَعُمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مُسَّهُ الشَّرُّ فَيُخُوْسُ قَنُوطٌ ۞ وَلَيِنَ اذَقَنْهُ رَحْمَةً مِّتَامِنَ بَعْدِضَرَّاءَ مَتَ تُهُ لَيَقُولَنَ هٰذَالِي وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَالِمَةٌ وَلَيِنَ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْفَ فَلَنُنَيِّ كُنَّ الَّذِينَ كُفُرُوا بِمَاعَمِلُوا وَلَنُدِيْقَتَهُمُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿ وَ إِذَا ٱنْعَمْنَاعَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيةٌ وَإِذَامَتُهُ الشَّرُّ فَذُوْدُ عَآيِ عَرِيْضٍ ﴿ قُلْ ارْءَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٠ سَنْرِيْهِمُ الْيَتِنَا فِي الْافَاقِ وَفِي ٱلْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَكَيَّنَ لَهُمْ الَّهُ الْحَقُّ الْوَلَمُ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ فَي شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنْهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَالَم رَبِهِمْ أَلْاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ مُعْجِيْظ @

الكام

## ترجمه: آیت نمبر ۲۷ تا ۵

قیامت کب (واقع ہوگی)اس کاعلم اللہ کو ہے (اس کی طرف)اس علم کولوٹایا جاسکتا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کون سا پھل اپنے غلاف سے باہر نکلتا ہے، کون می مادہ حاملہ ہوتی ہے اور کون می مادہ (بچہے) جنتی ہے۔

اوروه دن جب اللدلوگول كويكاركر كج كاكدوه مير يشريك كبال بين؟

جنہیںتم میرے سوالکارا کرتے تھے وہ جواب دیں گے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا

كهم ميس سے كوئى (ان كى عبادت كا) دعوى نہيں كرتا. اور وہ جن معبودوں كووہ اس سے پہلے (دنيا

میں) پکارا کرتے تھے وہ سب غائب ہوجا کیں گے۔

\_اور کا فراس کو (اچھی طرح) جان جائیں گے کہ اب فرار ہونے کی کوئی جگہنہیں ہے۔

انسان( کابیحال ہے کہ)وہ بھلائی مانگٹے سے نہیں تھکتا۔

اورا گراس کوکوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ناامید ہوکرآس تو رہیٹھتا ہے۔

اوراگراس تکلیف کے بعد جوائے پہنچی تھی اپنی مہر یانی کا مزہ چکھادیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے

کہ میں اس کا مستحق تھااور میں نہیں سمجھتا کہ بھی قیامت آئے گی۔

اورا گرمیں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی میری عیش ہوگی۔

حالانکہ ہم کفارکوان کے کئے ہوئے اعمال کےسبب پوری طرح آگاہ کردیں گے۔

اور جو کچھوہ کیا کرتے تھے ہم اس کے بدلہ میں بدترین عذاب کا مزہ چکھا کیں گے۔

اور جب ہم کی آ دمی پرانعام وکرم کردیتے ہیں تو وہ منہ موڑ کراپنا پہلو پھیرنے لگتا ہے۔

اور جباس پر کوئی مصیبت پڑجاتی ہے تو پھروہ کمی چوڑی دعائیں کرنے لگتاہے۔

(اے نی ﷺ) آپان ہے پوچھے کہ بناؤ توسہی اگریقر آن اللہ کی طرف ہے (نازل

کیا گیا)ہےاور پھر بھی تم اس کاانکار کرتے ہوتواس سے بڑا گمراہ اورکون ہوسکتا ہے جو (اللہ اوراس

کے رسول) کی مخالفت میں بہت دورنکل گیا ہے؟ بہت جلدان کفار کوآ فاق میں اورخودان کے وجود

میں بہت می نشانیاں دکھا کیں گے۔

یہاں تک کدان پر بیہ بات واضح ہوجائے گی کہ بےشک بیر قرآن) پیغام حق وصدافت

*ې* 

(اے نی ﷺ) کیا آپ کے دب کی یہ بات (ان کے لئے) کافی نہیں ہے کہ اللہ مرچز پر

شاہدو گواہ ہے۔

سنو! کہ بیلوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ حالا تکہ اللہ نے ہر چیز کو (اپنے وامن قدرت میں)سمیٹ رکھا ہے۔

لغات القرآن آيت نبر ١٥٢٢ ٥٣١٥

يُوَدُّ لوٹاياجاتا ہے

عِلْمُ السَّاعَةِ قيامت كالم

اَكُمَامٌ غلاف

تَحْمِلُ عالم بوتى ہے

اذَنَّا جم نے بتایا۔اطلاع کی

مَحِيْصٌ بِعالَ كَرَفَ إِنا ـ يِناه كاه

قَنُوْظٌ ناميد

نَا بِجَانِبِهِ السنا الله بيالا

دُعَاةً عَريض لبي پورثى دعا

283

مِوُيَةٌ ثَلَ مُحِيُظٌ گيرنےوالا

# تشريخ: آيت نمبر ۲۵ تا ۵۴

جب کفاراورمشرکین سے بہ کہاجاتا تھا کہ قیامت کا ہولناک دن آنے ہی والا ہے جس میں سب کود دبارہ پیدا کیا جائے گا۔میدان حشر قائم ہوگااور ہراکیکواپٹی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حماب دنیا ہوگا تو وہ قیامت کا نداق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ آخروہ قیامت کب آئے گی؟ من س کر ہمارے تو کان کیک گئے ہیں۔

اللہ نے ایسے ہی منظرین کی ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس کاعلم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہما اس کے سواکوئی نہیں جانتا البتہ وہ دن ساری چیزوں کی حقیقت کو کھول کرر کھدے گا اور وہ لوگ جنہوں نے جھوٹی بنیا دوں پر اپنی تمناؤں کے کل فقیر کرر کھے ہیں وہ سب کے سب ڈھے جائیں گے اور وہ قیامت کے دن ان کے کوئی کام نہ آئیس گے ۔ ان لوگوں کو قیامت کے تنے کی تدبیریں کریں ۔

ایک مرتبہ نی کریم ﷺ کہیں سفر میں تشریف لے جارہ مے داست میں ایک شخص نے پکار کرکہاا ہے کہ ﷺ! آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا قیامت کب آئ گی؟ آپ نے جواب دیتے ہوئ فرمایا کہ قیامت تو آکر رہے گی۔ بیہ تاؤیم نے اس کی کیا تیاری کر کھی ہے؟ ( بخاری مسلم )۔

نی کریم ﷺ نے دوجلوں میں ساری بات ارشاد فرمادی کہ قیامت تو آکررہے گی اس کوکوئی ندروک سے گا لیعنی کب آئے گی اس کاعلم تو اللہ کو ہے مگر قیامت کے دن جومشکلات پیش آئیں گی ان کے لئے جس نے تیاری کررکھی ہے وہی کامیاب وبا مراد ہوگا اور جواس میں نگار ہاکہ قیامت کب اور کیسے آئے گی تو اس کواس کی بے عقلی اور بے عملی کی سخت سز الل کررہے گ

الله تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ کو ہر چیز کاعلم ہے اس کاعلم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور وہی اس کی حقیقت اور سے اچھی طرح جانتا ہے۔ فرمایا کہ کوئی کھل اپنے خول ہے، کوئی واندا پنے خوشے ہے، کوئی میوہ اپنے وجود سے باہر ظاہر نہیں ہوتا لیکن اس کے متعلق اس کو پوراعلم ہوتا ہے۔ کی عورت کا حمل اور کی جانور کے پیٹ کا پچہ ایسانہیں ہے جس کے متعلق اللہ کو علم نہ ہوخرضیکہ درختوں سے ایک پہتہ بھی گرتا ہے تو اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے جب کہ ساری دنیا کو اس کے متعلق اندازہ تک نہیں ہوتا۔ اس طرح قیامت کب آئے گی اس کے متعلق اللہ کے سواکسی کو کوئی علم نہیں دیا گیا۔ البتہ قیامت کے آنے کی پھھٹٹا نیاں انہیاء کرام کو بتائی ہیں جو انہوں نے اپنی امت کو بتائی ہیں۔

نی کریم حضرت محمد رسول الله علی که قیامت کی سب سے زیادہ نشانیاں بتا دی گئی تھیں جن کی تفصیلات احادیث میں موجود میں۔

فرمایا کہ جبوہ دن آئے گا اور میدان حشر قائم ہوگا تو اس دن مشرکین جنہیں اپنے ان معبودوں پر برنا ناز تھا کہ وہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچالیں گے وہ سب کے سب ان سے غائب ہوجا کیں گے اور پھر وہ شرکین طرح طرح سے اپنی ہے گنا ہی ٹابت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کی ان باتوں سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا اور وہ عذاب الی سے نہ بچ سکیس گے۔

کفارومشرکین کی اخلاتی کمزوریوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کدان لوگوں کا بیرحال ہے کہ وہ ہروقت ہر طرح کی جملائی، خوشحالی، تندرتی، رزق میں کشادگی، اپنی اور اپنی اولا دکی سلامتی اور عافیت ما تکنے سے نہیں تھکتے لیکن اگر ان کوکسی طرح کی تکلیف یا مصیبت بہنچ جائے تو وہ اس طرح مایوں ہوجاتے ہیں کہ امید کی ہرآس کو تو بیٹھتے ہیں۔

اس کے برخلاف اگران کوراحت و آرام کے اسباب مل جاتے ہیں توان پرشکر کرنے کے بجائے اترانا اور اکر ناشروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیسب ھاری محفظ اور تدبیروں کا متجہ ہے۔ غرضیکہ راحتوں میں تکبراورغروراور مصیبتوں میں ہاتھ پھیلا کہ بی چوڑی دعاؤں میں گئے رہتے ہیں۔ ان کی بے وقوفی اور غلاق بی کا بیرحال ہوجاتا ہے کہ وہ قیامت ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہیں امید نہیں ہے کہ قیامت بھی آئے گی اور اگر آ بھی گئی تو جس طرح ہم یہاں عیش و آرام سے ہیں وہاں بھی عیش و آرام سے ہیں وہاں بھی عیش و آرام کے دائے گا

الله نے فرمایا کہ بیان لوگوں کی خوش فہی ہے حقیقت بیہے کہ ایسے لوگ الله کے خت ترین عذاب سے فئی نہ کیس گے۔
الله تعالیٰ نے ان کفار ومشرکین سے بیسوال کیا ہے کہ بیقر آن کریم جوان کی اصلاح اوران کی روحانیت کی تسکین کا
سامان ہے اگراللہ کی طرف سے ہے اور یقینا اللہ ہی کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا اقرار نہ کیا اور نہ اس کو تجول کیا تو کیا تہمیں اس
کا کچھا نمازہ ہے کہ اس کا تنہیں کتنا شدید نقصان اٹھا تا پڑے گا؟

کی طرف توجد دلائیں مے جوانسان کے چاروں طرف بھری ہوئی ہیں اورخوداس کے اپنے وجود میں بے شارنشانیاں موجود ہیں۔اگر

اس نے ان میں غور و فکر سے کام لیا تواس کی کامیابی ہے ور نداللہ کی تخت ترین سزاؤں سے بچناممکن ند ہوگا۔

فر مایا کہ آخرت کے متعلق کفارومشرکین جس شک وشبہ میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو اللہ سے ملاقات کا یعین نہیں ہے وہ ساری حقیقت بہت جلدان پر کھل جائے گا۔

الجمد للدسورة حم السجده كالزجمه وتشريح مكمل موا\_

 پاره نمبر۲۵ اليهايرك

سورة نمبر ٢٣ الشوري

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

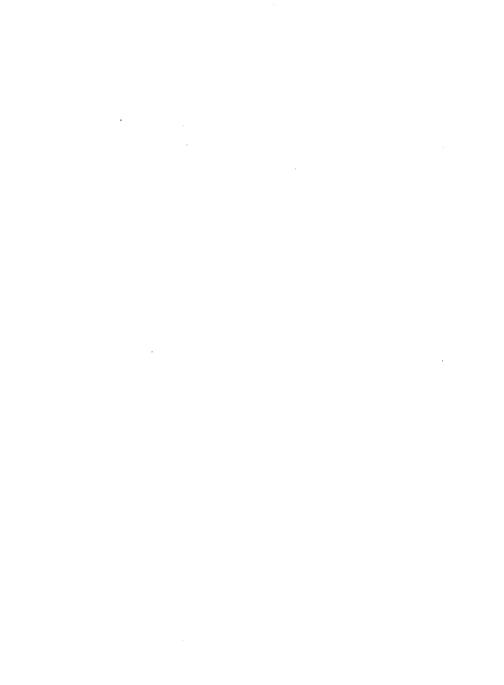

# من تعارف مورة الثوري الم

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُنْ الرَّحِيَ

الله جوز بردست حکمت والا ، نرالی شان والا ، آسانوں ، زیمن اوران کے درمیان کی جرو ہر چیز کا مالک ، اس کی عظمت و ہیبت سے بعید نہیں کہ آسان چیٹ پڑیں۔ تمام فرشتے اس کی جمرو شاء کرتے ہیں اور زیمن پر اپنے والے (نیک اور متق لوگوں کے لیے) دعائے مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ سورة نبر 42 كل دكوع 5 آيات 53 الفاظ وكلمات 869 حروف 3588

نی کریم می الله کولی دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ آپ میں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب کی بہتے واشاعت کے فرض کوادا کرتے رہے اور جولوگ قیامت کا انکار کرتے یا خمال اڑاتے ہیں ان جدوجہداور کوشش کرتے رہے۔ اور جولوگ قیامت کا انکار کرتے یا خمال اڑاتے ہیں ان کے کہد دیجے کہ ان کے انکار کرنے سے قیامت کا ہیت ناک دن ٹل نہیں سکتا وہ دن آکر رہے گا۔ اس دن تمام اولین وآخرین کوزندہ کرکے اٹھایا جائے گا ہرایک کے ساتھ پورا پورا اور انساف کیا جائے گا جو بہتر جزاکے متحق ہیں ان کو خیرعطا کی جائے گی کیکن جو سزاکے متحق ہیں ان کو خیرعطا کی جائے گی کیکن جو سزاکے متحق ہوں کہوں گے ان کو ختر ترین سرادی جائے گی۔

اللہ نے سادا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے وہ جس کے لیے جاہتا ہے ہر راستہ کھول دیتا ہے اور جس کے لیے جاہد رزق دیتا ہے اور جس کے لیے جاہد ریتا ہے اور رق کی فراخی اور تنگی سب اللہ کی طرف ہے ہے۔

فرمایا کہ جن لوگوں کا کام ہی ہے کہ وہ ہر چیز میں جھڑے اور مسائل پیدا

کرنے کے عادی ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سرد کرد بیچے وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔
اس کو کا نئات میں ہر طرح کے اختیارات حاصل ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق

کے دروازے کھول دیتا ہے اورائی مصلحت کے مطابق جس کے لیے چاہتا ہے روزی اور
رزق کو باندھ دیتا ہے اور نگک کر دیتا ہے۔ وہی کا نئات کی ہر حقیقت ہے اچھی طرح
واقف ہے۔

سندریس جو جہاز اور کشتیاں چلتی جیں وہ اللہ کے تھا ہے جہاتی ہیں جس کے لیے اس نے ہواؤں کو چلا رکھا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہواؤں کو تھرار ا اور وہ اپنی ترقیات کے باوجود بالکل ہے بس ہوکررہ جا ئیں۔اگر اللہ ایما کردے تو وہ پر باد ہوکررہ جا ئیں گے۔اس لیے ہر حال میں اللہ ایما کردے تو وہ پر باد ہوکردہ جا ئیں گے۔اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر اواکرنا چاہے۔ کیونکہ ہے سبای کا کرم ہے۔

آخرت میں گناہ گار، کفار ومشرکین

جب کھلی آ تھوں سے اس عذاب کو

دیکھیں مے جس کے متعلق اللہ کے پینمبروں نے بتاما تھا تو وہ بخت شرمندہ

ہوکر کہیں گے کہ اگر ہمیں دنیا میں

جانے کا ایک موقع دیا جائے تو ہم حسن عمل کا پیکر بن حائیں مے مگر

ان کی بهخوابش بوری نه بوگی اوروه

اینے کیے کی سز انجھکتیں گے۔

CH.

فرمایا که بیاختلافات لوگوں نے خود ہی پیدا کرر کھے ہیں۔اس لیے اٹل ایمان ان باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ دین اسلام کی پیردی کریں۔اس کی طرف لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں۔خود بھی اس پر قائم رہیں اور دوسروں کو بھی اسی رائے پر چلائیں کسی باطل کی پیردی نہ کریں۔ایک دن سب کواللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے جہاں ہر بات کا فیصلہ ہوجائے گا۔

فرمایا کہ جولوگ ایمان والے ہیں جب ان کے سامنے قیامت کے ہیب تاک دن کا تذکرہ کیا جاتا ہے قوہ ارزا شختے ہیں کیونکہ انہیں اس دن کے واقع ہونے کا پوری طرح یقین

ہوتا ہے۔لیکن جن لوگوں کواس کا یقین نہیں ہے وہ اس کا نداق اڑانے گلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ

ہم تو نجانے کب سے سنتے ارب ہیں۔ آخروہ قیامت کب آئے گی؟

الله تعالی نے انسانی اعمال کو کھیتی کی مثال دے کر بتایا ہے کہ جو خص اس دنیا کی کھیتی کو مانگتا ہے اللہ اس کی کھیتی میں ترقی عطافر مادیتے ہیں۔ لیکن جولوگ آخرت کی کھیتی کے طلب گار ہیں ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ خوب عطاکرتے ہیں۔ ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے اور ہردہ چیز عطاکی جائے گی جس کی دہ خواہش کریں گے۔

نی کریم میں تھا ہے خرمایا جارہا ہے کہ جب آپ میں تھا ان کفار کو اللہ کا دین پہنچاتے ہیں تو وہ اس سے بھڑک اٹھتے ہیں اور آپ میں کا کواذیتیں پہنچانے میں کسرنہیں چھوڑتے آپ میں تال ہا ہوں اس میں میں بیاتی ہیں تارہا ہوں اس میں صرف تہماری خیرخواہی مقصود ہے اس سے نہتو میں تم ہے کی طرح کی کوئی اجرت ما مگ رہا ہوں اور نہ معاوضہ کہ جس کی وجہ سے تہم ہیں بہت یو جھے صوس ہورہا ہے ۔ البت میں بیرچا ہتا ہوں کہ تم قرابت داری کا پچھو خیال کرو۔ میری باتیں غور سے سنواور جھے ناحق تکلیفیں نہ پہنچاؤ۔

فرمایا کہ ان لوگوں کی یہ باتیں کہ آپ بھی ہے اس قر آن کوخود ہی گھڑلیا ہے تو آپ بھی ان کو کہنے دیں ، پرواہ شکریں کیونکہ اللہ خوداس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ بیمبرا کلام ہے اگر ان لوگوں نے ایسی باتوں سے تو بہ کرلی تو اللہ ان معاف فرما دے گا۔لیکن اگروہ اپنے کفر پر قائم رہے اور ای پراً صرار کرتے رہے اور ایمان نہیں لائے تو وہ یا در کھیں کہ ان کے لیے اللہ نے ایک عذاب مقرر کردیا ہے۔اللہ کی ذات پر کا کنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے۔

الله كسي رظلم اورزيا دتى نهيس كرتا بلكه دنيا ميس جوآ فتيس اورهيسبتيس آتى نبيس وه خودانسان كاكيا دهرا بهوه ومعاف كرتا اور

نظرانداز كرتار بتا باگروه انسان كى برخطاپراس كواى وقت مزادے دي قو پھرزيين پركسى كا تھ كاناندر بےگا۔

سمندر میں جہاز اور کشتیاں صرف ای کے علم سے چلتی ہیں۔اگروہ ہوا کو تشہراد بیا تیز کردی تو وہ لوگ بتاہ وہر بادہوکر رہ جائیں۔لیکن اللہ کا بیکرم ہے کہ وہ انسانوں کے بہت سے گنا ہوں کو نظر انداز کر تار ہتا ہے البتہ بھی بھی گرفت بھی کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ آدی کواس حقیقت کو تسلیم کرلینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے جب موت آتی ہے تو اس سے سب پچھ چھن جاتا ہے۔ اس بات کو ہرخض یا در کھے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جس میں اسے ہمیشر دہنا ہے۔

اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو

- (۱) الله يرايمان لاتيس
- (٢) ال يريورايورا جروسدر كھتے ہيں۔
- (m) وه چھوٹے بڑے برطرح کے گناہوں سے بیخنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔
  - (٣) عصمين آجانے كے باوجوداس كومعاف بھى كرديتے بيں۔
    - (۵) الله كتمام احكامات كى فرمانبردارى كرتے بيں۔
    - (۲) نمازوں کی پورے آداب کے ساتھ یابندی کرتے ہیں۔
      - (٤) وه آپس كے كاموں ميں مثوره كر كے طے كرتے ہيں۔
- (٨) الله كرديج موئ رزق ميس سروه الله كى رضاوخوشنودى كے ليے الله كے بندوں يرخرچ كرتے ہيں۔
- - (۱۰) یدزبردست حوصلے اور ہمت کی بات ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں صبر دخم سے کام لیتے ہیں۔ جب قام میں تائم سک اقد مدارگ جنیوں نظلم مذاب تن کی میں گیرین میں کی جدا کی شد میں کہیں

جب قیامت قائم ہوگی تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم وزیادتی کی ہوگی وہ اپنے کیے ہوئے اعمال پرشرمندہ ہو کر کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھرونیا میں جانے کا موقع مل جائے تو پھر ہم بہترعمل کرکے دکھا کیں گے۔ان کی بیخواہش ردگر دی جائے گی جب وہ جہنم اور اس کے عذاب کواپنے سامنے دیکھیں گے تو ذلت ورسوائی اور شرمندگی ہے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور کن آکھیوں سے نظریں چرا چرا کر اس عذاب کو دیکھیں گے۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ یہ کتنے بد نی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ آپﷺ اللہ کا پیغام ان کفارتک پہنچادیں اگر وہ مانتے ہیں توان کے حق میں بہتر ہے لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو اس میں آپ ﷺ کا کوئی قصور نہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں یانہیں مانتے یہ ان کا معاملہ ہے لیکن کا نئات کا ذرہ ذرہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ ساری طاقت وقوت صرف ایک اللہ کی ہے جس نے آسانوں اور زمین کواور کا نئات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، کی کو پیٹیاں اور کسی کواولا دہی سے محروم کر دیتا ہے۔

کفارکا بیہ کہنا کہ اللہ خود آکر بیہ کہددے کہ میں اللہ ہوں تو ہم اس کو مان لیس گے۔ فرمایا کہ اللہ کی بیشان نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے آکر اس سے باتیں کرے گا۔ البتہ وہ آگر چاہتے اپنے بندوں کی طرف الہام کر دیتا ہے یا پردے کے باہر سے یا کسی فرشنے کے در لید اپنا کلام پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک نور ہے فرمایا کہ یہ ایک نور ہے جس طرح اے نبی بیٹے ! آپ کی طرف اس نے اپنا کلام بھیجا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک نور ہے جس سے اللہ جس کو چاہتا ہے ہوایت عطا کر دیتا ہے۔

فرمایا کہا نے بی تھائے! آپ خود بھی سید ھے رائے پر ہیں اور آپ تھائے لوگوں کو بھی صراط ستیم کی طرف بلا رہے ہیں۔ آخر کارا کیک دن سب کواللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جہاں پر ہر بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔

### م سورة الشوري

# بِسَمِ اللهِ الرَّحُنْ الرَّحِينَ مِ

خَمْنْ عَسَقَ ۞ كَذٰلِكُ يُوْجِي النِّكَ وَالْمَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُ اللهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ لَهُ مَا فِي النَّهُ وَتِ وَمَا فِي الْكَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَكَادُ التَّمْوْتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَّلِكَةُ يُسَيِّحُونَ مِحَمْدِ رَبِيهِمْ وَيَسْتَغْفِرُ وَنَ لِمَنْ فِي الْكَرْضِ الرَانَ اللهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ وَالَّذِينَ اتَّخَذُو امِنْ دُونِمَ اقْلِيكُمُ اللهُ حَنِيْظُ عَلَيْهِ مُرِّ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِ مُ يِوَكِيْلِ ۞ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا الينك قُرُانًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّا لَقُرى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَيُوْمَ الْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيُوْفِرِيْقَ فِي الْجُنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَالْكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رُحْمَتِهُ وَالظُّلِمُونَ مَالَهُمْ مِّنْ قَلِيَّ وَلَانْصِيْرِ ﴿ آمِراتُحُدُواْ مِنْ دُوْنِهُ ٱوْلِياء ۚ فَاللَّهُ هُوَالُولِيُّ وَهُوكِيْ مِي الْمُوْثَى وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيْرُهُ

ترجمه: آیت نمبرا تا ۹

حامیم عین سین - قاف (ان حروف کے معنی کاعلم اللہ کو ہے)

(اے نی ﷺ) اللہ نے آپ کی طرف ای طرح وی بھیجی ہے جس طرح آپ سے پہلے (رسولوں یر) وحی بھیجار ہاہے جوز بردست اور حکمت والا ہے۔ جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اس کی ملکیت ہے اور وہی برتر واعلی ہے۔آسان قریب ہیں کہ وہ اویر کی طرف سے پیٹ بڑیں۔اور فرشتے اینے رب کی حمد و ثنابیان کررہے ہیں اور (زمین میں رہنے والے اہل ایمان) کے لئے اللہ ہے بخشش ما نگتے رہتے ہیں۔سنو! کہ اللہ ہی گناموں کومعاف کرنے والا اور نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔اور جن لوگوں نے اللہ کے سواد وسروں کو اپنا دوست (مشکل کشا) بنار کھا ہے۔اللہ ان کے اعمال کود کھیر ہاہے اور آپ ان پر کوئی تگر ال مقرر نہیں کئے گئے ہیں۔اور اس طرح ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کوعر بی میں نازل کیا ہے تا کہ آپ اس کے ذریعہ مکہ والوں اوراس کے آس پاس رہنے والوں کوآگاہ اور خبر دار کر دیں۔اوراس دن کا خوف دلائیں جو سب کے جع ہونے کا دن ہے اور جس میں کوئی شک وشبہیں ہے۔ (اس دن) ایک گروہ جنت مين اوردوسرا گروه جنهم مين (داخل كياجائے گا) اگرالله چا بتا توسب كوايك بى امت (جماعت) بنا دیتا۔ کیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحت میں وافل کر لیتا ہے اور جو ظالم ( نافرمان ) ہیں (اس قیامت کے دن) ان کا کوئی یارومددگار نہ ہوگا۔ کیا (ان ظالموں،مشرکوں نے) اللہ کوچھوڑ کر دوسروں کومشکل کشا بنارکھا ہے۔ حالانکہ اللہ ہی سب (نیک لوگوں) کا حامی و مددگار ہے۔ وہی مردول کوزندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والاہے۔

#### لغات القرآن آيت نبراتاه

تَكَادُ ترب ب يَتَفَطَّرُنَ بِهِ ثِينِ اللهِ الْقُولِي (كَهَرَمه) شهرول كى ال يَوْمُ الْجَمْعِ جَعْهونے كادن (قيامت كادن) السَّعِيْرُ رَعْمَالًا

## تشريح: آيت نمبرا تا ٩

اس سورت کا آغاز ان حروف ہے کیا گیا ہے جوالگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ان کوحروف مقطعات کہا جاتا ہے۔اس سے پہلے بھی اس بات کی وضاحت کردی گئی ہے کہ ان حروف کے معنی اور مراد کاعلم صرف اللہ کو ہے۔ یہ آیات متثا بھات میں سے ہیں۔ان کے معنی کاعلم مکن ہے نبی کریم عظیے کو دیا گیا ہو گرآپ نے ان کے معنی کی کوئیس بتائے۔اگر امت کے لئے ضروری ہوتا تو نبی کریم عظیے ان حروف کے معنی ضرورارشا وفر ماتے۔

دوسری بات یہ ہے کہ بیسورت بھی ان سات سورتوں میں سے ایک ہے جس کو''م'' سے شروع کیا گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ''م' سات میں اور جہنم کے بھی سات دروازے میں جوآ دئی ان کو پڑھنے کا عادی ہوگا تو بیسورتیں جہنم کے ہر دروازے پرموجود ہوں گی اور اللہ سے ان کے پڑھنے والے کے لئے فریاد کرتے ہوئے کہیں گی کہ الی اجس نے جھے پڑھا اور جھے پرائیان لایاس کواس دروازے سے داخل نہ بجیجے۔

نی مکرم ﷺ سفر مایا گیا ہے کہ آپ اس پیغام تن کواللہ کے بندوں تک پہنچا دیجئے بے شک آپ لوگوں کی قسمت کے مالک و مختار بنا کرنیس بھیجے گئے ہیں کیونکہ کسی کواس کے اعمال پر جز ایا سزادینا بیاللہ رب العالمین کا کام ہے۔البتہ حق وصداقت کو پہنچادینا ہے آپ کی ذمداری ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس ابدی پیغام کوعر بی زبان میں نازل کیا تا کہ اس قرآن کے پہلے مخاطب (اہل مکہ) پیعذر پیش نہ کردیں کہ ہم تو اس پیغام کو بچھتے ہی نہیں ایمان کیسے لائیں؟ دوسری بات پیچی بچھیٹس آتی ہے کہ قرآن کریم کوعر بی میں اس لئے نازل کیا گیا ہے کیونکہ دنیا کی کسی اور زبان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ قرآن کریم کے عظیم ترمضامین کوسنجال سکتی حقیقت پہ ہے کہ قرآن کے معانی کے بوجھ کو صرف عربی زبان ہی اٹھا سکتی تھی۔

فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کوعربی زبان میں نازل کیا ہے تا کہ''ام القری'' (بستیوں کی اصل جڑ اور بنیا دی شہر مکہ مکرمہ) اوراس کے آس پاس کے رہنے والوں کو پیغام حق ہے آگاہ کر دیا جائے۔''ام القری'' ہے مراد مکم کرمہہاں کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا کی بستیوں اور شہروں میں اور ساری دنیا کی زمین میں سب سے افضل و بہتر سرز مین صرف مکہ کرمہ ہی کی ہے۔ چنا نچہ نبی کریم ﷺ کو مکہ کی سرز مین سے بے انہتا محبت تھی۔ حضرت عدیؓ ابن تحراء ذہری نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ مکہ ہے جمرت فرمارے شے قومیس نے ساکہ آپ نے مکہ کرمہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا:

''(اے مکہ کی سرزمین) تو میرے نزدیک ساری دنیا کی زمین ہے بہتر اور محبوب ہے۔اگر مجھے اس سرزمین سے ٹکالا نہ جاتا تو میں اپنی مرضی ہے بھی اس سرزمین کو نہ چھوڑتا۔'' (مسنداحمہ )

اس آیت سے مکہ مرمہ کی عظمت اور شان بھی واضح ہاور پر حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ مکہ مرمہ جود نیا کے تمام ملکوں اور شہروں کے درمیان میں ہے دنیا کے کس کنار بے پر نہیں ہے بلکہ اس کی مرکزی حیثیت ہے۔ جب بیر فرمایا جا رہا ہے کہ اس نی میل آئی میلا آئی ایس کے آئی میلا ہے والوں تک پیغام تن کو پہنچاد ہے تھے اس کا صاف مطلب ہے تھے میں آتا ہے کہ آئ آئ کر یم کا پیغام کسی خاص سرز مین ، خطے ، علاقے اور کسی خاص قوم اور نسل کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لئے مینارہ نوراور مشعل راہ ہے۔

فرمایا کہ آپ ساری دنیا کے لوگوں کو بہ بتاد بیجئے کہ قیامت وہ دن ہے جس کے واقع ہونے میں کوئی شک وشہنیں ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے اور اس دن میں دوہی گروہ ہوں گے ایک اللہ کا فرماں برداراور دوسرانا فرمان ۔ جولوگ قرآن کریم کے پیغام حق کو مان لیں گے وہ جنت کی اہدی راحتوں میں ہوں گے اور جنہوں نے تفروا تکار کی روش اختیار کی ہوگی وہ ایک الیمی آگ میں جھو تکے جائیں گے جس میں وہ بمیشہ بمیشہ دہیں گے۔

فرمایا کداگراللہ چاہتا تو ہرخض کو ہدایت دے کر دنیا کے تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنادیتا کین اللہ کی کو مجدوثیں کرتا بلکہ اس کو اختیار کرتا ہے۔ دونوں راستوں کا انجام اس کو اختیار کرتا ہے۔ دونوں راستوں کا انجام ہیں اور قیار کرتا ہے کہ جولوگ اللہ کی تافر مانی اختیار کریں گے وہ ظالم ہیں اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی تھا بی اور مددگار نہ ہوگا۔ لیکن اللہ وہ ہے جوفر ماں برداروں کا تمایتی اور مددگار ہے زندگی اور موت پراسے پوری قدرت حاصل ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کو آیامت کے دن نجات عطافر مائے گا۔

# وَمَا اخْتَكُفْتُمْ فِيْدِمِنْ شَيْءٌ فَحُكُمُ لَا

إلى الله ذلكمُ الله كنّ عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَ النّهِ أَنِيبُ ۞ فَاطِرُ السَّمُوْتِ وَالْكُوْسِ جَعَلَ لَكُوْمِن انْفُسِكُمُ اَزُواجًا وَ مِنَ الْكُنْعَامِ اَزُواجًا يَذَرُؤُكُمْ وَيُهِ لَيْسَكُمُ اَنْفُسِكُمُ اَزُواجًا وَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۞ لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ يَبُسُطُ السِّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۞ لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ يَبُسُطُ البّرْق لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ النّهُ بِكُلِّ شَيْعً عَلِيمٌ ۞

## ترجمه أيت نمبروا تا آل

(اے نی ﷺ؛ جولوگ آپ سے اختلاف رکھتے ہیں ان سے کہدد بیجئے کہ) تم جس چیز میں اختلاف رکھتے ہواس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپر دہے۔ وہی اللہ تو میر ارب ہے۔ میں ای پر بھر وسہ رکھتا ہوں اور (ہر بات میں) ای کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

وہی تو آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ای نے تبہارے لئے تبہاری جنس سے تبہارے بنائے ہیں۔وہ تبہارے جوڑے بنائے ہیں۔وہ تبہارے جوڑے بنائے ہیں۔وہ تبہیں ان کے ذریعہ پھیلا تا ہے اور بڑھا تا ہے۔اورکوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے وہی سننے والا اور بہت جانے والا ہے۔

آسانوں اورز مین کی ساری تنجیاں اس کے اختیار میں ہیں۔وہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھادیتا ہے اور (جس کارزق چاہتا ہے) گھٹادیتا ہے۔ بے شک وہی ہربات کی پوری طرح خبرر کھنے والا ہے۔

لغات القرآن آيت نمر ١٢١٠

ميں رجوع كرتا ہوں\_ميں لوثنا ہوں

فَاطِرٌ

پیدا کرنے والا۔ بنانے والا

أَلاَنُعَامُ جانور مویثی يَذُرَوُ وه پھيلاتا ہے مَقَائِيُدُ (مِقُلَدٌ) جَاياں ـ بخياں

## تشريح آيت نمبر ١٢١٠

ان آیات میں اس بنیادی عقیدہ کو بیان کیا گیا ہے کہ جس بات میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے اس کے فیصلے کاحق اللہ کے سواکسی کو بھی نہیں ہے خواہ وہ مصالمہ اعتقاد عمل کا ہویا قانون اور اخلاق کا ۔وہ اختلاف کسی چیز کے جائز ونا جائزیا حلال وحرام کا ہویا کسی بھی باجمی تنازعات کا اس کا آخری فیصلہ کا نئات کے مالک حقیقی اللہ بی کے ذھے ہے کیونکہ اصل تھم اللہ بی کا ہے۔ ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ مہی عقیدہ رکھیں کہ

🖈 ہر حال میں اللہ کی ذات بر عمل مجروسہ اور تو کل اختیار کرنا اور اس کی طرف رجوع کرنا انسان کی سب ہے بڑی سعادت ہے۔

🆈 زمین وآ سان ہوں یا کا نئات کی مخلوقات ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔

ہلاس نے انسانوںاور تمام جانداروں کی نسل میں نراور مادہ کو پیدا کیا جوز مین میں مخلوق کے پھیلنے اور ہوھنے کا ذریعہ ہیں۔ ہلا اللہ وہ ہے کہ اس کے جیسااور کوئی نہیں ہے وہ اپنی ذات میں بکتا ، بے نیاز اور بے شل و بے مثال ہے۔

کے اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہرآن کا نئات میں ہرایک کی من رہا ہے اور ہر چیز کود میکور ہاہے۔اس سے کوئی چیزیا اس کی کیفیت اور خبر چیپی ہوئی نہیں ہے۔

الله ان خزانوں اور زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں اس کے ہاتھ میں بیں مخلوقات کی جیسی ضرور تیں پیدا ہوتی جاتی ہیں الله ان خزانوں کو زمین سے نکالتا چلا جاتا ہے۔ کروڑوں سال سے تیل اور گیس اور معد نیات زمین کے اندر موجود تھے لیکن جب انسانوں کوان کی ضرور رہ ہوئی تو اللہ کے تھم سے زمین نے ان کوا گھٹا شروع کر دیا۔ اور آئندہ انسان کی جو بھی ضروریات ہوں گلا اللہ نے ان کے خزانے پہلے ہی سے تیار کرر کھے ہیں۔ ضرور تیس پیدا ہوتی رہیں گی اور زمین اپنے خزانے نکالتی چلی جائے گی۔

اللہ نے ان کے خزانے پہلے ہی سے تیار کر رکھے ہیں۔ ضرور تیس پیدا ہوتی رہیں گی اور زمین اپنے خزانے نکالتی چلی جائے گی۔

ختم تمام جان داروں کو وہ بی رزق عطاکر تا ہے۔ رزق زیادہ ہوتا چا ہیے یا کم پیسب وہ اپنی حکمت اور صلحت سے متعین کرتا ہے۔ وہ

ہر چیز کی مصلحت اور حکمت سے اچھی طرح واقف ہے۔

شَرَعَ لَكُوْمِنَ الدِّيْنِ مَا وَصِّي بِهِ نُوْجًا وَّالَّذِي أَوْحَيْنَا ٓ الَّذِي وَمَا وَصَّيْنَا بِهَ إِبْرُهِ يُمْ وَمُوْسَى وَعِيْلَى أَنَ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ كِ تَتَفَرَقُوْ افِيةِ كَبُرَعَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَاتَدُعُوْهُمْ النَّهُ اللَّهُ يَخْتَبِكَي إلَيْهِ مَنْ يَتَنَا أَوْ وَيَهْدِ فَي إلَيْهِ مَنْ يُبِنِيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقُوا الْامِنَ بَعْدِمَاجَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلُولًا كِلْمَةُ سَبُقَتْ مِنْ زَيِّكَ إِلَّى أَجُلِ مُّسَمَّى لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَ إِنَّ ا الَّذِيْنَ أُوْرِثُوا الْكِتْبُ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيْبٍ @ فَلِذَلِكَ فَادُعُ وَاسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ وَلا تَثْبِعُ اهْوَاءُهُمْ وَقُلْ امنتُ بِمَا انْزَلَ اللهُ مِنْ كِتْبِ وَامِرْتُ لِكُعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لِنَا آعْمَالُنَا وَلَكُمْ اعْمَالُكُمْ لَا كَجَّةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُّرُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وُ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۞

### ترجمه: آیت نمبر۱۳ تا ۱۵

(اے مومنو!) اللہ نے تبہارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس دین کا تھم اس نے نوس کو کو دیا تھا۔ (اے نبی ﷺ) ہم نے آپ کے پاس جودتی تھی ہے اور جن باتوں کا ہم نے ابراہیم ، موٹ اور تیسی کو تھا۔ (اے نبی تھی کو تھا دیا تھا (اس میں ان کی امتوں) سے کہا گیا تھا کہتم سب اس دین پر قائم رہنا اور اس میں اختلاف (چوٹ ) پیدا مت کرنا۔ اور (اے نبی تھی ) ان مشرکوں کو ہر وہ بات گراں گذرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں۔ حالا نکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے لئے متحف کر لیتا ہے اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ خوداس کی رہنمائی کرتا ہے۔

اور (ان اہل کتاب نے) صحیح علم آجانے کے باوجود محض آپس کی ضد بندی کی وجہ سے اختلاف پیدا کیا ہے۔ (اورائ نبی ﷺ) اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک مدت مقرر نہ کردگ ٹی ہوتی جو پہلے سے (اللہ نے) طے کردی ہے توان کے درمیان بھی کا فیصلہ کردیا گیا ہوتا۔ اور وہ لوگ جوان کے بعد کتاب اللی کے ذمے دار بنائے گئے وہ اس (کتاب) کی طرف سے ایک شخت تر دداور شک میں پڑے ہوئے ہیں۔

تو (اے نبی بیٹ ) آپ ان کوائ وین کی طرف بلاتے رہے جس کا آپ کو تھم دیا گیا ہے اور آپ بھی ای پر قائم رہے ۔ اور ان (مشرکین و کفار) کی خواہشات پرنہ چلئے اور (اے نبی بیٹ ) آپ ان سے کہد دیجئے کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی ہے میں ای پر ایمان رکھتا ہوں اور جھے بیٹ کم دیا گیا ہے کہ میں تہرارے درمیان عدل وانصاف کروں ۔ اللہ جارا بھی رہ ہے اور تہرارا بھی رب ہے ۔ ہارے اور تہرارے کئے تہرارے اعمال ہیں اور تہرارے کئے تہرارے اعمال ہیں اور تہرارے کئے تہرارے اعمال ہیں ۔ ہارے اور تہرارے درمیان کوئی جھٹا (اربحث مراحثہ) نہیں ہے ۔ اللہ بی ہم سب کوجمع کرے گا اور ای کی طرف کوئنا ہے۔ درمیان کوئی جھٹا (اربحث مراحثہ) نہیں ہے ۔ اللہ بی ہم سب کوجمع کرے گا اور ای کی طرف کوئنا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٥٢١٥

شَرَعَ الله فَرَكِيا الله فَرَكِيا كُوارِكَا وَصَّى وصِيت كَ مَدَ جَنْ النائه بَغْياً ضد بهنده وهري مَدَ بهنده وهري مَنْ المُنْ الله وَهُوا والدن بنائ كَ الله وَهُوا والدن بنائ كَ الله وَهُوا والدن بنائ كَ الله وَهُوا وَلَوْ الله والدن بنائ كَ الله وَهُولُوا والدن بنائ كَ الله وَهُولُوا والدن بنائ كَ الله وَهُولُونُ وَهُولُوا والدن بنائ كَ الله وَهُولُونُ وَهُولُوا والدن بنائ كَ الله وَهُولُونُ وَهُولُوا والدن بنائ كَ الله والدن بنائ كَ الله وَهُولُونُ وَهُولُوا والله والدن الله والله والل

آغدِلُ يُسانساف كرتابول حُجَّةٌ ديل وج

## تشريح: آيت نمبر١٦١٦٥١

اں پوری کا نئات اوراس کے ذریے ذرے کا خالق و ما لک اللہ ہے جس نے اپنے یا کیزہ نفوں پیغمبروں کے ذریعہ دیزا میں زندگی گذارنے کے تمام طریقے ، قاعدے ، قانون اور ضا بطے بھیجے ہیں تا کہ ہرایک کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جا ئیں۔ چنا نچے حضرت آ دمی ہے لے کرنبی کریم حضرت محم مصطفی ﷺ تک ہرز مانے کے لوگوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے اس نے اپنا کلام بھیجا۔جن لوگوں نے ان پیغیروں کی اطاعت ادران کے کلام کی تصدیق کی وہ کامیاب و بامراد ہوئے کیکن جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات، ضد، ہٹ دھرمی اور نافر مانی کی روش کواختیار کیا وہ نہ صرف دنیا وآخرت میں ناکام ہوئے بلکہ تخت انتشار اور اختلاف کا شکار ہو گئے۔حضرت آ دم کے زمانہ تک تو کوئی بڑا اختلاف نہ تھالیکن بعد میں آنے والی نسلوں نے دنیاوی مفادات کی وجہ سے نافر مانی اور انبیاء کرام کی مخالفت کاطریقد اختیار کیا اور انہوں نے راہ ہدایت کوچھوڑ کرشیطان کوایے او پرمسلط کرلیا جس کے بتیج میں نافرمان قوموں کومنادیا گیا۔حفرت نو کرنے ساڑ ھےنوسوسال تک نسل درنسل اللّٰد کا پیغام پہنچایا کیکن بہت تھوڑ ہے ہے لوگوں کے سواسب نے ان کی نافر مانی کی اور نداق اڑایا جس کا نتیجہ مہوا کہ کشتی نوح میں سوار آ دمیوں اور سوار حانوروں کے سواز بردست طوفان ہے کوئی ﷺ نہ سکا۔حضرت ابراجیم نے اللہ کا دین پہنچانے کی جدوجہد میں زندگی جرتکلیفیں اٹھا کمیں اللہ نے ان کوساری دنیا کے انسانوں کا پیشوااور رہنما بنادیااور نعمت کے طوریران کی اولا دہیں ہزاروں پیفیریپدا کئے ۔حضرت مومی ،حضرت عیسی اور اللہ کے آخری نبی درسول حضرت محمد رسول الله عظی می آب بی کی اولاد میں سے ہیں۔جنہوں نے زندگی بھر اللہ کے اس دین کو پہنچانے کی جدوجهد کی جس کے اصولی عقائد ایک ہی تھے تو حیدور سالت، آخرت، قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا، نماز، روزہ، ز لو ۃ اور حج، کی عظمت اوراخلا قیات میں جھوٹ، بدکاری، زنا، دوسرول کواذیت پینجانا، بدسلو کی اور وعدہ خلافی وغیرہ کی ندمت اور برائی بیانبیاء کراٹم بیان فرماتے رہے۔ان باتوں کو صرف ان لوگوں نے ہی قبول کیا جن کے جھے میں دنیااور آخرت کی سعادت کھے دی گئی تفے۔ان بی یا تو رکواللہ نے ان آیات میں ارشادفر مایا ہے۔ کفار مکہ کو بتایا گیا ہے کہ آج جو باتیں نبی مرم عظف ارشادفر مارہ جیں وہ کوئی ایک انو تھی ،ٹی اور اجنبی با تیں نہیں ہیں جن کوئ کر چیرت یا بحث کی جائے بلکہ بیروہی باتیں ہیں وہی احکامات ہیں جنہیں ان سے پہلے تمام انبیاء کرام پیش کرتے رہے ہیں۔ بیاس دین کی طرف دعوت ہے جس کی دعوت حضرت نوع ،حضرت ابراہیم ، حضرت موی اور حضرت عیسی دیتے چلے آئے ہیں۔اللہ تعالی نے فر مایا کہ لوگو! ہم نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس دین کا تھم اس نے حضرت نوٹ کو دیا تھا جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ وہ سب ہمیشدا میں دین پر قائم رہیں اور اس میں کسی طرح کا اختلاف پیدا کر کے بھوٹ نہ ڈالیس۔ چونکہ اللہ کا دین ایک ہی ہے اس لئے اس بات کو حضرت ابراہیم ،حضرت موٹی اور حضرت عیسی نے بھی اپنی اپنی امتوں تک پہنچایا اور نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ عظیقہ بھی اسی دین پر ہیں اور اسی دین کی طرف وعوت دے رہے ہیں۔

الله تعالی نے نبی کریم ہیں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی ہیں معلوم ہے کہ ان مشرکوں کو آپ کی باتیں بنا گوارگذرتی ہیں کین اس کے عالیہ کہ اس کے باتیں اس کے علاقہ کر رہے ہیں گئی ہے بلکہ نسل پرست یہوداور کفاروشر کین اس لئے خالفت کر رہے ہیں کہ آپ ان کے فرقے اور جماعت میں کیوں نہیں ہیں۔ یہا ختلا فی محض ہث دھری اور ضدی وجہ سے ہے ورنہ علم وحقیقت آنے کے بعدان کو خالفت کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ فرمایا کہ اے نبی تیا ہے! اللہ جس کو چاہے اپنے دین کی وعوت دینے کے لئے منتخب کر لے وہ اس سلسلہ میں کسی کامختاج نہیں ہے۔ اللہ کی طرف رجوع رکھنے والے ہی اس بچائی کو جان سکتے ہیں۔ ان کی نافر مانی کی وجہ سے آگر اللہ چاہتا تو ان کو بخت عذاب میں مبتلا کر دیتا لیکن اس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہر خص کو مہلت اور ڈھیل دی جائے۔ اگر وہ ای کی حرکت اس کے بیا تو ان کو تو بیا تو ان کو بیا میں وہ خت سز اسے بی نہیں سکتے۔

فرمایا کدانے بی اجن الوگوں کو آپ سے پہلے کتا ہیں دی گئی تھیں وہ لوگ شک اور تخت تھکش ہیں ہیں۔ان کے دل تو آپ کی لائی ہوئی سچائی کو مانتے ہیں مگر وہ اپنی فرقد پرست فرہنیت کے خول سے وہ باہر نکلنا نہیں چاہتے لیکن آپ ان کواس دین کی طرف بلاتے رہے جس کا آپ کو تھم دیا گیا ہے۔ای پر آپ قائم رہیے اوران (کفار وشرکین) کی خواہشات کی پر واہ نہ سیجے۔ آپ ساف الحال کر دہیجئے کہ ہیں تو ای پر ایمان ویقین رکھتا ہوں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔اورا گرتمہارا کوئی معاملہ میر سے پاس آیا تو جھے اللہ نے بیچکم دیا ہے کہ ہیں تمہارے درمیان عدل وانساف کروں گا کیونکہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہار سے اور تمہارے ایمال ہیں ہارے اور تمہارے درمیان کوئی جھروہی ہمارے درمیان کوئی جھروہی ہمارے درمیان فوئی جھروہی ہمارے درمیان فی خروبی ہمارے درمیان فی خروبی ہمارے درمیان فی خرف لوٹ کر جانا ہے یعنی پھروہی ہمارے درمیان فیصلہ فرمادے کہ تھروہی ہمارے درمیان فیصلہ فی مارے درمیان فیصلہ فی میں پھنسا ہوا تھا۔

وَالَّذِيْنَ يُحَاجَنُوْنَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِمَا اسْتَجِينَبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ مَ دَاحِطَةٌ عِنْدَرَتِهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابُ شَدِيْدُ ۞ اللهُ الَّذِي إَنْزَلَ الكِلْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانُ وَمَا يُدُرِيْكَ كَكُ السَّاعَة قَرِيْبُ ﴿ يَسْتَغْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا وَالَّذِيْنَ امْنُوْامُشُوعُوْنَ مِنْهَا وْ يَعْلَمُوْنَ الْهَا الْحَقْ الْمَالَكُونَ الْهَا الْحَقْ الْكَرَانَ الَّذِيْنَ يُمَا لُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَا بَعِيْدٍ ﴿ اللَّهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهِ مِيْرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْرُ ﴿ اللَّهُ لَطِيْفًا لِعَبِيادِهِ مِيْرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْرُ ﴿ اللَّهُ لَطِيْفًا لِعَبِيادِهِ مِيْرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو الْقَوِيُّ الْعَزِيْرُ ﴿

### ترجمه: آیت نمبر ۱۹ تا ۱۹

وہ لوگ جواللہ کے دین بیس اس کے بعد کہ وہ لوگوں بیس مقبول ہو چکا (مان لیا گیا) پھر بھی جھگڑ نے نکالتے ہیں تو ایسے لوگوں کی کئے جمتی اللہ کے نزدیک باطل ہے۔ ان پراللہ کا غضب ہے اور ان کے لئے در دناک سزا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور (عدل وانصاف کے لئے) تراز وکا تھم نازل کیا۔ اور (اے نبی تھا ہے) آپ کو کیا معلوم کہ قیامت قریب ہی ہو۔ قیامت کی جلدی وہ می چاتے ہیں جو اس کا یقین نہیں رکھتے۔ اور جولوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک (قیامت قائم ہونا) برحق ہے۔ سنو! جولوگ قیامت کے قائم ہونا) برحق ہے۔ سنو! جولوگ قیامت کے قائم ہونے میں جھگڑتے ہیں وہ گرائی میں دور جا پڑے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت میں بان ہے۔ وہ جس کو جھنا وینا چا ہتا ہے دے دیتا ہے۔ وہی زیر دست قوت والا ہے۔

لغات القرآن آيت نبر١٩١٦

أُسْتُجِينُبُ قبول كيا كيا مان ليا كيا دَاحِضَةٌ نطر جموث ـ باطل اَلْمِینُوانُ تولئ كي يُزرزانو مَايُدُرِيُ وَهُيْنِ جانا مَايُدُرِيُ وَهُيْنِ جانا

303

يَسْتَغْجِلُ ووجلدى كرتاب مُشْفِقُونَ دُرنـواكِ يُمَارُونَ ووجَمَّارت بِين

## تشريح: آيت نمبر ١٦ تا١٩

اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ قر آن عکیم ایک ایسی برق کتاب ہے اور غلط اور سیح بات کو چھانٹ کرر کھ دینے والی ایک ایسی کسوٹی ہے جس کی عظمت اور عدل وانصاف کی تعلیم کے سامنے ہوخض و تھکنے پر مجود ہے۔ جس کی عظمت دلوں میں بیٹھ چکی ہے اس لئے تم میں سے بہت سے خوش نصیب لوگوں نے اس بچائی کو قبول کر لیا ہے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر پچ ہیں۔اس کے بعد فضول بحث ومباحثہ اور جھڑا پیدا کرنا اور اپنی زبان اور طرزعمل سے لوگوں کو گمراہ کرنا برنصیبی اور اللہ کے نزویک غلط، بے بنیا داور باطل حرکت ہے۔

اس کا پس منظریہ ہے کہ اہل کتاب میہود ونصاری یہ کہتے نہ تھکتے تھے کہ ہمارا نبی تبہارے نبی سے اور ہماری کتاب تمہاری کتاب میہاری کتاب سے پہلے آئی ہے۔ ہم اولا دابراہیم ہیں جن کی پیروی کی وجہ سے ہمیں ہرطرح کی برتری اور فضیاتیں حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بے بنیاد خیالات کو ان کی خوش گمائی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اب قیامت تک کے لئے وہ دین جے حضرت جمہ مصطفیٰ بھی پینا کہ اللہ اللہ کی اس مقبول ومجوب دین ہے اس دین کے آجانے کے بعد طرح طرح کی باتیں بنانا ہلا الی مختلاے کرنا اور فخر و خرور کی باتیں کرنا اس کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔ اب اس دین کے قبول کرنے میں نجات ہے۔ فرمایا کہ اگر اس سے دین کے آف کے بعد بھی وہ لوگ اپنی گمراہی اور جہالت پر قائم رہے تو بھران کے برے اعمال ان کوعذاب اللی سے نہ سے کیا کہیں گے۔

اللہ نے اپنے فضل وکرم سے ایک ایک کتاب عطافر ما دی ہے جو ہرا عتبار سے حق وصدافت کی روشی اور حق و باطل کو چھانٹ کرر کھ دینے والی میزان ہے۔ جس کے ذریعہ زندگی کا سچا راستہ اور معاملات میں عدل وانصاف مل سکے گا۔ یہ کتاب اس تر از ویا ماپنے کے کانے اور تر از وکی طرح ہے جو ہلی اور بھاری چیز کو ماپ کر بتا دیتی ہے کہ کس چیز کا کتنا وزن ہے کون می چیز ہلی اور کون کے چیز وں کوتو لئے کے لئے تر از وہوتی ہے اس طرح معنوی اور دوحانی حقیقت کو تولئے کے لئے تر از وہوتی ہے اس طرح معنوی اور دوحانی حقیقت کوتو لئے کے لئے تر از وہوتی ہے اس طرح معنوی اور دوحانی حقیقت کوتو لئے بعض علاء سے اللہ سے میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا و وغسرین نے حق سے مراد حقوق العبار کولیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا

ہے کہ اب لوگوں کی ہدایت کے لئے آخری نبی پریہ آخری کتاب نازل کی جارہی ہے اس کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی۔ اس

کے بعد صرف قیامت ہی آئے گی جولوگوں سے زیادہ دور نہیں ہے بلکہ قریب ہی ہے۔ جس کے آنے میں شک کرنے کی کوئی
گنجائٹ نہیں ہے۔ جولوگ قیامت کے متعلق جلدی مچانے والے ہیں آئیس تو اس ہولنا ک دن سے ڈرنا چاہیے کیونکہ وہاں انسان

کے نیک اعمال ہی کام آئیس گے۔ فرمایا کہ قیامت کے آنے میں شک کرنے والے گمراہی میں دور جا پڑنے ہیں۔ اگر وہ دین
اسلام کی سچائیوں کو قبول کرلیں اور جس طرح اہل ایمان قیامت کے آنے پر پورالیقین رکھتے ہیں وہ بھی اس کا یقین کرلیں تو وہ اللہ ہوائی سے باخبر
کی رحمتوں کے متحق بن جائیں گے۔ وہ اللہ جو اپنے بندوں پر نہایت مہر بان اور شیق ہے اور انسانوں کی تمام ضروریات سے باخبر
ہے اوروہ کا نمات میں ہر طرح کی قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہے وہ بی سب کورز ق دیتا ہے اوروہ ی جانتا ہے کہ س کو کب اور کہنا کچھ
د بینا جاسے ہے کوئی چیزاس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اس ذات سے حلق انسان کی کام یائی کی صفاحت ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْإِخْرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَــرُثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْاخِسْرَةِ مِنْ نَصِيْبِ ﴿ اَمْ لَهُمْ شُرَكُو الشَرَعُو الْهُمْ مِنْ الدِّينِ مَالَمْ يَأْذَنَ بِعِاللهُ وَلَوْ لَا كُلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظُّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيُمُّ ۞ تُرَى الظَّلِمِينَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الشَّلِحْتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَرَتِهِ مْ لَالِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ۞ ذلك الَّذِي يُبَيِّرُ اللَّهُ عِبَادُهُ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الشَّلِكِيِّ قُلُ لِالسَّعُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَا الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبِي وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدُ لَدُفِيهَاكُسْنَا النَّ اللَّهَ غَفُورُ شِكُورُ اللَّهِ عَفُورُ شِكُورُ اللَّهِ عَفُورُ اللَّهُ

#### ترجمه: آیت نمبر۲۰ تا ۲۳

اور جوش آخرت کی بھتی کا طلب گارہے ہم اس کے لئے اس کی بھتی کو بڑھا دیتے ہیں اور جوشف دنیا کی بھتی کا آرز ومند ہے تو ہم اس کوائی دنیا بیس (بہت کچھ) دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصد نہ دوگا۔ کیا (ان کا فروں کے ) کچھا یسے خود سے بنائے گئے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے کوئی ایسا دین مقرر کر دیا ہے کہ جس دین کی اللہ نے آئیس اجازت آئیس دی۔ اور ایک فیصلے والی بات مقرر نہ ہوتی تو ان (کا فروں کے ) درمیان بھی کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ اور بے شک ان ظالموں کے لئے دردناک عذاب (تیار) ہے۔

(اے نبی سے اللہ ان کے گناہوں کا ) وہال ان پرضرور پڑ کررہے گا۔ اور جولوگ ایمان لائے اور ہول گے حالا نکہ (ان کے گناہوں کا) وہال ان پرضرور پڑ کررہے گا۔ اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے ملائے کئے تو وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ ان کے رب کے پاس ان کے لئے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ یہی تو اس کا بڑا فضل و کرم ہوگا۔ یہی وہ (نعمت ہے) جس کی اللہ نے اپند نے اپندوں کو بشارت وخوش خبری دی ہے۔ وہ بندے جو ایمان لائے اور انہوں نے کی اللہ نے ارب بندوں کو بشارت وخوش خبری دی ہے۔ وہ بندے جو ایمان لائے اور انہوں نے مل صالح کئے۔ (اے نبی تھے گئی آپ ان سے کہدد یجئے کہ میں تم سے (اس تبلیغ وین پر) سوائے قرابت داری کی محبت کے کوئی صلہ یا بدلہ تو نہیں ما نگ رہا ہوں۔ اور جو محض کوئی تیکی کرے گا تو ہم قراب اس خض کے لئے اس کی تیکی میں ایک اور نیک کو بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ بہت زیادہ معفرت کرنے والا اور (نیک کا موں کا) بڑا قدر دان ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢٠ ٢٣٥٢

حَوْثٌ کَيْق

وه اجازت دیتا ہے

كَلِمَةُ الْفَصْلِ نَصْلِ كَابِت ·

نَأْذُنُ

كَسَبُوُ السَّوْلِ الْهُول نِي كَمَايا

وَاقِعٌ پِرْنَ وَالدَواتَّع بُونَ وَالاَ وَاتَّع بُونَ وَالاَ وَالْعَ بُونَ وَالاَ وَالْعَ بُونَ وَالاَ وَوُضَةٌ بِأَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ

## تشريح: آيت نمبر٢٠ تا٢٣

بیاللہ کاسب سے بڑااحسان ہے کہاس نے آ دمی کو دنیا کی مختفری زندگی گذارنے کے بہت سے اسباب اور وسائل عطا کئے میں تا کہ آ دمی ان اسباب کو آخرت کی تقییر میں استعمال کر کے اس کے رحم وکرم کا مستحق اور چی دار بن چائے۔

اللہ کا بہ نظام ہے کہ اگر کی خفس کی جدو جہد، کوشش اور بھاگ دوڑ محض دنیا حاصل کرنے کے لئے ہے اوراس میں اگر آخرت شامل نہیں ہے تو اس کی کوشش کے مطابق یا زیادہ اس کو دنیاوی عیش و آرام دے دیا جاتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوتا کی وکئر نہ تو اس کو آخرت کی اس سے تحروم حصہ نہ ہوتا کی وکئر نہ تو اس کو آخرت کی اس سے ترکھ کر کوئی کا م کیا اس لئے وہ جنت کی راحتوں سے تحروم رہے گا۔ اس کے برخلاف ایک صاحب ایمان اور اعمال صالحہ کے پیکر شخص کو جنت کی وہ راحتیں عطا کی جا ئیس گی جن کا وہ اس دنیا میں رہ کر تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی زندگی اور جدو جہد آخرت کے لئے تھی اس لئے اس کی دنیا اگر چہ محدود تھی لیکن آخرت میں اس کولامحد دوجنتیں اور اس کی راحتیں عطا کی جا ئیس گی۔

ان آیات میں اللہ تعالی نے ای حقیقت کو بیان فر مایا ہے۔ ایک مومن کے اعمال صالحہ کو کھیتی اور اس پر ملنے والے تواب کو اس کا کھل قرار دیا ہے جس میں اسے تقی بھی مائی رہے گی۔ ایک نیکی کا صلد اور بدلہ دس گنایا اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص آخرت کی راحتوں کا طلب گار ہوگا ہم اس کی کھیتی کو برد ھاتے چلے جا کیں گے اور جو دنیا ہی کی کھیتی اور اس کے کھیل کا آرز ومند ہوگا اسے دنیاوی زندگی کا تھوڑ ایا زیادہ سامان تو ضرور دیا جائے گاکیکن وہ آخرت کے بہتر نتائج اور راحتوں سے محروم رہے گا۔

فرمایاد نیا پرستوں نے اپنے ہاتھوں سے ایسے معبود گھڑ لئے جنہیں وہ اپناسب سے بڑا سہارا بیجھتے ہیں۔ان کا گمان بیہوتا ہے کہ ان کے بیمعبود دنیا اور آخرت میں ان کی نجات اور کامیا بی کا ذریعہ بنیں گے حالانکہ اللہ نے ایسے ظالموں کے لئے شدید مرز اور عذاب مقرر کرر کھا ہے۔اگر اللہ چاہتا تو ان کی بڑملیوں کی سرز اسی دنیا میں دے سکتا تھا کیکن اس نے اس بات کا فیصلہ کرر کھا ہے کہ وہ ایسے ظالموں کو دنیا میں ڈھیل اور مہلت ضرور دے گالیکن آخرت میں وہ خت ترین مزاسے نہ بھی سکیں گے۔

نی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ قیامت کے دن ان ظالموں کواس حال میں دیکھیں گے کہ وہ عذاب اللہ کو دکھے کر کرزر ہے ہوں گے۔ ہرطرح اس عذاب سے بیخنے کی کوشش کے باوجودوہ اپنے برے انجام سے نہ چی سکیں گے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد زندگی مجر نیک عمل کرتے رہے ان کو جنت کے ایسے ہرے بحرے باغات عطا کئے جا کیں گے جہاں ان کی خواہش کی ہر چیز موجود ہوگی اور وہ جس چیز کی تمنا کریں گے وہ ان کو دی جائے گی۔ اللہ کے اس فضل و کرم سے دنیا پرست لوگ محروم رہیں گے۔

آخریس نبی کریم میں تھائے سے فر مایا گیا کہ آپ بھی تمام انبیاء کراٹم کی طرح یہ کہدد بچئے کہ میں تنہیں آخرت کی جوبھی فلاح و کامیا بی کی باتیں بتا کرسیدھاراستد دکھار ہا ہوں اس کا مقصد پنہیں ہے کہ جھےتم سے کسی معاوضے یابد لے کی خواہش ہے۔ میر ااجرو ثو اب تو اللہ کے ذمے ہے میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جن اوگوں سے میر اخاندانی یا برادری کا تعلق ہے وہ میر سے خلوص اور خیر خواہی کے جذبے کونظر انداز ندکریں کیونکہ میں تنہیں سیدھی ہے داغ راہ دکھار ہا ہوں تنہیں رشتہ داری کا کچھتو پاس اور کھا ظاہونا چاہیے۔

مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ بیات ہے گائے ہے بات اس وقت فرمائی جب قبیلہ قریش کے لوگ دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں روڑے اٹکار ہے تھے اور آپ کی ہربات کی خالفت میں یہودونساری ہے بھی گے نکل گئے تھے آپ نے ان سے فرمایا کہ میں جس دین اسلام کی بات کررہا ہوں وہ ایک بچادین اور نجات کا راستہ ہے اس کو قبول کرنے ہی میں کامیا بی ہے کیکن اگرتم اپنی ضداور مہٹ دھرمی میں میرے لائے ہوئے پیغام کو نتنا ہی نہیں چاہتے تو بیتمہاری مرضی ہے لیکن کم از کم اس قرابت داری اور شتوں کا تو لحاظ کر وجو جھے حاصل ہے اخلاق اور شرافت کی سطح ہے اس صد تک تو نیگر جاؤ کہ اسپے اور غیر میں کوئی فرق ہی نے کرو۔

الل بیت رسول ﷺ ، محابہ کرام اور امت کے تمام مضرین نے اس آیت کا یکی مفہوم بیان فرمایا ہے چنا نچے حضرت امام صفحی کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس آیت کا کنی مفہوم بیان فرمایا ہے چنا نچے حضرت امام صفحی کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس آیت کی تغییر تعبیر و تعبیر اللہ اللہ کا کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کی صفح تفید و تعبیر آنجیں کے ہر چھی کہ ان کے ہر چھی کہ ان کے ہر چھی کہ دیجے کہ چھوٹے بڑے قبیلے سے دشتہ داری کے تعلقات قائم تھے اس کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان مشرکین قریش سے کہدد بیجے کہ میں جو بھی اللہ کی طرف و عوت دے رہا ہوں میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ یا بدلداس کے سوانبیس ما نگٹا کہ تم مجھ سے قرابت داری کی مروت و لحاظ کا معاملہ کرکے لینے کئی تعلیف کے اپنے درمیان رہنے دوادر میری حفاظت کرو۔ ( بھی )۔

رافضیوں نے اس کا مطلب بیربیان کیا ہے کہ نی کریم سے پینی بنوقر کیش سے کہدرہے ہیں کہ میں اس تبلیغ وین پرکوئی معاوضہ تو نہیں چاہتا صرف اس کا صلد بیر مانگلا ہوں کہ کا اور فاطمہ سے مجت کی جائے۔اس آیت کی بیر تغییر کی طرح بھی صحیح نہیں ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ یہ آیات مکہ کرمہ میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی تک نہیں ہوئی تھی۔ بیدونوں تو بجہ بیر ہے کہ ہم دین کا بیج سے حمر ہم دین کا جو بھی بیٹیا رہ بیر ہم ان سے کوئی نفرت تھی نہ مخالف دوسری بات بیہ ہے کہ یہ بات تو تقریباً ہم زبی نے کہی ہے کہ ہم دین کا جو بھی بیٹیا رہے ہیں اس پر ہمارا اجراللہ کے ذیرے ہم ہم تم سے کی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ نی کر پر ہماتی جو بھی بیٹا میں پہٹیا رہے ہیں اس پر ہمارا اجراللہ کے ذیرے ہم تم سے کی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ نی کر پر ہماتی ہم تاری تمان

ا نمیاء کرام ہے اُفٹل داعلی ہے کیا آپ ایس بات فرما سکتے تھے لوگو! جھےتم ہے پھینیں چاہیے صرف علی و فاطمہ ہے جب کی جائے۔ ریم کہنا نبی کریم انگافتہ کے بےلوث اور بے غرض جذبے کی تو بین ہے اور تفہیر میں اس کی کوئی گئجا کش نہیں ہے کیونکہ پورے عرب میں صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ بھی آپ کے قرابت دار نہ تھے بلکہ اور کیکڑوں دشتہ دارتھے۔

لَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا قِالْ يَشَا اللهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكُلِمْتِهُ إِنَّهُ عَلِيْمُ لِذَاتِ الصُّدُونِ وَهُوَالَّذِي نَفْيَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِم وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّاتِ وَيَعْلَمُ مُمَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَيَسْتَعِيبُ الَّذِينَ الْمُنْوَا وَكُمِلُوا الصَّرِلَاتِ وَيَزِنْدُهُمُرِّقِنْ فَضَلِهُ وَالْكُوْرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدُ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْ إِنِي الْكَرْضِ وَالْكِنَ يُنَزِّلُ بِقَدَدٍ مَّا يَشَاءُ اللَّهُ بِعِبَادِم حَبِيْرٌ بَصِيْرٌ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُكُرِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِمَا قَنَطُوْ اوَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿ وَ مِن ايته خَلْقُ التَمُوتِ وَالْارْضِ وَمَابَثَ فِيهِمَامِن دَآبَةٍ وَ هُوَعَلى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيْرُ الْ

#### ترجمه: آیت نمبر۲۴ تا ۲۹

کیا بہلوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر عظیہ نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اے محمد عظیہ ! اگر اللہ ا تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے اور اللہ باطل کو مٹادیتا ہے اور حق کو اپنی با توں سے ٹابت کرتا ہے بیٹک وہ دلوں تک کی با توں سے واقف ہے۔

اور وہی توہے جواپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہےاور (ان کے ) قصور معاف فرما تا ہےاور جوتم کرتے ہو (سب) جانتا ہے۔

الع

اور جوایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور ان کوایے فعنل سے برُ ها تا ہے ان کے لئے سخت عذاب ہے جو کا فرہیں۔

اوراگراللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے رزق میں فراخی کردیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے لیکن وہ جس قدر جا ہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ بے شک وہ اینے بندوں کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔اور وہی تو ہے جولوگوں کے ناامید ہوجانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت (لعین بارش کی برکت) کو پھیلاتا ہے اور وہ کام بنانے والا (اور)تعریف کےلائق ہے۔

اورآ سانوں اورزمین کا پیدا کرنااس کی نشانیوں میں سے ہے اوران جانوروں کا پیدا کرنا جو اس نے ان میں (زمین وآسان میں) پھیلار کھے ہیں اور وہ جب جاہے ان کے جمع کر لینے پر قدرت رکھنے والا ہے۔

لغات القرآن آيت نبر٢٩٥ ٢٩٥ اس نے گھڑ لیا۔ بنالیا افُتَراى يُحْتِمُ وهمبرلگادیتاہے يَمْحُ وه مثاذ التاہے اَلسَّتُاتُ خطائيں۔برائياں اس نے کھول دیا بَسَطَ انہوں نے سرکشی کی۔نافر مانی کی بَغُوُ ا اَلُغَيْثُ بارش قَنَطُهُ ا وه ما يوس ہو گئے يَنْشُرُ وہ پھیلا تاہے بَگَ اس نے پھیلادیا۔اس نے بھیردما

## تشریح: آیت نمبر ۲۹ تا ۲۹

قر آن کریم کی عظیم تعلیم نبی کریم ﷺ کی اعلیٰ سیرت و کر دار اور اس کے اثر ات کومشر کین اور کفارا چھی طرح جانتے اور سمجھتے تقے گرمحض اپنے د لیغض،حسد،ضداورہٹ دھری ان کومخالفت کےطوفان کی طرف دھکیل کر لیے جاتی تھی وہ اپنی شرمند گی کو منانے کے لئے نبی کریم ﷺ اور قرآن کریم کا مذاق اڑاتے ہوئے طرح طرح کے بے تکے اعتراضات کرتے ہوئے کہتے تھے کہ بیقر آن آپ نے (نعوذ باللہ) خود ہی گھڑ کراس کواللہ کا کلام کہنا شروع کر دیا ہے۔ کفار وشرکین کے اس اعتراض کوقر آن کریم کے کی مقامات ریقل کر کے اللہ نے اس کا ایک ہی جواب دیا ہے کہ یہ کلام صرف اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو ہرطرح کے شک وشبہ سے بالاتر ہے۔اس جگدان کی بے تکی ہاتوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ نبی کا مقام اس قدر بلند ہوتا ہے کہ اس سے اس بات کی تو قع بی نہیں کی جاسکتی کہ وہ کسی کلام کوخود گھڑ کراس کواللہ کا کلام قرار دیدے۔اگر فرض کرلیا جائے کہ آپ ایسا کرتے تو اس وقت الله کی مثیت آپ کے دل پر ایک ایس مہر لگادیتی کہ آپ کی زبان پروہ کلام جاری ہی نہ ہوتا کیونکہ اللہ کا دستور بدہ کہوہ جھوٹ اور باطل کومٹا کررہتا ہے۔ اگرآپ نے اس کلام کوخود گھڑ لیا ہوتا تو اللہ اس کلام کومٹا کرچھوڑ تا کیونکہ وہ ہر بات کود کیتا بھی باورستا بھی ہے۔وہ چھنص کی دلی کیفیات سے اچھی طرح واقف ہاس سے کوئی بات اور کوئی دلی جذبہ یوشیدہ نہیں ہے۔اللہ کومعلوم ہے کہ بیرکفار ومشرکین آپ برجھوٹے اور بے بنیا دالزامات کیوں لگارہے ہیں۔ درحقیقت بیرمخالفانہ آواز ان کے دل کی آ وازنبیں ہے بلکہ محض ان کی ضداور ہٹ دھرمی ہے جس کی وجہ ہے وہ قر آن کریم کے مخالف بن کرالیں حرکتیں کررہے ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ حق اور سیائی کے نظام کو ٹابت کر کے رہے گا اور وہ ہرایک جھوٹ اور باطل کومٹا کر رہے گا۔ فرمایا کہ اس سے یہلے کہاللہ کا فیصلہ آ جائے وہ تمام منکرین ومشرکین اللہ سے سچی تو بہ کرلیں۔موت کے فرشتے سامنے آنے سے پہلے پہلے تو بہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔اگرانہوں نے سے دل سے توبر کر لی تو اللہ نہ صرف ان کی توبیکو تبول کر لے گا بلکدان کو دنیا اور آخرت میں وہ بہت کچھدے گا جس کاوہ اس دنیا کی زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا نئات میں بھی ساری قدرت وطاقت اللہ ہی کی ہےوہ جس طرح چاہتا ہےاس کا ئنات کے نظام کو چلا رہاہے جس کو جتنا رز ق دینا چاہتا ہےوہ دیتا ہے۔ سخت مایوی کے بعد جتنی بارش برسانا چاہتا ہے برسا تا ہےوہ ہرمخص کواس کےظرف کےمطابق دیتا ہے۔اگروہ کم ظرفوں کوخوب رزق دیتا چلا جائے تو ظالم اور کم ظرف لوگ دنیا میں دوسروں کا جینا حرام کردیں گے اور ہرطرف فساداور تباہی مجا کرر کھودیں گے للبذاوہ اپنی مصلحت کے مطابق ہرا یک کوایک اندازے کےمطابق عطا کرتا ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ دنیا میں ہرانسان کےساتھ ہوں اور دولت کالا کچے تو لگا ہوا ہے ہر ا یک جاہتا ہے کہ اس کے جاروں طرف دولت کے ڈھیر اور راحت و آرام کے سارے وسائل جمع ہو جا کیں لیکن اللہ اپنی تصلحت کے مطابق ہرایک کو کم یازیادہ عطا کرتا ہے۔ حضرت خباب ابن الارت ﷺ سے روایت ہے کہ جب ہم نے بنوقر بظہ ، بنوتغیر

اور بنوقیقاع کے مال و دولت کو دیکھا تو ہمارے دلوں میں بھی مال و دولت کی تمنا پیدا ہوئی۔ اس پر بیآ بت نا زل ہوئی
(امام بغوی)۔ حضرت عمروابن حریث فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ (جوانبتائی فقروفاقہ اور غربت کی زندگی گذار رہے تھے) انہوں
نے نبی کریم ﷺ ہے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ تعالی انہیں بھی مال و دولت عطا کر دے اس پر بیآ بت نازل ہوئی (روح
المعانی) جس میں صحابہ کرام گے فرہنوں کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ چڑھن کو اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنا دینا چاہتا ہے دیتا
ہے، مایوی کے بعدوہ جتنا پائی برسانا چاہتا ہے برسانا ہے۔ اس نے اپنی لاکھوں مخلوقات کو کا نمات میں بھیلا رکھا ہے جن کی ہر
ضرورت کو دو پورا کرتا ہے دہ بھرے ہیں کیکن وہ جب بھی چاہے گا ان کو جھے کرلے گابیاس کی قدرت سے باہر نہیں ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ انسان میں اور اس کے خالق میں فرق میہ ہے کہ ہر انسان اپنی معلومات اور ضروریات کے محدود دائرے میں رہ کر فیصلے کرتا ہے لیکن اللہ کے سامنے ساری مخلوقات کی مصلحتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر آدمی کا نئات کے انقلابات کی مصلحتوں تک کوئیں سمجھتالیکن اللہ ہربات اور ہر چیزکی مصلحت سے واقف ہے اور فیصلے کرتا ہے۔

## ومآاصابكم وتن مصيبة

فَيِمَا كَسَبُ ايُدِيْكُمُ وَيَعْفُوا عَنَ كَثِيْرٍ وَمُمَا اَنْتُمْ اِبُعْجِزِيْنَ فِي الْآوَنِيَ وَمُمَا الْكُمْ وَمِنَ اللهِ مِنْ قَالِيِّ وَلا نَصِيْرٍ وَمَنَ اللهِ مِنْ قَالِيِّ وَلا نَصِيْرٍ وَمِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ قَالِيَّ وَلا نَصِيْرٍ وَمِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ الْحُلَّى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

## ترجمه أيت نمبر ٢٠٠٠ تا ٢٢٢

کومعاف کردیتے ہیں۔وہ لوگ جوایے پروردگار کا حکم مانتے ، نماز قائم کرتے ہیں اوران کا ہر کام باہمی مشورے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ہم نے ان کو جو پچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ كەجبان برظلم كياجاتا ہے تووہ اس كامقابله كرتے ہيں برائى كابدله اى برائى جيسا ہے۔ پھرجس نے درگذر کیا اور آپس میں صلح صفائی کرلی تو اس کا اجرو تو اب اللہ کے ذیے ہے۔ بے شک وہ ظالم (زیادتی کرنے والوں) کو پیندئیس کرتا۔اور جوابے او پڑھلم کئے جانے کے بعد مناسب بدلہ لیتا ہے تو اس پرکوئی الزامنہیں ہے۔الزام توان لوگوں پر ہے جوظلم کرتے اور ملک میں ناحق شرارتیں کرتے ہیں۔ یمی وہ لوگ ہیں جن کے لئے دردنا ک عذاب ہے۔اور بے شک جس نے مبر کیا اور معاف کردیا تو یقینا یہ بڑے عزم وحوصلے کی بات ہے۔

## لغات القرآن آيت نمبر ١٣٥٣٠

بهنجا

أصَابَ

كَسَبَتُ

مُعُجِزِيْنَ

يسكن

ظَهُرٌ

صَبَّارِ

يُوُبِقُ

مَحِيضٌ

ٱلُجَوَارُ (جَارِيٌ)

اَ لَاعُلامُ (عَلَمٌ)

رَوَاكِدُ (رَاكِدُ)

اس نے کماما عاجز\_بےبس کرنے والے چلنے والے يهاڑ۔اونچی چيز و کھیرا تا ہے کھیرنے والے بہت صبر کرنے والا وہ تیاہ کرتا ہے

چھٹکارایانے کی جگہ

وہ بچتے ہیں۔ پرہیز کرتے ہیں

كَبَا ئِوَ الْإِثْمِ بِرَّے بِرَے تَاه بِنَ الْإِثْمِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْحِلَيْمِ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

## تشريخ: آيت نبر ٢٠٠٠ ٢٠٠١

دیکھایہ گیا ہے کہ دنیا میں انسان جیسا عمل کرتا ہاس کا اچھایا برانتیجہ ضرور تکلتا ہے۔ ہمیں جو بھی دشکل پریشانی یا مصیبت کی جہاں کے پیچھے یا تو نیت کی خرابی ، کوتا ہی ، غفلت ، گناہ اور بے علی ہوتی ہے یا دین اسلام کی سربلندی ، اس کے فروغ کی جدہ جہداور پرخلوص ایٹار و قربانی کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر ایمان عمل صالح ، تقویل ، پر ہیزگاری اور دیانت وامانت کی وجہ سے مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ ایک موثون کے گناہوں کی اخذ مورات کی بلندی اور آخرت کی کا ممیابی کا سبب بن جاتی ہیں کیان اگر محض و نیاوی لائج ،خود غرضی ، دنیا پسندی اور گناہوں کی وجہ سے مصائب آتے ہیں توبیان کے اعمال کی سرا بھوتی ہے۔ بھی تو اس کی سرا ادنیا ہیں لائج ،خود غرضی ، دنیا پسندی اور گناہوں کی وجہ سے مصائب آتے ہیں توبیان کے اعمال کی سرا بھوتی ہے۔ بھی تو اس کی سرا دنیا ہیں لائج بھی سے باتھ میں میری جان ہے جس خص کو کوئی کنڑی کی خراش گئی ہے یا اس کی رگ پھڑئی ہے یا اس کے فرمایا سی خدا میں میری جان ہوں کی وجہ سے ہوتا ہے (بداللہ کافضل و کرم ہے کہ) وہ ہرگناہ پر ای وقت سرا فیدے میں دیتا بلکہ جوگناہ معاف کرد ہے جاتے ہیں وہ ان سے بہت ذیادہ ہوتے ہیں جن پر سرا دی جاتی ہیں۔ وہ ان ہے۔

ہمارادین ہمیں عمل ، حسن عمل اور جدو جہد ہے نہیں روکتا بلکہ اس بات کو ذہنوں میں بھانا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے لئے اللہ نے ایسے قوانین مرتب کردیے ہیں جن کو اپنانے ہے بھی کا میا بی ہتی ہے ہور بھی سخت تا کا می مثلاً آدی روق تالاش کرنے کے لئے سندر کے سینے کو چاک کرتا ہوا اس میں جہاز اور کشتیاں چلا تا ہے ، سر کوں پر دوڑتا اور ہواؤں کے دوش پر اڑا پھر تا ہے۔ یہ سب پچھاس لئے ممکن ہوا ہے کہ اللہ نے قوانین فطرت کو اس کے لئے مخر کردیا ہے اور فضاؤں کو ہواؤں کو اس کا تابع بنا دیا ہے۔ یہ سب پچھات اور فضاؤں کو روک دیتا جس سے آدی کی ساری کو ششیں اور بھاگ دوڑ دھری کی دھری تابع بنا دیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان ہواؤں اور فضاؤں کو روک دیتا جس سے آدی کی ساری کو ششیں اور بھاگ دوڑ دھری کی دھری رہ جا تیں اور وہ ودو قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ پورا نظام کا نئات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے وہ جب اور جسے چاہتا ہے اپ نظام کو چلا تا ہے۔ اس دنیا میں بسے والوں کو بھی راحت و آرام ملتا ہے بھی تکلیفیں اور مشکلات ، بھی صحت و تنزرتی اور بھی بیاری

آ زاری ، بھی خوش حالی اور بھی بدحالی اور فقر و فاقہ۔ پوری جدوجہداور کوششوں کے باوجود بھی بھی نتیجہ بالکل الٹا نکاتا ہے کیونکہ ہر
چیز کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نزدیک پہندیدہ اور بہتر لوگ وہ ہیں جو ہر حال میں صبر وشکر کا دامن تھا ہے رہتے ہیں۔
انہیں اس بات پر پورایقین واطمینان ہوتا ہے کہ بے شک جدوجہداور کوشش کرنا آ دی کا کام ہے لیکن اس کا بہتر یا برتر نتیجہ اللہ کے
ہاتھ میں ہے۔ انہیں اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ دنیا کی بیزندگی اور اس کے اسباب محض وقتی ، عارضی اور زندگی گذار نے کا
ذریعہ ہیں لیکن اصل زندگی اور کامیا بی آخرت کی زندگی ہے۔ یہی وہ حقیقی جذبہ ہس سے اس کوسکون قلب کی دولت نصیب ہوتی
ہاور اس انقلا بی فکر سے اس کی صاف سخری گھری ہوئی شخصیت انجر کردنیا کے ساخت آتی ہے۔ تکبر، غرور ظلم ، سرشی ، ضداور ہٹ
دھری کے بجائے اس میں تواضع ، انکساری اور عاجز کی پیدا ہوتی ہے۔ وہ وزندگی کے اجتماعی معاملات میں دوسروں کے مشوروں سے
فائد سے حاصل کرتا ہے اور وہ اپنی رائے اور شخصیت کے رعب کو دوسروں پڑھو نے کے بجائے لوگوں سے بہتر سلوک کورواج دیتا
ہے۔ وہ دوسروں کے حقوق چھینئے کے بجائے دوسروں کے حقوق کا محافظ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی کے نزدیک چونکہ اس طرح ک

(۱) وہ اللہ سے اپنی امید دں کے پورا ہونے کی تو قع کر کے صرف اس کی ذات پر کممل بھروسہ، اعتاد اور تو کل اختیار کرتے ہیں۔ان کے نز دیک ترقی،عزت اور سربلندی دینے والا اللہ ہوتا ہے اور وہی ان کی مشکل کشائی کرتا ہے۔

(۲) وہ صغیرہ کمیرہ ، طاہری اور پوشیدہ ہرطرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کی بے حیائی اور گناہ کے کاموں کے قریب جانے ہے گھبراتے ہیں۔

(٣) جب ان کوکی بات پر غصه اور طیش آجاتا ہے تو اپنے او پر قابور کھتے ہوئے اور اس کا بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باد جود وہ انقام نہیں لیتے بلکہ اپنی عالیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسروں کی خطاؤں کومعاف کر دیتے ہیں۔

(۳) انہیں جب بھی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے کوئی تھم پہنچتا ہے وہ ان کے مزاج اور حالات کے مطابق ہو یا نہ ہوتو وہ اس کے کرنے میں بے تابانہ آ گے بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ تھم کی تعیل میں کسی ستی ، کا ہلی یا بے عملی کو قریب نہیں آنے دیتے ۔ قریب نہیں آنے دیتے ۔

(۵)وہ'' قیام صلٰوٰۃ'' کاحق ادا کرنے کے لئے نمازوں کے فرائض، واجبات ،سنقوں اورمستحب باتوں کا پوراا ہتمام ترتے ہیں۔

(۲) آپس کے اجماعی معاملات میں وہ ہمیشہ" ہاہمی مشورہ" کرنا ضروری شجھتے ہیں اور مشورہ کے بعد جو بھی فیصلہ ہوجائے خواہ ان کی رائے کے برخلاف ہی کیوں نہ ہوتو وہ اس پڑمل کرنے کے لئے تن ، من اور دھن سے پرخلوص جدوجہد کرتے ہیں۔" مشاورت" دراصل اسلامی طرز زندگی کا ایک اہم ستون ہے جس کے احادیث میں بہت فضائل آئے ہیں اور جب تک اہل ایمان نے باہمی مشورے کا طریقہ اختیار کیا اس وقت تک وہ زندگی کے ہرمیدان میں آگے بڑھتے چلے گئے اور کامیابیاں ان کے قدم چوشتی رئیس کے برھتے چلے گئے اور کامیابیاں ان کے قدم چوشتی رئیس کی خسطی میں سے ہختی اپنی رائے کو اجتماعی مفادات سے زیادہ بلند سجھنے کی غلطی میں جتا ہوگیا اور مان کا شیرازہ بھر گیا اور زندگی کے معاملات کا فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا جن کی زندگیاں نیکی اور تقویٰ سے خالی ہوتی ہیں۔

حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے عرض کیایارسول اللہ علیہ بعض مرتبدایے معاملات اورامور پیش آ جاتے ہیں کدان کا کوئی علم قرآن کریم میں نہیں ہوتا (اس وقت ہم کیا کریں)۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی ایساواقعہ پیش آ جائے تو میری امت میں سے عبادت گزار بندوں کوجع کرکے مشورہ کرلینا اوراس پیمل کرنا۔

حضرت ابو ہریرہؓ ہے بھی ایک ایس ہی روایت ہے نبی کریم علیات نے فرمایا کہتم اہل عقل سے مشورہ کرلیا کروتم راہ پاجاؤ گے اورمشورے سے جوبات طعے یا جائے اس کی مخالفت نہ کروور نہ ندامت وشر مندگی اٹھاؤ گے۔

ک) وہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے نیک اور جھلے کاموں میں اپنا مال خرچ کرکے دلی اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔

(۸) وہ لوگ اچھے یابرے حالات میں صبر وشکر کا دامن تھا ہے دہتے ہیں اور کئی موقع پر بے صبری اور ناشکری کے بجائے بڑے عزم دحو صلے اور جوال مردی کا اظہار کرتے ہیں۔

الله تعالی ہم سب کودین اسلام کے ان سے اصولوں پڑمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آبین۔

وَمَنْ يُضَلِل اللهُ فَمَالَهُ مِنْ وَلِيّ مِنْ بَعَدِهُ وَتَرَى الظّلِمِيْنَ لَعَمْ وَمَنْ يَضُلِلُ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ وَلِيّ مِنْ بَعَدِهُ وَتَرَى الظّلِمِيْنَ فَكَ اللهُ مَرَدِّ مِنْ سَبِيْلٍ ﴿ وَتَرَاهُمُ مَ لَعُكُونَ مِنْ طَلِقٍ عَنْ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرِف حَفِي اللهُ وَمَنْ فَلُونَ مِنْ طَرِف حَفِي اللهُ وَمَنْ فَلَا اللهُ مُنْ اللّذِيْنَ خَيرُ وَالنّفُسُهُمُ وَالْمُلِيهِمُ وَقَالَ اللّذِيْنَ المَنْوَ اللّهُ اللهُ مَنْ اللّذِيْنَ خَيرُ وَالنّفُسُهُمُ وَالْمُلِيهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللّهُ اللهُ فَمَا لَلهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿ مِنْ اللّهُ اللهُ فَمَا لَلهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿ مِنْ اللّهُ وَمَنْ يُضْلِل اللهُ فَمَا لَلهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر ۲۲ ۲۲

اور جے اللہ ہی گمراہ کرد ہے تواس کے بعداس شخص کا کوئی جمایت نہیں ہے۔ (ا ہے نبی سات )
آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ اپنی کھل آتھوں سے عذاب الی کو دیکھیں گے تب کہیں
گے کہ کیا یہاں سے والی جانے کا کوئی راستہ ہے۔ (ا بے نبی سات ) آپ دیکھیں گے کہ جب وہ جہنم کے سامنے لائے جا کیں جانے کا کوئی راستہ ہے۔ (ا بے نبی سات کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور کن جہنم کے سامنے لائے ہوں گے اور کن انکھیوں سے (آگ کو) دیکھتے ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان کہدائھیں گے کہ بے شک حقیقی نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا ہے۔ سنو! کہ بی ظالم ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور وہاں اللہ کے سوا ان کا کوئی جاتی نہ ہوگا۔ جے اللہ بی ہوئیا دیا اس کے لئے کوئی راستے نہیں ہے۔

لغات القرآن آيت نمبر ٣٦٥ ٣١٠

مَوَدُّ لوث جانے کی جگہ طَورُ فُّ خَفِی جھی نظر۔ کن اکھیوں سے دیکھنا مُقِیْمٌ تائم رہنے والا سَبِیْلٌ راستہ

# تشريخ: آيت نمبر ٢٩٣ تا٢٩

الل ایمان پر بیاللہ تعالیٰ کا بہت بڑااحسان ہے کہ اس نے زندگی کی راہوں میں ہدایت ورہنمائی کے لئے قرآن کر یم جیسی عظیم کتاب عطافر مائی اوراطاعت وفر مال برداری کے لئے خاتم الانبیااحمر بجتبی حضرت محمصطفیٰ عظیہ کی ذات پاک اور بہترین نمونہ زندگی عطافر مایا۔ بیالیس چائی ہے کہ اگر کوئی اس کوآ کھ ہے دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کرتا اور وہ کفروشرک کی جس زندگی کو افتتیار کئے ہوئے ہے اس سے قو نہیں کرتا تو اللہ بھی بے نیاز ذات ہے وہ اس کوائی گراہی میں پڑار ہے دیتا ہے کیونکہ جو خض خود اپنے ہی پاؤں پر کلہاؤی ہاررہا ہوتو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کے عیش و آرام ہیں اس کو برے انجام کا اندازہ نہ ہو کیں آخرت ہیں اپنے کئے ہوئے اعمال کو عذاب کی شکل میں دیکھے گائت وہ کہدا شخے گا کہ واقعی اس نے دنیا کے عیش و آرام میں آخرت کو بھلار کھا تھا۔ وہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ اگر اس کو دنیا میں جانے کا ایک اور موقع دید یا جائے تو وہ حس عمل کا پیکر بن جائے گا۔ لیکن اس کی بیتمنا پوری نہ ہو سے گی۔ ان کو اپنے جرم کا پوری طرح احساس ہوجائے گا جس سے ان کے سر جھکے ہوں ہوں ہوئے ۔ ذلت و ندامت کے آنو بہارہ ہوں گے اور کن انگھیوں سے اس عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے جوان کی ہوں ہوئے۔ ذلت و ندامت کے آنو بہارہ ہوں گے اور کن انگھیوں سے اس عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے جوان کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہوگا۔ اس کے بر خلاف وہ لوگ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گذاری ہوگی وہ اللہ کا شکر اوا کرتے ہوئے کہیں گا اور نہ تماری رہنما کی فرم کی کہم اس ذلت و رسوائی سے فی گئے ورنہ ہماراانجام بھی بھی ہوتا۔ وہ برای کے سمندر میں ڈوب گئے اور انہوں نے اپنی اور گھر والوں کو بھی ڈیو دیا۔ اللہ کی رحمت سے خود بھی حوم رہم ہوا اللہ کی رحمت کی قدر رسوائی کے سمندر میں ڈوب گئے اور انہوں نے اپنی اور ان کو اور نہ تمایت و مدوکر سکے گا۔ واقعی جولوگ اللہ کی رحمت کی قدر رسمت کرتے اور گرائی میں زندگی گذارتے ہیں اور ای پر اصرار کرتے ہیں تو اللہ بھی ایسوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ہدایت تو ان کو مالی کرتا۔ ہدایت تو ان کو حاصل کرنے کی تو پا اور تھیاں۔

## ترجمه: آیت نبر ۲۷ تا ۵۰

لوگو!اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا تھم مان لوجواللہ کی طرف سے ملنے والانہیں ہے۔نداس دن کوئی پناہ حاصل کرنے کی جگہ ہوگی اور نہتمہارے واسطے اللہ سے روک ٹوک کرنے والا ہوگا۔

(اے نبی ﷺ!)اگروہ منہ پھیرلیں تو ہم نے آپ کوان پرنگران بنا کرنہیں بھیجا۔بس آپ کے ذمے (ہمارے احکامات کو ) پہنچادیناہے

۔ جب ہم آ دمی کواپئی رحمت کا مزہ چکھادیتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے کرتو توں کی وجہ سے جووہ کر چکے ہیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو آ دمی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ بے شک آ دمی ہے بڑاناشکرا۔ آسانوں اور زمین میں جو پچھ ہے وہ اس کی ملکیت ہے۔

جودہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔جس کوچاہتا ہے وہ بیٹیاں دے دیتا ہے اور جس کوچاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے۔

یا جس کے لئے وہ چاہتا ہے اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں جمع کر دیتا ہے یا وہ جس کو چاہتا ہے۔ بے اولا در کھتا ہے بانچھ بنادیتا ہے۔ بے شک وہی بہت جاننے والا اور قدرت والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢٥٠٥٥

مَلُجَاءٌ مُعَادَ پاه ک جَدَا نَکِیُو کرجانا اَذَقُنَا ہمنے چھایا

فَوِحَ خُوش موكيا

320

كَفُورٌ بهت زياده ناشرا يَهَبُ وه ديتا ب إِنَا ثُ يَيْمِال لِرُكِيال

اَلدُّ كُورُ بِيْ الرِّك

يُزَ وِّ جُ وه جوڑے بنادیتا ہے

عَقِيمًا بانجهداولادس اليس

## تشريح آيت نمبر ١٠٥٧ ٥٠

دین اسلام نے تو حید کا یہ بنیادی تصور پیش کیا ہے کہ اس کا نکات کے ذرے ذرے میں اور آخرت کے ہر فیصلے میں صرف ایک اللہ کو کمل اختیار حاصل ہے اس کے سواکوئی اس کے اس اختیار میں شریک نہیں ہے۔وہ ہر چیز کے بنانے بگاڑنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔

وہ جس طرح چاہتا ہے نظام کا نئات کو چلا رہاہے۔ وہ اپنی رحمت اور فقٹل وکرم سے جس کو جتنا دینا چاہتا ہے عطا فرما تا ہے۔ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ کسی کو اولا و نریند دیتا ہے اور کسی کولڑ کیاں نہتا ہے ، کسی کولڑ کا اور لڑکی دونوں عطا کرتا ہے اور کسی کواس طرح یا نجھ بنادیتا ہے کہ میڈیکل کی ہزاروں ترقیات کے باوجودوہ اولا دسے محروم رہتا ہے۔

فرمایا کہ جس طرح اس دنیا کے تمام معاملات اس کے اختیار میں ہیں اس طرح آخرت کے ہر فیصلے کا اختیار بھی ایک اللہ کوحاصل ہے۔

انسان کی سعادت میرے کہ وہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے سچ دل سے توبر کر کے ایمان اور عمل صالح کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا چلاجائے اور رسول اللہ علی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چل کراپنی دنیا اور آخرت کوسنوار لے۔ اللہ نے اس زندگی کے میدان کواس لئے عطافر مایا ہے کہ وہ اس میں نیک اور بھی زندگی کو اختیار کر کے نجات کا سامان کرلے کیونکہ آخرت میں نہ توعمل کا وقت ہوگا اور نہ وہاں سے دوبارہ دنیا میں آکر اپنی غلطیوں کی اصلاح کا موقع ملے گا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگو! قیامت کے اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لوجوابیا دن ہوگا جو کسی کے ٹالنے سے ٹل نہ سکے گا۔ نہ اس دن اللہ کی پناہ کے سواکوئی پناہ کی جگدل سکے گی اور نہ اس دن تمہارے واسطے اللہ سے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا۔

نی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ آپ لوگوں تک اللّٰد کا پیغا ہے پنچاد یجئے۔ ماننا نہ ماننا یہ ہرانسان کا اپنافعل ہے۔ نہان کوسید ھےراہتے ہر چلانے کی آپ کی ذ مہداری ہے نہ آپ کوان کا نگراں بنا کر بھیجا گیا ہے نہ

آپ سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کس نے ایمان وعمل صالح کا راستہ اختیار کیا اور کس نے کفر وشرک کا کیونکہ ہدایت دینا تو اللّد کا کام ہے آپ کا کام دین کی تیا ئیوں کو ہرشخص تک پہنچانا ہے اور بس۔

فرمایا کداب بیتوانسان کااپنامزان ہے کہ جب اس کواللہ تعالی اپنی نعتوں نے وازدیتا ہے تو وہشکرادا کرنے کے بجائے ناشکری کرنے لگتا ہے اور اپنے مال ودولت پراتر انے لگتا ہے اور اگر اپنے ہاتھوں سے کئے گئے اعمال کی وجہ سے اس پرکوئی مصیبت یا تنگی آجاتی ہے تو بے صبرے بن پراتر آتا ہے۔

لیکن لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ وہ اللہ اگر کسی کو بہت کچھ عطا فرما تا ہے تو اس کے ہاتھوں سے اس کو چھیں بھی سکتا ہے اور اس کو ہر طرح کی نعتوں سے محروم بھی کرسکتا ہے۔ جس طرح وہ کسی کو بیٹمیاں دیدیتا ہے تو وہ بیٹوں کے لئے ترستا ہے اور بیٹے ہی بیٹے دیدیئے جائیں تو وہ بیٹی کی تمنا کرنے لگتا ہے کسی کو وہ بیٹا اور بیٹی دونوں نعتوں سے نواز دیتا ہے اور کوئی اولا دکی نعمت ہی ہے محروم رہتا ہے اور دونوں میں ہے کسی کو یا دونوں کو با نجھ بنادیتا ہے۔

بیسب کچھاللہ کے اختیار میں ہون ہربات کی مسلحت کو بچھتا ہے اور اس کو سارا اختیار حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حس عمل کی اور ہر نعمت پر شکر کی تو فیق عطا فرمادے اور ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا کرعذ اب جہنم سے محفوظ فرمادے۔ آمین یارب العالمین وَمَاكَانَ لِبَشَرِ آنَ يُكِلِّمَ لُاللَّهُ اللَّهُ الْاَوَحُيَّا اَوْمِنَ قَرَآيَ جَابِ اَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْجَى بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيْحُكِيْمُ ﴿
وَكَذَٰ لِكَ اَوْمُكُنْ اَلْمُكُنْ اَلْمُكُنْ اَمُكُنْ اَمُكُنْ اَلَّهُ الْمُكَنْ اللَّهُ الْمُكَنِّ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ ال

#### ترجمه: آیت نمبراه تا ۵۳

ادر کسی بشر کے لئے میمکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے (گر تین طریقے پر) یا تو وقی کے ذریعہ یا پردے کے چیچے سے یا کسی فرشتے کو بھیج دے جواللہ کے تکم سے اس پیغام کو پہنچادے جو کچھ اللہ جا ہتا ہے۔

بے شک وہ برتر اور بردی حکمت والا ہے۔

(اے نی ﷺ) ہم نے اس طرح آپ کی طرف اس قر آن کو دتی کیا ہے کہ آپ کو بیہ معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ آپ بیرجانتے تھے کہ ایمان کیا ہے؟

لیکن ہم نے اس (قرآن کو)اییا نور بنایا ہے کہاس کے ذریعہ ہم اپنے بندوں میں سے جس کوچاہتے ہیں سید ھے داتے کی رہنمائی عطا کردیتے ہیں۔

اور بے شک آپ صراط متقیم کی طرف ہدایت و رہنمائی کرنے والے ہیں اس اللہ کے راستے کی طرف (ہدایت دینے والے ہیں) جس کے لئے آسانوں اور زمین میں جو پچھ ہے اس کی گلیت ہے۔ ملکیت ہے۔

سنوا کہ تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

#### لغات القرآن آیت نبراه ۲۳۵

یُکلِّمُ وہ کلام کرتا ہے وَرَآءِ حِجِابٍ پردے کے پیچے رُوْحٌ جان (فرشت) مَا تَدُرِیُ تَضِیْرُ الْاُمُورُ کاموں کالونا

### تشریح: آیت نمبرا۵ تا ۵۳

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر کفار ومشرکین کے وہ بہت سے اعتراضات نقل کر کے ان کے جوابات دیے گئے ہیں جووہ نبی کریم عظی پر کرتے تھے ان ہی میں سے بیاعتراض بھی تھا کہ آپ جس کلام کواللہ کا کلام کہد کر پیش کررہے ہیں ہم کیے یقین کرلیں کہ آپ جو پچھ کہدرہے ہیں وہ بالکل تج ہے۔

کفار کہتے کہ ہم یہ بھتے ہیں کہ آپ نے اس کلام کوخود سے گھڑلیا ہے کیونکہ نہ تو آپ نے اللہ کود کھانہ وہ آپ کے پاس آتا ہے نہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں چھروہ کون ساؤر بعیہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کا کلام آتا ہے۔ وہ کہتے کہ اگر ہیسب پھی بچ ہو فرشتے خود آکر یہ کیوں نہیں کہدیتے کہ بیاللہ کا کلام ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو ہم یقین کرلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جاہلا نہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہمارا کلام ہے۔ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے۔ یہی وہ نور ہے جس کے ذریعہ لوگوں کوراہ ہدایت دکھائی جاتی ہے۔

نی کریم ﷺ جس کلام کوچیش کررہے ہیں وہ ان کانہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ اس کلام کے نازل ہونے سے پہلے ان کے ذہن کے کسی گوشے بیس اس کا تصور اور خیال تک موجود نہ تھا کہ آپ کوکوئی کتاب ملنے والی ہے۔ اور وہ اللہ پرائیان رکھنے کے باوجودائیان کی تمام کیفیات سے بھی پوری طرح واقف نہ تھے لہذا اس کے کلام اللہ ہونے میں کی طرح کا شک وشہر کرنا پر لے درجہ کی جہالت ہے۔

فرمایا کہ آخرت میں توانسان کی آنکھوں میں وہ طاقت وقوت آجائے گی جس سے وہ اللہ کو کھی آنکھوں سے دیکھ سکے گالیکن اس دنیا میں اصولی طور پرکوئی اس کو دیکے نہیں سکتا۔ جب حضرت موگ نے دیدارالہی کی درخواست کی تواللہ نے فرمایا تھا' کو سے نئے ۔ قو آنینے ''اے مولیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔

اس جگدیفر مایا گیا کہ کی بشر کے لئے میمکن بی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے براہ راست بات کرے۔ اگر وہ کلام کرتا ہے واس سے تین طریقے ہیں۔

- (۱) بغیرکی ذریعہ کے اللہ کا کلام دل پرالقا ہو جائے یا خواب میں اشارہ کردیا جائے۔ ام الموشین حضرت عاکشہ صدیقۃ قرماتی ہیں کہ نی کریم علی پردی کی ابتدا خواہوں کے ذریعہ ہوئی ہے (بخاری وسلم) اسی طرح بہت کی احادیث میں بھی وی کی ابتدا خواہوں سے بیان کی گئی ہے۔ نی کریم علی کے خلب مبارک پر براہ راست بغیر کی واسطے کے بہت کی با تیں القا کی گئی ہیں جن میں آپ بیفر ماتے ہیں کہ فلال فلال بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ایسی احادیث کو احادیث قدسے کہا جاتا ہے جن کی تعداد چیسو تک پہنچی ہے۔ فلا برہ جس بات میں آپ بیفر مادیں کہ بیاللہ نے فرمائی ہے وہ یقینا اللہ کی طرف سے ہے کین یہ بات بھی حقیقت ہے کہ وہ باتیں دھڑت ہیں۔ آگر یہی باتیں دھڑت جرئیل یا کسی اور اسطے ہے کہ وہ باتیں دھڑت جرئیل یا کسی اور واسطے ہے تیں۔ آگر یہی باتیں دھڑت جرئیل یا کسی اور واسطے ہے تیں۔ آگر یہی باتیں دھڑت جرئیل یا کسی اور واسطے ہے تیں۔ آگر یہی باتیں دھڑت جرئیل یا کسی اور واسطے ہے تیں وہ وہر آن کر یم کہلاتیں۔
- (۲) وی کا دوسراطریقہ بیہ ہے کہ پردے کے پیچھے ہے آواز تو سنائی دے لیکن شکل نظر نہ آئے جس طرح وادی مقدس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی ہے کلام فرمایا جہاں ان کو چاروں طرف ہے آتی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی یا جس طرح شد معران نبی کریم سلط ہے ساللہ نے پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا۔اورا گربین حضرات کی بیہ بات مان لی جائے کہ نبی کریم سلط شب معران نبی کریم سلط ہے اللہ کا دیدار کیا ہے تھی اللہ کا دیدار کیا ہے تو ہم کہہ سلتے ہیں کہ یہاں دیکھنے نبد کی کھنے کا ذکر اس ونیا ہے متعلق آخرت ہے رہا ہے آگر نبی کریم سلط نے اللہ کا دیدار فرمایا ہے تو وہ اس دنیا میں نہیں بلکہ اللہ کے دربار میں دیدار فرمایا ہے جس کا تعلق آخرت ہے۔
- (٣) ومی کا تیسراطریقه به به که الله اپنا پیغام اپنه خاص فر شتے (حضرت جرئیل امین) کے ذریعہ بندوں تک پنچائے۔جس طرح تمام انبیاء کرام اور خاص طور پر خاتم الانبیاء حضرت مجم مصطفی تعظیم پرتیس سال تک حضرت جرئیل الله کی ومی کو لاتے رہے۔

ان تین صورتوں کے علاوہ دنیا کے متعلق بہ قانون ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے بالمشافہ کلام نہیں کر سکتا البذا کفار کا بیہ

 پاره نمبر۲۵ اليهايرك

سورة نمبر سهم الزُّخرُف

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



سورة تمير

# 🗞 تعارف مورة الزخرف

# بستب والله الرحم الرحي

الله تعالى نے قرآن كريم كوعر بي زبان ميں اس ليے نازل كيا ہے تا کہاس کتاب کےاولین مخاطب اہل مکہ (اور قیامت تک آنے والے )اس کوآسانی ہے سمجھ کراس بڑمل کر عکین لیکن انہوں نے اس بڑمل کرنے کے بجائے اس سے منہ چھیرااوراس کا غراق ازابا۔

فرمایا کرانیس یا در کھنا جا ہے کہ ان سے پہلے اللہ کے پیفیر جب بھی اللہ کی کتابیں لے کر آئة وان كانداق الرايا كيااوران كى تعليمات كوان كى قوم نے نظر انداز كياجس كا متيجه بيهوا كه و واپنی نافر مانیوں کی سزا بھگت کر تباہ و ہر باد ہو گئے۔ حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقت وراور دنیا

🖈 فرمایاتم اس بات کو مانتے ہو کہ زمین وآسان کو اللہ نے پیدا کیالیکن چرمجی تم اللہ کے ساتھ دوسروں کوشر کی کرتے ہوادراس بات کاعقیدہ رکھتے ہو کہ فرشتے جواللہ کی فرمال بردار مخلوق ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جو تیامت کے دن تمہاری سفارش کر کے تمہیں عذاب الی

ہے بچالین کے فرمایا کہ تمہار ایر عقیدہ بالکل غلط ہے اور اللہ کی شدید تا شکری ہے۔ الركايالركى دونوں كواللہ نے بيدا كياليكن بيكتى عجيب بات ہے كمتم نے اللہ ا کے فرشتوں کواس کی بٹیاں سمجھ رکھا ہے خودتمہارا بیاال ہے کہ اگرتمہارے گھر میں بٹی پیدا ا ہوجائے تو شرمندگی سے تہارا چہرہ سیاہ اور تاریک پڑجا تا ہے تم کیسے عجیب لوگ ہو کہاسینے لیے بیوں کو پیند کرتے ہواوراللہ کے لیے بیٹماں تجویز کرتے ہو۔

كل ركوع آبات 89 الفاظ وكلمات 848 3656 حروف 22 مقام نزول

43

لڑکا ہو یالڑکی دونوں کواللہ نے پیدا مجركے دسائل ركھتے تھے۔ جب وہ نہ بچ سكے تو تم اللہ كے عذاب سے كيسے نچ سكتے ہو۔ کیا ہے اور پیدا ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالی نے کفار مکہ ے فرمایا تہارا یہ حال ہے کہ ا كرتمهار ، كمريس لاكى بيدا بو جاتی ہے تو تم شرمندگی سے منہ جھیائے چرتے ہوتہارے جرے تاریک ہوجاتے ہیں کیکن تم اللہ کی فرمانبردار مخلوق فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہولیعنی اینے لیے بیٹوں کو پیند کرتے ہواور اللہ کے لیے ينيول كوكيما عجيب انصاف ٢٠

🖈 کفار قریش کہتے تھے کہ اگر ہماری بت برتی اللہ کونا پہند ہوتی تو وہ نہمیں (اپنے گھر میں )ان کی عبادت سے جبرأروك دیتا۔ اللہ نے ان کی اس بے وقونی کی بات کا جواب دیتے ہوئے فر مایا اگر کوئی مخص چوری کرتا ہے یا کسی کولل کرتا ہے یا كوئى ناپندىدە قىل كرتا بىكىادە كېسكتا بىكدا كراللەكوپىندندەوتا توپىكام مىل كىيےكرسكتا تھا؟

اللہ جب ان ہے کہاجا تا کہ وہ ایک اللہ کوچھوڑ کرسیڑوں بتوں کی عبادت وبندگی کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے کہ ہم نے

تفرت عینی کا ذکر کرتے ہوئے فرماما كدالله نے ان كوبغير باب كے

معجزہ کے طور پر پیدا کیا تو لوگوں

نے ان کومعبود بنالیا حالانکہوہ زندگی بحرتوحيد كي تعليم ديتے رہے۔ فرمايا

کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن

سے ڈرنا جا ہے جوان سے بہت دور تہیں ہے۔ یہ وہ دن ہو گا جب

دوست مجھی تمہارے وسمن بن

جائیں گے لیکن اہل ایمان آپس

اپنے باپ داداکوای پر پایا ہے۔اللہ نے فرمایاتم نے باپ داداکی اندھی تقلید کا ذکرتو کیالیکن تم نے بھی سیجھی سوچاہے کدان کی نافر مانیوں کا انجام کیا ہوا؟ وہ لوگ غیر اللہ کی عبادت کرنے کی وجه سے اللہ کے عذاب سے نہ نی سکے۔

🖈 حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے زندگی بھراللہ کے دین کو پہنچانے اور قوم کوشرک و کفراور بت بیتی کی لعنت ہے نجات دلانے کی جدوجہد فر مائی لیکن جن لوگوں پر مال اور دولت کا بھوت سوارتھاانہوں نے ان کی ہربات مانے سے صاف انکار کیا۔

🖈 الله نے فرمایاوہ کہتے ہیں کہا گراللہ کوقر آن نازل کرنا ہی تھا تو مکہ کے مال دار، صاحب حیثیت اور تج به کارلوگوں میں سے کسی برنازل کر دیا جاتا تو ہم اس کوآسانی سے مان

میں ایک دوس سے کے دوست اور مدرد ہول کے۔ لیتے۔جواب میں فر مایا بہتو اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہے وہ جس کو چاہے نبوت کی نعمت سے نواز دیتاہےوہ کسی کے کہنے سے نبوت نہیں دیتا۔ فرمایا کرتم دیکھتے ہود نیامیں کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کوئی آ قا ہے کوئی غلام ہے۔ کیا تم ان میں بھی کہتے ہو کہ فلال غریب کیوں ہے اور دوسرا مال دار اور رئیس کیوں ہے؟ فرمایا اللہ کی نظر میں سیسر داریاں اور مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نز انوں میں کمی نہیں ہے۔ اگروہ جا بتا تو لوگوں پرسونے کی بارش برسادیتا کہ ان کے گھروں میں سونے چاندی کے ڈھیر ہوتے گراس نے اپیانہیں کیاور نہ لوگ اسی طرف ڈھلک جاتے فرمایا کہ انسان کی قدرو قیمت جانے اور پیچاننے کے لیے دولت اور عزت وعظمت معیار نہیں ہے بلکہ انسان کے اعلیٰ اخلاق اور اس کی شرافت اور نیکی سب سے بڑامعیار ہے کیونکہ بیدال ودولت اور عزت وعظمت تو دنیاوی ساز وسامان ہیں جو وقتی ہیں ہمیشداس کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ جولوگ آخرت کاسامان کرتے اور اللہ ہے ڈرتے ہیں در حقیقت کامیاب وہی لوگ ہیں۔

🖈 فرمایا جب آ دمی اپنا گمراہی کا مزاح بنالیتا ہے تو اللہ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جواس کو برے اور گندے راستوں کی طرف لے جاتا ہےاوراچھی بات سےنفرت دلاتا ہے لیکن جب قیامت کے دن اس شیطان کی وجہ ہے وہ جہنم میں لے جایا جائے گا تو اس وقت وہ اپنے ساتھی شیطان ہے نفرت کرے گا پچھتائے گا مگراس وقت اس کا پچھتا نااورشرمندہ ہونا اس کے کام نهآئے گااوروہ عذاب الٰہی ہے نیج نہ سکے گا۔

🖈 فرمایا کدا نے نی ملک اجب بیکفارومشرکین جان بوجھ کراندھے، بہرے اور گو نگے بنے ہوئے ہیں اور ہر محرابی کی طرف فوراً لیک کر جاتے ہیں تو آ ہے ملاقی بھی ان کی نافر مانیوں کی برواہ نہ کیجیے اوراس بات برغم نہ کیجیے کہ بدلوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔آپ علق اینافریض بلیغ دین اداکرتے رہے آپ ہی سید معداستے پر ہیں۔

🖈 فرمایا که لوگوں کا پیقصور کہ نبی کو مال داراورصا حب حثیت ہوتا جا ہیےتھا ریکوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ جب حضرت موسیٰ

" نے فرعون کولاکارااور مجرزات دکھائے تو اس نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ میر بے پاس حکومت وسلطنت ، عیش وعشرت کے سامان ، خوبصورت باغات اور مال ودولت کے ڈھیر ہیں کیکن موی " کے پاس کیا رکھا ہے؟ یہ موی اگر واقعی اللہ کے پیٹیر ہوتے تو زمانہ کے وستور کے مطابق ان کے ہاتھوں میں سونے کے تکن ہوتے ان کے آس پاس فرشتے ہوتے فرمایا کہ فرعون نے ان ہاتوں سے خود ای گرائی خرید کی ،خود بھی گراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمرائی میں بہتلا کر دیا۔ برترین انجام سے دو چار ہوا خود بھی ڈوب مرااورا پنی پوری تو م کو بھی مروادیا اور تباہ و برباد کرادیا۔

﴿ حضرت عینی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ نے ان کو بغیر باپ کے مجموع کے طور پر پیدا کیا تو لوگوں نے ان کو
اپنامعبود بنالیا حالا نکدہ وزندگی مجرود حید کی تعلیم دیتے رہے۔ ایسے نافر مانوں کو قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے جوان سے بہت دور نہیں
ہے۔اس دن دوست بھی وشمن بن جا کیں گئے کیکن اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے دوست ، ہمدر داور فم گسار ہوں گے۔
ﷺ قیامت کے دن اہل ایمان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ دہ محملین ہوں گے۔ان کی صالح اور نیک بیویاں بیجے ان کے

ہ ان کے ان کی صافح اور نیک بیویاں بیچان کے ساتھ ہوں گے۔ان کی صافح اور نیک بیویاں بیچان کے ساتھ ہوں گے۔ان کی صافح اور نیک بیویاں بیچان کے ساتھ ہوں گے۔جس چیز کی خواہش کریں گے وہ ان کی سلے گی۔ان کے برخلاف مجر مین کا یہ مال ہوگا کہ وہ عذاب البی کوسا منے دیکی کرجہنم کے داروغہ جس کا نام مالک ہوگا اس سے فریاد کریں گے کہا ہے اللہ سے میں محروث کے ایک ہوں کے کہا ہے اللہ سے میں محروث کی میں موت کی نیزدسلا دے تا کہ ہم اس عذاب سے بی سکیں محران کوموت نہ آئے گی۔

الله بنیاز برزمین وآسان اوراس کے درمیان جو کھے ہوہ ان سب کا مالک اور بادشاہ ہے۔ انبیا ءاور نیک لوگوں کے علاوہ کسی کی سفارش ندینے گا۔ فرمایا اے بی عظیہ! آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اگر کوئی آپ عظیہ کے آڑے آتا ہے تو آپ عظیہ کہیم سلامت رہو۔ اے بی عظیہ! آپ ان کا بھیا تک انجام دیکھیں گے جب ان کے سامنے سے سارے پردے ہے جا جا کیں گے۔

## التعارف سورةُ الزُّخرف المُ

# بِسُمِ الله الرَّمُنْ الرِّحْيَ

ڂٙٙڴڒٛٷٲڵڮؿ۬ۑٵڵڡؙؠؚؽڹ۞۫ٳڹۜٵجؘۼڵڹۿؙۊٛٚٷ۠ؽؙٵۼڒۑؾٵڵۼڵڬڠؙۯ تَعُقِلُوْنَ ۚ وَاِنَّهُ فِي أَمِّرِ الْكِتْبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمُ ۖ أَفَكُمْ رِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرُصَفْعًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ۞ وَكُمْ أَرْسُلْنَا مِنْ نَبِيّ فِي الْاَوَلِيْنَ ۞ وَمَا يَأْتِيْهِمُونَ نَبِّيّ إِلَّاكَانُوابِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ۞ فَأَهْلَكُنَّا ٱشَدَّمِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضَى مَثَلُ الْاَقَالِيْنَ۞وَكِيِنْ سَالْتَهُمُّ مِّنْ خَلَقَ التَّمْوْتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيمُ ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْكَرْضَ مَهْدًا قَ جَعَلَ لَكُمْ وْفِيْهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْتَدُوْنَ ®وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَا إِمَا أَ بِقَدَرْ فَانْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ ثُخُرُجُونَ ۞ وَالَّذِيْ خَلَقَ الْأَزُواجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْرِمِّنَ الْفُلُكِ وَالْأَنْعَامِر مَا تَرْكُبُوْنَ ﴿ لِتَسْتَوُاعَلَى ظُهُوْرِمِ ثُمَّ رَّنَذُكُرُ وُ الْعُمَّةُ رَبِّكُمْ إِذَا استويته عكيه وتقولوا سبحن الذي سغركنا هذاوما كنا لَهُ مُقْرِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿ وَجُعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهٖ جُزُءًا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُوَّ رُعُبِينً ۖ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۱۵

حا۔ میم حروف مقطعات (معنی اور مراد کاعلم اللہ کو ہے) اس داضح کتاب (قرآن کریم) کی شم بے شک ہم نے اس کوعر بی زبان کاقرآن بنایا ہے تا کہتم آسانی سے بھوسکو اور یقیناً وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بلندر تبداور حکمت سے بھر پورکتاب ہے۔ کیا ہم محض اس وجہ سے کہتم حدسے نکل جانے والے (نافر مان ہو) اس فیسحت (سے جو بھر پورکتاب الٰہی ہے) اس کارخ تم سے پھیردیں گے۔

ہم پہلے لوگوں میں بہت سے پیغبر بھیج بھے ہیں۔ اور ان کے پاس کوئی ایسا پیغبر نہیں آیا جس کا انہوں نے نداق نداڑ ایا ہو۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو جوان (اہل مکہ) سے زیادہ طاقت ور تصان کو تباہ و ہر باد کرڈ الا۔ اور ان سے پہلے لوگوں کی پیصالت گذر پچکی ہے۔

(اے نبی سے اگرا پان سے یہ پوچیں کہ آسانوں اور زمین کوکس نے پیدا کیا؟ تو وہ یہی کہیں گے کہان کوایک زبردست اورخوب جانے والے نے پیدا کیا ہے۔وہ جس نے تبہارے لئے زمین کوفرش (راحت وآرام کا ذریعہ) بنایا۔ای نے ان میں تمہارے (آنے جانے کے) راستے بنائے تاکیم اپی منزل تک پہنی سکو۔ای نے بندی سے مردہ زمین کوزندہ کیا۔ای طرح تم بھی (قبروں سے) نکالے جاؤگے۔اللہ بی تو ہے جس نے تمام چیزوں کی مختلف قسمیں بنا کیں۔اسی نے تبہارے لئے کشتیاں (جہاز) اور چس نے تمام چیزوں کی مختلف قسمیں بنا کیں۔اسی نے تبہارے لئے کشتیاں (جہاز) اور چو پائے (مویش جانور) بنائے جن پرقم سواری کرتے ہو۔ تاکیم ان کی پشت پرخوب جم کر بیٹھو۔ پھر جب اطمینان سے ان پر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کا احسان یا دکرواور تم یہ کہو تراس کی ذات پاک بے عیب ہے جس نے ان چیزوں کو ہمارے تابع کر دیا ورنہ ہم تو ایسے طاقت ورنہ تھے کہاں کو اپنے تابو میں کر لیتے۔اور بے شک ہم سب کو اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کا جزو ( لینی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کا جزو ( لینی اولا د) بنارکھا ہے۔ بے شک انسان کھلا ہوانا شکرا ہے۔

#### لغات القرآن آیت نمبراتا ۱۵

أمُّ الْكِتَاب اصلی کتاب (کتاب کی جز) صَفُحاً موژ دینا۔ پھیردینا (جسم کاچوژاحصہ) مُسُرِفِيُنَ حدسے بر صنے والے بَطُشٌ زور \_گرفت \_ يکڙ مَظی گذرگیا مَهُدُ جھونا أَنْشُو نَا ہم نے اٹھایا تُرْكَبُوْنَ تم سواری کرتے ہو لتَسْتُو 'ا تاكةم سيدهرهو ظُهُورٌ (ظَهُرٌ) ي تعبل مُقُرنِينَ (مُقُرنٌ) قابومیں لانے والے

لوٹنے والے

# تشريخ آيت نمبرا تا۵ا

مُنْقَلِبُوْنَ

سورہ زخرف کا آغاز '' حم' عروف مقطعات سے کیا گیا ہے جن کے معنی اور مراد کاعلم اللہ کو ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلی والی سورقوں میں تفصیل سے عرض کیا گیا ہے کہ قر آن کر یم میں '' حم' روٹ کی جانے والی سات سورتیں ہیں جن میں سے میہ چوتھی سورت ہے۔ احاد یہ میں '' حم' ' سے شروع کی جانے والی سورتوں کے بہت سے نصائل بیان کئے گئے ہیں۔ نبی کر یم میں الشار فرمایا ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں جو شخص ان سورتوں کو پڑھنے کا عادی ہوگا تو یہ سات سورتیں جہنم کے ساتوں دروازے ہیں جو شخص ان سورتوں کو بڑھنے کا عادی ہوگا تو یہ سات سورتیں جہنم کے ساتوں دروازے کیا گئے گئے رکاؤٹ بن جا کیں گی۔

اس سورت کی ابتداءقر آن کریم کے ذکر سے کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ قر آن کریم ایک ایس روثن ، واضح اور بلند رتبہ کتاب ہے جو حکمت ودانائی کی باتوں سے بھر پور ہے جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے رہبر ورہنما ہے۔اس کو جتنا بھی فروغ دیا جائے گادنیا میں امن وسکون اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوگا۔ کفار دمشر کین کو بتایا گیا ہے کہ وہ اس قر آن اوررسول النسطينيُّ كي عظمت كم كرنے كى جتنى بھى كوششيں اورشرارتيں كرليں اللہ اپنے اس كلام كومكمل كر كے رہے گا اور سارى دينا میں ندصرف اس کا پیغام پہنچ کر رہے گا بلکہ بیائی کی اس روثنی کے بغیر زندگی کے اندھیرے ان سے دور نہ ہوسکیں گے۔ یہی وہ روشٰی ہے جس کو پھیلانے کے لئے اللہ نے ہر زمانہ میں اپنے پیغبروں کو بھیجا تا کہوہ لوگوں کوصراط متنقم پر چلاسکیں گمر کفارو مشرکین نے ہمیشدان پیغمبروں کوجیٹلا یا وران کا نما ق اڑا ما اور گتاخی کرتے ہوئے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام سے منہ پھیر کرغرور و تکبرادرضد کاطریقه اختیار کیا جس کانتیجه به نگلا که الله نے ان کوخت ترین سزا کمیں دیں اوران کی زند گیوں کواس طرح مٹادیا کہ پھروہ دوسروں کے لئے نشان عبرت اور قصے کہانی بن کررہ گئے۔اہل مکہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح تم آج اللہ ے بھیج ہوئے اس کے آخری محبوب نی کریم ملے کو جھٹا رہے ہوا در تہمیں اپن طاقت پر برا محمنڈ ہے ذراایے سے پہلے گذری ہوئی نافر مان قوموں کودیکھوکہ جب انہوں نے اپنی نافر مانیوں کی حد کردی تو اللہ نے ان کواوران کےغرور کوخاک میں ملادیا تھا۔ الله تعالى في سوال كيا ہے كدا ہے نبي ﷺ ! ذرا آپ ان سے يو چھے كداس زمين وآسان كوكس في بنايا اس كوانسانوں كے لئے راحت وآرام اوران کی تمام ضروریات کا ذریعیکس نے بنایا؟ منزل تک پینچنے کے لئے راہتے ۔مردہ زمین میں زندگی پیدا کرنے کے لئے بارشوں کا انظام ، مختلف چیزوں کی طرح طرح کی قشمیں ، دریا ،سمندر کو یار کرنے اور کا روبار کے لئے ایک طرف سے دوسری طرف آنے جانے کے دسائل جتم قتم کے جانو راور مولیٹی س نے پیدا کئے؟ یقیناً اگر ضمیر مردہ نہ ہو چکے ہوں تو ہرا یک کے دل ہے ایک ہی صدابلند ہوگی کہ ان سب چیز وں کا خالق اور ما لک صرف اللہ ہے۔ کیکن انسان کی بیکتنی بری برقسمتی ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانے کے بچائے دوسرے بہت سے معبودوں کو گھڑ کران سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، حضرت عیسیٰ کواللہ کا بیٹا، پھر کے بے جان بتوں کواپنامشکل کشاسمجھ بیٹھتا ہے۔ فرمایا کہاللہ نے انسان کوجتنی نعتوں سے نوازا ہے اس کا تقاضا توبیقا که وه هر دفت الله کاشکرا دا کرتا اوراس کے سواکسی کی عبادت و بندگی نه کرتالیکن وه اپنی هر کامیالی کواپنی محنت کا متیجة راردے کراللہ کی ناشکری کرتار ہتاہے۔

ان آیات میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کوسواری پرسوار ہونے کے وقت ایک وعاسکھائی ہے جس میں اللہ کی عظمت وقد رت اور شکر کا بہترین انداز سکھایا گیا ہے۔

## آمِراتُّخَذَمِمَّايُغُلُّقُ

بَنْتِ وَاصْفَكُمْ بِالْبَنِيْنَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَا حَدُهُمْ بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَالًاظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَكَظِيْرٌ ﴿ اَوَمَنْ يُنَشَّوُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُو فِي الْخِصَامِ عَنْدُمُ مِنْنِ ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلْلِكَةَ الذين هُمْ وعِبْدُ الرَّحْمْنِ إِنَا ثَا السَّهِدُوْا خَلْقَهُمْ سِكُمُ تَكُ شَهَا دَتُهُمْ وَكُيْتَ عُلُونَ ۞ وَقَالُوْ الوّ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَاعَبُدُنَّهُمْ ا مَالَهُمْ بِذُلِكَ مِنْ عِلْمِرْإِنْ هُمْ إِلَّا يَغُوصُونَ ۞ أَمْ اتَّيْنَهُمْ كِتْبُامِّنْ قَبْلِهِ فَهُمُرْبِهِ مُسْتَمْسِكُوْنَ®بَلْ قَالُوَّالِنَّاوَجَدْنَا اْبَآءِنَا عَلَى أُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلَى الْثِرِهِ مُرْمُّهُ تَدُوْنَ® وَكَذَٰلِكَ مَا ٱلسَّلْنَامِنَ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرِ إِلَّاقَالَ مُتَرَفُّوْهَ آلْإِنَّا وَجَدُنَا ابَاءَنَاعَلَى أُمَّةٍ قَرِانًا عَلَى أَثْرِهِمْ مُثَقَّدُونَ ® قْلَ ٱوَلَوْجِئْتُكُمْ بِإَهْدى مِمَّا مَجَدُثُمْ عَلَيْهِ (آبَاءَكُمْ قَالُوَ النَّا بِمَا أَرْسِلْتُمُربِم كُفِرُ وَنَ@فَانْتَقَمْنَامِنْهُمْوَانْظُرُكُيْنَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

## ترجمه أيت نمبر ١٩ تا٢٥

کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے (اپنے لئے) بیٹیاں بنا کیں اور تہمیں بیٹوں سے نوازا ہے۔جس چیز کی مثال بیر حمٰن کے لئے دےرہ ہیں (ان کا بیحال ہے کہ) جب اس کو (بٹی)

11.11

ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے تواس کا چرہ ساہ پڑجا تا ہے اور وہ دل ہیں (غم اور غصے ہے)
گفتار ہتا ہے۔ کیا (اس نے اپنے لئے لڑکی کوچن لیا) جوزیوروں میں پرورش پائے اورا پی بات
بھی واضح طریقے پر بیان نہ کر سکے۔ ای طرح انہوں نے فرشتوں کو جواللہ کے خاص بندے ہیں
ان کو بیٹیاں قرار دے رکھا ہے۔ (اللہ تعالی نے پوچھا ہے کہ) کیا یہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت
موجود تھے؟ فر مایا کہ ان کی یہ بات کھی گئی ہے اور اس کے متعلق ان سے سوال ضرور کیا جائے گا۔
وہ (اپی شرمندگی مٹانے کے لئے) کہتے ہیں کہ اگر رضن چا ہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت بھی نہ
کرتے۔ (فر مایا کہ ) ان لوگوں کو اس بان کا صحیح علم نہیں ہے (ای لئے) یہ لوگ بے خقیق بات
کررہے ہیں۔ کیا ہم نے (ان کا فروں کو) اس قر آن سے پہلے کوئی ایسی کہنا ہو کہا ہے اور
دلیلیں چیش کررہے ہیں۔ بلکہ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور
ہو انہیں کو نشانات قدم پر چل رہے ہیں۔

(فرمایا کہ یکوئی نی بات نہیں ہے بلکہ) ای طرح ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کمی بستی میں کوئی پیغیر بھیجا تو وہاں کے عیش پیندوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کواس طریقے پر پایا مقالبذا ہم بھی ان ہی کے نشانات قدم پر چل رہے ہیں۔

پنجبر نے کہا کہ جس طریقے پرتم نے اپنے باپ داداکو پایا ہے اگر میں اس سے بہتر طریقہ لے کرآیا ہوں کیا تم پھر بھی ان ہی کے راستے پر چلو گے۔ (ان کا جواب بیتھا کہ) تم جس (دین) کے ساتھ بھیجے گئے ہواس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ان سے بدلدلیا۔ پھر دیکھو کہ جمٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا؟

لغات القرآن آيت نمبر١٦٥٦

اَصُفَیٰ اس نے جن لیا فیخی کرلیا ظُلَّ ہوگیا (ہوجاتاہے) مُسُودًا میاه تاریک کَظِیُمٌ گُفتہ والا یُنَشَّوُّا پالااور پرورش کیاجاتاہے

| زيور                       | ٱلُحِلْيَةُ      |
|----------------------------|------------------|
| جھُرنا۔ بحث کرنا           | اَلْخِصَامُ      |
| وه حاضر تھے۔موجود تھے      | شَهِدُوا         |
| وہ انگل کی ہاتیں کرتے ہیں  | يَخُرُصُونَ      |
| تفامنے والے ۔ سنجالنے والے | مُسْتَمُسِكُوُنَ |
| طریقه (امت، جماعت)         | أمَّةُ           |
| عیش پسند - مال دار         | مُتُرَفُونَ      |
| پیروی کرنے والے            | مُقُتَدُوُنَ     |
| زياده ېړايت                | اَهُدای          |
| ہم نے انقام لیا            | إنْتَقَمُنَا     |
| انجام _نتيجه               | عَاقِبَةٌ        |
|                            |                  |

### تشريح: آيت نمبر ١٦ تا٢٥

ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپی بہت سے نعتوں کا ذکر فرمایا ہے جیسے زمین و آسان کی پیدائش اوران کے درمیان انسان کی راحت و سکون کے بہتارا سباب، زمین میں چلنے پھر نے اورا آنے جانے کے راست، بلندی سے پانی کے برسنے اوراس سے مردہ زمین میں نئی تروتازگی پیدا کر نے جس سے زمین اوراس کی پیداوار سے زمین ہری بھری ہوجاتی ہے۔ ان بہت کی نعتوں کا تقاضا تو پیقا کہ ان کی قدر کرتے ہوئے بر آن اس کا شکر بیادا کیا جاتا۔ جن کے دلوں میں ایمان کی روثنی موجود ہوہ تو اس کی قدر کرتے ہیں بلکہ انبیاء کرائم کے مقابلے میں کرتے اوراس پرشکرا داکرتے ہیں لیکن کفاروشر کین کا بیاحال ہے کہ وہ نہ صرف ناشکری کرتے ہیں بلکہ انبیاء کرائم کے مقابلے میں ایک اپنے گراہ باپ دادا کی اندھی تقلید، صدب بیٹ دھری اور تا فرمانی میں گئے ہوئے ہیں۔ ان کی تافر مانی، بے ادبی اور گتا نی میں مور کے تاب ہو دی ہو گئی ہوئے ہیں۔ ان کی تافر و کی سازش کر کے ان کو اللہ کے دجود کا ایک حصہ جز واورا والا دبنا کر پیش کر ناشروع کے کہ بیٹ میں اللہ کے سامنے ان کی سفارش کر کے ان کو اللہ کے کردیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) بی فرضتے اللہ کی بیٹے ان کی ان جا ہا نہ اوراضا نہ بیٹ کردیا ہوئے قرمایا کہ (اللہ کے خود تو وہ لاکے جا ہتے ہیں ان کو بیا طلاع دی خود تو دو وہ لاکے جا ہتے ہیں ان کو بیا طلاع دی کردیا کے اس کو اس کی نعتیں ہیں لیکن) ان کفار کا بیاحال ہے کہ خود تو وہ لاکے جا ہتے ہیں اور جب بھی ان کو بیا طلاع دی کردیا کے اس کو بیا طلاع دی کردیا ہوئے کی ان کو بیا طلاع دی

جاتی ہے کہان کے گھرلز کی بیدا ہوئی ہے وان کے چیرے سیاہ تاریک پڑجاتے ہیں۔ دل ہی دل میں غم کے مارے گھٹے رہتے ہیں۔ انہیں بٹی کی پیدائش ہے ایک شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں ہے چھے چھرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ اس ذلت کو برداشت کر لیں یااس لڑکی کوزندہ زمین میں گاڑدیں فرمایا کیسی عجیب بات ہے کہ ان کے نزدیک تو لڑکی کا وجودایک قابل نفرت چیز ہےا ہےوہ انتہائی حقیروذ کیل مجھتے ہیں کین وہ اللہ کے لئے اس کے فرشتوں کواس کی بیٹمیاں ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں پیسی بےانصافی اور نادانی کیات ہے۔فرمایا کیفرشتے اللہ کی بٹیاں کیسے ہو علق ہیں جن لڑ کیوں کوزیور، کیڑوں اور بناؤسٹگھار سے فرصت نہیں ہوتی اور ان میں سے اکثریت ایس ہے جومردوں کی طرح نہ تو پراعتاد انداز سے کلام کر سکتی ہیں اور نہ وہ اپنی بات منواسکتی ہیں وہ اللہ کی اولا د كيے بوعلى بيں الله تو وہ ہے جو بيا، بين اور بيوى سے بے نياز ہے۔ اور فرشتے الله كى ايك مخلوق بيں جوالله كے احكامات كى فرمال برداری کرنے والے ہیں۔اللہ تعالی نے ایسے مراہ لوگوں سے سوال کیا ہے کہ جب اللہ نے ان فرشتوں کو پیدا کیا تھا تو کیا اس وقت بیلوگ وہاں کھڑے ہوئے دیکھدے تھے؟ یقینا بیسب باتیں ان کے بے بنیاد خیالات ہیں جن پروہ اپنے گراہ باپ دادا کی اندھی تقلید کی وجہ سے اپیا کہتے اور بیجھتے ہیں۔فر مایا کہ اللہ ان کے تمام اعمال کولکھ رہا ہے اور وہ ان کے سی عمل سے بے خبرنہیں ہے۔ قیامت کے دن ان کے اعمال ان کے سامنے پیش کر دیئے جائیں گے۔کفار وشرکین کی بےاد بی، گتاخی اور جہالت کی انتہا پیقی کہ وہ اپنے گنا ہوں پر بھی ہے کہ کرمطمئن ہو چکے تھے کہ ہم جو بھی گناہ اورشرک کے کام کرتے ہیں ان سے اللہ ناراض نہیں ہے کیونکہ اگروہ ناراض ہوتا تو ہم بیگناہ ہرگز نہ کرتے گویاوہ بیہ کہتے تھے کہ اس دنیا میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے ہم جوبھی ثواب یا گناہ کا کام کرتے ہیں وہ الله کی مرضی ہے کرتے ہیں (نعوذ باللہ)انہوں نے بھی بینہ سوچا کہ اگرامیک شخص چوری، ڈاکہ قبل، زنا اور بدکاری اور بڑے سے بڑے گناہ کو کرنے کے بعد میر کہے کہ میرسب کچھ میں نے خوذ نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کی مرضی سے کیا ہے تو کیا دنیا کی کوئی عدالت یا کوئی انصاف پیندانسان اس کے اس جاہلانہ تصور کی حمایت کر سکے گا؟ اگر دنیا کی عدالتیں اور انسان بھی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تووہاللہ سےالی احقاندامیدیں کیوں باندھے ہوئے ہیں۔اللہ نے فرمایا کہان کی بیہ باتیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ اگراللہ نے ان باتوں کے ثبوت کے لئے کوئی کتاب نازل کی ہےتو وہ اس کو لے کرآئیں اور ثبوت کے طور پر پیش کریں۔ دراصل ان کے باس کوئی اس کی دلیل نہیں ہے۔زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہ سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں کام کوکرتے ہوئے اپنے باب دادا کو د میصاہے۔ فرمایا کدیکوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کدان کے باپ دادانے کوئی کام ایسا کیا ہو جوسراسر گناہ تھا اوران کے پاس نہ تو کوئی علم ہوایت تھا نہ کوئی کتاب تھی۔اللہ نے اوراس کے پیٹیمروں نے ہمیشہ یہی سوال کیا ہے کہ اگر ان کے باپ دادا کسی گناہ یا جہالت کی بات پر قائم تھے تو کیادہ بسویے سمجھان کی اندھی تقلید کئے چلے جائیں گے؟ کیاان کے پاس عقل بہم اور سمجھنیں ہے؟ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ تقلید ہری چیز نہیں ہے کیونکد اگر کوئی شخص ایسے آ دمی کی تقلید کرتا ہے جس کی پوری زندگی اوراس کی زندگی کے اصولوں کی بنیاد کتاب وسنت پر ہےتو اس کے بیچھیے چلنا یا اس کی تقلید کرنا تو عین ثواب ہے۔ دراصل دین اسلام میں اس تقلید کواندھی تقلید کہا گیا ہے جو مش اپنے باپ، دادا کی ہربات کواس لئے مان لیاجائے کہ اس کے باپ دادانے ایسا کیا تھا خواہ اس کے باپ دادا گراہ ہی کیوں ندہوں۔ اگر غور کیا جائے تو دنیا میں ہرآ دمی کسی نہ کسی کی تقلید کرتا ہے اور اس

کے طریقوں کو پسند کر کے اس جیساانداز اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دین نے ہمیں اس کی ہدایت ورہنمائی فرمائی ہے کہ جس کی بھی تقلید کی جائے پہلے یہ دکھے لیا جائے کہ اس کی زندگی کتاب وسنت یعنی اسلانی شریعت کے مطابق ہے یانہیں ۔ اگر ہے تو ٹیک راہوں پر چلئے کے لئے اس کی بات مائی جائے اور اس کی تقلید کی جائے ۔

الله تعالی نے فرمایا کہ اس کے تمام پیغیر ہمیشہ لوگوں کو برے اعمال کے برے نتائج اور اندھی تقلید سے بچاتے اور سمجھاتے رے۔ جنہوں نے ان کی نافر مانی کی اللہ نے ان پرا پناغضب نازل کیا اور اور ان سے شدیدا نقام لے کران کونشان عبرت بنادیا۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيْمُ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهُ إِنَّانِي

بَرَآءٌ مِّمَّاتَعُبُدُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَاتَهُ سَيُهُدِيْنِ ﴿ وَ جَعَلَهَا كِلِمَةُ بَاقِيةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَهُمْ يُرْجِعُون ﴿ بَلْمَتَّعْتُ لَمُؤُلِاءِ وَابَاءَ هُمُرَحَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِينٌ ® وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْاهِذَا سِحْرٌ قَ إِنَّا بِهِ كَلِفِرُوْنَ ®وَقَالُوْ الْوُلَا نُزِّلُ هٰذَاالْقُرُ ان عَلَى رَجُلُ مِنَ الْقَرْيَةُ يَن عَظِيْمٍ ﴿ الْمُهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُن قَسَمْنَا بَيْنَهُمْوَمِّعِيْشَتُهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بِعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخُرِيًّا وُرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌمِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿ وَلَوْ لَآ اَنْ يُكُونَ البَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْسِ ڔڵڹؙؽؙۅۛڗڡ۪ؠؠٙڛؙڠؙڡٞٵڡؚۧڽٛۏۻۧڐۣۊػٵڔڿۼۘڸؽٚٵؽڟٚڡڒۅٛڹ۞۫ۅڵڹ۠ؽۏۛؾڡؚؠٝ ٱبْوَاڳَاۊٞسُرُرًاعَلَيْهَايَتَكُونُ۞وَنُخُرُفًا ۗ وَانْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَالْاحِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿

المع المع

#### ترجمه: آیت نمبر۲ ۲ تا ۳۵

اور جب ابراہیمؓ نے اپ والداورا پی قوم سے کہا کہتم جن چیزوں کی عبادت و بندگی کر رہے ہومیراان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔البتہ (میراتعلق اس ذات سے ہے)جس نے جمھے پیدا کیا اور پھر بے شک وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔

اورای بات کو (ابرائیم )اپنے بعد آنے والوں کے لئے قائم رہنے والی بات کر گیا تا کہاس کی طرف رجوع کرنے والے ہوں (شرک نہ کریں)۔

اس کے باوجود میں نے ان کو اور ان کے بروں کو ہرتم کا سامان (زندگی) عطا کیا تھا یہاں تک کہ ان کے پاس تن بات اور صاف صاف بیان کرنے والا (رسول) آگیا۔ اور جب ان کے پاس تن (قرآن مجید) اور (سچ) رسول آگیا تو کہنے گئے کہ بیتو جادو ہے۔ (ہم اس کو ہیں مانے) ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے (بی بھی) کہا کہ بیتر آن ان دونوں بستیوں ( مکہ اور طائف) کے کسی بڑے آدی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ (اللہ نے فرمایا کہ اے نی تھے) کیا بیہ لوگ آپ کے دب کی رحمت (نبوت) کو (خود ہی) تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے ونیاوی لوگ آپ کے درمیان) ان کے درق تو تقسیم کرد کھا ہے۔ اور ہم نے ایک کو دوسرے پر درجوں زندگی میں (ان کے درمیان) ان کے درق تو تقسیم کرد کھا ہے۔ اور ہم نے ایک کو دوسرے پر درجوں میں بڑائی دے رکھی ہے تا کہ ایک دوسرے کو خدمت کے لئے استعال کرسکیں۔ اور آپ کے دب میں بڑائی دے رکھی ہیں۔ اورا گربیہ بات (مقرر) نہ ہوتی کہ سب کی رحمت تو اس سے کہیں بہتر ہے جے بیتے تو کہ وہم رحمٰن کا انکار کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو اور لوگ ایک ہی طریقے جو بی بیات ان کے گھروں کے درواز دن کو اور وہ تحق جن پر بیتی کی گا کر ان سے میاں ودولت دنیاوی بیشتے ہیں سونے چاندی کے بناد ہے۔ (کیاان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ) بیسب مال ودولت دنیاوی بیشتے ہیں سونے چاندی کے بناد ہے۔ (کیاان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ) بیسب مال ودولت دنیاوی خیستیں بان دسامان کے سوا پچھتی تو نہیں ہے۔ اور آخرت کا گھر (اور اس کی ابدی راحیتی ) ان خور بی کے بیس ان لوگوں کے لئے ہیں جواللہ ہے ڈرتے ہیں۔

لغات القرآن آيت نمبر٢٥٥٢٦

بيزار بونا

بَوَآةٌ

اس نے مجھے پیدا کیا

فَطَرَنِي

كَلَّمَةٌ بَا قِيَةٌ

مَتعت میں نے سامان دیا دوبستیال ( مکهوطا نف) و تقتیم کرتے ہیں يُقْسِمُوْنَ مَعنشت روزي سُخُويًّا ذليل به ذلت ر مُر در حجيتس فضَّةٌ حا ندى مَعَارِجُ (مِعُراجُ) سيرهيال تخت بيضنے کی جگہیں سُرُرٌ (سَرِيْرٌ) زُخُونٌ

باقى رہنے والا پیغام

## تشريح: آيت نمبر٢٧ تا٣٥

اوپر کی آیات میں گمراہ باپ دادا کے نقش قدم پر چلنے ، اللہ کے پیٹی بروں کی تعلیمات سے منہ پھیر کرزندگی گذار نے ،
حق وصدافت کا انکار کرنے والوں کے سامنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر وہ قریش مکہ جو
حضرت ابراہیم کو اپنا جدا مجد مانتے اوران کی نسبت پر فخر کرنے کے باوجود کفروشرک کی گندگیوں میں ملوث تھے ان کوشرم
دلاتے ہوئے فرمایا جارہا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنے اردگر دمشر کا نہ معاشرہ ، بت گرا ور بت پرست
خاندان اور طرح طرح کی جاہلا نہ رسموں میں پھینے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور غور کیا تو انہوں نے ہمت و جرا ت کا مظاہرہ
کرتے ہوئے کفروشرک کے ہرطر لیقے کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کی مصلحت کا مہارا لئے بغیرصاف صاف اعلان کر دیا کہ
جن لوگوں نے خودا پنے ہاتھوں سے اپنے معبود گھڑ کران کی عبادت و بندگی کا طریقة اختیار کر دکھا ہوہ قطعاً باطل ، جموٹ اورا کیک

بحقیقت اور بے بنیاد بات ہے۔ جب انہوں نے اس کلمی تن کو بلند کیا تو ہمخص ان کی جان کا دشن بن گیا اوران کو ہرطرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ان کوایک زبردست آگ میں جھونگ دیا گیا، وطن سے بے وطن ہوئے ،گھریار کی ہرراحت وآ رام سے محروم کر دینے گئے عراق ، فلطین ، جاز اور دوسری جگہوں میں مسلسل گشت کر کے اس کلمہ حق کو بلند کرتے رہے جس میں ساری انسانیت کی فلاح اور بہبود کے راز پوشیدہ ہیں۔انہوں نے اس کلمہ تق کے لئے بوری زندگی ججرت اور مشکلات میں گذار دی لیکن کفروشرک ہے سمجھوتانہیں کیا اورکلمہ حق کوآنے والی نسلوں کے لئے مشعل راہ بنا کر باقی رکھا۔ کفار قریش ہے کہا جار ہاہے کہ حق وصداقت اورکلمه باقیه کی یمی وه سیدهی تیجی راه ہے جس کو نبی آخرالز مال حضرت محمد رسول الله ﷺ پیش فرمارہے ہیں۔اس میں بیا شارہ موجود ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم ظیل اللہ اوران کے راستے پر چلنے والوں کو کامیاب و ہامراد کیا اس طرح وہ الله عضرت محدرسول الله علية اوران پرايمان لانے والوں كوعظمت كى بلنديوں پر پہنچا كرر ہے گا۔ فرمايا كه كتنے افسوس كا مقام ہے کہ حضرت ابراہیم کے اسوہ حسنہ پر چلنے والے آخری نی اور آخری رسول حضرت محمصطفیٰ ﷺ پرایمان لانے کے بجائے وہ ان کی مخالفت کررہے ہیں اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کا نداق اڑارہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیتو ایک بےحقیقت جادو ہے۔ نبی کریم عظیفے کی حیثیت کولوگوں کی نظروں میں کم کرنے کے لئے کہتے میں کہ مکداورطا نف میں ایسے بڑے ،صاحب حیثیت اور مال دارلوگول كى كىنبين تقى چن كونى بنايا جاتا توبات مجھ ش آجاتى كيكن ايك ينتيم ونا دار فخف كونى بنا كر بھيجنا بھارى سجھ ينرنبيس آتا۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیاان کی جہالت اس مقام تک بھنج گئی ہے جہاں وہ اللہ کی رحت یعنی نبوت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق اپنے تابع كرنا چاہتے بيں كه جس كوده چاہيں اس كو بى بنا ديا جائے اورجس كوده ضبح ہيں اس كا وہ اٹكار كرديں فرمايا كه ان كى تو نبوت بى كيا دنیا کی معیشت اور دولت میں بھی بہی خواہش ہے کہ وہ ان کی مرضی کے تابعے ہوجائے جس کووہ چاہیں دیں اور جس کونہ چاہیں اس کو بھوکا مار دیں \_فر مایا کہا ہےاوگ اس بات کو یا در تھیں کہ نبوت ورسالت ہو یا زندگی گذارنے کے اسباب کی تقتیم بیرسب اللہ کے قبضه قدرت میں ہوہ جب اور جہال اورجس کو چاہتا ہے نبوت ورسالت کے اعلیٰ مقام کے لئے منتخب کر لیتا ہے۔اس طرح اس نے معیشت لینی مال و دولت کی تقلیم کو بھی اینے ہاتھ میں رکھا ہے در نیدانسان تو اتنا خود غرض ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں دوسروں کا رزق دیدیاجاتاتوه این علاده سب کو برطرح کے رزق اور مال ودولت مے مروم کردیتا۔ فرمایا کہ اللہ کا اپنانظام ہے وہ جس کو جتنا دینا چاہتا ہے کم یا زیادہ عطا فرما دیتا ہے لبنداوہ نبوت ورسالت کو مال و دولت کی تر از ویٹس تول کرنہیں دیتا بلکدا بنی مرضی ہے دیتا ہے۔ فرمایا کہ مال ودولت کی کثرت انسانی شرافت کامعیار نہیں ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال ودولت ہے وہ زیادہ بڑا آ دمی ہے اور وہ ہر چیز کا مستحق ہے بلکہ انسانی شرافت کا معیار تقوی اور پر ہیز گاری ہے۔ مال ودولت جہال خیر کا ذریعہ ہے وہی وہ اللہ کے نزد کیا ایک حقیر چیز بھی ہے۔ فرمایا کر اگر عام لوگوں کے تفریس مبتل ہو کر بھٹک جانے اور ڈ گرگانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ تمام كفارو مشرکین پرسونے چاندی اور مال ودولت کی بارش کر دیتا۔ان کے چاروں طرف مال ودولت کے ڈھیر لگا دیتاان کی سونے چاندی کی چیتیں ،مونے جاندی کی سٹر هیاں ، دروازے اور تخت ہوتے لیکن کیا بیسونے جاندی کے ڈھیران کوآخرت کے عذاب سے جیخے

کاذر بعیہوتے، ہرگزنیس ۔لہذا کفار قریش کا بیکہنا کہ مکہ اور طاکف کے بڑے لوگوں پراس قرآن کو نازل کیوں نہ کیا گیا تو وہ من لیس کہانسان مال ودولت سے بڑا آدمی نہیں ہوتا بلکہ اپنی ذاتی شرافت اور اخلاق سے بڑا بنتا ہے۔ یاوہ بڑا آدمی ہوتا ہے جس کواللہ اپنے پیغام کے لئے منتخب کرلیتا ہے۔

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِالرَّحُمْنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطِنًا فَهُوَ لَهُ قِرِيْنٌ ® وَإِنَّهُمْ لَيُصُدُّ وَنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيُحْسَبُونَ النَّهُمْ مُّهُتَدُونَ ۞ حَتَّى إِذَاجَاءَنَا قَالَ يِلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ الْمُشْرِقَيْنِ فَيِئْسَ الْقَرِيْنْ ® وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيُومِ إِذْظَامَتُهُ الْكُمْرِ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ®افَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّهَرِ أَوْتَهُدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي صَلِل مُّبِينِ ﴿ وَإِمَّا نَذُهَبَنَّ بِكَ وَإِنَّامِنُهُمُ مُّنْتَقِمُونَ ﴿ ٱۅۡنُرِينَّكَ الَّذِي وَعَدَنْهُمۡ وَاِنَّاعَلِيْهِمۡ مُّقْتَدِرُوْنَ ۞ فَاسْتَمْسِكَ ؚؠالَّذِي ٱوْجِيَ الْيُكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۗ وَإِنَّهُ لَذِكْنُ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ ثُنْتُ كُوْنَ @ وَسُكُلْمَنَ أَنْسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا ٱجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمْنِ أَلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر۲۳ تا۲۵

اور جو شخص بھی رحمٰن کے ذکر ہے آئکھیں بند کر لیتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جواس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھروہ (اوراس کے ساتھی) شیاطین اس کو سیح رائے ہے روکتے ہیں۔اور کافر سیجھنے لگتے ہیں کہ وہ ہدایت کے رائے پر ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ (کافر) ہمارے پاس آئے گا تو اس (ساتھی) ہے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق ومغر ب

کا (جیبا) فاصلہ ہوتا کیونکہ تو بدترین ساتھی نکلا۔ (ان سے کہا جائے گا کہ) جبتم ظلم وزیادتی کریچکتو آج تمہاری بات (تمہاری شرمندگی) تمہیں کوئی نفع نہ دے گی کیونکہ تم اور بیشیاطین عذاب میں برابر کے شریک ہیں۔

(اے نبی ﷺ) کیا آپ بہروں کوسنا سکتے ہیں یا آپ اندھوں کواور جو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے گراہی میں پڑے ہوئے

پراگرہم آپ کو لے جائیں (وفات دیدیں) تب بھی ہم ان کا فروں سے انتقام ضرور لیں گے یاان کا فروں سے انتقام ضرور لیں گے یاان کا فروں سے ہم نے جو وعدہ کررکھا ہے وہ آپ کو (اسی دنیا کی زندگی ہی میں) وکھلا دیں۔ اس پر ہم پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ (اے نبی بھٹے) آپ اس پر جو آپ کی طرف وہی کی گئی ہے اس کو مضبوطی سے تقام لیجئے۔ بے شک آپ صراط متنقیم پر ہیں۔ اور بیر قر آن مجید) آپ کے لئے اور آپ کی مضبوطی سے تقام لیجئے۔ بے شک آپ صراط متنقیم پر ہیں۔ اور بیر قر آن مجید) آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے ایک یا دوھانی ہے۔ اور بہت جلدتم سب سے پوچھا جائے گا۔ اور آپ ان چینجم روں سے جن کوہم نے آپ سے پہلے بھجا ہے ان سے پوچھ لیجئے (لیخی ان کی کتاب میں دیکھ لیجئے) کہ کیا ہم نے رحمٰن کے سواد وسر سے معبود مقرر کئے تھے کہ ان کی عبادت و بندگی کی جائے۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢٥١٥

الله اور ابس کے رسول کی اطاعت وفر مال برداری اور دین کے سیج اصولوں کی پابندی انسان کو دنیااور آخرت میں کامبابی اور نجات دلانے کا میقنی فر ربعہ ہے لیکن جولوگ ان سچائیوں سے منہ موڑ کر اللہ کی یاد سے غفلت اور کوتا ہی اختیار کرتے ہیں ان پر قدرت کی طرف سے ایک ایسے شیطان کومسلط کر دیا جاتا ہے جو ہرونت ان کے ساتھ رہ کر برے خیالات اور وسوسوں کے ذر بعد انہیں راہ حق وصدافت سے بھٹکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے جس سے ان کے سوینے کا انداز بدل جاتا ہے اور انہیں صرف ا پیے ہی کاموں میں کامیا بی نظر آتی ہے جوغلط اور گراہی کے خوبصورت راستے ہیں۔ان کے نزدیک نیکی اور برائی میں کوئی خاص فرق باتی نہیں رہتا اور اس طرح شیطان ان کے ذہن وفکر کے ہر تصور کومٹے کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے لئے فرمایا ہے کہ ان کوایٹی گمراہی اور بڈھیبی کا اندازہ شایداس ونیا میں نہ ہولیکن کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گےاورعذاب کی شدت کوایٹی آنکھوں سے دیکھیں گے توانہیں اپنی غلطیوں، گناہوں اورخطاؤں کا شدت سےاحساس پیداہوگا اوروہ زندگی بھرجس شیطان کواپنامخلص دوست اور ساتھی سیجھتے رہے ہوں گے اس کی دھوکے بازی، جھوٹ، فریب اور بے وفائی یوری طرح کھل کران کے سامنے آ جائے گی اوروہ قیامت کے ہولناک دن میدان حشر میں اس طرح تنہا کھڑے ہوں گے کہ کوئی ان کے کام نہ آسکے گا۔ وہ اپنی شرمندگی اور احساس ندامت کے سمندر میں غرق ہوکریہ سوچنے پرمجبور ہوجا کیں گے کہ کاش ان کے اوران کے برے ساتھی شیطان کے درمیان اتنابی فاصلہ ہوتا جتنامشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔وہ کہداٹھیں گے کہ اگر وه شیطان کواپنادوست اور ساتھی نہ بناتے تو ان کواس ذلت اور رسوائی سے واسطہ نہ پڑتا اور بیہ برقسمت دن د کیھنا نصیب نہ ہوتا لیکن عمل كاوقت نكل جانے كے بعدان كا چچھتا ناان كے كام ندآ سكے گا۔ نبى كريم عظة كوتىلى ديتے ہوئے فرمايا جار ہا ہے كدا بے نبی عظة ! آب جس سیانی کے رائے پر اپنی جدوجہداور کوشش کر رہے ہیں وہی راہ حق ہوار آپ صراط متنقم پر ہیں۔آپ لوگوں کی نا فرمانیوں اورا نکار کی وجہ سے مایوس نہ ہوں اور اپنامشن جاری رکھنے جوسعادت منداورخوش نصیب ہیں وہ آپ کی بات من کرعمل کریں گےلیکن جولوگ آنکھیں رکھنے کے باوجوداند ھےاور کان رکھنے کے باوجود بہرے بنے ہوئے ہیں ان کوآپ دکھانا اور سنانا بھی جا ہیں تب بھی وہ راہ ہدایت کو اختیار ند کریں گے۔اللہ نے فر مایا ہوسکتا ہے وہ ایسے ضدی، جد دھرم اور نا فر مان لوگوں کوآپ کی دنیاوی زندگی ہی میں پابعد میں تخت سے تخت سزادیدے بہر حال بیہ بات بالکل واضح اور صاف ہے کہ جب بھی ان کوسزا دی جائے گی تو وہ ان کی زندگی کا بدنصیب دن ہوگا۔ فرمایا کہ اے نبی ﷺ! آپ خود اور آپ کے خلص صحابہ کرام ﷺ کے لئے جو ہدایت و رہنمائی عطاکی گئی ہے اس پر قائم رہیے کیونکہ اللہ کے ہاں ہرایک ہے اس کے اعمال کے متعلق ضرور پوچھاجائے گا اورجیسا جس کا عمل ہوگا اس کوویسی ہی جز ااور سزابھی دی جائے گی۔ بیقو حید کا وہ راستہ ہے جس پر سارے نبی چلتے آئے ہیں جنہوں نے تو حید کی تعلیم دی اور کفروشرک سے نفرت سکھائی اور انہوں نے اللہ کے سواکسی کی عبادت و بندگی نہیں کی۔ فرمایا کہ اس پرتمام انبیاء کی

تعلیمات کواہ ہیں اوراگرآپ ان مظرین وشرکین سے پوچیس تو پیکی اس حقیقت کوچھپانہیں سکتے کہ اللہ کے سارے پیغمبراللہ کے ساتھ کی کوشریک نہیں کرتے تھے اور عبادت و بندگی کے تمام طریقے صرف اللہ کے ساتھ ہی خاص کئے ہوئے تھے۔

وكقد أرسلنا مواسي باليتنا إلى فرعون ومكانيم فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ الْعُلَمِينَ® فَلَمَّا بِمَاءَهُمْ بِإِلْيَتِنَا إِذَاهُمُ مِّنْهَايَضَّحَكُوُنُ @وَمَا نُرِيْهِمْ مِِّنْ أَيْتِهِ الْالْعِيَ ٱكْبُرُمِنُ أَخْتِهَا لَا وَكَنَدُنْهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَهُمْ يُرْجِعُونَ @ وَقَالُوْا يَاكِيُّهُ الشْحِرُادْعُ لَنَارَبُكَ بِمَاعِهِ دَعِنْدَكَ إِنَّنَالُمُهُتَدُونَ @ فَلَمِّا كُشُفْنَاعَنْهُمُ الْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ۞وَنَادَى فِرْعُونُ فَى قَوْمِهِ قَالَ لِقَوْمِ ٱلْيُسَ لِي مُلْكُ مِصْرَوَهِ ذِو الْكُنْهِ لُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَاتُ مِمرُونَ ﴿ أَمْ إِنَا خَيْرُ قِنْ هٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِيْنُ الْهُ وَلَايِكَادُيْبِيْنُ ®فَلُوْلَا ٱلْقِي عَلَيْهِ اسْوِرَةً مِّنْ ذَهَبِ اَوْجِمَاءَ مَعَهُ الْمَلْبِكَةُ مُقَتَرِنِينَ ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوْهُ ا ٳٮٚۿڡؙۯػاٮٛۏٛٳڡۜۊؘڡڰاڣٮؾؚۊؽڹ<sup>؈</sup>ڧڮؾٵٚڛڡٛۏؽٵڹؾڠڡٛؽٵڡؚؠ۫ۿڡ۫ۯڰٲڠۯڠڹۿۄ۫ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ فَجَعَلَنْهُمُ سَلَقًا قُمَثَالًا لِٱلْاَحِرِيْنَ ۗ

## ترجمه: آیت نمبر۲۴ تا ۵۲

بے شک ہم نے موٹ کواپی نشانیوں کے ساتھ فرعون اوراس کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا۔ موٹ ٹنے کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں۔ پھر جب وہ (موک ؓ) ہماری نشانیوں (مجحزات) کوان کے پاس لے کرآیا تو وہ ان کوائسی مذاق میں اڑانے لگے۔ اورہم ان کو جو بھی نشانیاں دکھاتے تو وہ پہلی نشانی سے بڑھ پڑھ کر ہوتی تھی اورہم نے ان (فرعونیوں) کو مختلف عذابوں میں جگڑ لیا تھا تا کہ وہ (اپنی حرکتوں سے) باز آ جا کیں۔انہوں نے (حضرت موگ سے) کہا کہ اے جادوگر تو اپنے رب سے اس عہد کی بنا پر جو اس نے بھھ سے کر دکھا ہے ہمارے لئے دعا کر دے (کہ بیعذاب ٹل جائے) ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ضرور ہدایت پر آ جا کیں گے۔ پھر ہم نے جب بھی ان سے وہ سزاجس میں مبتلا کئے گئے تھے دور کر دی تو وہ اپنی قوم کو پکار ااور کہا کہ اے میری قوم! کیا مصر کی حکومت وعدے کو تو ڑ ڈالتے تھے۔اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار ااور کہا کہ اے میری قوم! کیا میں اس شخص میری نہیں ہے؟ اور میرے نیچ جو نہیں بہدری ہیں کیا تمہیں نظر نہیں آرہی ہیں؟ کیا میں اس شخص میری نہیں ہوں جس کی کوئی عزت بھی نہیں ہے جو صاف طور پر بول بھی نہیں سکا۔ پھر اگر نیز (اللہ سے بہتر نہیں ہوں جس کی کوئی عزت کے گئن یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر کیوں ناز ل نہیں کئے گئن یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر کیوں ناز ل نہیں کئے گئن یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر کیوں ناز ل نہیں کئے گئن یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر کیوں ناز ل نہیں کے گئن یا دی کوئی کی بات کو می نا نے میں نافر مان لوگ۔

پھر جب انہوں نے ہمیں غصد دلایا تو ہم نے ان سے انقام لیا اور پھر ہم نے ان سب کو ڈبودیا۔ پھر ہم نے ان کو کئ گذری قوم اور آنے والوں کے لئے نشان عبرت بنادیا۔

## لغات القرآن آيت نبر٢٣٦٢٥

يَضْحَكُونَ وه مُلاق الرَّاتِ بِين بِنِيَ بِين أُخُتُ بِهِن حِنْن يَنْكُفُونَ وه وَوْرُوْالِتِ بِين مَهِينٌ جَن كَلُولُ مُرْت ند بو السُورَةُ (سَوَازٌ) كَثَّان ( بِهِنْ كَالْيور ) مُقْتَرِ نِيْنَ (مُقْتِرُ نُنَ) عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الل

اسَفُوُّا انہوں نے بھڑ کایا سَلَفٌ گذرے ہوئے

## تشريح: آيت نمبر ٢ م تا ٥٦

ز برمطالعہ آیات سے پہلے بتادیا گیا تھا کہ جیتے پیٹمبر بھی جھیجے گئے تھے انہوں نے اپنی این امتوں کوتو حید کی تعلیم دے کر ان کے سامنے اس حقیقت کو پیش کیا تھا کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہی ہرطرح کی عبادت و ہندگی کامستحق ہے۔ وہ خود بھی تو حید ریم کمل کرتے رہے اور انہوں نے زندگی بھر اللہ کے سواکسی کی عبادت و بندگی نہیں کی۔ جن سعادت مندوں نے ان کی اطاعت کی وہ بھی اللہ کی تو حیداوراس کی بندگی کرتے رہے۔وہی کا میاب و بامراد ہوئے لیکن جنہوں نے تو حید کا راستہ چھوڑ کر الله كي ذات اورصفات ميں دوسرول كوشر يك كر كے ان كى عبادت ويرستش كى ان كوبار بارآ گاہ كيا كيا كدوہ استے اس طرزعمل سے تو بہ کرلیں لیکن انہوں نے پغیبروں کی بات کو بیچھنے کی کوشش نہ کی۔ جب ان کی مہلت کی مدت ختم ہوگئی تو ان براتنے شدیدعذاب آئے کدان کی تہذیب، تر قیات اورخودان کا اینا وجود بھی تہس نہس کر دیا گیا۔ نی کریم ﷺ سے فرمایا جارہا ہے کہ اے نی ﷺ! آ پ ای صراط متنقیم پر ہیں جس پراللہ کے تمام پغیبر چلتے آئے ہیں لہذا آ پکسی کی پروا کئے بغیراللہ کے دین کو پھیلانے کی جدوجہد کرتے رہے۔اللہ آپ کی ای طرح مدد کرے گا جس طرح اس نے اپنے پیٹیبروں کی مدد کی تھی۔حضرت موک اُ کا واقعہ بیان کر کے سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح اللہ نے حضرت موی " کی مدد کی تھی جب فرعون اوراس کی فوج کو سمندر میں غرق کر دیا گیا تھا۔ پھر کوئی اس کی مدد کونی آسکا تھا فرمایا کہ جب حضرت موگا نے فرعون کے بھرے دربار میں اس بات کا اعلان کیا کہ جھے اللہ نے بھیجا ہے تا کہانے فرعون تواور تیری قوم جس گمراہی میں بہتلا ہو گئے ہوا س سے تو بہ کرلو حضرت موگ نے عصااور پدیبضا کے مجزات دکھائے تو یوری قوم اس سے متاثر ہونا شروع ہوگئی۔فرعون اور اس کےخوشامدی درباریوں نے پہلے تو حصرت موٹی کا غداق اڑانا شروع کیا کیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں حفزت موٹی کی عزت وعظمت بڑھتی جارہی ہے تو انہیں فکر پیدا ہوگئی۔انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر موٹ اوران کے مانے والوں کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو ان کی حکومت وسلطنت اورا قتد اروا جارہ داری کا رعب لوگوں کے دلوں ہے نکل جائے گا۔انہوں نے حضرت موئ کے اثر ات کومٹانے کی بھر یورکوششیں شروع کر دیں۔اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کی مسلسل نا فرمانیوں کی وجہ سے ان پرنوا ہے چھوٹے جھوٹے عذاب بھیجے تا کہ بڑے عذاب سے پہلے ان کوآگاہ ادر خبردار کردیا جائے۔ سورۂ اعراف میں اس کی تفصیل آ چکی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ سلطنت فرعون میں شدید قط پڑ کیا آئی شدید بارشیں ہوئیں کہ جن سے بستیاں اور کھتیاں تباہ و ہر باد ہو کررہ گئیں۔ٹڈی دل نے اتنا شدید حملہ کیا کہ ان کے کھیت اور کھلیا نوں کو

چٹ کر گئے۔ پوری سلطنت میں جو ئیں اور سرسریاں پیدا ہونا شروع ہوئیں جن سے انسان، ان کے مولیثی اور غلے کے گودام تک متاثر ہونا شروع ہوگئے۔مینڈ کوں کا ایک سیلاب سا آگیا جس سے پوری قوم کا چانا بھرنا دشوار ہوگیا۔ پھرخون کاعذاب بھی نازل ہوا جس سے ان کی نہریں، تالاب، چشٹے اس طرح متاثر ہوئے کہ پوری قوم ایک ہفتے تک صاف پانی سے محروم ہوگئی۔

یدوہ مسلس عذاب کی شکلیں تھیں جن سے پوری قوم شدید مشکلات کا شکار ہوگئ تھی۔ ان پر جب بھی کوئی عذاب آتا تو وہ حضرت موٹ کے پاس آکر درخواست کرتے کدا ہے جادوگر! اگر بیعذاب ہم سے ٹل گیا تو ہم آپ کی ہر بات ما نیں گے۔ جب وہ عذاب ٹل جاتا تو وہ پھر سے اپنی نافر مانیوں میں لگ جا دو گر! اگر بیعذاب ہم سے ٹل گیا تو ہم آپ کی ہر بات ما نیں گے۔ جب وہ جادوگر! کہہ کر پکارتے تھے۔ کیونکہ اس زمانہ میں جادو میں کمال علم کا کمال شار ہوتا تھا لیکن در حقیقت وہ اس لفظ سے احترام کے جود کے بیاں کام نکالنا چا ہے تھے لینی ان کے نزد یک حضرت موٹ کی حثیت ایک جادوگر یا عالم کی تھی گروہ ان کو نی مانے کر دے میں صرف اپنا کام نکالنا چا ہے تھے لینی ان کے نزد یک حضرت موٹ کی حثیت ایک جادوگر یا عالم کی تھی گروہ ان کو نی مانے کے لئے تیار نہ تھے۔ یہ الکل ای طرح ہے جیسے منافقیان جب نبی کر یم چھٹے کی مجل میں آتے اور کوئی بات دوبارہ بھنا چا ہے تھے تھے "دَاَعِ نَامِ کہ تھے تھے "دَاعِ نے ہوجاتے تھے کہ جس کے معنی چوا ہے اور جا اللہ واحق کے ہوجاتے تھے۔ سنے والے یہ بچھتے کہ وہ "دَاعِ نَاسِ کہ رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ نبی کر یم چھٹے پر 'د تیرا' کرتے ہیں۔ جائل واحق کے مطال ڈی دنیا میں بھیشہ بہ طرح کمل اختیار کرتے ہیں۔

فرعون نے ایک دن درباریوں ہے کہا۔ یا ملک بھر میں اپ نمائند ہے بھیج کر کہلا دیا کہ کیا ہیں پوری سلطنت کا ما لک نہیں ہوں؟ کیا میرے نیچ (دریائے نیل ہے) نہرین نہیں بہدرہی ہیں جن ہے ہر طرف سرسزی و شادا بی ہے؟ اور قوم ترقی کر دہی ہے؟ اس نے کہا کیا تم نیہیں دکھور ہے ہو کہ میری سلطنت کا رعب ہر شخص کے دل پر چھایا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ میں بہتر ہوں یا موی اور ان کے ساتھی بہتر ہیں؟ جن کا یہ حال ہے کہ نہ تو ان کے پاس حکومت و سلطنت ہے نہ رعب ہے نہ مال و دولت کی موٹ ہوں یا موی اور ان کے ساتھی بہتر ہیں؟ جن کا یہ حال ہے کہ نہ تو ان کے پاس حکومت و سلطنت ہے نہ رعب ہے نہ مال و دولت کی موٹ اللہ کی طرف ہے بھیجے گئے ہیں تو ان کی سلطنت کا رعب کہاں ہے کیا وہ اس زمانہ کے دستور کے مطابق سونے کے کنگن اور چاروں طرف ان کے فرشتوں کی فوج کونا چاہوں ہیں ہونے ہے ہیں تو ان کی سلطنت کا رعب کہاں ہے کیا وہ اس زمانہ کے دستور کے مطابق سونے کے کنگن اور چاروں طرف ان کے فرشتوں کی فوج ہونا چاہیے تھی۔ چونکہ فرعون نے دنیا داروں کے سامنے یہ دنیاوی موثر انداز اختیار کیا تو لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا کیونکہ زر پرستوں کی باتوں کوخوب بی میں ہیں۔ ان کے نزد کی مال ودولت ہیں سب چھے ہوتا ہے وہ اس ذبان کو جھتے ہیں۔ ان کے نزد کی مال ودولت ہی سب چھے ہوتا ہے وہ اس ذبان کو جھتے ہیں۔ ان کے نزد کی مال ودولت ہی سب چھے ہوتا ہے وہ اس کی بات کو مان لیا کیونکہ مرب کی اور میں کی بات کو مان اور مرب گئی ہیں ڈوکر ختم کر دیا اور ان کی زندگیوں کو ہرا کیک کے لئے نشان عبر سبادی یا فرمان تو م اور فرعون کو پانی میں ڈوکر ختم کر دیا اور ان کی زندگیوں کو ہرا کیک کے لئے نشان عبر سبادی یا دیا اور وہ دی اس اس کے ان کیا نہ دیا ہوں کی نبوت پر ایمان لے آئے تھا اللہ نے ان کونجات عطافر ما کر عظمتیں عطافر ما دی ہوں کی ہوت پر ایمان لے آئے تھا اللہ نے ان کونجات عطافر ما کو عظمتیں عطافر ما دیں۔

وَلَقَافُرِبِ ابْنُ مَرْيَعِ مَثَالًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ @وَقَالُوٓ إِلْهُتُنَاخِيْرٌ امُرْهُوْمُاضَرَبُوْهُ لَكَ الْآجَدَلُا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ وَإِنْ هُوَ اِلْاعَيْدُ ٱلْعَمْنَاعَكَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَالُالِبَنِي اِسْرَاءِيْلَ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُلَجَعَلْنَا مِنْكُمُومَلَيْكَةً فِي الْرَضِ يَخْلُفُون ۗ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَاعَةِ فَلَا تُمْتُرُنَّ بِهَا وَالتَّبِعُونِ هٰذَاصِرَاطُ مُسَتَقِيْمٌ ١ وَلايَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطِنُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُّبِينٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءُ عِيْسَى بِالْبَيِّنْتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِابَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيْدُوالتَّقُوا اللَّهُ وَاطِلْيُعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ رَبِّ كُونَ أُكُمُ فَاغْبُدُوهُ ﴿ هٰذَاصِرَاظُامُّسْتَقِيْمُ ﴿ فَاخْتَكْفَ الْكُفْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوامِنَ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيْمِ ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةُ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بُغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ® الْأَخِلَاءُ يَوْمَبِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ

عَدُوًّ إِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ۞

## ترجمه: آیت نمبر ۷۵ تا ۲۷

اور جب ابن مریم کے متعلق ایک بات کہی گئی تو قوم کے لوگ (کفار مکہ) (خوشی کے مارے) شور مچانے گئے۔اور کہنے گئے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یاوہ؟ (لیعنی عیسیٰ مابن مریم)۔ بیا بات انہوں نے صرف جھکڑنے کی غرض سے کی تھی۔ دراصل بیلوگ ہی بخت جھکڑ الوہیں۔ حالانکہ وہ (عیسی "ابن مریم) صرف اللہ کے ایک بندے ہیں جن پرہم نے فضل وکرم کیا تھا اور بنی اسرائیل کے لئے ان کو (اپنی قدرت کا ایک) نمونہ بنایا تھا۔ اور اگرہم چاہتے تو فرشتوں کو پیدا کردیتے جوز بین پر تمہاری جگہ ( تمہارے جائشین بن کر ) رہتے۔ اور بے شک وہ (عیسیٰ این مریم) قیامت کی ایک علامت ہیں۔ تم (اس قیامت کے قائم ہونے) میں شک نہ کرو تم میری بات مانو یہی صراطمت تھی ہے۔ اور کہیں شیطان تمہیں (راہ متنقیم ہے ) نہ روک دے کیونکہ انہوں بات مانو یہی صراطمت تھی ہے۔ اور جب عیسی کھلی ہوئی نشانیاں (معجزات) لے کرآگے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور جب عیسی کھلی ہوئی نشانیاں (معجزات) لے کرآگے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارا کھلا ہوا دشمیر انہوں ہوں تا کہ بحث میں جو انہوں ہوں ہوئی کر دوں۔ تم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو یہی صراطمت تھی اختلاف کر رہ ایک و یہی صراطمت تھی ہے۔ پھر (بی اسرائیل کے) بہت سے گروہوں نے آئیں میں شدید اختلاف کر ڈالا تو ایسے نے گولہوں کے گئی میں شدید اختلاف کر ڈالا تو ایسے خالموں کے لئے درد تاک دن کا عذاب اور بڑی تباہی (ہونے والی) ہے۔ اب یہ لوگ بس فیامت آئی تاہی (ہونے والی) ہے۔ اب یہ لوگ بس فیامت تی کے ختط ہیں کہ ان پراچا تک قیامت آئی تی عادت و والی کے۔ اب یہ لوگ بس فیامت تی کو ختا میں گا ہوں کے متنظ ہیں کہ ان پراچا تک قیامت آئی تی واران کو خبر بھی نہ ہو۔ حالانکہ اس دن سوائے اللہ تقوی کے تمام دوست آئیں میں ایک دوسرے کے دشمی نہ ہو جالانکہ اس دن سوائے اللہ تقوی کے تمام دوست آئیں میں ایک دوسرے کے دشمی نہ ہو کہ کیں گیں گے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ١٧٥٥ عد

خَصِمُوُنَ وه بَشَّرت بِن يَخُلُفُونَ وه قائم مقام بوت بِن لَا تَمْتُرُنَّ تَمْرُنَ لَا يَصُدُّنَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عارب ووست الْلاَ حَوْدَابُ بِماعتِين فرق يَرُوهِ اللهُ عَلَيْهُ على الرب ووست

# تشرح: آیت نمبر ۵۷ تا ۲۷

ا یک مشہور مثال ہے کہ 'بدفطرت انسان کے لئے ایک بہانہ کافی ہوتا ہے ' ایعنی جن لوگوں کی عقلیں اوندھی ہوجاتی ہیں اوردہ ہرنیک عمل کی تو فتق سے محروم ہوجاتے ہیں وہ اس فکر میں گھر ہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کو کی ایسی بات لگ جائے جے لے کر وہ اپنی اٹا کی تسکیس کرسکیس کے فاروشرکین کا بھی یہی حال تھا وہ ہروقت اس ٹوہ میں گئے رہتے تھے کہ ان کے ہاتھ نبی کریم ﷺ کی کوئی الی بات یا کمزوری آ جائے جس کو لے کروہ پر پیگنڈ اکرسکیں چنا نچہ جب اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا کہ جن لوگوں نے اللہ کوچھوڑ کر دوسروں کومعبود بنار کھاہے وہ معبود اور ان کی بندگی کرنے والے دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔اس طرح نبی کریم ﷺ نے بھی فرمایا تھا کہ جولوگ اللہ کوچھوڑ کر غیراللہ کاعبادت و بندگی کرتے ہیں اس میں کوئی خیز نہیں ہے۔مقصد بیتھا کہ اللہ کے ساتھ جنہیں شريك كيا گيا ہے وہ قيامت كے دن ان كے كام نه آسكيل كے اور پقركے بے جان بت يا وہ جان دارجوا ين عبادت كا حكم ديتے اور اس کو پسند کرتے ہوں کدان کی عبادت کی جائے جیسے شیاطین، فرعون اور نمرود وغیرہ بیسب جہنم میں جھونک دیے جا کیں گے۔ کفارومشرکین نے اس سچائی کوایک غلط رنگ دے کرنی کریم علیہ ،آپ پر ایمان لانے والوں اور دین اسلام کے متعلق پروپیگنٹرے کا ایک طوفان کھڑ اکر دیا۔ کہنے گئے کہ اگر ہم اپنے بتوں کی عبادت و ہندگی کرتے ہیں اور ان کے متعلق بیکہا جا تا ہے کہ وہ جہنم کا ایند هن بنیں گے تو نصاری بھی تو حضرت عیلی کو (یہودی حضرت عزیر کو، کفار مکدفرشتوں کواللہ کی بیٹیاں قرار دے کران کو)معبود کا درجہ دیتے ہیں تو کیا (نعوذ باللہ) ہیجھی جنم کا ایندھن بن جا کیں گے۔ جب کفار ومشرکین نے بہ بات می تو وہ خوشی سے چلانے اور شور مجانے گئے کداب اس کا جواب دیا جائے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یاوہ (عیسیؓ ) بہتر ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جاہلانہ بات کا جواب دینے سے پہلے میہ بتا دیا کہ ایسی لغواورفضول با تیں وہی کر سکتے ہیں جن کا کام صرف فساد کرنا اور جھکڑے پیدا کرنا ہے درنہ وہ اتی عقل تو رکھتے ہی ہیں کہ حضرت عیستی اللہ کے پیٹیبر ہیں جن کی یا کیزہ زندگی کا ہرتصور بہت واضح بجن كا وجود قيامت كى نشانيوں ميں سے ايك نشانى ب ( كونكدالله كے تكم سے وہ آسانوں برا تھا لئے مجمع بين قيامت كے قریب دنیامیں دوبارہ حضور اکرم ﷺ کے ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائمیں گے۔ دجال کوتل کریں گے ،صلیب کوتو ڑوالیں اور چرقیامت قائم ہوگی )۔ حضرت عیسی زندگی جرتوحید کی تعلیم دیتے رہے اور جب وہ آسمان سے دوبارہ آسکیں گےاس وقت بھی وہ ای تو حید کی تعلیم دیں گے۔البذا جولوگ زبردست غلط بھی کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی عبادت و بندگی کررہے ہیں بیان کی غلط سوچ ، ذاتی رائے اوران کا اپناذاتی فعل ہے اس میں حضرت عیسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان کی پوری زندگی گواہ ہے کہ انہوں نے نہتو ایسا نے کا تھم دیا نہ حضرت عیسیٰ کی خواہش اور مرضی تھی نہ اللہ کا کلام اس کی تا ئید کرتا ہے۔اگر موجودہ انجیلوں کا دیانت داری ہے

مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے صرف ایک ہی بات فرمائی کہ لوگو! تم اللہ سے ڈروء اس کے سواکس سے نہ ڈروء صرف ایک اللہ ک عبادت و ہندگی کرو اور زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے رسول کی پیروی کرو۔ اس بنیادی عقیدے کے خلاف جنہوں نے عقیدت ومجبت اور عبادت و ہندگی کے بشار طریقے نکال رکھے ہیں وہ من گھڑت ہیں جب تک وہ انہیں نہ چھوڑیں گے اس وقت تک وہ دین کی اصل روح تک نہ پہنچ کیس گے۔

فرمایا کہ حفزت عیسٰی مسیح اللہ کے محبوب بندوں میں ہے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت ورہنمائی کے لئے بھیجا گیا تھا تا کے عقیدے کی جن گند گیوں میں وہ زندگی گذاررہے ہیںان کی اصلاح کر دی جائے لیکن بنی اسرائیل نے ان سے ہدایت حاصل کرنے کے بحائے خود حفرت عیسیٰ ہی کومعبود کا درجہ دیدیا۔ وہ سیجھتے تھے کہ حفرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، مٹی کا پرندہ بنا کر جب وہ چھونک مارتے ہیں تو وہ جیتا حاگتا پرندہ بن حاتا ہے، پیدائش ٹابیٹا کی آ تکھوں پر دم کرتے ہیں تو اس کو بینائی مل جاتی ہے، جب وہ کسی کوڑھی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ بھلا چنگا ہو جاتا ہے۔ پیر اوراس قتم کی چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ (نعوذ باللہ ) وہ اللہ کے بیٹے ادر معبود ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر حضرت عیستگی بغیریاپ کے پیدا ہوئے تو اس میں کوئی تعجب یا جیرت کی بات نہیں ہے کیونکہ حضرت آ دمِّ اوران کی بیوی حضرت حوا کواللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا ہے بیتو صرف اس کی قدرت ہے وہ جس طرح جا ہتا ہے کرتا ہے۔ فرمایا کداگر ہم چاہتے تو فرشتوں کوبھی انسانوں سے پیدا کر سکتے تھے پھران کے ہاں بھی اولا دکا سلسلہ ایسا ہی قائم ہو جاتا جبیہا کہ انسانوں میں جاری ہے۔ فرمایا کہ حفرت عیس کا واللہ نے اس طرح معجزات دیئے تھے جس طرح ان سے پہلے پیغبروں کویا نبی کریم سیلی کو معجزات عطا کئے گئے تھے۔وہ پیرمارے کام اللہ کے حکم ہے کرتے تھے۔مردوں کوزندہ کرنا، نابینا کوآ تکھیں دینا، کوڑھی کوصحت مند بنانا یہ سب اللہ کی قدرت کے نمونے تھے جوحفزت عیستی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئے ۔ فرمایا کہ حفزت عیستی نے بالکل واضح ،صاف صاف ادر دوٹوک الفاظ میں اس اعلان کر دیا تھا کہ میرا اور تمہار ارتب صرف ایک اللہ ہی ہے اور وہی ہرطرح کی عمادت و بندگی کامستحق ہے۔اگر کچھ لوگوں نے ان کومعبود کا درجہ دیدیا ہے تواس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔قصور تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے حضرت عیسائی کو اللہ کا بندہ تصور کرنے کے بجائے ان کومعبود کا درجہ دیدیا ہے۔ فرمایا کہ ان ظالموں کوعقل سے کام لیٹا چاہیے کیونکہ اس دنیا کی زندگی بزی مختصر ہے جب زندگی کا دھارارک جائے گالیعنی موت آ جائے گی تو قیامت قائم ہوگی اس وقت بیددنیا کے اسباب اور ساتھ دینے والے دوست احباب ان کا ساتھ نید دے سکیں گے۔ آج کفار ومشرکین کی آواز ہیں آواز ملانے والے قیامت میں ایک دوسرے کے دعمُن بن جائیں گے۔لیکن ان کے برخلاف جن لوگوں نے اپنے دلوں میں تو حید اورایمان کی مثم روش کرر کھی ہوگی وہ بہت جلد بلند، کامیاب اور بامراد ہوں گے۔

يعباد لاخوف عليكم اليوم وكآانتم تَعْزَنُوْنَ ﴿ الَّذِيْنَ امْنُوْا بِالْيِتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿ الْدُخُلُوا الْجَنَّةُ ٱنْتُمْ وَٱزْوَاجُكُوْرُتُحْبُرُوْنَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ رَجِعَانِ مِّنْ ذَهَبِ قَ ٱكْوَابٍ وَفِيهَامَا تَشْتَهِيْهِ الْأَنْفُسُ وَتُلَذُّ الْرَعْيُنُ وَانْتُتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ فَا وَيَلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ تُكُمْ فِيهَا فَالِهَةُ كَثِيرَةً مِنْهَا تَٱكُلُوْنَ@إِنَّ الْمُجْمِمِيْنَ فِي عَذَابِجَهَنَّمَ خَلِدُوْنَ ۗ لايُفَتَّرُعَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَ الكِنْ كَانُوا هُمُ الظُّلِمِينَ ﴿ وَنَادَوْالِمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رُبُكُ قَالَ إِنَّكُمْ مُكِثُونَ ۞ لَقَدْجِمُّنَكُمْ بِإِلْحَقِّ وَلَكِنَّ الْتُرَكْمُ لِلْحَقِّ لِرَهُونَ ١

## ترجمه: آیت نمبر ۲۸ تا ۸۷

(الله تعالی قیامت کے دن فرما کیں گے کہ) اے میرے بندو! آج تم پرکوئی خوف نہیں ہے اور ندتم رنجیدہ ہو گے۔ وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور (ہماری) فرماں برداری کرتے رہے تھے (ان سے کہا جائے گا کہ) تم اور تمہاری (ایمان والی) بیویاں خوثی خوثی جنت میں داخل ہوجاؤ۔ ان (اہل جنت) کے سامنے سونے کے برتن اور جام پیش کئے جائیں گے اور وہاں ہروہ چیز جس کی وہ خواہش کریں گے اور جن سے
آئنھیں شینڈک محسوں کریں گی ان کے لئے موجود ہوں گی اور (کہا جائے گا کہ) تم ان
میں ہمیشہ ہمیشہ رہوگے۔ یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو (بیان اعمال کا
بدلہ ہے) جوتم کیا کرتے تھے۔ تمہارے لئے ان میں بہت کثرت سے فوا کھ (ہرطرح کی
لذیذ غذا کیں) موجود ہوں گے جنہیں تم کھاؤ گے۔ (اس کے برخلاف) نافر مان لوگ
ہمیشہ کی جہنم کے عذاب میں جنلا ہوں گے۔

ان سے کسی وفت بھی عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اسپنے او پرظلم وزیادتی کیا کرتے تھے۔

اوروہ (داروغہ جہنم) کوآواز دے کر کہیں گے کہ اے مالک! (کیا یہنیں ہوسکتا کہ اس عذاب سے نجات کے لئے) تیرارب ہمارا کا مہمّا م کردے۔(بعنی موت دیدے) تو وہ کہے گا کہتم ہمیشہ اس حال میں رہو گے۔(اللہ تعالی فرمائیں گے) کیونکہ بے شک ہم نے تمہارے پاس حق اور سچائی کا پیغام بھیجا تھا مگرتم میں سے اکثر نے اس حق وصدافت کے ساتھ نفرت کا اظہار ہی کیا۔

لغات القرآن آيت نمر ١٦٥ ٢٨٥

تُخبَرُوُنَ تَهُ خُرِنُ كَ جادَكَ صِحَافٌ بلیش دکابیاں لَا یُفَتُّرُ ہُکانہ کیا جائے گا مُبْلِسُونَ نامید موجانے والے

مَا كِثُونَ تُعْبِر نَ والله ركن وال

(356

## تشريخ: آيت نمبر ۲۸ تا ۷۸

جولوگ دنیا میں تقوئی، پر ہیزگاری اور اللہ کی اطاعت وفر ماں بر داری میں اس کے بند ہے بن کر رہے تھے قیامت کے دن ان سے ارشاد فر ما یا جائے گا کہ اے میرے بندو! آج تمہارے لئے نہ تو ماضی کا خوف ہوگا اور نہ متعتبل کا رخ وغم ۔تم اور تمہاری ہی خاطر تو اضع کی جائے گی جس کا رخ وغم ۔تم اور تمہاری ہی خاطر تو اضع کی جائے گی جس سے تم خوش ہو جاؤگے اور خوشی کے آثار تمہارے چہروں پر نمایاں ہوں گے وہاں نوعمر خادم سونے کی پلیٹی اور گلاس لئے گھوم رہے ہوں گ

اوران جنتوں میں ہروہ چیز عطا کی جائے گی جس سے دلوں کو چین اور آتکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی اور بیہ سبب پچھ تھوڑی کی سبب پچھ تھوڑی کی مدت اور وقت کے لئے تہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہوگی۔اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس میں تمہارے باپ حصرت آ دم کورکھا گیا تھا۔لیکن ایک بھول کی وجہ سے جب ان کو جنت سے نکالا گیا تو سیکہ دیا گیا تھا کہ اگر دنیا میں جا کرتم نے اللہ کی ہوایت کے مطابق بہترین اعمال سرائجام دیے تو پھر سے تہمیں اس جنت میں داخل کیا جائے گا۔

چونکہ تم نے دنیا میں رہ کر ہمارے سارے تھم مانے اور ہمارے رسولوں کی پیروی کی اس لئے اب بیہ جنت تہمیں پھر سے مل گئی ہے۔تم ان جنت کی راحتوں سے جتنا فائدہ چاہوا ٹھالو، کھاؤ، پیوتمہارے لئے ہر طرف ہر طرح کی نعتیں بھیردی گئی ہیں۔

جہنم کا بیفرشتہ یا داروغدان کے رونے چلانے نتارہے گا اورایک ہزارسال کے بعد بیجواب دے گا کہتم

د نیا اوراس کی لذتوں میں الجھے رہے اور تہمیں آخرت کا کبھی خیال تک نہ آیا ابتم ہمیشہ کے لئے اس حالت میں رہو گے نہ مرو گے نہ جیو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آج اگر بہلوگ اس حالت کو پہنچے ہیں تو اس میں ان کا اپنا قصور ہے اللہ نے ان پرظلم وزیا دتی نہیں کی بلکہ انہوں نے خود ہی اس راستے کو منتخب کیا تھا جس کی سز آ آج یہ پھگت رہے ہیں۔ فرمایا جائے گا کہ ہم نے اپنے رسولوں کے ذریعہ حق وصداقت کی بات کو پہنچا دیا تھا مگر جب بھی ان سے اس سچائی پر چلنے اور مانے کے لئے کہا تو انہوں نے اس سے منہ پھیرا اور نفرت کا اظہار کیا ہے۔

# اَمْرَابُرُمُونَ الْمُرَّا فِإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞

المريحسيون أتالانسمع سرهم ونجويهم بلاورسلنا لكيهم يَكْتُبُونَ ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرِّحْمِنِ وَلَدُّ ۗ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِدِيْنَ ﴿ يَكُتُبُونَ ﴿ وَالْمُعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلِيمِينَ ﴾ سُبُعُنَ رَبِّ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُون ٠ فَذَرْهُمْ يَعْوضُوْا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ٠ وَهُوَالَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي الْاَرْمُ ضِ إِلَّهُ وَهُوَالْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ® وَتَابَرُكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ التَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَالِيَّهُمُأْ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةُ وَ الدِّهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ® وَلَبِنُ سَالْتَهُمْ مِّنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللهُ فَاكْنُ يُؤْفَكُوْنَ ﴿ وَقِيلِهِ يُرَبِّ إِنَّ هَؤُكُوٓ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ <u>غَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ هُ</u>

#### ر جمه: آیت نمبر ۹ ۷ تا ۸ ۸

کیا انہوں نے (کوئی نقصان پہنچانے کی کاروائی) طے کرلی ہے تو (یادر کھو) ہم نے بھی ایک بات طے کر رکھی ہے۔

کیاانہوں نے سیجھ رکھاہے کہ ہم ان کی خفیہ باتوں اور چیکے چیکے مشوروں کو سنتے نہیں ہیں؟ (ہم ضرور سنتے ہیں) اور ہمارے فرشتے جوان کے پاس ہیں وہ سب کچھ لکھ دہے ہیں۔

(اے نی ﷺ) آپ کہدد بچئے کہ اگر دھن کے بیٹا ہوتا تو سب عبادت کرنے والوں میں سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا حالا نکہ بیمشرک اللہ کی شان میں جو با تنیں بنارہے ہیں ان سے آسانوں اور زمین کا مالک جوعرش کا بھی مالک ہے بالکل پاک اور بے عیب ہے۔

(اے نبی ﷺ) آپ ان کوان کے بے ہودہ مشغلوں اور کھیل کود میں نگار ہے دیجئے یہاں تک کمان کواپنے اس دن سے سمابقہ پیش آ جائے جس کاان سے دعدہ کیا گیا ہے۔

وہی آسانوں میں عبادت کے لائق ہے اور وہی زمین میں بھی لائق عبادت ہے۔وہ بردی حکمت والا اور بہت علم والا ہے۔

وہ ذات بوی شان والی ذات ہے جس کے لئے آسانوں، زمین اوران کے درمیان کی ہر چیز کی ملکیت اس کی ہے۔

اس کے پاس قیامت واقع ہونے کاعلم بھی ہےاورتم سباس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اوراللّٰد کوچھوڑ کروہ جنہیں پکارتے ہیں ان کو (اللّٰہ کی بارگاہ میں )سفارش تک کرنے کاحق نہ ہوگا سوائے ان کے جوحق وصداقت کے گواہ ہیں اوروہ اس کو جانتے ہیں۔

(اے نی ﷺ) اگر آپ ان سے پوچیس کے کہ ان کوکس نے پیدا کیا تو وہ یقیناً یمی جواب دیں گئے کہ اللہ نے کہاں جارہے دیں گئے کہ اللہ نے کہاں جارہے ہو؟ (فرمایا کہ) اللہ کورسول کے بیہ کہنے کی بھی خبر ہے کہ اے میرے رب بدایسے لوگ ہیں کہ (سمجھانے کے باوجود) ایمان نہیں لاتے۔

(تواے نی ﷺ) آپان کی پرواہ نہ کیجئے اور یہ کہدد بیجئے کہتم سلامت رہو۔

#### پھروہ بہت جلدسب کچھ مجھ جا کیں گے۔

لغات القرآن آيت نمبره عام

أَبُومُو البول في المال المال

يَخُوُ ضُوا وهُ گِيتَةٍ بِن

يَلْعَبُوا و ، كَفِيْتِ بِين

اِصْفَح درگذركرك من يجيرك

سَلامٌ سلامٌ

### تشريح: آيت نمبر ٩ ٧ تا ٨٩

کفار مکداس بات سے بہت ڈرے ہوئے تھے کہ حضرت مجمد تھاتھ کی مقناطیسی شخصیت اور کلام الہی سے عرب کے نوجوان بوی تیزی سے متاثر ہوتے چلے جارہے ہیں۔ جو بھی ان کی زبان مبارک سے کلام سنتا ہے تو وہ فور آئی اسلام کی سچائی کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوجا تا ہے۔

کفار قریش نے نہایت خاموثی سے مکہ کے اہم لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے خفیہ مشور سے کرنا شروع کر دیئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم ای طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے اور اس تحریک کا مقابلہ نہ کیا تو مسلمان دند ناتے پھریں گے اور سار اعرب مسلمان ہوجائے گالبذا کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ ہم میں سے جس نے بھی اسلام قبول کرلیا ہے ہردشتہ داردوسرے دشتہ دار کواس داستے سے دو کئے کی کوشش کرے۔

اگر کسی غلام نے اس طرف قدم بر صایا تو اس کا آقا پوری طاقت وقوت سے اس کو کیلنے اور رو کئے کی کوشش کرے اور باہر سے آنے والے ہڑ محض کو یہ مجھا دیا جائے کہ ہمارے اندرایک ایسا شخص آھیا ہے جواپنی دیوا گئی میں نئ ٹئ باتیں کر رہا ہے۔ الہذا اس

کے پاس نہ پھٹلناور نہوہ ممراہ کردےگا۔

بیاورای قتم کی بہت ی تدبیروں پرایک خفیہ معاہدہ طے پا گیااور ہرایک نے اس معاہدے پر پوری دیانت داری سے عمل کرنے کی شان کی۔ اللہ تعالی نے ان کی خفیہ تدبیروں اور اسلام کومٹانے کی کوششوں کے متعلق بیفر مایا ہے کہ اگر کفار نے اس بات کا پکاارادہ کرلیا ہے کہ وہ لوگوں کو نبی کریم ملک اور قرآن کی طرف ندآنے دیں گے اور دنیا سے اسلام کومٹانے کی ہمکن کوشش کریں گے تو ہم نے بھی ان کوخت ترین مزاکیں دینے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

فرمایا کہ ہم ان کی خفیہ تدبیروں اور رازوں سے اچھی طرح واقف ہیں ہم سب پچھ سنتے اور جانتے ہیں اور ہمارے فرشتے ہروفت ان کے پاس ہیں اور جو پچھوہ کرتے اور کہتے ہیں اسے وہ لکھتے جارہے ہیں جو قیامت کے دن ان کے سامنے آئے گا اور بیا پنے برے انجام اور سخت سزاؤں سے نہ چی سکیں گے۔

نی کریم ﷺ سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کفار سے کہدد یجئے کہ میں تو تمہاری بھلائی اور خیر خواہی میں تمہار سے غلط عقیدوں کی اصلاح کرتا رہوں گا اور تم نے جواللہ کے لئے بیٹے کا تصور گھڑر کھا ہے کہ اس نے حضرت بیسٹی کواپنا بیٹا بنایا ہوا ہے وہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔

الله کی ذات بیا، بینی اور یوی کے ہرتصور سے بیاز ہے اگر فرض کرلیا جائے کہ الله نے دنیا کے گنا ہوں کے کفار سے
کے لئے حضرت بیسٹی کو بیٹا بنا کر بھیجا ہے۔ بیں جواللہ کا سب سے بڑا عبادت گذار ہوں اس کا پورا پورا احترام کرتے ہوئے میں تم
سب سے پہلے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا لیکن بیقصور بنیا دی طور پر غلط ہے کیونکہ اللہ کے نہتو کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ۔ اللہ وہ ہے جو
آسانوں اور ذمین کا پروردگار ہے۔

عرش الی کا مالک و مختار ہے اس کا تھم ہرایک پر چلنا ہے۔ اس کو قیامت کاعلم ہے اور اس کی طرف سب کولوٹ کر جانا ہے۔ ہے۔ اس کی ذات ہر طرح کی تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ ہر چیز اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے وہ ہی علم وحکمت والا ہے۔ قیامت میں صرف اس کی حکمر انی ہوگا۔ وہاں کسی کی مجال نہ ہوگی کہ بغیرا جازت کسی کی سفادش بھی کی جاسکے۔

البت جن لوگوں نے دنیا میں حق کے کلمہ کو بلند کیا ہوگا یعنی دل اور زبان سے ایمان کا اقر ار کیا ہوگا جیسے انبیاء کرائم ، سلحائے امت اور خاص خاص موکن بندے ان کو گنا ہ گاروں کی سفارش کا اختیار دیا جائے گا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کریں فرمایا کہ کفار کے دل بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کا کتات کا خالق و مالک صرف اللہ ہے اس لئے اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ حمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔

فرمایا کہا ۔ نبی ﷺ ان ہے آپ کہے کہ جب تمہارا خالق اللہ ہے تو پھرتم بیر مندا ٹھائے کدھر جارہ ہو؟ نبی کریم ﷺ سے فرمایا جارہا ہے کہ آپ ان کوان کے کھیل کوداور تماشوں میں لگا رہنے دیجئے بہت جلدان پر ساری حقیقت کھل جائے گی۔اس وقت بیا ہے اعمال پرشرمندہ ہوں گے۔

فرمایا کرآپ اپنا خیروفلاح کامشن جاری رکھئے۔اگروہ رائے کی رکاوٹ بن کرکھڑے ہوجا کیں آق آپ نہایت سلامتی کے ساتھان کے پاس سے گذر جائے اوران سے درگذر کیجئے۔ کیونکہ قیامت کادن جوان سے زیادہ دورٹیس ہے اس میں ہربات کھل کران کے ساتھ جائے گی۔

وافردواناان الحداللدب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 پاره نمبر۲۵ اليهايرك

سورة نمبر مم الدُّخَان

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# العارف عرة الدخال

# بِسُــِ والله الرَّحُ الرَّحِيَ

ہلے اس سے پہلے اس قرآن تھیم کی منم کھائی ہے جے ایک برکت والی رات بیں نازل کیا گیا ہے۔ اس رات کی عظمت بیہ کہ کاس میں ہر حکمت والے کام جوآئندہ سال میں ہو حکمت والے کام جوآئندہ سال میں ہونے والے بیں ان کوفر شتوں (جرائیل، اسرافیل، میکا ئیل اور عزد ائیل) کے حوالے کردیا جاتا ہے۔

الله کی شان اور وحدانیت کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں

ہے۔وئی زندگی دیتا ہے وئی موت دیتا ہے۔ وئی سب کا پالنے والا ہے۔اس کی ذات پر اور اس کی قدرت پر ایمان لا ناسعادت اور نیکی ہے کیکن منکرین الله کی ذات وصفات پر ایمان نہیں

ا من مدرت وريان و ما معادت ورس ميدن حرين المدن والتوسط ورياندن المان برايك دهوال بيدا موكر

م چیز پر چھاجائے گا۔وہ دن ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخت اور مضن دن ہوگا۔متكرين گھراكر

کہیں گے کہا ہے ہمارے پروردگارا گرآپ نے اس کوہم سے ہٹالیا، دورکر دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تہارے نصیب میں ایمان لانا کہاں ہے؟ اگر تہیں

ایمان لا ناہوتا تو ان عظیم پینمبروں کی تو بین کرتے ہوئے انہیں کسی کا سکھایا، بڑھایاد یوانے قرار نہ

و يت - جب انهول نے اس وقت اپ نبي كى بات كونيس مانا تو اب وه كهال ايمان لانے

والے ہیں فرمایا کداگر آج ہم ان سے اس عذاب کو ہٹالیں تو سی پھروہی حرکتیں کریں گے جو

اس سے پہلے کرتے آئے ہیں۔ان جیسے لوگوں کواللہ اپنی بخت گرفت میں لے کران سے ان کی میں میں میں میں اس

نا فرمانیوں کا بدلہ ضرور لے گا۔

فرمایان سے پہلے قوم فرعون کا بھی یمی حال تھا کہ جب ان پرعذاب آتا تو وہ اس کے دور کرنے کی درخواست کرتے اور جب وہ ٹل جاتا تو پھر پہلے جیسی حرکتیں کرنے لگتے

حالانکد حضرت موی "ف فرعون اوراس کی قوم کو برطرح سجها یا مگروه برابران کو جمثلات رہے

بكدانهول نے تو حصرت موى " كول تك كر لينے كا پروگرام بناليا تھا مگراللہ نے ان كو بچاليا اور تو مفرعون كو پانى ميں غرق كر ديا اور قوم

مورة نبر 44 كل دكوع 3 آيات 59 الغاظ وكلمات 349 حروف 72وف

اس قران مجیدگواس مبارک رات میں نازل کیا حمیا ہے جس میں ہر اہم اور حکمت والے کا موں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس سے متعلق امکامات کو فرشتوں کے حوالے کردیا جاتا ہے۔

کفار و مشرکین کو تیامت کے دن
زقوم کا درخت کھلایا جائے گا جوان
کے پیٹ میں اس طرح کھوتا ہوگا
جس طرح پائی گرم کرتے وقت
کھوتا ہے۔ ان کو جہنم کے بالکل
درمیان میں رتھیل کران ریکھوتا پائی
اوپرے ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا
کھوتا تم تو ہوئے درت والے بئے

) فرعون نے جو حسین باغات، بہتے چشے، کھیتیاں اوراو نچے او پنچے کل چھوڑے تھے، بنی اسرائیل ا کوان سب کاوارث بنادیا۔

فرعون کی جابی پر نہ تو زیمن روئی اور نہ آسمان رویا اور نہ اس کو کسی طرح کی مہلت دی گئی۔ حضرت موک " پر ائیمان لانے کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل کوفرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی اور دہ جس شدید آزمائش میں جتلا تھے اس سے ان کو چھٹکارا عطا کیا پھر بنی اسرائیل کو تو رہت جیسی کتاب دی گئی۔

آئین وہ لوگ جواللہ ہے ڈرتے اور ا اللہ کے پیٹبرول کی تعلیم پر چلنے۔ والے اور اس کو ماننے والے ہیں ان کو جنت کی راحتیں مطاکی جا ئیں گی وہ جو مانگیں گے ان کو دیا جائے گا۔ ان کو خوبصورت باغات، ہے مجھے اور ریشی لباس عطاکیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشر ہیں ہے۔ اور وہ اس میں ہمیشر ہیں ہے۔

الله تعالى نے اہل مكموان كى ضداور بث دهرى برايك مرتبه پھر خبر داركيا ہے كدو والله كآخرى

نی اور رسول حفزت مجم مصطفیٰ علیه پرایمان نے آئیں ای میں ان کی نجات ہے۔اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ذرااس بات پرغور کرلیس کہ مکہ والے بردی شان اور توت والے ہیں یا تیج اور اس کی تو م فرمایا کہ جب تو م فرمون ، عاد و شہو جیسی ترتی یا فتہ تو میں بھی اللہ کی نافر مانیاں کرنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے نہ بھی کہ سکتی تہاری کیا حیثیت اور طاقت ہے۔فرمایا کہ وہ نظام کا نئات پرغور کریں کہ اللہ کی اللہ کی کہ اس نے زمین و آسان اور اس کے درمیان کی تمام چروں کو کھیل تماش نہیں بنایا ہے بلکہ ان کے پیدا کرنے اور بنانے میں اللہ کی بردی عکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ نظام کا کنات ایک وقت تک چلتا رہے گا پھراس عالم پرموت طاری ہوگی اور وہ قیامت کا دن ان مجرمین پر بہت بخت اور بھیا کہ بوگا موائے اس کے کہ اللہ ہو کہ کر حرم فرماد ہے۔

فرمایا کہ اس دن کفار و شرکین کے کھانے کے لیے زقوم کا درخت ہوگا جوان کے پیٹے میں اس طرح جوش مارے گا چیئے تیز کھولٹا ہوا پائی جوش مارتا ہے۔ اللہ کے فرشتے ان کو پکڑ کرجہنم کے بھی تیس دھیل دیں گے اور ان پر تیز گرم پائی ڈالیس گے اور کہیں گے کہ تم بردی عزت والے بنے پھرتے ہے تم اس عذاب کا مزہ چھو۔ بیوہی عذاب ہے جس ہے جہیں ڈرایا گیا تھا گرتم اس کوئیں جھتے تم اس کوئیں تھے تھے آج اس عذاب کا مزہ چھو۔ بیوہی عذاب ہوں گے وہ اس وسکون، چین اور آرام کی جفت تھے آج اس کو بھان وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے، نیک اور صالح ہوں گے وہ اس وسکون، چین اور آرام کی جنتوں میں ہوں گے۔ باریک اورموٹے رئیشی لباس پہنے سہر یوں اور جفت میں ہوں گے۔ باریک اورموٹے رئیشی لباس پہنے سہر یوں اور تحق کے باریک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا کہ ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان کی زوجیت میں دے دیں گے۔ وہ برطرح خوش وخرم اور طرح طرح کے تھلوں سے اپناول بہلائیں گے۔ جوموت ان کوآ چکی ہے اب دوبارہ ان کوئیآ کے گی ۔ سب دو برطرح خوش وخرم اور طرح طرح کے تھلوں سے اپناول بہلائیں گے۔ جوموت ان کوآ چکی ہے اب دوبارہ ان کوئیآ کے گی ۔ سب سے بڑی نشر سے ہے کہ اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بیالیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیآپ کے پروردگار کافضل وکرم اوران کی زبردست کامیا بی ہوگی۔ فرمایا کہ اے نبی تھگٹے! آپ کے رب نے قرآن کریم کوآسان عربی زبان میں نازل کیا ہے تا کہ اس پرغورد فکر کرنا آسان ہوا گراس کے باوجود بھی بیلوگ قرآن کی عظمت کوئیس ماننے تو آپ تھگٹے ان کے انجام کا انتظار کیجیے بیخود بھی اس کے انتظار میں ہیں۔

# بِسُمِ الله الرَّحْرُ الرِّحِيمَ

خمر ٥ وَالْكِتْبِ الْمُبِيْنِ قُواتْكَ ٱنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبْرَكَةٍ اِتَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴿ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ ٱمْرِحَكِيْرٍ فَ آمْرًا فِينْ عِنْدِ نَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِيلِيْنَ ۞ رَحْمَةُ مِّنْ رَبِّكُ إِنَّهُ هُوَ السَّكِمِيْعُ الْعَلِيمُ وَ رَبِّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّهُ كُنْتُمُمُّ وُقِنِيْنَ ۞ لَا إِلهُ إِلَّا هُويُحِي وَيُمِيْتُ رُتُكُمُ وَرُبُ الْإِلْهُ وَالْحُمُ الْاَوَّلِلْيْنَ۞بَلْ هُمْرِفِى شَاكِّ يَلْعَبُوْنَ۞فَارْتَقِبْ يَوْمَرَتُأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِيْنِ ﴿ يَغَنَّنَى النَّاسُ هٰذَاعَذَابُ الْيَكُورُتَبُا ٱلْشِفُ عَتَاالْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ لَهُمُ الدِّكْرِي وَقَدْجَاءَ هُمْ ۯڛٛۏڵؙؙٛڞ۠ؠؽؿۜ۞۫ؿؙڴڗۘٷڷۏٳۼڹ۫؋ؙۅؘڤاڵۏٛٳڡؙۼڵٙۄۭ۠ڡۜڿڹٛۏڽٞ۞ٳؾۜٵ كَاشِفُواالْعَدَابِ قَلِيُلًا لِأَكْمُرَعَايِدُونَ۞يَوْمَرَنَبْطِشُ الْبُطْشَةَ الْكُبْرِي إِنَّامُنْتَقِمُونَ ۞

ترجمه: آیت نمبرا تا ۱

حاميم - حروف مقطعات (جن كمعنى اورمراد كاعلم اللدكوب)

وقذلازم

ننالازم

اس واضح کتاب کی شم ۔اس کوہم نے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ بے شک ہم (اس کے ذریعہ )لوگوں کو آگاہ اور خبر دار کرنے والے ہیں۔

اس رات میں ہر حکمت بھرے معاملہ کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔

حكم جو ہمارى طرف سے ہے اسے ہم ہى جھیخے والے ہیں۔

بیآپ کے رب کی رحمت ہے بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔آسانوں اور زمین میں اور جو پچھان کے درمیان ہے وہ سب کا پروردگار ہے۔ اگرتم یقین کرنے والے ہو۔ اس کے سواکوئی عمادت کے لائق نہیں ہے۔

وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وہ تمہارا رب ہے اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادا کا بھی پروردگار ہے۔

بلکہ کفارشک وشبہ میں مبتلا ہیں اور کھیل کود میں مشغول ہیں۔ (اے نبی ﷺ) آپ ان کے لئے ایک ایسے دن کا انتظار کیجئے جس دن آسان سے صاف و شفاف دھواں ظاہر ہوگا۔ جو لوگوں کو گھیر لےگا۔

وہ ایک در دناک عذاب ہوگا۔ (وہ کہیں گے کہ )اے ہمارے پروردگار ہم سے اس عذاب کودورکر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔

(فرمایا جائے گا کہ )انہیں کہاں تھیجت حاصل ہوگی جب کدان کے پاس ایک ایسارسول بھی آچکا ہے جس کی شان (رسالت وعظمت) روثن ومنور ہے۔ پھرانہوں نے اس رسول سے منہ پھیر کرکہا کہ بیتو سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔

یے شک اگر ہم کچھ (دنوں کے لئے )اس عذاب کو ہٹالیس تو پھرتم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے۔

جس دن ہم (ان کی) سخت گرفت کریں گے تو بے شک ہم (ان ظالموں سے) زبردست انتقام لیں گے۔

لغات القرآن آيت نبراتادا

لَيْلَةٌ مُّبَارَكَةٌ بركت والى رات

يُفُونَ دوهبداكرديتاب-الككرديتاب

أَمْرٌ حَكِيْمٌ عَمت برافعلم

إِرْ تَقِبُ تُوانظار كر راه د مكي

دُخَانٌ وهوال

يَغْشَى وه دُهاني كا

مُعَلَّمٌ يِدْهايا كيا

عَآئِدُونَ وولائِ والعين

النطشة خت يكر

## تشريح أيت نمبرا تالا

قر آن کریم میں سات سورتیں وہ ہیں جن کی ابتداء 'دحم' سے کی گئی ہے۔احادیث میں ان سات سورتوں کے بہت ہے۔ فضائل بیان کئے گئے ہیں۔ان ہی میں سے بیپانچویں سورت ہے۔

'' حامیم''حروف مقطعات میں سے ہیں جن کی تفصیل اس سے پہلی سورتوں میں بیان کردی گئی ہے۔ علاء مفسرین نے بیان کیا ہے کذن حروف کے معنی اور مراد کاعلم اللہ کو ہے۔

الله تعالیٰ نے قرآن علیم کی تم کھا کر فرمایا ہے کہ بیدہ واضح اور صاف صاف احکامات بیان کرنے والی کتاب ہے جس کو ایک برکتوں والی رات (شب قدر) میں نازل کیا گیا ہے جس رات میں آئندہ سال ہونے والے واقعات اور احکامات کے بارے میں ہر حکمت بھرے معاملہ کا فیصلہ کر کے اس سے فرشتوں کو آگاہ اور طلع کر دیا جا تا ہے۔

قرآن کریم ساری انسانیت کے لئے قیامت تک سراسر رحمت اور کرم ہی کرم ہے۔ اس کتاب کواس پروردگار نے نازل کیا ہے جو آسانوں، زیمن اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا خالق و ما لک ہے جو پوری قدرت اور کامل اختیار رکھنے والا ہے۔ وہی سب کی پرورش کرتا اور پالتا ہے۔ زندگی اور موت اس کے قضہ قدرت میں ہے، وہی سب کے باپ دادا کا پیدا کرنے والا ہے۔ کفار ومشرکین اور دین اسلام کے دشن جو دنیا کوایک کھیل کوداور تماشے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے ان سے فرمایا جارہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب آسان پر ہر طرف دھوال ہی دھوال ہوگا اور لوگ خت اذبت اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ جب کفاروشرکین اللہ کے عذاب کوا ہے سامنے دیکھیں گے قرقم اگر کہ اضیں گے الی اس عذاب کوہم سے دور کرد ہے ہم ایمان کے آئیں گے۔

اللہ تعالی فرمائیں گے کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اگران کومہلت دے دی جائے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہیں۔ کیونکہ جب ان کے پاس ہمارے پیفیمرسچائی کا پیغام لے کرآئے تھے تو انہوں نے ان کو ندصرف جھٹلا یا بلکہ ان کو بدنام کرنے کے لئے طرح طرح کی باتیں بنائیں اور ہمارے رسول پر یہاں تک الزام لگا دیا کہ بیرسول جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ کوئی آگران کو سکھا جاتا ہے اور وہی باتیں بیلوگوں کوآگر بتا دیتے ہیں۔ وہ کہتے کہ بیتو سکھائے پڑھائے دیوانے ہیں۔

اللہ نے فرمایا کہان مکرین کو قیامت کے ہولناک دن اوراس میں دی جانے والی سز اوُں کا انداز ہنیں ہے ورنہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے۔

فرمایا کہ جب ہم ایسے لوگوں کوعذاب میں پکڑیں گے تو کوئی ان کی مدد کے لئے نہ آئے گا اور ہم سے چیٹرانے والا کوئی نہ ہوگا۔

زیر مطالعہ آیات میں کچھ مخصوص الفاظ ارشاد فرمائے گئے ہیں جن کی تشریح ضروری ہے تا کہ ان آیات کامفہوم پوری طرح ذہن نشین ہوجائے۔

(۱)۔ اَکْتِتَابُ الْمُعِینُ واضح اور کھلی ہوئی کتاب یعن اپنے معنی اور مفہوم میں اس قدرواضح اور کھلی ہوئی کتاب ہے جوش وباطل اور حرام وطال کونہایت وضاحت ہے بیان کردیت ہے۔اللہ نے اس کتاب کی تم کھا کر ارشاوفر مایا ہے بیقر آن تو ایک واضح کتاب ہے جس کو خدتو سجھنا مشکل ہے اور خداس پڑ عل کرنے میں کوئی وشواری ہے۔اس کو ایک ایکی روشن اور مبارک رات میں اتارا گیا ہے جو ایک ہزار راتوں ہے بھی زیادہ افضل و بہتر ہے۔

(۲)۔ لَیْسَلَه (۵ مُبَارَکَه (۱۰ برکت والی رات۔ اس رات سے مرادرمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جس کواردو میں (شب قدر (۲۰ کہا جاتا ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ تعالی اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فریا تے ہیں اور رات بھر ندائیں دی جاتی ہیں کہ ہے کوئی اللہ کی رحموں کو سمیٹنے والا کہ اس کو وہ سب پچھ عطا کر دیا جائے جووہ ما تگ سکتا ہے۔ اس رات میں بندوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ آسان سے فرشتے اور جبرئیل امین اتر تے ہیں اور اس رات میں ہر حکمت والے معاطی افیصلہ کر دیا جاتا ہے۔

علاء مفسرین کااس پرانقاق ہے کہ اس مبارک دات سے مرادشب قدر ہی ہے جورمضان کے آخری عشر ہے کی کسی طاق رات میں ہوتی ہے۔ پچھ حضرات نے بعض روایات سے سورہ دخان میں' لیلہ مبارکہ'' سے مرادشعبان کی پیدرھویں رات (شب براءت) مراد کی ہے کین علاومفسرین کی اکثریت نے اس سے مرادشب قدر ہی کولیا ہے۔

ممکن ہےاللہ نے شب براءت میں قرآن کریم کولوح محفوظ ہے آسان دنیا پرکمل قرآن کی شکل میں نازل کیا ہواور رمضان کی شب قدر میں موقع کی مناسبت ہے تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کرنا شروع کیا ہو۔ بہر حال اس کی میچے کیفیت کاعلم اللہ کو \_\_\_

(٣)- **اَهُدُّ حَسِيمِهِ** محكمت سے بحر پوراحكامات لينى اس مبارك رات ميں اہم اور حكمت بحرے معاملات كا ''فيعلہ'' كركے فرشتوں كے حوالے كر دياجا تا ہے جوآنے والے سال ميں پیش آنے والے ہيں دوسرے الفاظ ميں سيمجھا جاسكتا ہے كہ فرشتوں ميں ان كى ذمہ دار يول كوتشيم كردياجا تا ہے۔

(٣)- دُخَان ٤٠ مُبِين ٤٠ واضح اور چهاجانے والا دهوال - قيامت سے قريب زماند ي ايك دهوال پورے آسان پر چهاجائ گا جواس بات كى علامت موگا كداب قيامت بهت قريب ہے - چنانچ احاد يث يس اس دهويس كاذ كر تفصيل سے كيا گيا ہے -

حضرت ابوما لک اشعریؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہیں تین چیز وں ہے آگاہ اور خبر رار کرتا ہوں (۱) ایک تو دھوال جوموئن کے لئے زکام کی طرح ہوگا لیکن کا فروں کی ایک ایک نس میں اس طرح ہجر جائے گا کہ ان کے کا نوں اور جسم کے ہر جھے سے دھوال نکٹا (محسوس) ہوگا۔

- (٢) دوسرے دابد۔ بيجيب وغريب جانور بوگاجو قيامت كے قريب ظامر بوگا۔
  - (m) تير د جال کا آنا۔ (ابن کثر)

ای طرح قیامت کی علامتیں بیان کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تک دس علامتیں ظاہر نہ ہوجا کیں اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی۔

- (۱) سورج کامغرب سے طلوع ہونا لیخیٰ وہ جس طرف سے روزانہ لکلتا ہے وہ وہاں سے نکلنے کے بجائے مخالف سمت سے نکام گا۔
  - (٢) دهوال (جوبورية سان يرجها جائے گا)\_
    - (٣) دلية (عجيب وغريب حانور) ـ
      - (٣) ياجوج ماجوج كافروح\_
  - (۵) حفرت عیسی کانزول (مینی دنیامیں دوباره آنا)۔
    - (٢) زمين كادهنسا\_
    - (۷) مشرق میں زمین کا دھنسنا۔
    - (٨) مغرب مين زمين كادهنسا\_
    - (٩) جزيرة العرب مين زمين كادهنسا\_
  - (١٠) اورعدن سے ایک زبردست آگ کا لکنا جوسب لوگوں کو ہائتی کے جائے گی (مسلم)
- (۵)۔ وَمُسُونٌ مبِیسُن . وہ رسول جواعلیٰ ترین اور قائل تعریف صفات کے مالک ہیں اور جن کی سیرت اور ان کا اسوہَ حسنہ سورج کی کرنوں سے زیادہ روشن اور واضح ہے۔
- (۲)۔ مُعلَّم مَخْنُونْ مَعَایا پڑھایاد ہوانہ۔ کفاروشرکین جب ہرطرح کی سازشوں اور پروپیگنڈے کے باوجودا پنی ہرکوشش میں ناکام ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ استے شدید پروپیگنڈے کے باوجودعرب کے نوجوان، بوڑھے، عورتیں اور بچ حضورا کرم میکھنٹے کی سیرت و کردار اور آپ کے لائے ہوئے بیغام سے متاثر ہوتے چلے جارہے ہیں تو انہوں نے نبی کریم میکھنٹے کو شاعر، مجنون، جادوگر اور کا بمن کہنا شروع کیا۔ انہوں نے بیالزام بھی لگانا شروع کردیا کہ جس کو بیاللہ کا کلام کہتے ہیں وہ ان کوکوئی مختص آکر سکھا جاتا ہے وہ ای کوبیان کر کے اللہ کی طرف منسوب کردیے ہیں (نعوذ باللہ)۔

الله تعالیٰ نے کفارومشرکین کے تمام الزامات کے جوابات عنایت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ ہی نے اس واضح اور روثن کتاب کوالیک برکت والی رات میں اپنے رسول پر نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کی آخرت سدھر جائے لیکن بعض لوگ اس آگا ہی

کے باوجودا پنی روش زندگی چھوڑنے کو تیارنہیں ہیں۔ فرمایا کہا ہے لوگوں کو قیامت کے اس ہولناک دن کا خیال ضرور رکھنا چاہیے جس دن ہرانسان کو اللہ کے سامنے حاضر ہوکرا پنی زندگی کے ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا اس دن صرف وہی لوگ کا میاب و با مراد ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت وفرماں برداری کی ہوگی۔

## وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ

حَاءَ هُمْرُسُولَ كُرِيْمٌ ﴿ أَنَ ادُّو ٓ الِكَ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ ٳڡٟؽؿ۠ڞٚۊۜٲڽ۫ؖڒڰۼڵؙۅٞٳۼڮٳٮڵؿٳٳڹٞٞٳؾؽڴۿڔڛٛڵڟڹۣڡٞؠؽڹ۞ٛۅٳڮٚ عُذُتُ بِرَيِّ وَرَبَّكُمُ إِنَ تَرْجُمُونِ عَوانَ لَمَثُوثُومِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ فَدَعَارَبُهُ آنَ هُؤُلاء قَوْمُ مُجْرِمُونَ @فَاسْرِيعِبَادِي لَيْلا إِنَّكُمْ مُّنَّكِ عُونَ فَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَرُهُو اللَّهُمْ جُنْدُمُ مُّغَرَّقُونَ ١ كَمْرُتُرُكُوْا مِنْ جَنْتِ قَعْيُوْنِ ﴿ وَ ذُرُوعٍ وَمَقَامِكُرِيْمٍ ﴿ وَنَعْمَةٍ كَانُوْ افِيهَا فَكِهِيْنَ ۞كَذَٰ إِكَ ۖ وَٱوۡرَتُهَا قَوْمًا أَخَرِيْنَ ۞ فَمَا بَكَتْ عَلِيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْكَرْضُ وَمَا كَانُواْمُنْظِرِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ نَجُيْنَابَرِي إِسُرَاءِيُلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ® وَلَقَدِ اخْتُرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَاتَّيُنْهُمْ وَنَّ الْآلِيتِ مَافِيُهِ بَلَوْ الْمُبِينُ ٩

न्य

100g

### ترجمه: آیت نمبر ۱۷ تا ۳۳

اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا تھا جب ان کے پاس ایک معزز پینجبر (حضرت موی کو) بھیجا گیا تھا (اوراس نے کہا تھا کہ) ہم اللہ کے بندوں (بنی اسرائیل) کو میرے حوالے کر دو۔ میں تمہارے لئے ایک دیانت داررسول ہوں۔اورتم اللہ کے مقابلے میں سرکشی (افتیار) نہ کرو۔

بے شک میں تمہارے پاس کھی دلیل لے کرآیا ہوں اور بے شک میں اپنے اور تمہارے پروردگاری پناہ لے چکا ہوں اس سے کہتم مجھے سنگسار کر دو۔ پھراگر تم میر ایفین نہیں کرتے تو مجھے سے الگ ہوجاؤ۔

پھراس نے (حضرت موئ ٹے) اپنے رب کو پکارا کہ بے شک بیسب مجرم (گناہ گار) ہیں۔(اللہ نے فرمایا کہا ہے موئ ) تم میرے بندول کوراتوں رات لے کرنکل جاؤاور بلاشیة تبہارا پیچھا کیا جائے گا۔اورسمندر کواس حالت پر (تھا ہوا) چھوڑ دینا کیونکہ بے شک (فرعون کا)لشکرغرق ہونے والا ہے۔

ان لوگوں نے کتنے ہی باغ اور چشنے چھوڑے اور کتنی ہی کھیتیاں اور بہترین مکانات چھوڑے۔اوروہ نعتیں جنہیں وہ مزے لے لے کر کھاتے تھے (سب چھوڑنے پر مجبور کردیۓ گئے) اوراس طرح ہم نے ان سب چیزوں کاما لک دوسری قوم (بنی اسرائیل) کو بنادیا۔ پھران (فرعونیوں پر) نیڈ و آسان رویا اور نیذ بین اور نیان کومہلت دی گئی۔

اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات عطا کر دی تھی (لیعنی) فرعون سے جو کہ انتہائی مغرور ومتکبراور حدسے بڑھ جانے والا بن چکا تھا۔ اور بے شک ہم نے جان بو جھ کر بنی اسرائیل کو اہل عالم پر فضیلت دی تھی اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دکھا کیں جن میں کھلی آز مائش تھی۔

#### لغات القرآن آيت نبر ٢١٥ ٣٣١

فَتناً بممنآزمایا کلا تَعُلُوا تمنی و منآزمایا اعْتَوْلُونِ تم به می منازمایا اعْتَوْلُونِ تم به محصده و در مه جاد اسْتِ السُو توراتوں رات کا رهوا الشهرا بوا الشر المثل الشر المثلث الشر المثلث الشر مما المثلث المشطوريُن مما المشارية الشر المما المشارية الشر المما المشارية الشر المما المسارد المشارية المشارية المما المما المسارد المشارية المما المسارد المشارية المما المما

ہم نے پیندکیا

## تشريح آيت نمبر ١٤ ١٦٣

أخترنا

حضرت موی نے حق وصدافت کی سرباندی اور ہدایت و پہلے میں ساری زندگی جدو جہد فر مائی فرعون اور آل فرعون نے جس طرح آن کی نافر مائی کی اس کو اللہ تعالی نے قر آن کریم کی مختلف سورتوں میں عبرت و نصیحت کے لئے مختل یا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہاں ایک مرتبہ پھر حضرت موئی کی زندگی کے ایک اور پہلو کو بیان کر کے کفار قریش کو آگاہ کیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے فرعون جیسے نافر مان اور عظیم سلطنت کے مالک فرعونیوں کو غرق کر دیا تھا اور بے سروسا مائی کے باوجود حضرت موئی اور ان کے مانے والوں کو کا میاب کر کے نجات عطا کر دی تھی ای طرح نبی کریم حضرت مجدرسول اللہ علی ان کے مانے والے صحابہ کرام جمہوں اور ہرطرح کے نام اور جود کی مارہ ہوں کے درسول اللہ علی کی کوت و تبیخ کی بھر پورکوششوں اور ہرطرح کے نام اور ہولوں کے ۔ ارشاوفر مایا گیا ہے کہ جب ایک طویل مدت تک حضرت موئی کی دعوت و تبیخ کی بھر پورکوششوں اور ہرطرح کے نام اور ہولوں کے ۔ ارشاوفر مایا گیا ہے کہ جب ایک طویل مدت تک حضرت موئی کی دعوت و تبیخ کی بھر پورکوششوں اور ہرطرح کے

معجزات دیکھنے کے باوجود قوم فرعون نے اینے آپ کوخت گناہ گاراور مجرم ثابت کردیا اور حضرت موٹ کو آل کرنے کی منصوبہ بندی تک کرڈالی تب حضرت موٹی نے پہلے تو یوری قوم کوخطاب کرتے ہوئے فر مایا کداے اللہ کے بندو!تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی اورنافر مانی اختیار نه کرو میری بات مانو، میراحق ادا کرو، مجھ پرایمان لا وَمیری ہدایت کی میروی کروبیالله کی طرف سے تم پرمیراحق ہے۔تم جھ پرزیادتی نہ کرو ،جملہ نہ کرواگرتم نے مجھ پرحملہ کیایا سنگسار (پھر مارکر ہلاک) کرنے کی کوشش کی تویادر کھومیں پہلے ہی اللدرب العالمين كى بناه ما مك چكا مول - وه ميرى حفاظت كرے كا اورتم بزاركوششوں كے باوجود ميرا كچھ نه بكا رسكو ك- البت نافر مانیوں سے تم بدترین انجام سے دوجار ضرور ہوجاؤ گے۔ پھر حضرت موی نے فرعون سے کہا کہتم اللہ کے بندول (بنی اسرائیل) کومیرے حوالے کر دو۔ کیونکہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، دیانت دار رسول بھی ہوں اور اللہ کی نشانیاں (مجزات) بھی دکھاچکا ہوں۔ جب حضرت موی " نے اس بات کو جان لیا کہ فرعون اور آل فرعون بران کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہور ہاتب انہوں نے بارگا والی میں عرض کر دیا کہ اے میرے اللہ میں نے اس قوم کو ہرطرح سمجھایا مگروہ اینے جرم وگناہ میں اس حد تک پہنچ جکے ہیں کہ میری کسی بات کو سننے اور میری اطاعت کرنے کے لئے تیاز نہیں ہیں۔الٰبی! آپ ان کے اور میرے درمیان فيعله فرماد يجحيّز الله تعالى نے حضرت مویٰ" کو تھم دیا کہ اےمویٰ"! آپ میرے اطاعت گذار بندوں کورات کی تنہائیوں میں لے كرفكل جائے۔ جب صح فرعون كواطلاع موگ تو وہ تمہارا يجيماكرتے موئ اسے نشكر كے ساتھ تمہارى طرف آئے گااس وفت تم اپنے عصا کو یانی پر مارنا تمہارے لئے سمندر میں راہتے بن جائیں گے اور بنی اسرائیل کو لے کرفلسطین کی طرف نکل جائے گا اور دوبارہ عصا کو یانی پر نہ ماریے گا اس سمندر کے راستوں کواس حالت پر چھوڑ دیجئے گا کیونکہ ہم نے فرعون اوراس کے مانے والوں کوغرق کردیے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ چنا نجے اللہ کے تھم کے مطابق حضرت موک " نے عمل کیا۔حضرت موک اوران برایمان لانے والے اہل ایمان سمندر پار آ مے۔ جب فرعون نے ان سمندری راستوں میں ایے اشکر کو اتر نے کا حکم دیا اوروہ اس کے درمیان میں پہنچ عمیا تواللہ نے یانی کو پھر سے ل جانے کا تھم دیا جس سے فرعون اوراس کی یوری قوم یانی میں ڈوب کرختم ہوگئی۔اللہ نے فر مایا کے فرعون اور آل فرعون کے سرسبر وشاداب باغات، سبتے ہوئے خوبصورت چشمے، ہری بھری کھیتیال، عیش وآرام کے لئے بنائے مکتے بوے بوے محل اور مکانات اور آبادیاں ان کے کسی کام ندآ سکے اور پھر ہم نے ان کے راحت و آرام اور حکومت و سلطنت کے اسباب کا دارث بنی اسرائیل کو بنادیا۔ فرعون اوراس کی قوم کی اتنی بڑی تباہی اور بربادی برندتو آسان رویا اور نیز مین روئی اور نہ وہ نافر مان لوگ اللہ کے سخت ترین عذاب سے فیج سکے۔اللہ نے ان آیات میں اس بات کو کھول کر بیان کر دیا ہے کہ قوموں كا الجرنا اور تباه و برباد جوجانا بيسب كچھاللدكے فيصلے كےمطابق ہوتا ہے۔

### ترجمه: آیت نمبر۳۳ تا ۳۲

اور (کفار قریش) یہ کہتے ہیں کہ بس یہی (اسی دنیا میس) کیہلی مرتبہ کا مرجانا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جاکیں گے۔

اگرتم سے موق ہمارے گذرے ہوئے باپ داداکو (زندہ کرکے ) لے آؤ۔

(الله نے فرمایا) کیا بیر( کفار مکہ) بہتر ہیں یا قوم نیج جو پہلے ہوگذرے ہیں۔ہم نے ان کو

اس کئے ہلاک کیاتھا کہ وہ مجرم (نافر مان، گناہ گار) تھے۔

اور ہم نے آسانوں اور زمین اور جو کچھان کے درمیان ہے محض کھیل کود کے لئے نہیں بنایا ہے۔ہم نے ان کوٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے کیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔

یقیناوہ فیلے کادن ان سب کے لئے وعدے کادن ہے۔

جس دن کوئی رشتد دارا پنے رشتد دار کے کچھ بھی کام نہ آسکے گا اور نہ وہدد کئے جا کیں گے۔ سوائے اس کے کہ اللہ ہی رخم کر دے۔ بے شک وہی زبر دست اور نہایت رحم و کرم کرنے والا

-4

لغات القرآن آيت نمر٣٢٥ ٣٢٥

مُنْشَوِيْنَ دوبارها تُضفواك

مِيْقَاتٌ مقررهوت

لَا يُغْنِي كَامِندَ عَالَمَ

مَوْلَى بالقي دوست

### تشريح: آيت نمبر٣٣ تا٣٢

جس طرح نمرود، فرعون، قیصر و کسری مختلف ملکوں کے بادشاہ وں کے لقب تھے ای طرح قبیلہ جیر کے بادشاہ کا لقب تُنع تھا۔ تی نام کے بہت سے بادشاہ گذرے ہیں۔ چونکہ تجاز سے قریب ترعلاتے ملک یمن اور سبا پرقوم تیج کو صفرت عیسیٰ " کی پیدائش سے دوڈھائی سوسال پہلے حکمرانی کا موقع ملا تھا اس لئے سے دوڈھائی سوسال پہلے حکمرانی کا موقع ملا تھا اس لئے عرب میں قوم تیج کا کانی جرچ چا تھا اور جزیرۃ العرب کے لوگ تیج اور قوم تیج سے انتخاص واقف تھے۔ قرآن کریم میں جس قوم تیج کا کانی جرچ چا تھا اور جزیرۃ العرب کے لوگ تیج اور قوم تیج سے انتخاص کے بادشاہ کا ذکر کیا جارہا ہے اس کے بادشاہ کا موقع کہ بیادشاہ کی توریت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے مومن تھا لیکن اس کی قوم شرک و بت پرتی میں جتال ہوگئی تھی۔ اس تیج بادشاہ کے لئے مشرین نے دوواقع لکھے ہیں۔ ایک قویہ سے کہ وہ اپنے ذمانے میں بہت سے علاقے فتح کرتا ہو اسم قدتک تھے جمایا تھا۔

محمدابن اسحاق کی تحقیق بیہ ہے کہ وہ ان فتو حات کے دوران جب مدیند منورہ کی بستی ہے گذراتو اس نے اس سر سبز و شاداب بستی پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ائل مدینہ نے اس کا زبردست مقابلہ کیا اور سیجیب طریقہ افتیار کیا کہ دن مجرتو وہ تو م تیج ہے جگہ کرتے اور رات کو ان کی مہمان ٹوازی کرتے تھے۔اس بات سے تیج اوراس کی قوم کوشرم آئی اوراس نے مدید پر چڑھائی کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ای عرصے میں دو یہودی عالموں نے اس کو بتایا کہ اس شہر پر چڑھائی سے اسے کامیا بی نصیب نہ ہوگی کیونکہ یہ آخری نبی کا مقام ہجرت ہے۔ یہ تن کروہ ان دونوں یہودی عالموں کو اپنے ساتھ لے آیا اور اس نے ان یہودی عالموں کی تعلیم وتربیت سے متاثر ہوکر حضرت موت گا کہ ین قبول کر لیا جواس وقت دین برقی تھا۔ پھراس کی قوم بھی ایمان لے آئی مگرزیادہ عرصہ نہ گذرا تھا کہ قوم تیج نے پھرسے شرک و بت پرتی شروع کردی اور تا فرمانیوں کی انتہا کردی جس کے نتیج میں وہ شدیدترین عذاب ایک می کا دورہ سرک بیتے میں وہ شدیدترین عذاب ایک کرسورہ سیا میں کیا گیا ہے۔(ابن کشر)

دوسری روایت بیہ بے کہ تنج بادشاہ نے جب توریت میں نبی کریم ﷺ کے نضائل پڑھے تو وہ غائبانہ حضور اکرم ﷺ پر ایمان لے آیا اور اس نے نبی مکرم ﷺ کے نام ایک خط بھی لکھا۔ اس نے وصیت کی کہ جب وہ آخری نبی تشریف لا کمیں تو ان کی خدمت میں میر امیخط پہنچا دیا جائے چنا نچہ اس کی بیدوصیت اس کی اولا دمیں چلتی رہی۔

تع کی اکیسویں پشت کے وقت نبی کریم ﷺ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو تع خاندان کے ایک فروشامول نے حضر تابوایوب انساری کی معرفت تع کا خط حضورا کرم ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔اس موقع پرآپ نے فرمایا'' مَسَدُ حَبُّ ا

خلاصہ بیہ ہے کہ بیرتی اوراس کی قوم بہت ترتی یا فتہ تو متھی۔اس نے اپنے زمانہ میں زبردست عروج حاصل کیا تھا۔ مال ودولت،شان وشوکت ،حکومت وسلطنت، قوت وطاقت اور تجارت وزراعت میں دنیا کی قوموں سے بہت آ گے تھی گر جب ان کے اخلاق اور کر دار پر زوال آیا اورانہوں نے ایک اللہ کوچھوڑ کر بتوں کو اپنا معبود بنالیا اور تافر مانیوں اورانہیا ء کرام کے جھٹلانے میں صدے گذرگی تب وہ قوم اپنے برترین انجام ہے دو چار ہوئی اور تباہ و برباد کر کے رکھ دی گئی کیکن تی بادشاہ نے دین اسلام کو قبول کر کے اپنے لئے آخرت کی ابدی راحتوں اور کا میابیوں میں نام پیدا کر لیا تھا۔

قر آن کریم کے اولین خاطب مکہ کرمہ کے کفاروشرکین تھان سے کہاجار ہاہے کہ بنوقریش اوراہل مکہ اپنی شان وشوکت اور مال ودولت میں بڑھے ہوئے ہیں یا قوم تی جودنیا کی انتہائی طاقت ورقوم تھی۔اگر آئی زبردست اور طاقت ورقوم اللہ کی نافر مانیوں کی وجہ سے صفح ہتی سے منادی گئی تو کفار مکہ اور بنوقریش کی ان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے۔

اس آیت اور صدیث سے بیاشارہ بھی ملتا ہے کہ تتی بادشاہ کیس پشت پہلے نبی کریم ﷺ پڑھن فضائل س کر آپ ﷺ پر ایمان لے آیا تھالیکن (اے قریش مکہ) تم کتنے بدنھیب لوگ ہو کہ تمہارے اندرخود اللہ کے رسول ﷺ موجود ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لحداور اعلیٰ ترین کردار تمہارے سامنے ہے۔ گرتم ان کی قدر کرنے کے بچائے ان کی ناقدری کررہے ہو۔

فرمایا کہ جس طرح قوم تی اللہ کی نافر مانیوں کی وجہ سے عذاب اللی سے نہ فی سکی اگرتم بھی ان ہی کے طریقوں پر چلے تو تم اس انجام سے کیسے فی سکتے ہو؟ ہرانسان کو آخرت کے دن کی فکر ہونی چاہیے جب کوئی کسی کے کام نہ آسکے گا۔ تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے کہ جس قوم ،گروہ یا فرادنے آخرت کا اٹکار کیا اور دنیا کوایک کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں دی وہ برے انجام سے نہ بیسکی۔

فرمایا کہ جولوگ یہ بھتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اور جب ہم مرنے کے بعد ٹی میں رل ال جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی اور ہمارے وجود کے ذرے کا نئات میں بھر جائیں گے تو ہم دوبارہ پیدا نہ کئے جائیں گے۔ فرمایا کہ اللہ نے بیدنظام قائم کیا ہے کہ اس زندگی کے بعد آخرت کی زندگی ہے جس میں سب کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور ایک ایک لیح کا صاب دینا ہوگا۔

الله تعالى نے فرمایا ہے كرتوم سبا، توم فرعون اورقوم تع وغيره جودنيا كى عظيم ترين اورطافت ورتو مين تيس جب انهول نے

اس جاہلان عقید کوقائم کیا کہ اس دنیا کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو ان کی ترقیات، تجارت وزراعت حکومت وسلطنت اور رشتے داریاں ان کوان کے برے انجام سے نہ بچاسکیں۔ کفار کا ہے کہنا کہ اگرتم سچے ہوتو ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کوزندہ کرکے لے آؤ تو فر ہایا کہ وہ سب کے سب قیامت کے دن دوبارہ پیدا کئے جا کیس گے اور قیامت انسان سے دورنہیں ہے۔

لبندااس دن اگران کے باپ دادانیکیوں پراٹھیں گے توان کی نجات ہے در ندوہ آخرت کی ابدی راحتوں سے محروم رہیں گے اور کو کی شخص یا کوئی چیزان کے کام ندآ سکے گی وہاں تو اللہ کے فرماں برداروں پر ہی اللہ کارتم وکرم ہوگا۔

إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقْوُمِ ﴿ طَعَامُ الْكَثِيْمِ أَهُ كَالْمُهُلُّ يَغْلِي فِي الْبُطْنُونِ فَ كُفَلِي الْحَمِيْمِ فَكُدُّوْهُ فَاغْتِلُوهُ إلى سَوَاءَ الْجَحِيْرِ اللهُ ثُمَّرُ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْرِ فَ ذُقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيْزُ الكُولِمُ ﴿ إِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمُ بِهِ تَمْتُرُونَ ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي مُقَامِرًا مِيْنِ ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ ڲڵؠٮؙؙۏؙڹؘڡڽؙڛؙڹۮڛۊٙٳڛؗػؠٛڔڡۣۨؠٞؾڟ۬ؠڸؽڹؖڞؙؖػۮ۬ڸڬٷۯٷؖڿؠؗٛؠؙٛ ڔۼٷڔۣۼؽڹۣ؋۫ؽۮٷٛڹڹڣۿٳؠڴؙڷۣۏؘڒۿڐۭٳڡڔڹؽڹۜ؋ڒؽۮؙٷؙۊٛڹ فِيهَا الْمُوْتَ إِلَّا الْمُوْتَةُ الْأُولِيَّ وَوَقْهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿ فَضْ لَا مِن رَبِّكَ ذُلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَإِنْمَا يَسَرْكُ هُ بلسانك لعَلَهُمْ يُتَذَكَّرُونَ ۞ فَارْتَقِبُ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ۞

#### ترجمه أيت نمبر ٢٣ تا ١٩٥

بے شک زقوم کا درخت گناہ گاروں کی غذا ہوگی جیسے پکھلا ہوا تانبا جو پیٹ میں کھو لتے بانی کی طرح جوش مارے گا۔ (فرشتوں سے کہا جائے گا کہ) ان کو پکڑو اور تھسٹتے ہوئے جہنم کے درمیان میں لے جاؤ۔ پھران کے سر پر عذاب کا تھولتا ہوا یانی انڈیل دو۔ (کہا جائے گا کہ) مزا چھے کیونکہ تو بڑی عزت والا اور بڑی شان والاتھا۔ یہی وہ چیزتھی جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ ادر بے شک تقوی اختیار کرنے والوں کے لئے پرسکون مقام ہوگاوہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ وہ باریک اور دبیر رایشم کا لباس بینے ایک دوسرے کے آئے سامنے بیٹے ہوں گے۔سب باتیں ای طرح ہوں گی اور ہم بری بری آتھوں والی حسین ترین عورتوں سے ان کا نکاح کردیں محے۔وہ اطمینان وسکون سے ہرطرح کے کھل طلب کررہے ہوں گے۔اور وہاں سوائے اس موت کے جود نیا میں آ چکی تھی کسی اور موت کا مزہ نہ چکھیں عے۔ اور اللہ ان کوجہنم کے عذاب سے بچالے گا۔ (اے نبی ﷺ) بہآ بے کے رب کافضل وکرم ہوگا اور یہ بہت بزی کامیالی ہوگی۔ (اے نی ﷺ) ہم نے اس (قرآن مجید) کوآپ کی زبان میں آسان اور اہل بنا کرنازل کیا ہے تا کہوہ دھیان دے سکیں۔آپ ( نتیج کا ) انتظار کیجئے۔ بے شک وہ بھی انتظار کرنے والوں میں سے بيل-

#### لغات القرآن آیت نبر ۵۹۲۳۳

شَجَوَتُ الزَّقُومِ نَوْم (جَنِيول كَاغذا) كادر خت الْآثِيهُ عَنْه كَار

ٱلْمُهُلُ يَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

ایل رہاہے۔کھول رہائے

يَغُلِيُ

اَلْبُطُونُ (بَطُنٌ) پيٺ اَلْبُطُونُ (بَطُنٌ) پيٺ اِلْحَمِيْمُ کُونَا پاِنْ اِعْتِلُوا حَمْيُة لِے جادَ صُبُوا انڈيل دو خُتُون انڈيل دو خُتَّون کَجُهُ مُقَامٌ اَمِينٌ امن و حَون کَ جَهُ سُنْدُسٌ باريك ريثم استُبُرُقٌ ديزريثم ديزريثم ديزريثم

### تشريح: آيت نمبر ۲۳ تا ۵۹

الله تعالی نے قرآن کریم کونھیحت وعبرت کے لئے نہایت آسان اور بہل بنا کر بھیجاہے جس میں اس حقیقت کونہایت وضاحت سے بیان کردیا ہے کہ برے اورا چھے اعمال کا نتیجہ کیا ہے۔

جولوگ دنیا میں زندگی بحر وقتی لذتوں، خواہشوں، تمناؤں اور جھوٹی عزت کے پیچے دوڑتے رہتے ہیں انہیں اپنا ہرعمل انچھائی لگتا ہے اور انہیں اس بات پر سوپنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ آخرت کی زندگی میں ان کا انجام کیا ہوگا وہ یہ بیجھتے ہیں کہ ونیا میں انہیں جو پچھے حاصل ہے وہ بمیشدان کے ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے غافل اور برے اعمال میں بدمست لوگوں کو بتایا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے برے اعمال سے تو بدند کی تو قیامت کے دن ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا جہاں ان کی غذا زقوم کا درخت ہوگا جس کا مزہ پھلے ہوئی دھات، پہیپ ابھواور تیل کی تچھٹ جیسا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ کم محظمہ میں کی جگہ بید درخت پایا جا تا ہے جس کا مزہ بہت کر وااور تی ہوتا ہے۔ وہ جبنمیوں کی غذا ہوگی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی جنہیں' زبانی' کہا جا تا ہے اور وہ جبنم پر مقرر ہیں تھم دیا جائے گا کہ اس مجرم کو پکڑواور تھیٹے ہوئے اس کو جہنم کے بچھیں لے جاؤاور اس پر کھوتا ہوا پائی انڈیل دواور پھر اس

اورجھی بوڑھے نہومے۔(صحیحمسلم)

ہے کہو کہ تو دنیا میں بڑا آبر و مند ،عزت والا اور رہنے والا تھا۔ تھے آخرت اور اس برے انجام کا یقین نہ تھا اب اس کا مزہ چکھ۔ زقوم کا کا درخت کیا ہے اس کی تفصیل سورہ صافات میں بیان کردی گئی ہے۔ جب ابوجہل کو معلوم ہوا کہ کا فروں کو سزا کے طور پر زقوم کا درخت کھلا یا جائے گا تو اس نے فداق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ سی بجیب بات ہے کہ اب آگ کے اندر بھی درخت پیدا ہوں گے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں مجبوریں اور کھن لاؤ ہماراز قوم تو ہی ہے جس کا محمد تھا تھے تھے سے دعدہ کررہے ہیں۔

اس کے برخلاف وہ لوگ جود نیامیں خوف الٰہی رکھتے تھے اورانہیں اللہ کے وعدوں کالفتین کامل تھاان کوالی راحت مجری

جنتوں میں داخل کیا جائے گا جہاں حسین ترین باغ ، بہتی ہوئی نہریں اور چشنے ہر طرح کی غذا کیں، باریک اور دیبزریشم کا لباس ہوگا۔ وہ مسہریوں پرتکیہ لگائے ایک دوسرے کے آشنے سامنے بیٹے ہوں گے۔ بڑی بڑی آ تکھوں والی حسین ترین حوریں ان کی زوجیت میں دے دی جا کیں گی دہاں جس فعت کو طلب کریں گے جو چاہیں گے وہ ان کوائ وقت عطا کیا جائے گا۔ وہ نہایت اس و نوجیت میں دے دی جا تیں گی دہاں جس نون سے جنت کی راحتوں سے لطف اندوز ہوں گے نہاں کو جنتوں سے نطفے کا خوف ہوگا اور وہ موت جو دنیا میں آ چکی تھی اب دوبارہ اس کے آنے کا اندیشہ تک نہ ہوگا۔ اگر چہ یہ بات جہنم والوں کو بھی عاصل ہوگی کہ ان کو موت نہ آئے گی مگر فرق سے ہوگا کہ انال جنت کو ابدی اور ہمیشہ کی زندگی دی جائے گی جب کہ اہل جہنم کو ہزا کے طور پر ہمیشہ کی زندگی دی جائے گی۔ جنت ایک ایسے امن و سکون کی جگہ ہوگی جہاں کی قسم کاغم ، پریشانی ، خطرہ ، اندیشہ اور کوئی محنت ، مشقت اور تکلیف نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہر ہر ڈسے موال یہ مربو کے بھی خوش حال رہو گے بھی ختہ حال نہ درہ و گے۔ بہیشہ خوش حال رہو گے بھی ختہ حال نہ درہ و گے۔ بہیشہ جوان رہو گے بھی ختہ صل اند ہوگی۔

فرمایا گیا کہ ہم نے تھیجت کے لئے اس قرآن مجید کوآسان کردیا ہے۔ آپ بھی ان کے سامنے ساری حقیقت کور کھود بجئے اگر سے مانے ہیں تو ان کی زبردست کا میابی ہوگی لیکن اگر وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ ان کی پرواہ نہ بجیئے اور اس بات کا انتظار بجیح کہ اللہ کی لعنت ان پر کس طرح مسلط ہوتی ہے۔ وہ بھی آپ کی تح بیک اور کام کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا انتجام کیا ہوتا ہے۔ بہر حال اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ اس پر بھروسہ بھیخے وہ کا انجام بھیر کرنے والانہا بیت مہریان ہے۔

پاره نمبر۲۵ اليهايرك

سورة نمبر ١٥٠٥ الجانيات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

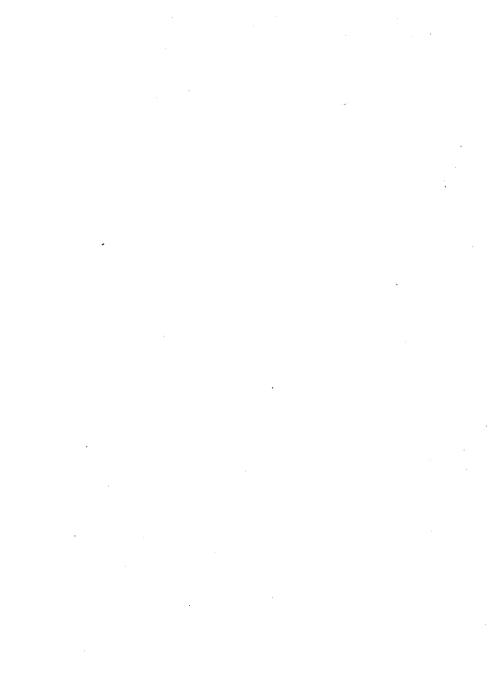

# الحارف مرة الجائية

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُنْ الرَّحِيَ

ہلتہ یہ کتاب اس زبردست حکمت والے اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ جس نے زبین وآسان اور ان کے درمیان جتنی کافوقات میں ان سب میں بے شار نشانیاں رکھدی ہیں۔ انسان اور جانوروں کی پیدائش، رات اور دن کا آنا جانا، بلندیوں سے بارش کا برنا اور زبین میں ایک ٹی تر و تازگی پیدا ہونا۔ ہواؤں کا الٹنا پلٹنا پیسب کی سب عقل وقیم رکھنے والوں اور ہر چیز کی حکمت بجھنے والوں کے لیے بہترین دلا کمہیں۔

| 45        | سورة نمبر    |
|-----------|--------------|
| 4         | كل ركوع      |
| -37       | آيات         |
| 492       | الفاظ وكلمات |
| 2131      | حروف         |
| مكة كمرمه | مقام نزول    |
|           |              |

ہندالی کھی اور داشتے نشانیوں کے باوجود جھوٹ پر جے رہنا اور مال و دولت سمیٹنے کی دھن میں دیوانوں کی طرح گئے رہنا ایک بھول ہے۔موت کے ایک جھٹلے کے ساتھ ہی سے بردا سب چزیں اس دنیا میں رہ وہا کیں گی اور اس کے کسی کام نہ آسکیں گی۔اس کا سب سے بردا نقسان یہ ہوگا کہ جنت کی وہ راحتیں جو ہمیشہ کے لیے ہوں گی وہ اس سے محروم رہے گا۔

ہراس کام میں گےرہیں جونیک اور ایک جہ جھوٹے معبودوں کے متعلق بیگمان کدوہ ان کو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بھلاکام ہے۔ اس پر اجر ظلم مطاکیا ہے۔ بھلاکام ہے۔ اس پر اجر ظلم مطاکیا ہے۔ بھلاک کے اختائی بے بنیاد بات اور غلط فہنی ہے جے دور کر کے اپنے کفر وشرک سے تو بہ کرلی کے بول کے تو قیامت کے دن اس کے احتراب سے بی حکیں گے۔ کے بول کے تو قیامت کے دن اس

نی کریم میلان اور سحاب کرام سے فرمایا گیا ہے کہ وہ کفار و مشرکین کی باتوں پر صبر اور برداشت سے کام لیس عفوودرگر زکا معاملہ فرمائیں اور براس کام میں گئے رہیں جو نیک اور بھلاکام ہے۔ اس پر اجرعظیم عطاکیا جائے گا۔ اگر کی نے برائیاں اور گناہ کے بوں کے تو قیامت کے دن اس کوانے گنا ہوں کی سز اجھکتا ہوگی۔

ہ نبی کریم ﷺ اورصحابہ کرام ﷺ میں ایا گیا ہے کہ وہ کفار وشرکین کی باتوں پرصبراور برداشت سے کام لیس عفوو درگز ر کامعاملہ فرمائیس اور ہرایک نیک اور بھلے کام میں گئے رہیں کیونکہ اللہ کا قانون سیہ کہ چوشض نیک اور بھلا کام کرتا ہے اس پراسے اجرعطا کیاجا تا ہےاور جو برائیاں اور گناہ کرتا ہےاس کا وبال اس پر پڑتا ہے۔تمام لوگ جب لیٹ کراللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہرا کیک واپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔

للہ بنی اسرائیل اور نبی کریم ہے گئے کی امت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت، نبوت اور دین و دنیا کی ہر نعمت سے نواز اٹھا جس سے وہ دنیا کی ایک عظیم قوم بن کرا بھرے تھے لیکن انہوں نے آپس کی ضعہ بندی اور عداوت کی وجہ سے دین میں شدید اختلافات پیدا کیے جس کے فتیج میں اللہ نے ان سے ہر نعمت کو چھین کران پر عذاب مسلط کر دیا۔ پھر اللہ نے نبی کریم ہے تھے اور آپ ہے تھے کی امت کو اس شرف سے نواز ا، تمام نعمیں ، ہدایت اور صراط متنقم عطافر مائی امت محمد سے سے فرمایا گیا ہے کہ تمہاراکام سے کہ تم دین حذیف کو اپنا کر صراط متنقم پر چلواور ہے ئی کے اصولوں کو اپنا کے متمہاراکام سے کہ تم دین حذیف کو اپنا کر صراط متنقم پر چلواور ہے ئی کے اصولوں کو اپناؤ۔ منکرین اور خالفین کی

سب کچھ ہے مرنے کے بعد دوبارہ
زندہ ہوناعقل وہم ہے دور کی بات
ہے۔ وہ کہتے کہ ہمار مرنا جینا بیسب
گرد آپ نا نداکا اثر ہے۔
گر ہونا کہ ہم دوبارہ پیدا ہول
گر ہو ہونا کہ ہم دوبارہ پیدا ہول
گر ہور ہمیں نہ ہتا دیے کہ قیا مت
قائم ہوگی؟ اللہ نے فرایا کہ اللہ ہی
کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے
سکوای طرف لوٹ کرجانا ہے۔
سکوای طرف لوٹ کرجانا ہے۔

کفار یہ کہتے تھے کہ بس یہ دنیا ہی

کیم دین حقیف اورخاسین ی جواد در چاہ کے اورخاسین ی خواد در چای کے اصولوں اوا پناؤ۔ مسلم میں ایک جی اورخاسین ی خواہ شاہ کی بیروی نہ کرد کیونکہ بینظالم اورشرک آپس میں ایک ہیں اور اسلام دشنی پر متفق ہیں لبندا تنہارا اوران کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے تو نیکی اور تقوی کی کی زندگی کو اختیار کرتے تعلق نہیں ہے جو نیکی اور تقوی کی کی زندگی کو اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جولوگ دن رات گناہ سمیٹ رہے ہیں اور جولوگ ایمان اور ممل صالح اختیار کر کے تقوی اور پر ہیزگاری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں بیدونوں بھی انجام میں بکسال اور برابر نہیں ہو سکتے۔

ہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان اور کا نتات کے نظام کو بے کار اور بے فائدہ نہیں بنایا اس کے پیدا کرنے کا مقصد انسان کا امتحان ہے۔ جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنار کھا ہے جن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی ہرخوہش کے چھپے ل پڑتے ہیں انہوں نے اللہ کی ہدایت کو بھلادیا ہے ان کوغور کرنا چاہیے کہ اگر وہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت پر نہ چلے تو پھر آخر کون ان کو ہدایت دے کر صراط شتقیم بر چلائے گا۔

ہ کفار ہے کہتے ہیں کہ پس سب کچھ بھی دنیا ہے۔ اس کے سواکوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ ہمارام برنا جینا ہیسب گردشِ
ز ماند کا اثر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہی تج ہے کہ آدمی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو آخر ہمارے باپ دادا جو بہت پہلے گزر
چکے ہیں ان کوزندہ کر کے ہمارے سامنے کیوں نہیں لا یا جا تا کہ ہم ان سے پوچھ کریقین کرلیں کہ واقعی مرکر دوبارہ زندہ ہونا ہے؟
﴿ ز مین اور آسمان کی سلطنت اور بادشا ہت صرف ایک اللہ کی ہے وہ بی قیامت کو قائم کرے گالیکن ان کفار کو بیٹریس بھولنا
چاہے کہ قیامت کا دن ان کے لیے بڑے نقصان کا دن ہوگا کہ ونکہ اس دن ہرا یک سے پورا پورا حساب لیا جائے گا۔ جب آ دمی اس
دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ آن ہم تہمیں ان کا موں کا پورا بدلہ دیا جائے گا جوتم کرتے تھے۔ ہم نے اپنی فرشتوں کے ذریعے تبہارے سارے انتمال کو کھوار کھا تھا۔ فرمایا جائے گا کہ اللہ کا وعدہ سے تھا اور یہ قیامت کا دن ہے جو تبہارے

سائے ہے۔ اگرتم اس دن کا نداق نداڑاتے اور پیغبروں کی باتوں کو مانے تو تنہیں بدیرادن دیکھنا نصیب ندہوتا ہم دنیا کی زندگی کے فریب میں آکر بہترین اعمال سے عافل ہو گئے تھے۔ ابتم اس جہنم میں رہو تنہیں بچانے والا کوئی ندآئے گا۔ اب تو بہرنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ وہ وقت دنیا میں گزر چکاتم نے جوگناہ کیے تھے ان کی سر اجھکتنا ہی پڑے گی۔

### المورة الجاثية

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُ الرَّحِيَ

حَمِّرَ تَنْزِيْلُ الكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْدِ الآقِ فِي التَمَاوْتِ وَالْأَرْضِ لَانْيَتِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِنْ دَابَةٍ الْنَّ لِقُوْمِرِثُوْقِنُوْنَ ﴿ وَاخْتِلَافِ الْيُلِ وَالنَّهَارِوَمَا آنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقِ فَأَحْيَا بِدِ الْأَرْضَ بَعْدَمُ وْتِهَا وَ تَصْرِنَيْ الرِيْحِ الْيُ لِقُومِ يَعْقِلُونَ ﴿ تِلْكَ الْيُ اللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقَّ فَيَاتِي حَدِينَ اللهِ وَاليتِهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيُلُّ لِكُلِّ افَّالِدِ اَتِنْيُونَ يَسْمَعُ ايتِ اللَّهِ تُتلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكُمْ إِلَاكَانَ لَمْ يَسِمُعُهَا فَبُضِّرَهُ بِعَذَابِ البُيوِ وَإِذَا عَلِمُ مِنْ ايْتِنَاشَيْنَا يَعْنَدُهَاهُزُوَّا الْوَلَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُعِينٌ فَمِن وَرَايِهِمْ جَهَنَّمُ وَلايُغْنِي عَنْهُمْ مِّاكَسُبُواْتَيْنًا وَلاِمَا الْخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ ٱوۡلِيآء ٛ وَلَهُمْ عَذَاكِ عَظِيۡمُ ۚ هٰذَاهُدُى ۚ وَالَّذِينَ كَفُرُوۤ اِبَايْتِ رَبِّهِ مُ لَهُ مُوكَ الْكِرْسُ رِبْجِنِ الْكِيمُ قُ

#### ترجمه: آیت نمبرا تالا

حالیم حروف مقطعات (معنی اور مراد کاعلم اللّد کوہے) اللّٰہ جوز بردست اور بڑی حکمت والا ہے اس کتاب (قر آن مجیر) کا اتاراجا نااس کی رف سے ہے۔

بے شک آسانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لئے بہت ی نشانیاں ہیں۔ تہاری اپنی بیں۔
پیدائش میں۔ جانور جن کواللہ نے پھیلار کھا ہے ان میں یقین کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔
رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور وہ رزق (بارش) جے اللہ نے آسان (بلندی)
سے نازل کیا ہے جس کے ذریعے مردہ زمین میں زندگی پیدا ہوتی ہے اور ہواؤں کی گروش میں ان
لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو بات کو بیچھے ہیں۔ بیاللہ کی وہ نشانیاں ہیں جنہیں پڑھ کرہم آپ کو
منارہے ہیں۔ پھر اللہ تعالی اور اس کی (بشار) نشانیوں کے بعد آخر بیلوگ کس بات پر ایمان
لائیس گے؟ (حقیقت بیہ ہے کہ) ہراس شخص کے لئے تباہی ہے جو بہت جھوٹا اور گناہ گارہے جواللہ
کی آیات کو جواس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں سنتا تو ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے تکبر پر اڑار ہتا ہے جیسے
کی آیات کو جواس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں سنتا تو ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے تکبر پر اڑار ہتا ہے جیسے
اس نے سابی نہیں۔ (اے نبی سے کئی بات اس کے علم میں آجاتی ہے تو وہ اس کا نداق اڑا تا ہے۔ پھر ان
جب ہماری آیات میں سے کوئی بات اس کے علم میں آجاتی ہے تو وہ اس کا نداق اڑا تا ہے۔ پھر ان
نیاد وست بنار کھا ہے اور ان کے کام ندآ سے گی اور ند ہی وہ کام آسی سے جنہم ہی ہے۔ جو پچھوڑ کر
اپنادوست بنار کھا ہے اور ان کے کام ندآ سے گی اور ند ہی وہ کام آسی سے وہ براسر ہدایت ہے اور جنہوں نے
اپنادوست بنار کھا ہے اور ان کے لئے بڑا عذا اب ہے۔ بیشر آن تو سر اسر ہدایت ہے اور جنہوں نے
اپنادوست بنار کھی آیات کا افکار کیا ہے ان کے لئے برترین اور در دناک عذاب ہے۔

لغات القرآن آيت نبراتاا

وہ پھیلا تاہے

يَبُثُ

النتابلنتاب

تَصرِيُفُ

حَلِينُ بات اَفَّاكِ جمود بولنے والا يُصِرُّ وه ضد كرتا ہے۔ اڑجاتا ہے رِجُزِّ سزا۔عذاب

## تشريح: آيت نمبرا تااا

سورۃ الجاثیہ مکہ مکرمہ میں ہجرت ہے کچھ محر سے پہلے ہی نازل ہوئی کی سورتوں کی طرح اس میں بھی انسان کے بنیادی عقیدوں کی اصلاح، تو حیدخالص، نبوت ورسالت اور فکر آخرت کومختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے تا کہ ایمان، یقین اورعقل وفہم ر کھنے والے جو کا نئات میں غور وفکر کرتے ہیں اور صاحب بصیرت ہیں وہ حقیقی کامیابی حاصل کرسکیں۔ زمین وآسان کامرنت نظام، ھا ندسورج کا با قاعدگی سے لکلنا ،انسان اور جان دارول کی پیدائش ،دن رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا ،وقت پر بارشوں کا ہر سنا پھران بارشوں کے ذریعہ مردہ زمین میں سرسنری وشادا بی بھھاراور تر وتا زگی کا امجرنا ،انسان اور جان داروں کی غذاؤں کا پیدا ہونا یہ عقل وفہم رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں جو کا ئنات میں بھیر دی گئی ہیں۔اتنی واضح اور کھلی ہوئی نشانیوں کے باوجو دان سچائیوں سے مند موڑ تا اوراین ضداور بث دھرمی برقائم رہنا سوائے بلھیبی کے اور کیا ہے۔اس کا نئات میں ہرآن ایک انقلاب اور تبدیلی آتی رہتی ہے بیبال کسی چیز کوقرارنہیں ہے جو چیز آج ہےوہ کل نہیں رہے گی۔ یہ سب اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ کماان نشانیوں کے بعد بھی ایمان ویقین شد کھنے والول کو کسی اورنشانی کی ضرورت ہے؟ بدوه سوال ہے جواللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام جیتے جا گتے لوگوں ہے کیا ہےاور بتایا ہے کہاس دنیا کا وقتی عیش و آرام، مال و دولت، بیوی بیچے اور گھریارسب کچھیمیں رہ جائے گا۔ آخرت میں انسان کے کام آنے والی چیزیں صرف انسان کے بہتر اور پیندیدہ اعمال ہیں۔اللہ نے اس طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ انسان پراللہ کے بے شاراحسانات ہیں جن براہے شکرادا کرنا جا ہے یہی انسان کی کامیابی کاراز ہے۔آخرت کی کامیابیاں صرف ان لوگوں کے لئے میں جواللہ کی ذات وصفات کو مان کراس کاشکرادا کرتے اوراس کی عبادت و بندگی کرتے میں ۔اور قر آن کریم جوسراسر رحمت ہی رحت ہےاس کی رہنمائی میں زندگی گذارتے ہیں۔وہی لوگ آخرت کی ابدی راحتوں کے متحق ہیں لیکن جن لوگوں نے اللہ کی ہرنشانی اور رحمت ہے آئکھیں بند کر کے اپنی پیندیدہ زندگی گذارنے کا انداز اختیار کر رکھا ہے وہ سخت گھاٹے اور نقصان میں ر ہیں گے اور آخرت کی ابدی زندگی کی ہرراحت سے محروم رہیں گے۔

# ٱللهُ الَّذِي سَخَّرُكُمُ الْبَعْرَلَجُرِي

الفُلُكُ فِيه بِهِ آمَرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمُّ وَتَشْكُرُونَ ﴿ وَتَحْرَّرُ الفُلُكُ فِيه الْمُمُواتِ وَمَا فِي الْرَضِ بَعِيْعًا مِنْهُ اللَّهُ وَلَا فِي ذَلِكَ لَكُمُّ مِنَا فِي الشَّمْلُوتِ وَمَا فِي الْرَضِ بَعِيْعًا مِنْهُ وَاللَّذِينَ لَا لَائْتِ لِتَقَوْمِ يَتَتَفَكَّرُ وَن ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ الْمُنُوانِيغُورُ وَاللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ اللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا إِمَا كَانُوا اللَّهِ اللَّهُ وَلَكُمْ اللهِ لِيَجْزِى قَوْمًا إِمَا كَانُوا اللَّهِ اللهُ وَلَكُمْ اللهُ وَلِيكِ فِي اللهُ وَلِيكُمُ وَاللهُ وَلِيكُمُ وَلَا اللهُ وَلِيكُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيكُمُ اللهُ وَلِيكُمُ وَلَا اللهُ وَلِيكُمُ وَلَا اللهُ وَلِيكُمُ وَلَا اللهُ وَلِيكُمُ وَلَا اللهُ وَلِيكُمُ وَلَ

#### ترجمه: آیت نمبر۱۲ تا ۱۵

اللہ بی تو ہے جس نے سمندر کو تہمارے لئے منح ( تابع ) کردیا ہے تا کہ تم اس کے حکم سے
اس میں کشتیاں (جہاز) چلاؤاور تا کہ تم اس کا فضل ( رزق ) تلاش کرواور تو تع ہے کہ تم اس کا شکر
ادا کرو گے۔اور جو کچھ آسانوں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب اس نے اپنی طرف سے
تہمارے کام میں لگار کھا ہے۔ بے شک ان میں غور وفکر کرنے والوں کے لئے بردی نشانیاں ہیں۔
(اے نی عظی ) آپ ایمان رکھنے والوں سے کہدد ہجئے کہ وہ ان سے درگذر کریں جواللہ
کی طرف سے برادن آنے کا خون نہیں رکھتے تا کہ اللہ ایسی قوم کوان کے کرتو توں کا بدلہ دے جووہ
کرتے رہے ہیں۔جس نے بھی عمل صالح اختیار کیا تو وہ اس کے اپنے لئے ہے اور جس نے کوئی
برائی کی اسے خود بی جھگتے گا۔ پھرتم سب اسے زرب کی طرف بی لوٹائے جاؤ گے۔

لغات القرآن آيت نبرااتاها

تم ڈھونڈ تے ہو

تُبتغُوا

يَرُجُونَ تم امير كهته و اَسْآءَ الله إلاالا

### تشريح: آيت نمبر ١٥ تا ١٥

یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ہوا کرم ہے کہ اس نے انسان کو بے شار نعتوں سے نواز رکھا ہے سمندراور دریا جو بے انتہا طاقت ور ہیں اور کا نئات کی وہ لا تعداد چیزیں جن کے سامنے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کوانسانوں کی خدمت میں لگار کھا ہے۔آ دمی جس طرح چاہتا ہے ان چیز ول کواستعال کرتا ہے۔

الله نے اپنی نعتوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سمندرجیسی عظیم قوت کوانسان کے تابع اور سخر کر دیا ہے جس میں جہاز وں اور کشتیوں کے ذریعہ گہرے یا نیوں تک پہنچناممکن ہوتا ہے۔ آ دمی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آتا اور جاتا ہے اورا بنارز ق تلاش کرتا ہے۔ای سمندر ہے کچھلیوں کا شکار کر کے ان کے گوشت کو استعال کرتا ہے قیمتی پیخر ،موتی پہال تک کہ اب سمندر کے اندر سے تیل ادر گیس تک نکال رہا ہے۔ سمندر کے اندر کتنی معد نیات ہیں اس کا انداز ہ لگانامشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ سمندر کے اندرجتنی معدنیات کے خزانے بھرے ہوئے ہیں وہ شایدختکی پر بھی نہیں ہیں بہر حال سمندر ہویا ختکی ، پہاڑ ہوں یا جنگلات آج کے دور میں اور اس سے پہلے دور میں انسان ان سے فائدے حاصل کرتار ہاہے اس کو پیصلاحیت کس نے عطافر مائی؟ الله تعالیٰ کاارشاد ہے کہ وہ ساری صلاحیتیں ہم نے انسان کوعطا کی ہیں جن پراسے ہرآن شکرادا کرنا چاہیے کیکن انسان کی کمزوری ہیہ ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کواپنا کمال سمجتا ہے اور ان پرشکر اوانہیں کرتا۔ نبی کریم ﷺ سے فرمایا جارہا ہے کہ وہ اور اہل ایمان ان ناشکر بےلوگوں کی بروانہ کریں۔اپنا کام کئے جائیں،صبر فخل سے کام لیں اور اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ انسان کا اچھااور براعمل اللّٰہ کی نظروں ہے یوشیدہ نہیں ہےسب کواللّٰہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے وہ اچھی طرح بتا دے گا کہا گرانہوں نے بہترعمل کئے تو اس پر بہترین بدلہ عطا کیا جائے گالیکن اگر کسی نے گناہ یا خطا کا کام کیا ہے تو وہ اس گناہ کے وبال سے پی نہیں سکتا۔ فرمایا کہتم ان ناشكر كوكول سے انتقام اور بدله نبلوكيونكه اگرتم في صبر و تحل اور برداشت سے كام ليا تو پھرالله خودان سے انتقام لے كا۔ الله كا يى دستور ہے "اہاماللّٰد"اس برگواہ ہیں۔اہام اللّٰہ ہےم ادوہ معاملات ہیں جوآ خرت میں انسانوں کےساتھ کئے جا کیں جن میں اللّٰہ ا پنے فرمان بردار بندوں کوانعام واکرام سے نوازے گا اور نا فرمانوں کو تخت سز ادے گایا گذری ہوئی قوموں کے وہ واقعات مراد ہیں کہ جب بھی انہوں نے اللہ کی نافر مانی کی تو ان کو تخت عذاب دیا گیا اور نیکیوں پر بہترین صلہ عطا کیا گیا۔ بہر حال غور وفکر کرنے والول کے لئے ان تمام باتوں میں بہترین نصیحت اور عبرت کا سامان موجود ہے۔

وَلَقَدُ انْنَيْنَ الْبُخِيِّ الْسُرَاءِ يْلِ الكِينْبُ وَالْخُكُمُ وَالنَّبُوَّةُ وَرَزَقَنْهُمُ مِنَ الطّليّبنتِ وفضّ أنهُمُ عَلَى الْعَلْمِينَ ﴿ وَاتَّذِنْهُمْ يَبّنْتِ مِّنَ الْكُرْ فَمَا اخْتَكُفُوٓ الْآوِنَ بَعْدِ مَاجَآءُ هُمُ الْعِلْمُ نَغْيًا بَيْنَهُمْ وْإِنَّ رَيَّكَ يَقُضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فِيْمَا كَانُوْ افِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۞ ثُمَّجَعَلْنْكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِنَ الْكَمْرِفَاتَّيْغِهَا وَلاَتَتَبَعْ اهْوَاءُ الَّذِيْنَ لِا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيًّا وَ إِنَّ الظَّلِمِيْنَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ۞ هٰذَابَصَآبِرُلِلنَّاسِ وَهُدًى قَارَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ ۞ آمْر حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاتِ آنَ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ أَمَنُوا وعَمِلُواالصِّلِعَاتِ سُواءً مَّحْياهُ مُووَمَمَا تُفُرُّسَاءَمَا يَعَكُمُونَ ٥

#### ترجمه: آیت نمبر۲ ا تا ۲

(اس سے پہلے) ہم نے بن اسرائیل کو کتاب، حکمت، نبوت (اور زندگی گذار نے کا بہترین طریقہ) اور پاکیزہ رزق دیا تھا اور اہل عالم پران کو نسیلت وعظمت عطا کی تھی۔ان کودین کے بارے میں کھلی کھلی ہدایات دی گئی تھیں لیکن انہوں نے علم آ جانے کے باوجود محض آ پس کی ضد بندی کی وجہ سے اختلاف پیدا کیا۔ (اے نبی تھی ہے) بے شک آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرد ہے گا جن باقوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر (اے نبی تھی ہم نے آپ کودین کے ایک رائے تھے۔ پھر (اے نبی تھی ہو کہ کے درمیان فیصلہ کرد ہے گئی ہم نے آپ اس کی اتباع سے بحثے اور ان لوگوں کی بات نہ مانے جو ان دان ہیں۔ بے شک وہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کسی کام نہ آسکیس گے۔اور بے شک طالم

لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ تقویٰ دالوں کا ساتھی ہے۔ یہ (قرآن مجید)
ان لوگوں کے لئے روشیٰ، ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے
برائیوں کو کمایا ہے وہ یہ بچھ بیٹھے کہ ہم آئیس اور ایمان عمل صالح اختیار کرنے والوں کو برابر کردیں
گے۔ کہ ان کام نااور جینا کیسال ہوجائے۔ یہ بدترین دعویٰ ہے جو یہ لوگ کررہے ہیں۔

### لغات القرآن آيت نبر١١٦ ٢١١

| شريعة        |
|--------------|
| بَصَآئِرٌ    |
| يُوُقِنُوُنَ |
|              |

اِجْتَرَخُوا انهوں نے كمايا

# تشريح: آيت نمبر ١٦ تا ٢

فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بے ثار نعتوں ہے نوازاتھا مگرانہوں نے آپس کی ضد بندی ، اختلافات اورناشکری کا ایسا
اندازاختیار کیا کہ ان کی ساری عظمتوں کو چھین کرنجی کریم عظی اورآپ کے صحابہ کرام کے حوالے کر دیا گیا۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کو
توریت جیسی روثن ومنور کتاب ہیکڑ وں سال تک حکومت واقتہ ار، ہزاروں نبی اوررسول ، مال ودولت ، زندگی گذار نے کے بے ثار
وسائل اور ذرائع اور بہترین طریقے سکھائے گئے تھے جن کے ذریعہ اگروہ چا ہے تواپی دنیا اور آخرت سنوار لیتے ، خود بھی راہ حق پر
چلتا اور دوسروں کو بھی اس چائی کے رائے پر ڈال سکتے تھے لیکن مال ودولت اور دنیا کی محبت نے آئیس دنیا داری کے دھندوں میں
چلتا اور دوسروں کو بھی اس چائی کے رائے پر ڈال سکتے تھے لیکن مال ودولت اور دنیا کی محبت نے آئیس دنیا داری کے دھندوں میں
پھنسادیا تھا علم وہم رکھنے کے باو جو دفر قد پرتی ، ایک دوسر سے سے آگے بڑھ جانے کی آرز واور ضد بندی نے آئیس مختلف گروہوں
میں تقسیم کر دیا تھا جس سے انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو اپنے ہاتھوں پر باد کر ڈالا ۔ باہمی اختلافات کی وجہ سے اس وقت
کی معلوم دنیا میں ہر طرف فیاد اور ابٹری کو پھیلادیا جس سے ہر شخص اس وسکون کی دولت سے محروم ہو کررہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا
کی معلوم دنیا میں ہر طرف فیاد اور ابٹری کو پھیلادیا جس سے ہر شخص اس وسکون کی دولت سے محروم ہو کررہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا
کی معلوم دنیا میں کر خورت میں کہ جس سے وہ بھی گروہ بندیوں اور لڑائی جھگڑوں میں پھنس کر بی اسرائیل بور یہ اور ہوجا کیں ۔ بے کہ وہ اسے کو بھول کر خواہشوں کے دوراسے کو بھول کر خواہشوں کے دوراسے کو بھول کر خواہشوں کے دوراسے کو بھول کر خواہشوں کے

غلام ہو چے ہیں۔ ہم نے آپ کوا کے صاف شفاف دین اور آپ کی امت کو خیر امت بنا کر ساری انسانیت کی رہبری ورہنمائی کی ذمد داری سپر دکر دی ہے اب آپ کا اور آپ کی امت کا بیفرض ہے کہ بھتی ہوئی انسانیت کو دین کے صاف شفاف راستے پر لے کر چلیں۔ جولوگ اس راستے کو اختیار کریں گے ان کو دنیا کی عظمتیں اور آخرت کی ابدی راحتیں عطاکی جا کیں گی اللہ تعالیٰ نے فر ما یا ہے کہ وہ لوگ اپنی غلط فہیوں کو دور کر لیس جن کا بی خیال ہے کہ وہ جس طرح دنیا ہیں عیش و آرام کی زندگی گذار رہے ہیں ای طرح وہ اپنی بر جملیوں اور نافر مانیوں کے باو جود آخرت کی تمام ختوں میں بھی عیش کریں گے۔ فر مایا کہ اللہ کے عدل وانصاف کے قانون کے خلاف ہے کہ وہ اپنی اور ایک جیسا معاملہ کے خلاف ہے کہ وہ اپنی اور ایک جیسا معاملہ کے خلاف ہے کہ وہ اپنی اور ایک جیسا معاملہ فرما کیس ۔ بلکہ حقیقت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک ، پر ہیز گار اور فرماں برداروں کو جنت کی ابدی راحتیں عطافر ما کیں گے اور جولوگ برکر دارفاس اور فاج اور اللہ کے نافر مان ہیں ان کوجنہ کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ان پر عذا ہم مسلط فرما کیں گے۔ نی کر بم عیک خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی علی اجب میں آپ کے کہ کا م نہ آسکیں گے فرمایا کہ نام آپ میں ایک لوگوں کی کوئی بات نہ مانے جو نادان ہیں کیونکہ وہ اللہ کی میں آپ کے کی کام نہ آسکیں گے۔ فرمایا کہ نام آپ میں ایک دوست ہے جو یقین کی دولت سے مالا مال ہیں۔ دوسرے کے دوست ہیں لیکن اللہ ایل ہیں۔

وَحَلَقَ اللهُ السَّمُوتِ وَالْكَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ الْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ المَاكَةِ وَكَلَلَهُ كَلَّمُ السَّمُونِ وَالْكَرْدُونَ الْحَدُ الْهَا هَوْلِهُ وَكَلَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمُ وَكَلَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمُ وَكَلَلْهُ وَجَعَلَ عَلَى بَصْرِهِ غِشُونًا اللهُ عَلَى عِلَى بَصْرِهِ غِشُونًا اللهُ عَلَى عَلَى بَعْدِ اللهِ اللهُ وَجَعَلَ عَلَى بَصْرِهِ غِشُونًا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### ترجمه: آیت نمبر۲۲ تا۲۴

اللہ نے آسانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے تا کہ (قیامت کے دن) ہر شخص کو جواس نے کیا ہے اس کا لارا پر الدر ال

(اے نبی ﷺ) کیا آپ نے اس کودیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنار کھا ہے اور علم کے باوجود اللہ نے اس کو بھٹکا دیا ہے۔ اس کی ساعت اور قلب پر مہر لگا دی اور اس کی آتھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ پھر اللہ کے بعدوہ کون ہے جواسے راہ ہدایت دکھا سکتا ہے۔ کیا پھر بھی تم تھیجت حاصل نہیں کرتے ؟

وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس اس دنیا کی زندگی ہے۔ہم یہیں مرتے ہیں اور یہیں جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں مارتی لیکن ان کے پاس (اپنی بات ثابت کرنے کی) کوئی دلیل نہیں ہے۔وہ محض خیالی ہاتیں کرتے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢٢٠ ٢٣٥

| تُجُزى      | بدله دیا گیا     |
|-------------|------------------|
| هَوَا       | خواهش            |
| ٱلدَّهْرُ   | زمانه            |
| يَظُنُّوُنَ | وہ گمان کرتے ہیر |

## تشريح: آيت نمبر٢٢ تا٢٣

ان تین آیات میں تین باتیں ارشاد فر مائی گئی ہیں (۱) آسانوں اور زمین کی تحلیق اور قیامت کا قائم ہونا۔ (۲) جس نے اپنی خواہش نفش کو اپنا معبود بنار کھا ہے اس کو ہدایت نصیب ندہونا۔ (۳) جولوگ یہ کہتے ہیں کداس زندگی کے بعد دوسری کوئی زندگی نہیں ہے اور ہمیں زندگی اور موت زمانے کی وجہ سے آتی ہے۔

میبلی بات کوقر آن کریم میں متعدد مقامات پر بردی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اس ساری کا نئات کواللہ نے پیدا کیا ہے وہی اس کے انتظام کواس طرح چلا رہاہے کہ وہ اس کے چلانے میں کسی کامختاج نہیں ہے۔ زمین وآسان اوران کے درمیان جشنی چیزیں ہیں ان کواللہ نے بے مقصد پیدائمیں کیا ہے بلکہ ان کا مقصد انسانوں کا امتحان ہے جب اللہ چاہے گا اس نظام کا نئات کوشتم کردے گا اور قیامت قائم ہوجائے گی تا کہ برخیض کے اعمال کے مطابق اس کو جز ایا سزادی جاسکے۔

دوسری بات بیارشادفر مائی کرو دخض رائے سے بھٹک جاتا ہے جوائی خواہش نفس کواس صدتک برتر مقام دے دیتا ہے کہاس کا ہرکام عقل ونہم ہونے کے باد جوداپی خواہش نفس کے تحت ہوجاتا ہے۔ اور وہ اپنے نفس کی اس طرح اطاعت کرتا ہے چسے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ وہ اپنی نفسانی خواہشات کا اس طرح غلام بن جاتا ہے کہ اس کا نفس اس کوجس طرف بلاتا ہے وہ اس کے طرف بلاتا ہے وہ اس کے طرف بلاتا ہے وہ اس کے طرف بلاتا ہے کہ اس کے خواہز اور مناجا کر جرام اور طلال کی پرواہ بیس ہوتی۔ اس کی عقل اس صد تک گرجاتی ہے کہ ایک حق بات کو اس کے کان سنت ہیں گر اس کے معنی اور مفہوم تک نہیں ہی نیخ ہے۔ اس کی آگھ دیکھتی ہے گروہ اس سے سبق حاصل نہیں کرتا۔ اس کے باس دل ہوتا ہے گروہ عقل وقبم سے خالی ہوجا تا ہے۔ حضرت ابوانا مدسے روایت ہے کہ بیس نے نبی کریم عقب کو یہ ہے سنا ہے کہ آئسان کے نیچے دنیا میں جینے معبودوں کی عبادت کی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ اللہ کا تھے نے ذبیا کی سب نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا ہے (قرطبی)۔ اس طرح حضرت شداد آئان اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقبی نے فرمایا عقل مند وہ خص ہو جو اپنی نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرتا ہے اور فاجر و فاس خصص وہ ہو اپنی نفس کو اپنی خواہش خواہشات کا اس طرح غلام بن جائے کہ اس کو جائز و ناجائز دنا جائز جرام و صلال اور نفس کو موجود بنانے سے مراد یہ ہے کہ آئی اپنی نفسانی خواہشات کا اس طرح غلام بن جائے کہ اس کو جائز و ناجائز دنا جائز جرام و صلال اور حق و باطل کی پرواہ شد ہے۔ جس بات کی طرف اس کا نفس اس کو لے جانا چاہتا ہے وہ وہ بات کی طرف اس کو ان کا خواہشات کا اس طرح فی ان کلف اس کو جائز و ناجی دو اس کو جو دینا ہے۔ جس بات کی طرف اس کا نفس اس کو لیے بانا جو دوائل کی پرواہ شد ہے۔ جس بات کی طرف اس کا نفس اس کو لیے بانا چاہتا ہے۔

تیری بات بیفرمانی گئی کہ وہ لوگ جوآخرت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد دوسری کوئی زندگی نہیں ہے۔ دین و فد ہب کی پایندیاں، جائز و ناجائز، نیکی اور بدی بیکوئی چیز نہیں ہے بلکہ زمانداوراس کی رفتارہے وہی ہمیں پیدا کرتا ہے اور وہی ہمیں مار دیتا ہے۔ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی کوئی حقیقت ہوتی تو جمارے باپ داوا جو ہزاروں سال پہلے مرکھپ گئے ہیں وہ زندہ ہوجاتے اور ہم ان کو دیکھ کرایمان کے آئے۔ اللہ تعالی نے دھر یوں (باطل پرستوں) کا جواب مال پہلے مرکھپ گئے ہیں وہ زندہ ہوجاتے اور ہم ان کو دیکھ کرایمان کے لئے ایک دن مقرر ہے اور وہ قیامت کا دن ہے اور وہ ان مکرین آخرت پر بڑا سخت دن ہوگا کیونکہ یہ فیصلے کا دن ہوگا جس میں نیکیوں پر قائم رہنے والوں کو بہترین انعام، ہزا اور بدلہ دیا جائے گا دران کو ابدی راجت پھری جنتوں میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی برائیوں، گنا ہوں بظی اور ان کو ابدی راجت پھری جنتوں میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی برائیوں، گنا ہوں بڑا وہ زند قرار شرک میں گذاری ہوگی وہ جنہم کی خت سزا سے نہ بی سکیں گے۔

# وإذا تُتلىعكيهم إليتنا

بَيِنْتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا اَنْ قَالُوا اَنْتُوا بِالْبِيَا اِنْ كُلْتُهُمُ صَدِقِيْنَ ۞ قُلِ اللهُ يُحْبِينَكُمْ ثُمَّرَيُمِيْتُكُمْ ثُمَّرَيَجُمَعُكُمُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيْمَةِ لَانَيْبَ فِيْهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ ۞

ويله مُلُكُ التَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ التَّاعَةُ يُومِي إِيَّخْسُ الْمُبْطِلُونَ ﴿وَتَرْى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيةٌ الْكُنُّ أُمَّةٍ تُدُعَّى إِلَى كِتْبِهَا الْمُبْطِلُونَ ٲڵۑۜۅٛۿڒؾؙڿڒۏۛڹؘڡٵڴؙٮٚؾ*ڴۯؾۼۘ*ڝٙڵۏڷ۞ۿۮؘٳڮؿ۬ڹؙٵؽڹٝڟؚۊؙۘۼڵؿڬڠؙڗ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَاكْنُتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَاهَا الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَمِلُواالصَّلِاتِ فَيُدُخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْمُبِينُ®وَامَّا الَّذِيْنَ كَفُرُوٓ الْافْكُمْرِتَكُنْ الْيَقِي تُتُلَى عَلَيْكُمْرُ فَاسْتَكُبْرُثُمْ وَكُنْتُمُ قَوْمًا مُجْرِمِيْنَ ® وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعُدَ اللوحق والسّاعة لارتب فيها فلتُمُ مّاندري ما السّاعة إِنْ نَظْنُ إِلَّاظَنَّا قَمَا نَحُنُ بِمُسْتَنْ تِنِينِينَ ﴿ وَبَدَالِهُمُ رَسِيًّا ثُمَا عَمِلُوْاوَحَاقَ بِهِمْ مَّاكَانُوابِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿ وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسَكُمْ لِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ فَخَاوَمَا وْلِكُمُ النَّارُومَالْكُورُ مِنْ نْصِرِيْنَ®ذَلِكُمْ بِإِنْكُمُ التَّخَذُتُمُ الْيِتِ اللهِ هُزُوًّا وَّغَرَّتُكُمْ الْحَيْدِةُ الدُّنْيَا فَالْيُوْمُ لا يُخْرُجُونَ مِنْهَا وَلا هُمْرِيْتَ عُتَبُوْنَ @ فَيِتْهِ الْحُمَّدُرَبِ السَّمْوْتِ وَرَبِ الْأَرْضِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ @ وَلَهُ الكِيْرِيَاءُ فِي السَّمْوْتِ وَالْكَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿

راك

## ترجمه: آیت نمبر۲۵ تا ۳۷

اور جب ہماری کھلی کھلی آیات سٹائی جاتی ہیں تو ان کے پاس اس کے سواکوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگرتم سیچے ہوتو ہمارے باپ داداکو (زندہ کرکے )لے آؤ۔

(اے نبی ﷺ) آپ کہدد ہے کہ وہ مجمہیں زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ پھروہی متحمہیں نندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ پھروہی متہمیں قیامت کے ایسے دن میں جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے کیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ زمین اور آسانوں کی سلطنت اللہ ہی کی ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن باطل پرست سخت نقصان میں ہول گے۔

آپ اس دن ہرگروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہواد یکھیں گے۔ ہر فرقد اپنے نامدا ممال کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج تہمیں ان اممال کا بدلد دیا جائے گا جوتم کرتے رہے تھے۔

یے نامدا ممال جاری کتاب ہے جوتم پر گواہی دے گی کیونکہ تم جو کام کرتے تھے اس کو ہم کھواتے جاتے تھے۔

پھروہ لوگ جوامیان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے ان کوان کا پروردگارا پی رحمت میں داخل کرے گا اور یہ ان کی کھلی کا میانی ہوگی۔

اورجن لوگوں نے کفروا نکار کیا تھا (ان سے کہا جائے گا کہ) کیا تہمیں میری باتیں پڑھ پڑھ کر سانی نہیں گئے تھے۔اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا منائی نہیں گئے تھے۔اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک وشر نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ نہیں نہیں معلوم کہ قیامت کیا ہے؟ ہم تو بس ایک بلکا سے گمان رکھتے ہیں لیکن ہمیں اس کا لیقین نہیں ہے۔

اور جوا عمال انہوں نے کئے تھے ان کی برائیاں ان پر کھل جا کیں گی اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان کو کھیر لے گا۔

اور کہا جائے گا کہ آج کے دن ہم بھی تمہیں ای طرح بھلا دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔

اب تمہاراٹھکانا جہنم ہےاورکوئی تمہارامددگار نہیں ہے۔بیاس لئے (براانجام ہواکہ)تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تھااور تہمیں دنیا کی زندگی نے دھو کے میں ڈال رکھاتھا۔ آج کے دن نہتو وہ آگ ہے تکا لیے جائیں گے اور نہوہ اللہ کو (معافی ما نگ کر) راضی کرسکیں گے۔

پس تمام تعریفیس الله بی کے لئے ہیں وہی زمین کا رب ہے اور وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

اور ہرطرح کی بردائی آسانوں اور زمین میں ای کے لئے ہے وہی زبردست ہے اور حکمت والاہے۔

### لغات القرآن آيت نمبر ٢٧٥ تا ٢٧

حَاقَ

نَسِيتُهُ

تُتلَى تلاوت کی گئی۔ پڑھا گیا حُجَّةٌ دليل, ٱلْمُبُطِلُوُ نَ حجثلانے والے گھٹنوں کے بل گری ہوئی جَاثِيَةً تُدُغَى بلاياجائككا يَنُطِقُ بولتا ہے نَسْتَنْسِخُ ہم لکھواتے تھے مَا نَدُرِئ ہم نہیں جانے

اس نے گھیرلیا

تم نے بھلادیا

سُتُعْتَبُونَ توبکا جانت دیے جائیں گے۔ بعد بعد

ٱلْكِبُرِيَآءُ بِوَالَى عظمت

## تشريح: آيت نمبر ٢٥ تا ٢٧

جولوگ بہ کہتے تھے کہ ہمارامر تا اور ہمارا جینا بیسب کا سب گردش زمانہ کا کمال ہے وہی ہمیں زندگی دیتا ہے اور وہی ہمیں موت کی وادیوں میں دھکیل دیتا ہے نیکی ، بدی ، اچھائی ، برائی اور دین و آخرت بیسب کہنے کی باتیں ہیں ان سے فرمایا جارہا ہے کہ اس کا نئات میں ہرچیز ہر حکومت وسلطنت صرف اللہ کی ہے وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت کو طار کی کرے گا۔ ہرچیز اس کے قیفنہ قدرت میں ہے۔ اس نے اس دنیا کو اور زمین و آسان کے نظام کو انسانوں کے لئے بنایا ہے۔ جب اس کی ضرورت ندرہے گی تو اس پورے نظام کا نئات کو ختم کر کے ایک نیا جہان پیدا کر دیا جائے گا جو قیامت کا اور انسان کی ان ہوگا۔ وہ لوگ جو اس ہولناک دن کے مشکر ہیں وہ اس دن شدید نقصان اور گھائے میں رہیں گے۔ ایسے لوگ جب عذاب کو اپنی سجھوں سے دیکھیں گے تو اس قدر خوف ذوہ وہ جائیں گر کے دیں گئی میں ان کے ہاتھ میں ان کا نامہ انکال آجائے گا تو وہ گھٹنوں کے بلگر بڑریں گے۔

الله تعالی ہرایک سے اس نامداعمال کے متعلق پوچیس کے جواللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریع کھموایا ہوگا۔ اس سچائی کے سامنے کوئی جھوٹ ند بول سکے گا۔ اگر اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تویہ کتاب بول اٹھے گی ہاتھو، پیراور زبان سب اس کے ایک ایک عمل کی گوائی دیں گے۔

الله تعالی نے قرآن کریم میں اور نبی کریم علی نے احادیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہر مخص کا نامہ اعمال اس کے ہاتھوں میں پہنچادیا جائے گا۔ جس کے نامہ اعمال کواس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوش سے پھولا نہ سائے گا اور ہرایک کو دکھا تا پھرے گا کہ میرے نامہ اعمال کو پڑھو۔ اس کا چرو خوش سے چک اور دیک رہا ہوگا لیکن جس کے ہائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھا یا جائے گا اس کا چرو میا ہ اور تاریک ہوجائے گا۔

جن کے اعمال درست ہوں گے ان کو جنت کی ابدی راحتوں ہے ہم کنار کیا جائے گالیکن جنہوں نے اللہ اوراس کے رسول اور آخرت کو جھٹلا یا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ کیا تہہیں میری آیات پڑھ کرسٹائی شگی تھیں؟حقیقت بیہ ہے کہ تم نے ان کوسٹا تھا گرتم نے اس کوکوئی اجیت نددی تنکیر اور غرورسے ان کی طرف سے منہ پھیرلیا اوراس طرح تم اللہ کے بحرم بن گئے۔ جب تم سے کہا

جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ ہے اور قیامت کے آنے میں کی طرح کا شک وشہ نہیں ہے قوتم کہتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ قیامت

کیا ہے ہم تو بس ہکا سے گمان رکھتے ہیں لیکن ہمیں اس کا یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالی فرما ئیں گے کہ آج ساری حقیقت تمہارے
سامنے کھل کر آگئی ہے۔ تم دنیا ہیں جس عذا ب کا نداق اڑا یا کرتے تھے وہی آج تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ ان
سے کہا جائے گا کہ آج کے دن ہم بھی تمہیں اس طرح نظر انداز کریں گے جس طرح تم اس دن کی ملاقات کوئن کرنظر انداز کریں گے جس طرح تم اس دن کی ملاقات کوئن کرنظر انداز کردیا
کرتے تھے۔ اب تمہارا ٹھکانا جہنم ہے تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اب آج کے دن تم اپنیں آئے گا۔
پچھو یہاں کوئی تمہاری مدد کے لئے نہیں آئے گا۔

آخریس الله تعالی نے فرمایا کہ اس کا نئات میں جتنی بھی خوبیاں اور بھلائیاں ہیں وہ سب کی سب الله کے لئے ہیں وہی زمین کا پروردگار ہے۔وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، آسانوں اور زمین کا مالک وہی ہے،وہی زبروست حکمت والا ہے،اس کی ساری قوت وطاقت ہے۔

پاره نمبر۲۲

سورة نمبر ٢٧ الأحقاف

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



سورة تمير

كل ركوع

آبات

# هي تعارف سورة الاحقاف الح

# بسه والله الرحم الرحيك

اس کتاب (قرآن مجید) کواس اللہ نے نازل فرمایا ہے ج زبردست اور حکمت والا ہے۔اس نے زمین اور آسانوں کو برحق اور ایک مقرر مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے اور جولوگ کا فرین وہ اس چیز کی طرف وجہنیں کرتے جس سے ڈرایا گیا ہے۔ نی کریم علی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ علیہ ان سے پوچھے کہ ان میں سے کس کس چیز کوتمہارے ان معبودوں نے بنایا ہے جنہیں تم اللہ کے مقابلے میں پوجتے ہواور کیا اللہ نے انہیں اپناشریک بنار کھا ہے۔ اگرتم سچے ہوتو اس سے پہلے کی کوئی کماب یامضمون لے آؤ۔

فرمایا کددر حقیقت بیلوگ رائے سے بھٹک عملے میں اور ایسی چیزوں کو بکارتے ہیں جن کی یکارکونہ پینے ہیں اور قیامت کے دن تو وہ بالکل صاف انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ الٰہی!ان

الله وه كفار جواب دييزے عاجز آ كر كہتے ہيں كه اصل ميں اس قر آن كوانہوں نے خود گفرلیا ہے یا کوئی کھلا ہوا جادو ہے۔آپ ﷺ فرماد یجیے کہ اگر میں نے اس قرآن کوخود گھر لیا ہے واس برم پر مجھے اللہ ہے کون بیائے گا اور میں تم سے نہیں کہوں گا کہ مجھے بیالو۔

آپ ﷺ کہددیجیے کہ میں اللہ کی طرف ہے جھیجا گیا ہوں ادر میں کوئی ایباا نو کھا اور نیا رسول نہیں ہوں مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو وہ کہتے تھے وہی میں بھی کہتا کہا پیےلوگ بڑے خوش نعیب میں اس ہوں۔ جو مجھے حکم دیا جاتا ہے میں اس کی تعیل کرتا ہوں۔ ذراتم سوچو کہ اگریپ کلام اللہ ک طرف ہے ہے (اوریقیناہے)اورتم نے اس کوئیس مانا تو تمہاراانجام کیا ہوگا؟ کیاتم سزاہے في جاؤ كي؟ اپني به وهري اور صُد چهوڙ دو۔ ديکھوتم بني اسرائيل کو برداعالم و فاصل سجھتے ہواگر وہ ایمان لے آئے اورتم ایمان ندلائے اورتم اپنی جگہ تکبری کرتے رہ محقے تو تم ان ظالموں میں

الفاظ وكلمات 750 حروف 2709 مككرمه مقام نزول والدين كے ساتھ حسن سلوك كا تحكم دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ والدین کے

46

35

فرما نبردار اللہ کا اور والدین کا شکر ادا کی ہم ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ كرك اينے ليے اور ان كے ليے دعا کیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ البی! ہم برایک نعمت کاشکر بیادا کرتے یں آپ سے ایسے اعمال صالحہ کی درخواست کرتے ہیں جن سے آپ راضی ہوجا کیں۔ہم سے جوکوتا ہیاں ہوگئی ہیںان کومعاف کردیجے فر مایا اوران کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے کیکن جولوگ والدین کی اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیںان پرجہنم کی آگ كومسلط كياجائ كار

ے شار ہو مح جنہیں اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔

ہ ہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری کتاب کے مقابلے ہیں قرآن کوئی اچھی چیز ہوتا تو دوسروں کے مقابلے ہیں ہم سب سے پہلے اس کو مانتے اور ہمارے بڑے اور ذہین لوگ اس طرف توجہ کرتے چونکہ انہوں نے بھی اس کو قبول نہیں کیا لہٰذا ایما لگتا ہے کہ اس میں یقینا کوئی خرابی ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن سے پہلے اللہ نے حضرت موئی پراس زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے توریت کو نازل کیا اس طرح اللہ نے عربی زبان میں اس قرآن کو نازل کیا اس طرح اللہ نے عربی زبان میں اس قرآن کو نازل کیا ہے جو ظالموں کو ان کے برے انجام سے ڈراتا ہے۔تہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے اس میں نیک عمل کرنے والوں کو قدم قدم پرخوش خبریاں دی گئی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔وہ اس بات پر زندگی مجر جے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی رب لیگھر ہے۔ میں ہیں گے۔

فرمایا گیا کہ جنات نے قرآن کریم کو ساتو خود تھی ایمان لے آئے اور اپٹی قوم کو بھی اس پر آمادہ کیا کہ وہ اللہ کے کلام پر ایمان لے آئیں لیکن انسان کیما بدنصیب ہے کہ وہ جنات جو انسانوں کی جنس ہے بھی نہیں ہیں وہ تو ایمان کی دولت ہے بین انسانوں کے لیے قرآن بھیجا گیا تھاوہ اپنی ہٹ دھری کی وجہ ہے اس سعادت ہے حورم ہیں۔

ہونی کوئی جاتے ہیں اور جالیس سال کی عمر کے باوقار بنجیدہ اوراعتدال پیندہوتے ہیں تو وہ اس کر راری کا بیرحال ہے کہ جب وہ اپنی! میں ان منعتوں پرشکر اور کو ایس سال کی عمر کے باوقار بنجیدہ اوراعتدال پیندہوتے ہیں تو وہ اس طرح دعا کرتے ہیں اللی ! میں ان تمام نعتوں پرشکر اور کرتا ہوں جو آپ نے جھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہیں۔ جھے ایسا عمال صالحہ کی تو فتی عطافر ماہیے جس سے آپ راضی ہوجا ئیں ۔اور میری اولا دکو بھی بھلائی کی صلاحیت اور تو فیق عطافر ماہ یجھے ۔اور جھے سے جو کو تا ہیاں سرزوہو گئی ہیں ان کو معاف کر دیجھے۔فر مایا کہ ایسے لوگوں کو خوش فجری ہے کہ اللہ ان کے اعمال کو قبول کر لے گا۔ ان کی خطاو ک سے درگز رکر ہے گا اور ان کو جن میں واض کیا جائے گا۔لیکن وہ لوگ جو والدین کے ساتھ گتا فی کا انداز اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم حشر شراور جزائر اکوئیس مانتے ہیں ہو با کے اس کو دنیا جس بہت گا اور اللہ عذا ہو کا وعدہ پورا کرے گا تو بیلوگ سراسر نقصان اور گھائے ہیں رہیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم و نیا ہیں بہت کو اور اللہ عذا ہو اس کی مراجی گا تو بیلوگ سراسر نقصان اور گھائے ہیں رہیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم و نیا ہیں بہت مرے اڑا ہے ہوا ہوا ہیں کی مراجی گا کہ تم و نیا ہیں بہت کی اور اللہ عذا ہوا کی کہ مرائی کو ذات کا عذاب دیا جائے گا۔

ہ وہ عادجن کی اصلاح کے لیے حضرت ہوڈ کو بھیجا گیا تھا جب انہوں نے اپنی قوم کو کفروشرک ہے منع کیا تو انہوں نے حضرت ہوڈ کو بھیجا گیا تھا جب انہوں نے حضرت ہوڈ کو بھیجا گیا تھا جب انہوں سے حضرت ہوڈ کا غذا ان اڑایا۔ جب ان سے کہا گیا کہ اگرتم سے موتو اس عذا بوکر کے آؤجس سے تم جمیں ڈراتے رہے ہو۔ جب وہ اپنی ضد پر جھے رہے تو اللہ نے ان پر ہوا کا ایک ایباز پر دست طوفان بھیجا جس نے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہوا کی تین ضد پر جھے رہے تو اللہ نے ان پر ہوا کا ایک ایباز پر دست طوفان بھیجا جس نے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہوا کی تین کی کا یہ صال تھا کہ وہ قوم عاد کو زمین اور پھروں پر پیک پیک کر مار رہی تھی۔ اہل مکہ سے کہا گیا ہے کہ قوم عاد تم سے کہیں زیادہ طاقت ور قوت ان کے کی کام نہ آسکی جب کہ تم تو

آئے لیکن تم انسان ہو کر بھی ایمان کی لذت سے محروم ہو۔

ہ فرمایا کہ جنات نے جب قرآن کریم کو منا تو انہوں نے نہایت فاموثی سے منا اور وہ خود بھی ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ انہوں نے حضرت موگ کے بعد ایک الیا عجیب وغریب کلام سنا جوسید ها راستہ بتا تا ہے۔ اگرتم اللہ کے اس کلام پر ایمان لے آئے تو تہاری خطائیں معاف کر دی جائیں گی لیکن اگرتم نے اس کا اٹکار کیا تو اللہ کے عذاب سے تہ ہیں کوئی بھی بیجانہ سے گا اور تہاری دو کے لیے کوئی نہ آسے گا۔

کہ مکدوالوں سے فرمایا کرتم بھی جنات کی طرح ایمان لے آؤاورجہنم کی آگ سے نج جاؤ۔ وہ اللہ ایما ہے جس کی ہر چیز پر قدرت ہے۔ وہی مردول کو زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب قیامت میں ان منکرین سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا قیامت ایک حقیقت نہیں ہے؟ اس وقت ان کواپی غلطی کا احساس ہوگا اوروہ کہیں گے کہ واقعی ہم غلطی پر تنے تو اللہ ان سے فرمائیں گے کہ اب عذا اے جہنم کا مزہ چکھو۔

ہ آخر میں نبی کر میں تھائے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کدا نے نبی تھائے! آپ ان کفار ومشرکین کی حرکتوں پر صبر سیجی۔ جب بیلوگ اپنے سامنے جہنم کو دیکھیں گے تو ان پر ایمی وہشت طاری ہوگی کدان کو آئی مدت بھی ایمی سالگ کی جیسے وہ دن کی ایک گھڑی دنیا میں تغم کر آتے ہیں اور پھران پر جہنم کو مسلط کر دیا جائے گا۔

### ﴿ سُورَةُ الأَحْقَافَ ﴾

# بِسَـهِ اللهِ الرَّمُ لِزَالَةِ عِنْ الرَّحِيْ

### ترجمه: آیت نمبرا تا۲

حا۔میم حروف مقطعات (معنی اور مراد کاعلم اللہ کوہے) اس کتاب کا نازل ہونا اس اللہ کی طرف سے ہے جوز بردست اور حکمت والا ہے۔اور ہم نے آسانوں اور زمین کواور ان چیزوں کو جوان کے درمیان ہیں سوائے حق کے اور پچھنییں بنایا اور یہ بھی ایک مقرریدت تک کے لئے ہیں۔اور وہ لوگ جنہوں نے کفر وا نکار کیاان کوجس چیز ہے ڈرایا جاتا ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں (پروانہیں کرتے)۔ (اپ نبی ﷺ) آپ کہتے کہتم اللَّه کوچھوڑ کرجن (بتوں وغیرہ) کی عبادت وہندگی کرتے ہو مجھے بیتو دکھاؤ کہانہوں نے زمین سے کیا چیز بنائی ہے؟ کیاوہ آسانوں کے بنانے میں شریک رہے ہیں؟ اگرتم سے ہوتواس (قرآن سے پہلے) جو کتاب (اتاری گئ ہے) اس کولے آؤیا کوئی ایساعلم لے آؤجومعتر ہو۔اس سے بڑھ كرهمراه اوركون ہوگا جوالله كوچھوڑ كران كو يكارتا ہے جو قيامت تك ندتو ان كى يكاركون سكتے ہيں اور ند ان کو ان مشرکوں کی بکار تک کی خبر ہو گی۔ اور جب ( قیامت کے دن ) سب لوگ جمع کئے جائیں گے تو پیر جھوٹے معبود) نہ صرف ان کے دشمن بن جائیں گے بلکہ وہ ان کی اس عمادت ہی کاا نکارکردی گے جووہ کیا کرتے تھے۔

لغات القرآن آيت نمبراتا

جھےدکھاؤ

إيتوني ميرے پاس لاؤ

مشہور بات (جو پہلے سے چلی آربی ہو)

أَثْرُةِ (أَثُرٌ)

اَرُونِي

جمع کیا گیا

خشر

تشريح: آيت نمبرا تا٢

سورة الاخفاف کوبھی" حم" سے شروع کیا گیا ہے جوحروف مقطعات میں سے ہیں۔اس کی تفصیل کئی سورتوں کی ابتداء میں بتادی گئ ہے کدیدہ حروف ہیں جن کے معنی کاعلم اللہ تعالی کو ہے۔ دوسرے یہ کہ 'حم' سے شروع کی جانے والی سات سورتوں میں سے بیآخری سورت ہے۔ یہ بھی بتادیا گیا ہے کہ ان سات سورتوں کی احادیث میں بہت کی نسیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا گیا کہ جہنم کے سات دروازے ہیں اور "حم" سے شروع کی جانے والی بیسات سورتیں ہیں جولوگ ان سوتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو ساتوں سورتیں جہنم کے ہر دروازے پر موجود ہوں گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کریں گی کہ الٰہی انہوں نے جھے پڑھا اور مجھ پرائیمان لائے تو آپ ان کوجہنم میں داخل نہ کھیئے۔ یقینا ان سورتوں کی سفارش سے وہ جہنم کی آگ سے فی جائیں گے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ لوگوا بیہ کتاب ( قرآن مجید ) اس اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لئے نازل کی ہے جوز بردست طاقت وتوت والا اور ہرعلم وحکمت کی بات کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ زمین وآسان اور ان کے درمیان جو پچھے بھی ہے اس کے پیدا کرنے کا ایک ظیم مقصد ہے کوئی چیزاس نے بیکارا درنصول پیدانہیں کی بلکہ ہر چیز کے پیدا کرنے میں ایک خاص مصلحت بوشیدہ ہے۔ بیسب اللہ کے نظام کے تحت جاری ہے جواس وقت تک چاتار ہے گا جب تک وہ مدت پوری نہ ہوجائے جس کواللہ نے متعین فرمادیا ہے۔اس کے پیدا کرنے اوراس کا نظام حلانے میں وہ کسی کامیتاج بھی نہیں ہے بلکہ سب اس کے تماج میں وہی ہرطرح کی عبادت و ہندگی کے لائق بےلیکن وہ لوگ جنہوں نے کا ئنات کے خالق و ما لک اللہ کوچھوڑ کر بے حقیقت چیز وں کواپنا معبود بنارکھا ہے جب ساری حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو ان کے سامنے سوائے شرمندگی اور پچھتاوے کے اور پچھ بھی نہ ہوگا۔ نبی کریم ﷺ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ آپ ذراان سے بوچھے کہ جن چیزوں کوانہوں نے اپنامعبود قرار دے رکھاہے انہوں نے کا نئات میں سے س چیز کو پیدا کیا ہے؟ کہئے کہ اگرانہوں نے بچھے پیدا کیا ہے تو ذرا مجھے بھی تو دکھاؤیا قر آن کریم سے پہلے جتنی تمامیں نازل کی گئیں یا اللہ کے نیک بندوں سے جو کچھٹل کیا گیا ہے کیاانہوں نے کسی جگہ بھی شرک کرنے کاعظم دیا ہے؟ كيونكداللد في جتنى كتابين نازل كيس يا انبياء كرام تظريف لا البول في توان كوتو حيد كاه ورس بى ديا ب جسة آن كريم بيش كرر ما ہے۔اللہ نے فرمایا كه وہ لوگ بہت مراہ اور رائے سے بھتكے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ كوچھوڑ كر دوسےوں سے دل لگا رکھا ہے۔وہ نیتو دنیا میں ان کے کسی کا م آئیں گےاور نیآ خرت میں۔ ہلکہ وہ آخرت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ الی ہمیں تو نہیں معلوم کہ بیلوگ جاری عبادت کیوں کرتے تھے۔انہوں نے جوبھی عبادت کی ہےوہ انہوں نے اپنی مرضی اورخوشی سے کی ہے اس میں ہمارا کوئی تصور نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ وقت ان لوگوں کے لئے کس قدر حسرت اور ندامت کا ہوگا جب ان کے جھوٹے معبود بھی ان کی مخالفت پر اتر آئیں گے وہ ان جھوٹے معبودوں کو یکاریں بھے مگر وہ ان کوان کی یکار کا کوئی جواب نہ دے سیس سے۔

8

# وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمْ الْيُتَنَابِيِّنْتِ

قَالَ الَّذِيْنَ كُفُرُوْ الِلَّحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمُ لِلْفَاسِخُرُّ هُبِيْنٌ ۞ آمْرِيَهُوْلُوْنَ افْتَرْبِهُ اقُلْ إِنِ افْتَرْنِيُّهُ فَلَاتَمْ لِكُوْنَ لِيُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَهُو اَعْلَمُ بِمَا تُونِيضُونَ فِيْهِ كُفِي سِهِ شَهِيْدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَالْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۞ قُلْ مَاكُنْتُ بِدْعًا مِنْ الرُّسُلِ وَمَا آدْرِيْ مَايُفْعَلْ بِي وَلا لِمُ ٳڹٲڞۧۼؙٳؙڷڵڡٵؽٷڿٙؽٳڮؘۜۏڡٵۜؽٵڵڵڒڹۮؽٷۺؠؽڽ۞ڨؙڶٳڮؽؾٛڗ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ نَاهِدٌ مِنْ بَنِيْ اسْرَآءِيْلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبُرْتُمُرْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِى أَلْقُوْمَ الظُّلِمِيْنَ ٥٠ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ اللَّذِيْنَ امْنُوْ الْوَكَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا ٓ الَّيْهِ وَاذْ لَمْ يَهْتَدُوْابِهِ فَسَيَقُولُوْنَ هٰذَا ٓ افْكُ قَدِيْكُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتْكُمُوسَى إِمَامًا قَرَحْمَةٌ وَهٰذَا كِتْكُمُّ مُعَدِقً لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَا لَذِيْنَ ظَلَمُوْا ﴿ وَكُثُّولِي الْمُحْسِنِينَ ۖ لَا اللَّهِ اللَّهِ

## ترجمه: آیت نمبر ۲ تا ۱۲

اور جب انہیں ہاری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کافر (حق وصدافت کو بیھنے کے باوجود) یہ کہتے ہیں کہ اس کوآپ نے باوجود) یہ کہتے ہیں کہ اس کوآپ نے خود سے گھڑ لیا ہوتا تو کیاتم جھے اللہ کی کپڑسے ذراجھی جو سے جے کہ آگر میں نے اس قرآن کوخود سے گھڑ لیا ہوتا تو کیاتم جھے اللہ کی کپڑسے ذراجھی جو سے جے ہے جو ہاتیں بنارہے ہووہ انہیں خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اور

(کہدد بیجے کہ) میر اور تہارے درمیان گواہی دینے کے لئے اللہ ہی کافی ہے۔ وہی معاف
کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ (اے نبی بیلی آپ کہدد بیجے کہ بیل کوئی نیا اور انو کھا
رسول تو ہوں نہیں۔ نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا
ہے۔ میں قوصرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں (عمل کرتا ہوں) جومیری طرف وحی کی جاتی ہے۔
اور میں تو ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ (اے نبی بیلی آپ کہدد بیجے کہ اگر بیتر آب اللہ کی طرف ہے ہونے کہ اگر بیتر آب کہدد بیت کہ اگر بیتر آب کا اللہ کی طرف ہے ہونے کی گواہی دید میں اور اس پروہ ایمان بھی لے آئیں اور تم (اپنی جہالت و ناوائی طرف ہے ہونے کی گواہی دید میں اور اس پروہ ایمان بھی لے آئیں اور تم (اپنی جہالت و ناوائی میں) تکبر ہی کرتے رہ جاؤ۔ (تو پھر تم ہے بڑا بر نصیب ظالم کون ہوگا) بے شک اللہ ظالموں کو ہوا ہے۔ نو پھر تم ہے بڑا بر نصیب ظالم کون ہوگا) بے شک اللہ ظالموں کو ہوا ہے۔ نو پھر تم ہے بین کہ یہ تو وہ بی پرانا جموف ہے۔ حالا نکہ اس ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ بی پرانا جموف ہے۔ حالا نکہ اس سے پہلے موئی "کو (کتاب دی گئی تھی) جو رہنا اور ہوایت کے اعتبار ہے وہ تھی۔ حالا نکہ اس سے پہلے موئی "کو (کتاب دی گئی تھی) جو بہا اس در ہوایت کے اعتبار ہے وہ تھی۔ حالا نکہ اس سے پہلے موئی "کو (کتاب دی گئی تھی) جو بہا اس در ہوایت کے اعتبار ہے وہ تھی۔

اور بیقر آن جوعر بی زبان میں ہے اس کتاب کی تقید این کرتی ہے تا کہ اس کے ذریعہ ظالموں کوآگاہ اور خبر دار کردیا جائے اور نیک اعمال کرنے والوں کوخوش خبری سنادی جائے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ١٢١٧

لَا تَمُلِكُونَ تَمُالكَثِينَ هُو تَفْيُضُونَ (اِفَاضَةٌ) تَمُمْتُولُ هِو تَفْيُضُونَ (اِفَاضَةٌ) تَمْمُثُولُ هِو نِيادَانُوكُما مَا يُفْعَلُ كَياكِياجاءً گا مَا يُفْعَلُ مَا يُقُوا وه آئے نہ برھے اِفْکَ قَدِيمٌ پِاناجُموت ـ پِاناجُموت ـ پِاناجُموت ـ پِانالزام بُشُونی خوش جُری ہے بُشُونی

## تشريخ: آيت نمبر ٢٥٦٨

قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہوایت ورہنمائی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن مجید نازل کیااورایے آخری نی اوررسول حضرت محمصطفیٰ ﷺ کو بھیجا تا کہ ہر مخص زندگی کے صحیح راتے پر چل کر آخرت کی حقیقی زندگی تک کامیابی کے ساتھ بیٹے سکے۔ قرآن کریم کے سب سے پہلے ناطب مکہ مرمہ کے وہ عرب تھے جنہیں اپنی عربی زبان پراس قدر گھمند تھا کہ وہ اپنے علاوہ ساری دنیا کوئجم بینی گونگا کہا کرتے تھے۔ان کا گمان بیقا کہان کے علاوہ ساری دنیا کے پاس زبان اور بیان کی وہ طاقت ہی نہیں ہے جس سے وہ اپنے دلی جذبات کا یوری طرح اظہار کرسکیں۔لیکن جب قرآن کریم نازل کیا گیا تو قرآن کریم کی فصاحت وبلاغت اوراعلیٰ ترین مضامین کے سامنے وہ نے بس نظر آنے لگے اور قر آن کریم کے کسی چیلنج کاوہ جواب نہ دے سکے بلك نعوذ بالله وه كہتے تھے كداس كوحفرت محم مصطفیٰ علیہ نے خود سے گھڑ لیا ہے انہوں نے اپنی شرمندگی كومزانے ،ضد، بٹ دھری ، غرور ، تکبرادر رسول دشمنی میں اس بیائی کو بے حقیقت بنانے کے لئے طرح طرح کی باتیں مشہور کرنا شروع کر دیں مجمعی قرآن کریم کو جادو کہتے کیونکہ وہ ہراس بات کو جادو کہد دیا کرتے تھے جوان کی طاقت وقوت سے بڑھ کر ہوا کرتی تھی کہھی وہ یہ بھی کہد دیا کرتے تھے کہاصل میں قرآن کریم کوحضرت مجمد عظی نے خود ہی گھڑ کراس کواللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ بہی وہ بیاعتراض کرتے تھے کہ پہ کیسارسول ہے جو کھا تا پیتا بھی ہے، بال بیج بھی رکھتا ہےاور ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔انہیں اہل کتاب میں ہے بنی اسرائیل کے علم پر بہت مجروسہ اوراعتاد تھا اوروہ ان ہی لوگوں کواہل دانش سجھتے تھے یاان کواہل علم سجھتے تھے جن کے پاس دولت کی ریل پیل ہوا کرتی تھی اس لئے وہ کہتے کہ اگردین اسلام کی کوئی حقیقت اور حیثیت ہوتی تو ہم اور ہمارے اہل علم ودائش سب سے پہلے اس کتاب وقبول کرتے۔ ممار ، بلال ،صہیب اور خباب جیسے کمزورلوگ اورلونڈی غلام اس کوقبول نہ کرتے۔ حالانکہ ایمان لانے والوں میں قریش کےمعز زین حضرت ابو بکرصد بق ،حضرت عمر فاروق ،حضرت عثمان غی اور حضرت علی مرتضلی \* جیسے ظلیم لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے لیکن وہ دین اسلام کی حقارت کے لئے ان غریبوں ، کمزوروں ،لونڈیوں اور غلاموں کانام لیتے تھے جوان کے معاشرے میں حقیر سمجھ جاتے تھے۔ان تمام باتوں کا مقصد صرف بیتھا کہ نبی کریم ملت اور قرآن کریم کی اعلیٰ تعلیمات ہے لوگوں کواس طرح بدظن کردیا جائے کہ ہمخض ان کے قریب جائے سے تھبرانے لگے۔

اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کی ان تمام باتوں اور اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کفار کا بیرحال ہے کہ جب ان کے سامنے تق وصداقت سے بھر پور ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بیتو کھلا ہوا جادو ہے۔ وہ ایک مسلسل جھوٹ کا سہارالے کرکہا کرتے تھے کہ اصل میں اس محض نے اس قر آن کواپی طرف سے گھر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی عقیقہ آپ کو گوں کے سامنے صاف صاف اعلان کر دیجئے کہ اگریش نے ایسا کیا ہوتا تو جھے اللہ کے عذاب سے بچانے والاکون ہوتا۔ اس قر آن کے سلسلہ میں میرا گواہ صرف اللہ ہے جو اس بات کو جانتا ہے کہتم اللہ کے لئے کیا کیا با تیں بناتے ہو۔ وہ اللہ جو بہت

مغفرت کرنے والانہا بیت مہر ہان ہے۔فر مایا کہ اے نبی عَلِیّۃ! آپ بیجھی کہدد یجئے کہ میں کوئی ایسا انو کھایا نیارسول نہیں ہول کہ تمہارے گمان کے مطابق کھانے ، پینے اور بیوی نیچے رکھنے سے بنیاز ہوں بلکہ مجھ سے پہلے بہت سے پیغیرتشریف لائے ہیں جو انسان ہی تھے اورانہوں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا۔ اس پیغام الٰہی کو لے کر میں بھی آیا ہوں میراومو کی تبیں ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ مجھے تو بہ بھی نہیں معلوم کہ آئندہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اور مجھے بہھی معلوم نہیں کہ تمہارے ساتھ اللہ کا کیامعاملہ ہونے والا ہے۔ میں تو وہی بات بتا تا ہوں جواللہ کی طرف ہے مجھے پر وہی کی جاتی ہے۔ میں بھی اس کی پیروی کرتا ہوں اور میں تمہیں نہایت وضاحت سے صاف صاف طریقے برآگاہ کرنے والا ہوں۔ فرمایا کہتم اہل کتاب بن اسرائیل کو بہت یر ہالکھا مانتے ہوذ رااس بات برغور کرو کہ اگر بہ قر آن اللہ کی طرف ہے ہے (اور تقیقت یہ ہے کہ بیقر آن اللہ ہی کی طرف ہے ہے ) تم تواس کامسلسل انکار کرتے رہواور بنی اسرائیل میں ہے کوئی اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے کا اقرار کر کے اس پرایمان لے آئے اورتم تکبرہی کرتے رہ جاؤ تو اس صورت میں تم ہے بڑا ظالم اور بدنصیب اور کون ہوگا۔ واقعی اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا جواہے یاؤں پرخود ہی کلہاڑی مارنے والے بےانصاف اور ظالم ہوں فرمایا کداے کفار قریش! تمہارا بہرہا کرا گراس میں کوئی خیراور مھلائی ہوتی تو ہم اس کے قبول کرنے میں در نہ کرتے اور اوگوں سے پیچھے ندرہتے اورتم سیجھتے ہو کہ وہ یرانا جھوٹ ہے جومسلسل چلاآ رہا ہاس برہم اعتاد کیے کرلیں فرمایا کہ ذراغورتو کرواس سے پہلے ہم نے حضرت موٹ کوتوریت جیسی کتاب عطا کی تھی جواینے زیانہ کے لئے رہبرورہنماتھی۔ای طرح یقر آن مجید بھی ہے جوسیا ئیوں کا مجموعہ ہےاوراس کوتمہاری سہولت وآ سانی کے لئے عربی زبان میں نازل کیا ہے جوتوریت کی تصدیق کرتا ہے اس کا افکار نہیں کرتایا اس کوجھوٹانہیں بتا تا۔ توریت اور قرآن سہ الله كى كتابيل بين جو بدهملوں كوان كے برے انجام ے آگاہ اور خبر دار كرنے والى بين اور ان لوگوں كے لئے بہترين انجام كي خوش خبری ہے جونیک عمل کرنے والے ہیں۔

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رُبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَاحُوفٌ عَلَيْهُمُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ اللَّهِ الْمُحَابُ الْجُنَّةِ خِلِدِيْنَ فِيهَا جُزَاءً بُمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ@وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حُمَلَتُهُ أُمَّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلْثُوْنَ شَهُرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ ٱشْدَهُ وَبَلْغَ ٱلْبَعِيْنَ سَنَةٌ قَالَ رَبِ ٱوْنِعْنِي آنَ اشْكُرِ فِعْمَتَكَ الْيَيِّ الْعَمْتَ عَلِيَّ وَعَلِى وَالِدَىِّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَهُ وَاصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيْتِي أَلِيْ تُبْتُ إِلَيْكُ وَالِيِّهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ أوللك الذين تتقبل عنهم أحسن ماعملوا ونتجاؤنكن سَيّاً تِهِمْ فِي ٱصْعٰبِ الْجَنّةِ وَعُدَ الصِّدُقِ الّذِي كَانُوْ ايُوْعَدُونَ<sup>®</sup> وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا ٱتَّعِدْ نِنَّ آنَ أُخْرَجَ وَقَدْ حَلَتِ الْقُرُونُ مُن قَبْلِ وَهُمَا يَسْتَغِيْثِن اللهَ وَيُلك امِنَ اللهَ وَعُدَاللهِ حَقَّ عُنَقُولُ مَاهٰذَا لِأَلْا اَسَاطِيُرُ الْأَوَلِيْنَ ۞ اُولَيِّكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِ مُوالُقَوْلُ فِي الْمُهِرَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنّ وَالْإِنْسِ إِنْهُمْ كَانُوْ الْخِيرِيْنَ @

76.7

وَاصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَتِي إِنَّ تُنبُتُ الدَّكَ وَانِيْ مِنَ الْمُسْلِمِينُ أوللك الذين تتقيل عنهم أحسن ماعملوا ونتجاوزعن سَيّا اَتِهِمْ فِي ٱصْعٰبِ الْجَنَّةِ وَعُدَ الصِّدُقِ الَّذِي كَانُوْ ايُوْعَدُ وَكَ<sup>®</sup> وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُبِّ لَكُمَا ٱتَّعِدْ نِنَّ ٱنْ أُخْرَجَ وَقَدْ حَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيْنِ إِن اللهَ وَيُلِكُ امِنْ إِنَّ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهٰذَا لِلَّاسَاطِيُرُ الْاَقَلِيْنَ ﴿ اُولَيْكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِ مُ الْقَوْلُ فِي الْمُوقَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِينَ ۅٳڷڔڹ۫ڛٝٳڹ۫ۿؙؠ۫ڮٵٮٛۊٛٳڂڛڔۣؽڹ۞ۅۑڴڸۜۮڔڿؾٞ؞ؚٝڡ؆ۼۘڵۅٛٲٛۅڵؽۅؘڣۧؠٛؗؠٛ ٵڠؙؠٳڵۿؙؿ۫ۄڰۿؙۿڒڒؽڟٚڵڡٛۏٛڹ۞ۅؘؽۏۛڡٞڒؽۼۛڕڞ۠ٳڷۜۮؚؽڹػڡؙ*ؙۯ*۠ۏٳۼڶؽ التَّارِ اذْ هَبْتُمُ طَيِّبْتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِاهُ فَالْيُوْمَ ثُجْزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَاكُنْتُمْ تَسْتُكْبِرُونَ فِي الْكَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿

### ترجمه: آیت نمبر۱۳ تا ۲۰

جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگاراللہ ہے پھراس کہنے پر وہ مضبوطی ہے ڈٹے رہے تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یہ جنت والے ہیں جوان میں ہمیشہ رہیں گے اوران کے وہ اعمال جوانہوں نے کئے ہوں گے ان کا یہ بدلہ ہوگا۔ اور ہم نے انسان کواپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے بوی مشقت سے اپنے پیٹے میں رکھا اور بوی دشواری سے اسے جنا۔ اور اس کو پیٹ میں رکھنے اور دود دھ چھوڑنے کی (اکثر مدت) تمیں (30) مہینے ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی بحر پور جوانی کو پہنچا اور چالیس سال کی عمر کا ہوگیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھا پی نغمت کا شکر اواکر نے کی ہمیشہ توفیق ویئے رکھئے گا۔ وہ نعمت جوآپ نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے۔ اور مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دیجئے گا کہ جس سے آپ راضی ہوجا کیں۔ اور میرے لئے میری اولا دکو بھی نیک اعمال کی صلاحیت عطا کیجئے گا۔ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور (میں میری اولا دکو بھی نیک اعمال کی صلاحیت عطا کیجئے گا۔ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور (میں اور ارسی میری اولا دکو بھی آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور (میں سے ہوں۔

یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے نیک اغمال کو جوانہوں نے کئے ہیں ہم قبول کرلیں گے۔اور ان کے گناہوں سے درگذر کریں گے اور وہ اہل جنت میں سے ہوں گے۔ بیہ معاملہ ان سے اللہ کے اس سیجے وعدے کی دجہ سے ہوگا جوان سے کیا گیا تھا۔

اوروہ تخص جس نے اپنے ماں باپ سے بدکہا کہتم دونوں پرافسوں ہے کہتم جھے اس بات کی اطلاع دے رہے ہوکہ میں قبر میں گار چکی کی اطلاع دے رہے ہوکہ میں قبر میں گفر رچکی کی اطلاع دے رہے ہوکہ بین قبر میں گذر چکی ہیں۔ (اولاد کی بات من کر) ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہیں گے کہ ارب تیراستیانا سی جائے تو ایمان لے آ۔اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ (اس پروہ) کہتا ہے کہ بیتو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ یہی وہ دلوگ ہیں کہ جن پر بات پوری ہوکر رہی جس طرح ان سے پہلی قوموں پرجو جنات اور انسانوں میں سے تھے ثابت ہوکر رہی ہی ۔ بے شک بیدہ لوگ ہیں جونقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ہرایک کواس کے مطابق (الگ الگ) در جملیں گے اور ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ کفار آگ کے سامنے حاضر کئے جائیں گے (اور ان سے کہا جائے گا کہ) تم اپنی دنیاوی زندگ میں اپنے حصے کی نعتیں حاصل کر چکے تھے اور ان سے نہا جائے گا کہ ) تم اپنی دنیا وی زندگ میں اپنے حصے کی نعتیں حاصل کر چکے تھے اور ان سے نہیا جائے گا کہ ) تم اپنی دنیا وی زندگ میں اپنے حصے کی نعتیں حاصل کر چکے تھے اور ان سے نوب فائدے اٹھا چکے تھے تو آج تم اس ناحق سیں اپنے حصے کی نعتیں حاصل کر چکے تھے اور ان سے تھے تہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ میں باحق تھے تھے تو آج تم اس ناحق سیرا اور خرائیوں کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے تہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ تھے اور کا کہ ان کا کہ ان خرائیوں کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے تہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔

لغات القرآن آيت نمبر١٠١٣ ٢٠١

اِسُتَقَامُوُا وہ <u>جمرہ</u> وَصَّیْنَا ہمنے وسے کی

اس نے بوجھاٹھایا كُرُهَا تکلیف (کے ساتھ) وَ ضَعَتُ ال نے جنم دیا فِصَالٌ الگ كرنا ثَلْثُونَ شَهُرًا تنسمهين ٱشُدُّ طاقت والا (جوان ہو گیا) بَلَغَ وه بینج گیا حاليس سال أؤذغني مجھےعطا کر اَلْقُرُونُ (قَرُنٌ) زمانے قومیں وہ دونوں فریا دکرتے ہیں وَيُلَكُ تیراستیاناس ہوجائے امِنُ ایمان لےآ أَسَاطِيْرُ اللا وَ لِينَ اللهُ لَا يَكِنَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ و يُوَ فِيٰ وه بورادے گا پیش کیاجائے گا يُعْرَضُ تم نے فائدہ اٹھایا

# تشريخ: آيت نمبر١٣ تا٢٠

بعدونیا میں سب سے براحق ماں اور باب کا ہے۔ بلکہ ہرطرح کی وین اذیتوں اور رنے فیم سے دورر بنے کا اور دنیاو آخرت میں کامیالی کاراز اس میں پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ،اس کے رسول اور اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت واطاعت کاحق ادا کر دیا جائے۔زیر مطالعہ آیات میں بتایا گیا ہے کہ جب ایک آ دمی اللہ کے ایک ہونے کا زبان سے اقرار اور دل سے تعدیق کر دیتو پھرزندگی کے آخری سائس تک اسی پر جمار ہے اور اس راہ میں آنے والی ہر مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ابن عبد الدُثقَافيٰ نے نبی کریم ﷺ ہے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے دین اسلام کی ایک الی جامع اور مکمل بات بتا دیجئے کہ پھراس کے بعد مجھے اس سلسله مين كى سے يوچھنے كى ضرورت ندر ہے۔آپ نے جواب ميں فرمايا" قُلُ امّنتُ بِالله بِثُمَّ اسْتَقِمْ" ليخي تم بيكوكه ميں الله ير ایمان لے آیا اور پھراس (عقیدہ) یرقائم رہواور ڈٹے رہو۔استقامت کیا ہے اس کی وضاحت حضرت عبدالله ابن عباس فے اس طرح فرمائی ہے کداستقامت بیہ ہے کداس پر جو بھی فرائض عائدہوتے ہیں ان کو پوری طرح اداکر نااوراس پرقائم رہنا۔ (ابن کشر) خلاصہ بیہ ہے کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد حالات کتنے بھی مخالف کیوں نہ ہوں آ دمی کوان حالات کا اس طرح ڈٹ کر مقابلد کرنا جائیے کہ عقید سے اور عمل میں ذراہمی ڈ گرگاہٹ آنے نہ بائے۔اللہ نے اوراس کے رسول نے جس کام کے کرنے کا عظم دیا ہواس کوائی طرح کرنا اورجس چیز سے مع کردیا ہواس سے رک جانا۔ بیانسان کی اتن بوی کامیابی ہے کہ پھر نہ تو ماضی پر کوئی شرمندگی ، پچیتاوااورخوف ہوگااورندآ خرت کارنج وغم ہوگا۔اس بات کوسورہ حم انسجدہ میں ذراس تفصیل سے اس طرح ارشاوفر مایا عمياب"ب شك جن لوگوں نے بيكها كه جارارب الله به چروه اس پر ؤ فے رہے توان پراللہ كے فرشتے (متيں لے كر) نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہتم کس طرح کا خدتو خوف کرواور ندر نج وغم۔ اور اس جنت کے ملنے پرخوش ہوجا و جس کاتم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ہم دنیااورآ خرت (دونوں زند گیوں میں)تمہارے ساتھ ہوں گے تتمہیں ان جنتوں میں ہروہ چز دی جائے گی جوتمہارا دل چاہے گا اور جو مانگو گے وہتمہیں ملے گا۔ بدر خمن ورحیم اللہ کی طرف سے مہمان نو ازی ہوگی۔ (حم انسجد ہ آیت نمبر ۳۰ تا ۳۳)

(۱)۔ان آیات میں ایمان پر استفامت کے ساتھ والدین اور خاص طور پر مال کے ساتھ حسن سلوک، اور ان کی تعظیم و تحریم کا تحکم دیا گیا ہے۔قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت فرمادی گئی ہے کہ اگر والدین کا فرومشرک ہوں تب بھی ان کی خدمت، حسن سلوک اوراحترام میں کی نہ کی جائے۔البت اگر والدین کفروشرک یا گناہ کی زندگی اختیار کرنے کا تحکم دیں تو اس سے انکار کر دینا فرض ہے کیونکہ گناہ اور معیصت میں کمی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔لیکن والدین کے کفروشرک کی وجہ سے ان کے ساتھ برسلوکی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔

(۲) بے شک کا نئات میں صرف ایک اللہ بی ہے جوسب کی پرورش کررہا ہے لیکن دنیا کے ظاہری اسباب میں ماں باپ کے دل میں اللہ نئے اپنی اللہ بی میں ماں باپ کے دل میں اللہ نے اپنی اولا دکی الی مجبت وشفقت والد میں کی شفقت وعبت کے سائے میں بل بڑھ کر جوان ہوتا ہے۔ اس محبت وشفقت اور اولا دے لئے تکلیفیں برداشت کرنے میں ماں اور باپ دونوں کا برابر کا درجہ ہوتا ہے کیکن اللہ نے

مردکوزیادہ طاقت وراورحوصلہ مند بنایا ہے کیکن مال تو صنف نازک ہونے کے باوجود بیچ کی پیدائش سے لے کراس کے جوان ہونے تک مشقت پر مشقت اٹھاتی ہے۔ ایک مال اپنے بیچ کونو مہینے یا اس سے کم یا زیادہ عرصے تک پیٹ میں رکھتی ہے۔ بو جھ پر بوجھ پر بوجہ پر بوجہ پر بوجہ پر بوجہ پر بات ہے کہ مال اس بوجھ کو اٹھائے پھر تی ہے، چلئے پھر نے ، سونے جا گئے اور ہر قدم اٹھائے میں اٹھائی احتیاط کرتی ہے، اس کوخون جگر پالی ہے، پھر زندگی اور موت کی جیسی تکلیف برداشت کر کے اس کو دنیا میں جینے جا گئے انسان کی شکل میں لانے کا سبب بنتی ہے۔ کم از کم چھ مینینے یا اس سے پھوزیادہ اپنے پیٹ میں رکھنے کے بعد دوسال تک اس کو دودھ پلاتی ہے۔ وہ دودھ جو اس کا سبب بنتی ہے۔ گر بچ کم زور یا بیار ہوجائے تو ماں رات کا سبب بنتی ہے۔ آگر بچ کم زور یا بیار ہے تو اس کو ڈھائی سال تک بھی دودھ پلاتی ہے۔ آگر بچ بیار ہوجائے تو ماں رات کھر بے بین و بر قرار رہتی ہے۔ بیادہ اس کی خرابی والدہ کی ہم رادوں تکلیفیں ایک مالی اس کی احد جو قریب تر رشتہ دار ساتھ خدمت نیا دہ مدمت کی جائے ۔ اس کے نجی کر یم عیالیت نے ارشاد فر مایا ہے کہ (ایک مومن کو ) اپنی والدہ کی سمت تیں معاملہ کرنا چا ہے۔ اپنی والدہ کی پھر والدہ کی اس کے بعد والدگی اور اس کے بعد جو قریب تر رشتہ دار ساتھ خدمت اور صلہ دمی کا معاملہ کرنا چا ہے۔ اپنی والدہ کی پھر والدہ کی اس کے بعد والدگی اور اس کے بعد جو قریب تر رشتہ دار

(٣)۔ان آیات میں تیسری بات بیار شاد فرمائی گئی ہے کہ یوں تو زندگی میں ہوش سنجالنے کے بعد سے اللہ کی اطاعت و فرماں برداری اختیار کرنا فرض اور عین سعادت ہے لیکن جوان ہونے کے بعد جب ایک آدمی چالیس سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے جب زندگی میں ایک پختگی اور عقل آجاتی ہے تب اس کی فرمداری اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اب اس نے بڑھا پے کی طرف قدم رکھنا شروع کردیا ہے۔ ایسے خص کو اس بات کا شدت سے احساس ہونا چاہیے کہ اگر اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا تو اس کے بڑھا ہے کہ اگر اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا تو اس کے بڑھا ہے میں اس کی اپنی اولا د،اس کی بیوی اور رشتد دار بھی اس کا لحاظ نہ کریں گے۔

(۳)۔ چوتی بات بیارشاد فرمائی گئی ہے کہ اولا دو طرح کی ہوتی ہے فرماں برداراور نافرمان فرماں برداراوراطاعت گذار نیک اولا دکا انداز تو بیہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعت پراس کا شکرا داکرتی ہے اور اس کی زبان پر بیہ بات ہوتی ہے کہ اللہی! آپ نے بھے پراور میرے والدین پر جوانعا مات اور کرم کئے ہیں ہیں نہصرف اس کا شکرا داکر تا ہوں بلکہ مزید شکرا داکر نے کی تو فیتی کی درخواست کرتا ہوں تا کہ ہیں حس عمل ہیں سب ہے آئے نکل جاؤں۔ وہ اس بات کی بھی دعا کرتا ہے کہ اللہی! میری اولا دکی بھی اصلاح فرما دیجئے تا کہ وہ بھی آپ کے دین کی خدمت میں کام آسکے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں تو بہ کرتے ہوئے اس کی فرماں کی بھی اصلاح فرما دیجئے تا کہ وہ بھی آپ کے دین کی خدمت میں کام آسکے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں تو بہ کرتے ہوئے اس کی فرمال میں ان کہ جن ایک وہنے کی درگذر کرتا ہوں اور برداری کا قرار کرتا ہوں اور سے بہتے وعدہ کرتا ہوں اور کو اس سے بہتے وعدہ کرتا ہوں کہ دیس ان کو جنت کی راحتیں ضرور عطاکروں گا۔

اس کے برخلاف ایک اولا دوہ ہوتی ہے جواللہ تعالیٰ اوراپنے والدین کے احسانات کو ماننے کے بجائے ان کے سامنے بےاد بی اور گستاخی کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جھے تمہارے طریقے پسنڈ نبیس ہیں۔وہ کہتا ہے کہ بعلایہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ جب میں مرجاؤں گا تو دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ کیا جھے سے پہلے بے شاروہ لوگ جواس دنیا ہے چلے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوکرواپس آیا ہے؟ جب والدین اس کی جاہلانہ باتوں سے اس کورو کئے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کدا سے بدنھیب ان حرکتوں سے باز آ جا۔ اللہ پرایمان لے آتو وہ اس کے جواب میں کہتا ہے یہ سب تو پرانے زمانے کے وہ قصے کہنایاں ہیں جن کو تجانے کب سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بیوہ لوگ ہیں جواچی نالائھیوں کی وجہ سے نجات کا سامان کرنے کے بجائے ہر طرح کے گناہ سمینتے رہتے ہیں۔ اس کے والدین اس کی کافرانہ باتوں کوئ کراللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ اورا پے بیٹے سے کہتے ہیں کم بخت تو اب بھی اپنی حرکتوں سے باز آ جا۔ اللہ کا وعدہ بچاہج و پورا ہوکر دہے گااس وقت تیرا کیا حال ہوگا۔ وہ بی کہتا ہے کہ یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں بینی ان کی کوئی حشیقے نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح بہت سے جنات اور انسانوں میں سے انکار کرنے والوں کا انجام ہوااس کا بھی وہی ہرا انجام ہوگا۔ وہ بخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اور اس کوسوائے بذھیبی کے اور پھی بھی حاصل نہ ہوگا۔ آخر میں فرمایا کہ وہ لوگ جوسعادت مند، نیک، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق اوا کرنے والے ہیں اور ان کے برخلاف وہ لوگ جواللہ کے نافر مان اور گستاخ ہیں ان کے اپنے اعمال کے مطابق مختلف درجات ہوں گے۔ کوئی جنت کی راحتوں سے لطف اٹھار ہا ہوگا اور کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جمالی وہ اور کوئی اپنی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جا ہوگا اور کسی پر کسی کے اعمال کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جہنے گا اور کسی پر کسی طرح کا ظلم اور زیاد تی نہ ہوگ ۔ کافروں کے متعلق ارشا وفر مایا کہ جب جہنم کو ان کے سامت لایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تم طرح کا ظلم اور زیاد تی زندگی اور اس کی راحتیں حاصل کرنے میں اپنی ساری صلاحیتوں کو لگا کر خوب عیش وآ رام سے زندگی اور اس کی راحتیں حاصل کرنے میں اپنی ساری صلاحیتوں کو لگا کر خوب عیش وآ رام سے زندگی گذار کی اور خوب شہرت اور عزت کمائی اب آخرت میں تہمار اکوئی حصر نہیں ہے۔ آج تہمیں ایساعذاب میں جائے گا جوتم میں رسوا اور ذیل وخوار کر کے دکھ دے گا اور تم پر اللہ کی لعنت اور پھٹکا رہی پر سے گی۔

وَاذْكُرُ اَخَاعَادُ إِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُمِنَ الْمُحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُمِنَ عَلَيْهِ الْاَحْدُ اللَّا اللهُ إِنِّ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۞ قَالُوا الجَعْتَنَا لِتَا وَكَنَا عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۞ قَالُوا الْجِعْتَنَا لِتَا وَكَنَا عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

ٵڒؠػؙۄٝۊؘۅ۫ڡٞٵؾؙجۿڵۅٛڹ۞ڣؘڵڡۜٵڒٲۏۿٵڕۻۘٵۺٛؾڤٙؠؚڶٲۏۘۮؚؽڗؚۄٟ؞ٚ قَالُوْاهْذَاعَانِضٌ مُّمْطِرُنَا لَهُ مُومَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِمِ رِيْحٌ فِيْهَاعَذَابُ ٱلِيُعُ ۞ تُكَوِّرُكُلُّ شَيْءٌ بِٱمْرِيرَبِهَا فَاصْبَحُوا لَا يُرْى إِلَّامَلْ كِنَّهُمْ كَذْ لِكَ نَجْزى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ @ وَلَقَدُ مَكَّنَّهُمْ فِيما آاِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُ مُ سَمِّعًا وَّ أَبْصَارًا وَّ أَفِّدَةٌ تَّفْمَا آغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا آبْصَارُهُمْ وَلَا آفِّ دَتُهُمْ مِنْ شَيْعٌ إِذْ كَانْوُايَجْحَدُوْنَ يِايْتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَلَقَدْ آهْلَكُنَا مَاحُوْلِكُمْ مِنَ الْقُراي وَصَرَّفْنَا الَّالِيتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَكُولًا نَصَرُهُمُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْبَانًا الْهَدُّ عَلْ صَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُوْ ا يَفْتُرُونَ ١

#### ترجمه: آیت نمبرا۲ تا ۲۸

(اے نبی ﷺ) آپ قوم عاد کے بھائی (حضرت ہوڈ) کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم کو (جو آیک ریگئے جب انہوں نے اپنی قوم کو (جو آیک ریگئ تانی علاقہ میں رہتی تھی اللہ کے خوف سے ) ڈرایا تھا۔ اور یقیینا ان سے پہلے اور ان کے بعد بہت سے ڈرانے والے گذر چکے تھے جنہوں نے یہی کہا تھا کہتم اللہ کے سوائمی کی عبادت و بندگی نہ کرنا۔ حضرت ہود نے کہا میں تم پر ایک سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وہ کہنے گے کہ کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیردے۔ اگر تو سے

لوگوں میں سے ہے تو وہ عذاب لے آجس کا تو ہم سے دعدہ کرتا ہے۔ (حضرت ہوڈ نے) کہا کہ
اس کاعلم تو اللہ کے پاس ہے۔ میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچار ہا ہوں جے دے کر جھے بھیجا گیا ہے۔
لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نادان لوگ ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کوا یک بادل کی شکل میں
دیکھا جوان کی وادی کی طرف آرہا تھا تو کہنے گئے کہ یہ بادل تو وہ ہے جو ہم پر برسے گا۔ (اللہ نے
فرمایا کہنیں بلکہ) بیتو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے۔ یہ ایک بخت آندھی تھی (ہوا
کا طوفان تھا) جس میں دردناک عذاب تھا۔ یہ اپنے رب کے تھم سے ہر چیز کو تباہ و ہر باد کر کے
مرکم در گئاہ گار) قوم کو سرا دیا کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے آئیس (دنیاوی مال و دولت کی) وہ
مجرم (گناہ گار) قوم کو سرا دیا کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے آئیس (دنیاوی مال و دولت کی) وہ
قوت وطاقت دی تھی جو تہیں بھی نہیں دی گئی۔ ہم نے ان کوکان، آنکھا وردل دیا تھے۔ پھر جب
انہوں نے اللہ کی آیوں کا افار کیا تو ان کے کان، آنکھا ور دل کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور جس

کی نشانیاں دکھا ئیں تا کہ وہ لوٹ آئیں (تو بہر لیں) پھر اللہ کوچھوڑ کر انہوں نے جن چیز وں کوا پنا معبود بنار کھا تھا تا کہ وہ ان کے ذریعیۃ قرب حاصل کریں انہوں نے ان کی کوئی مدونہ کی۔ بلکہ وہ سب کے سب غائب ہوگئے۔ اور انہوں نے غیر اللہ کوا پنا معبود بنایا بیان کا (اللہ یر) محض ایک الزام تھا اور چھوٹی اور غلط یا تیں تھیں۔

(عذاب کا) دہ مٰداق اڑا یا کرتے تھے اس نے انہیں گھیرلیا۔اور بے شک ہم نے تمہارے آس پاس کی اور بہت می بستیوں کوان کی نافر مانیوں کی وجہ ہے تہن نہس کر دیا تھا اور ہم نے ان کوطرح طرح

لغات القرآن آيت نمرا الماته

اَلْاَحُقَافُ ریت کاو نِح نیلے
اَلْنُدُرُ (نَادیُرٌ) ڈرانے والے
اِتَافِکَنَا تاکِرَ ہم سے پھیرد ہے
اُبَلِّغُ میں پیچا تا ہوں
عارِضٌ بادل

مُسْتَقُبلَ سامنے اَوُ دِيَتٌ (وادى)وادمال مُمُطرُنَا ام راسے استعجلتم تم جلدی مجاتے تھے ريُحٌ وہ نتاہ کردیے گی تُكَمِّرُ أصُبَحُوا 2 98.89 هَ كُنَّا ہم نے قوت وطاقت دی يَفْتُرُ وَ نَ وہ گھڑتے ہیں

## تشريخ: آيت نبرا۲ تا٢٨

قرآن کریم کے خاطب اول مکہ مکرمہ کے کفارومشرکین سے جوا پی معمولی سرداریوں اور بہت تھوڑے مال و دولت کے باوجودات مغروراور مشکرین چکے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زیر مطالعہ آیات کے ذریعہ اللہ کوقوم عاد بقوم خمو ڈ بقوم لوظ ، اسحاب مدین اور قوم سبا کے داقعات کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا ہے کہ مطالعہ آیات کے ذریعہ الل ملک کوقوم عاد بقوم خمو ڈ بقوم لوظ ، اسحاب مدین اور قوم سبا کے داقعات کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا ہے کہ جب ان کے پاس ان کے بغیر اللہ کا پیغام لے کر پنچ تو انہوں نے غرور و تکبر کا ایکی اطاعت سے انکار کیا اور اپنچ کفرو شرک اور مال و دولت کی بدستی میں گےرہے۔ آخر کا ران کا اور ان کی ترقیات کا انجام یہ ہوا کہ زبردست طاقت وقوت ہونے کے باوجود جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو ان کوسی ہو سال کے گھروں کے کھنڈرات بھی مشکل سے نظر آجو جود جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو ان کوسی ہو سال کہ بین جو ان کوسی سے دو چار ان کودوسر سے پنج بروں کی طرح یا دولار ہوں نے اپنے کفروشرک اور تکبر سے تو بہ نہ کی تو وہ برے انجام سے دو چار ان کودوسر سے پنج بروں کی طرح یا دولار کی تو ان بروں کے اس کی مشکل میں موسی جی بین کی اور رسول اللہ عقیق کی کمل اطاعت وفر ماں برداری قبول کر لی تو ان کوقوم عاد سے ذیادہ توت و حالت ، تکومت و سلطنت اور عزت و عظمت نصیب ہوگی۔

426

قوم عاداوران کے پیفبر حضرت ہوڈ کاذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قوم عادقدیم زمانے کی ایک زبر دست ترقی یافتہ قوم

تقی جواحقاف کے علاقے (الربع الحالی) میں آباد تھی کیکن جب ان کے نفر وشرک، نافر مانیوں ،غرور و تکبر کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا تو ان کی بستیاں اس طرح اجا ڈکرر کھدی تکئیں کہ آج ان کا نام ونشان تک مث گیا ہے۔ اہل مکہ سے فر مایا جارہا ہے کہ مال و دولت، طاقت وقوت ، عکومت وسلطنت اور ان کی زبر دست ترقیات کے مقابلے میں تبہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے ۔ تم چند بستیوں اور شہروں تک محدود ہو جب کہ قوم عادز مین کے اکثر حصے پر چھائی ہوئی تھی ۔ لیکن نافر مانیوں کی وجہ سے آبے ان کا وجوداس طرح مث عمیا کہ اگر کوئی ان کی ویران اور برباد آبادیوں اور بستیوں کو دیکھتا ہے قو وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس علاقے میں بھی کوئی زبر دست اور ترقی یا فتہ قوم بھی آبادی ہوگیا ہے کہ جس کے اعداد فی میں نمایاں حیثیت کی ملک میں گروش عادت اور دنیاوی ترقیات میں نمایاں حیثیت کی مالک تھی مگر عذاب الہی آنے کے بعد وہ پورا علاقہ ایک ایسے خوفناک ریگھتان میں تبہدیل ہوگیا ہے کہ جس کے اعداد ونی علاقوں میں دن کی روثنی میں جاتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔

قوم عادیمن میں حضرموت اور بخر ان کے درمیانی علاقے میں آبادتھی۔ صحرامیں ریت کے ٹیلے پہاڑوں کی طرح سرا تھائے کھڑے سرا تھائے کھڑے تھے۔ زمین پیداوار کے قابل نہتھی مگر اس قوم نے نہایت محنت سے اس صحرا کوگل وگلزار بنا دیا تھا۔ ہرطرف خوشحالی اور مال و دولت کے ڈھیر تھے۔ اس قوم نے دنیاوی ترقیات قوضر درکیس، ان کا معیار زندگی بہت بلند ہو گیا تھا مگر معیار اخلاق اس قدر پست اور گھٹیا ہو چکا تھا کہ وہائی قوت وطاقت کے مقابلے میں سب کو تھیراور ذکیل بھتے تھے۔

کمزوراور بے بس لوگول کوستانا، پریشان کرنا، طرح طرح کے ظلم و تیم کرنا، دوسروں کی عزت و آبرو سے کھیلنا، ایک اللہ کو چھوڑ کر بے شاریتوں کی عبادت و پرسٹش کرنا اور گزا ہوں کے کاموں میں سب سے آگے رہنا بیاس قوم کا حزائ بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی اصلاح کے لئے ان بن کی قوم اور براوری سے حضرت ہو دکو پیٹیم بینا کر بھیجا۔ جنہوں نے دن رات اپنی قوم کو سمجھایا کہ وہ قطم و تیم کے راستے سے ہٹ کرلوگوں کوسکون پہنچا کیں اور مٹی، پھر اور لکڑی سے بتائے ہوئے بتوں کے بجائے صرف اس اللہ کی عبادت و بندگی کریں جس نے اس ساری کا نئات کو بنایا ہے۔ حضرت ہوڈنے قوم کو بتایا کہ اگر انہوں نے قوبہ نہ کی تو ان کے کفرو سرکے کو ان اور غرور و تکبر کی وجہ سے اللہ کا وہ عذاب آبا جائے گا جس سے کو بی نہ نے گا۔ حضرت ہوڈاس قوم کو دن رات ہر طرح سمجھاتے رہے گراس قوم نے دعفرت ہوڈ کی باتوں پر کوئی توجہ نہ کی۔ ان کی فیصحتوں پر عمل کرنے کے بجائے ان کا نما آن اڑا نا شروع کردیا۔ رہے گراس قوم نے دعفرت ہوڈ کی باتوں پر کوئی توجہ نہ کی ان معبودوں کوئیس چھوڑ سے ۔ اور تیم جس عذاب کی دھمکیاں دیتے رہتے ہو وہ عذاب تیم تر بارے اگر ایم اللہ نے بچھ جو پیغام دے کر بھیجا ہے وہ بیس نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ مگر جرت ہے کہ میں تہم ہیں ہے کہ تہمارے اعمال کے سب اللہ کا بود وہ عذاب تیم تر بر سے اللہ کی اسب اللہ کا برہنا ہوں اور تم اس کی رحمت کے بجائے اس کا عذاب ما نگر رہ ہو۔ بڑی تی جہالہ اور نا دا ان کی بات اللہ کی رحمت کی طرف بلار اہوں اور تم اس کی رحمت کی بجائے اس کا عذاب ما نگر رہ ہو۔ بڑی تی جہالت اور نا دا ان کی بات

ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس قوم کی نافر مانیاں بہت بڑھ گئیں اور ہرطر ہے سمجھانے کے باوجودانہوں نے اپنے کفروشرک اور تکبر اور قرور سے قوبہ نہ کی تو اللہ کے عذاب کے آثار آنا شروع ہو گئے۔ پورے ملک میں بارشوں کی شدید کی ہوگی جس سے ان کے سرسمز وشاداب باغات بے رونق ہو گئے۔ ان کے کھیت خشک ہونا شروع ہو گئے۔ گرمی کی شدت کا بیصال تھا کہ گھر اور گھر سے باہر کہیں بھی سکون نہیں ملا تھا۔ ایک دن جب انہوں نے آسان کے ایک طرف سے تیز گھٹا کو کواٹھے و پھا تو وہ خوشی سے بقابو ہو کئے کہ دیکھو کیسے زبروست بادل ہماری طرف آرہے ہیں۔ اب خوب بارش برسے گی ، ہمار سے ندی نالے بھر جا کیں گئی در ہوگی ہوگئی ہوں ہوگئی اور موسم خوش گوار اور خونڈ اہو جائے گا۔ حضرت ہوڈ نے ان کو بتایا کہ تم جس بادل اور بارش کو اپنی ما محت کا ذر لیے بجھ رہے ہو وہ اللہ کا عذاب ہے جو تہباری طرف بردی تیزی سے چا آر ہا ہے۔ اگر اب بھی تم بادل اور بارش کو اپنی راحت کا ذر لیے بچھ رہے ہوگا دیا در کے رکھ دے گا۔ قوم نے حضرت ہوڈی کیسے حوں پ بادل اور بارش کو اپنی راحت کا ذر لیے بچھ رہے ہوگا دیا ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا دیا ہوگا کہ ہوگا دیا ہوگا کہ ہوگا تھوں کو گی تو جو نے اور انسان ، درخت اور کوئی تو در بی کہ ہوگا کہ کہ کھروں کی چھیں اٹر اگر کہ کہ کہ کھروں کی چھیں اٹر اگر کہ کہ کھروں کی چھیں اٹر اگر کہ کہ کھروں کی چھیں اٹر اگر کہ کہ ہوگا کہ کہ کہ کھروں کی چھیں گئی ۔ آخر کار مکا نوں کے کھنڈ رات کے سوال جس کہ کھروں کی گھروں کی جھی نے کھو کہ کوئی کے موال کی کھوٹی کہ کہ کھروں کی تھیں کہ کے کہ کہ کہ کھروں کی تھیں گئی ۔ آخر کار مکا نوں کے کھروں کی چھیں گئی ۔ آخر کار مکا نوں کے کھروں کی چھیں گئی ۔ آخر کار مکا نوں کے کھروں کی چھیں گئی ۔ آخر کار مکا نوں کے کھروں کی چھیں گئی ۔ آخر کار مکا نوں کے کھروں کی چھیں کہ کھروں کی جھی نے کہ کھروں کی کھروں کی جھی کھروں کی کھروں کی جھی نے کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی

اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ جس قوم نے بھی اللہ کی تافر مانی کی اس کا بھی انہام ہوا۔ فرمایا کہ قوم شمود، قوم لوط، قوم سپاء
اصحاب مدین اور اٹل یمن بھی بڑی طاقتوں والے تھے لیکن جب انہوں نے مسلسل اللہ کی نافر مانیاں کیس اور اس کے بھیج
ہوئی ٹیفبروں کی نفیحتوں سے انکار کیا تو ان کو بھی اللہ نے اس طرح جس نہس کر کے رکھ دیا تھا کہ پھران کے مال و دولت،
حکومت وسلطنت، او پچی بھارتیں اور ترقیات ان کے کسی کام نہ آسکیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم نے ان تمام قوموں کو سننے کے
لئے کان، دیکھنے کے لئے آسکھیں اور سو چنے کے لئے دل ود ماغ عطا کئے تھے گرانہوں نے ان صلاحیتوں سے کام نہ لیا اور جب
ان کی عقلیں مقلوح ہوکررہ گئیں تو اللہ نے ان کو جڑ و بنیا دے اکھاڑ پھینکا اور ان کے وجود کواور ان کی ترقیات کو نشان عبرت بنا دیا۔
ان کی عقلیں مقلوح ہوکررہ گئیں تو اللہ نے ان کو جڑ و بنیا دے اکھاڑ پھینکا اور ان کے وجود کواور ان کی ترقیات کو ان اعتبارے ایک
ان کی عقلیں مقلوح ہوکررہ گئی ترقیات تک آنے والی قوموں کو یہ بتا دیا ہے کہ دیکھوقوم عاد جوجسمانی اور مالی اعتبارے ایک
زیر دست ، مضبوط اور ترتی یافتہ قوم تھی جب انہوں نے بلیسی کار استہ اختیار کیا تب ان پرقہر اللی نازل ہوا اور ان کو اس طرح منادیا
گیا کہ آج ان کی زندگی اور اس کے تار قصے کہانیاں بن کررہ گئے ہیں۔ جو بھی قوم عاد کے راستے پر چلے گا اس کا انجام بھی اس سے
گیلف نہ ہوگا اور جولوگ انبیاء کرائم کے داستے پر چل کر اللہ کی اطاعت وفر ماں برداری کریں گے ان کی نہ صرف دنیا بہتر ہوگی بلکہ
ترت کی تمام کا میابیاں ان کا مقدر ہوں گی۔

وَإِذْ صَرَفْنَا اِلْيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْانَ فَلَمَّا حَضُرُوهُ قَالُوْٓ النَّصِتُوْاْ فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُّنُذِرِيْنَ ۞ قَالُوا لِقَوْمَنَا آنَّا سَمِعْنَا كِتْبًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طِرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۖ الْقَوْمَنَا آجِيْبُوْا دَاعِيَ اللهِ وَامِنُوْا بِهِ يَغْفِرْ لَكُوْمِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرُّكُمْ مِنْ عَذَابِ ٱلِيُورِ وَمَنْ لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُغِين فِي الْكَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهَ اوْلِيكَاءُ اُولِيكَ فِي صَلْلٍ مُّينين ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمْ وَتِ وَالْكَرْضَ وَلَمْ يَغَى مِخَلْقِهِنَّ بِقُدِرِ عَلَى آنُ يُجْحَى َ الْمَوْفَى كُلِّي إِنَّهُ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٌ قَدِيْرُ ﴿

### ترجمه: آیت نمبر۲۹ تا۳۳

اور یادیجے جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کوآپ کی طرف متوجہ کیا جوقر آن من رہے تھے۔ پھر جب وہ حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ پھر جب تلاوت کی جا پھی تو وہ جنات اپنی تو م کوآگا ہ اور خبر دار کرنے کے لئے لوٹ گئے۔ انہوں نے کہاا ہے ہماری قوم کے لوگو! ہم نے ایک ایس کتاب (کی تلاوت) من ہے جوموئ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ جواپے سے پہلے تمام کتابوں کی تقد بی کرتی ہے اور وہ تق وصد اقت اور سید ھے راسے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔

6

اے ہماری قوم کے لوگو! تم اللّٰہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات سنو! اس پرائیان لاؤ تو اللّٰہ تبہارے گناہ معاف کردے گا اور تنہیں دردنا ک عذاب سے تحفوظ رکھے گا۔

۔ اور جو خض اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات نہ مانے گا تو وہ زمین میں کہیں بھاگ کر کہ اجزاں سے ایس و کر سے کلاں وہ اللہ کا سے سالا سے کا کہتا ہے تبدیکا

الله کوعاجز اور بے بس نہ کر سکے گااور نہ اللہ کے سوااس کا کوئی حمایتی ہوگا۔

یبی وہ لوگ ہیں جو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔

کیاوہ نہیں ویکھتے کہ بے شک اللہ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور وہ ان کے پیدا کرنے سے ذرائجی نہیں تھا۔

> و بی مردوں کوزندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیوں نہیں۔ بلاشیہ ہرچیز برقدرت رکھنے والاو ہی توہے۔

#### لغات القرآن آية نبر ٣٣٥٢٩

نَفَوًا لوگ جماعت

أنصتوا فاموش ربو

أجيبوا تبول كرو

ذَاعِي بلانے والا

يُجِو وه بچاك

لَهُ يَعْمَى وَبْهِينَ تَعْلَا

# تشريخ: آيت نمبر ٣٣١٦٩

اعلان نبوت کے دسویں سال جب کہ کفار مکہ کے ظلم وشتم اور زیاد تیوں کی انتہا ہو چکی تھی اس وقت آپ نے مکہ محرمہ سے طاکف

کی طرف اس خیال سے سفر اختیار فرمایا کہ شاید آپ کے پیغام کوس کروہاں کے لوگ آپ کا ساتھ دینے اور ایمان لانے والے بن جائیں۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ طائف کے سرداروں اور عام لوگوں نے آپ کی قدرنہ کی اور آپ کے ساتھ بہت براسلوک کیا۔ آپ وہاں سے مکہ مکر مدوا پس تشریف لارہے تھے اور مقام مخلد پر ایک جگد فجر یا تبجد کی نماز اوا فربارہے تھے اور اس میں قر آن کر یم کی تلاوت فربارہے تھے کہ جنات کے ایک گروہ نے جوت کی تلاش میں فکے ہوئے تھے جب قر آئی آیات کو سنا تو وہ جموم المصے۔

احادیث میں آتا ہے کہ نی کریم عظی کے اعلان نبوت ہے پہلے جنات آسانوں پرجا کر پچھی ک کن لے کر آجاتے اوراس زمانہ کے کا بنول کو بتادیت کا بنول کو بتات کا آسانوں کی طرف داخلہ بند کردیا گیا۔ اگر کوئی چوری چھچے پچھ معلومات حاصل کرنے کے لئے قریب بنچا توان کو شہاب ٹا قب جو گویا آسانی آگر تھی اس کے ذریعہ بھا دیاجا تا۔

جنات استبدیلی سے حیران تھے اوروہ اس فکریں لگ گئے کہ آخرابیا کیوں ہے۔ جنات نے اندازہ کرلیا تھا کہ یقینازین پر
کوئی ابیا واقعہ ضرور ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنی زبر دست تبدیلی آگئے ہے۔ جنات کے گروہ اس بات کی تحقیق کے لئے دنیا بحریش پھیل
گئے۔ ان بی میس سے جنات کی ایک جماعت تخلہ کے مقام سے گذر رہی تھی کہ اس نے نبی کریم عظی کی زبان مبارک سے تلاوت کلام
اللہ کو سااور سنتے ہی رہ گئے اور بچھ گئے کہ یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے آسانوں پر غیب کی خبریں سننے کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ نبی
کریم عظی کوان جنات کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔

الله تعالی نے اس داقعہ کے بعد کھی آیات کونازل کیا جس نے نبی کریم ﷺ کو جنات کے قبول اسلام کاعلم ہوا۔ جنات نے دادی خلد میں تلاوت کلام اللہ من کرای دفت دین اسلام قبول کرلیا۔ اس کے بعد جنات کا میگردہ اپنی قوم میں پہنچا اور اس نے کہا کہ ہم ایک ایک کتاب من کر آرہے ہیں جو حضرت موٹی کے بعد نازل کی گئی ہے۔

انہوں نے توریت کا نام اس لئے لیا کہ انجیل کے اکثر احکامات توریت کے تالی ہیں۔ جنات نے کہا کہ یہ کتاب جے ہم من کر آرہے ہیں اپنے نے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور سید ھے رائے کی طرف ہدایت ورہنمائی کرتی ہے۔

انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم نے توریت کے بعداس کتاب اللی (قر آن کریم) کوسنا ہے جو دین حق کی طرف دعوت دیتی ہے البنداتم اس سے نبی پرایمان لاؤ۔ ان کی باتوں کو مانو۔ اگرتم نے ایمان قبول کرلیا تو اللہ تمہارے گناہوں کومعاف فرمادے گا اور تمہیں در دناکے عذاب سے نجات عطافر مادے گا اور تمہاری ھناظت کی جائے گی۔ جنات کیا ہیں؟اس کے متعلق اس سے پہلے بھی ہیان کیا گیا ہے دراصل جس طرح انسان اللہ کی ایک مخلوق ہیں اس طرح جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ان میں انسانوں کی طرح ہوئ، بچے رکھنے اور شریعت کے احکام کی پابندی کے ارشادات موجود ہیں۔ان میں مسلم، غیر مسلم، اچھے اور برے سب طرح کے جنات ہیں۔جس طرح انسان ایک دوسرے کود کیھتے ہیں اسی طرح جنات بھی ایک دوسرے کود کیھتے ہیں کئی فاروں سے پوشیدہ ہیں اسی لئے ان کوجن یا جنات کہا جاتا ہے۔

جنات نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کا اپنا نقصان ہے اس سے اللہ کے نبی اور اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا کیونکہ اس کا نئات میں اللہ کو ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔ وہی زندوں کوموت دیتا ہے اور وہی مردوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔اس کی قدرت سے کوئی چیز باہزئیں ہے۔احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کا آنا ،اسلام قبول کرنا اور نبی کریم تھاتھ ہے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا چھم تبہ ثابت ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ علی است بھرتشریف نہ لائے۔ صحابہ بخت پریشان سے کہ آپ کہاں تشریف کے دبن میں آیا کہ کہیں آپ پرکوئی حملہ تو نہیں ہوگیا۔ مج سویرے ہم نے دیکھا کہ بی کریم علی حراکی طرف سے تشریف لارہے ہیں۔ آپ سے صحابہ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک جن مجھے بیانے آیا تھا میں نے اس کے ساتھ جا کر جنات کے ایک گروہ کو تر آن کریم سنایا۔ (تریذی۔ ابوداود)

حضرت عبداللہ ابن مسعود علی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضورا کرم علی نے نے حکابہ کرام سے فرمایا کہ آج رات تم میں سے کون میر ہے ساتھ جنات کی ملاقات کے لئے چلے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں چلئے کے لئے تیارہوگیا۔
جب میں آپ کے ساتھ گیا تو آپ نے پہاڑی علاقے میں جا کرایک جگہ لائن کھنے دی اور فرمایا کہ اس لائن سے آگے مت بڑھنا۔
جب میں آپ کے ساتھ گیا تو آپ نے پہاڑی علاقے میں جا کرایک جگہ لائن کھنے دی اور فرمایا کہ اس لائن سے آگے مت بڑھنا۔
پھر نبی کریم میں تھی تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ بجیب شکلوں کے لوگ ہیں جو آپ کے چاروں طرف موجود ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ میر ہے اور آپ سے بیدا کے گئے ہیں جن میں دراصل یہاں جنات کا ذکر کرکے کہ والوں کو یہ بتایا جارہا ہے کہ دیکھو جنات جو آگ سے پیدا کے گئے ہیں جن میں انسانوں سے نیا دہ تیزی بنی اور مرکشی وغرور ہے انہوں نے تو قرآن کریم سنکر ایمان قبول کر لیا لیکن تم کینے برقسمت لوگ ہو کہ تمہارے انہوں سے تم انسانوں سے نیا کہ کہ درار اور اور افلاق کی بلندیوں سے تم تمہارے اندروہ نبی ہیں جنہوں نے بوری زندگی تمہارے درمیان گذار دی ہے، جن کے اعلیٰ کردار اور افلاق کی بلندیوں سے تم تمہارے اور جود دولت ایمان سے مورم ہواورا پی آخرے بیں کیکن تم جنات سے بھی گئے گذر ہے ہو گئے کہ کھی آتھوں سے دیکھنے کے باوجود دولت ایمان سے مورم ہواورا پی آخرے خراب کرد ہوں۔

وَيُوْمُرُيُوْرَضُ الَّذِيْنَ كُفُرُوْاعَلَى النَّارِ النَّيْسَ هٰذَا بِالْحُقِّ قَالُوْ ابْلِي وَرَتِّنَا قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابِ مِمَ الْمُنْتُوَكِّمُ وُنَ فَكُوْرُونَ فَالْمُؤ فَاصْبِرْكُمُ اصَبَرُ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلُ لَهُمُّرُ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوْعَدُونَ لَا لَهُ يَلْبَثُونَ الْآلِسَاعَةُ مِنْ تَهَارِ بْلِغُ فَهَلَ يُهُلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفُسِقُونَ فَهَلَ يُهُلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفُسِقُونَ فَ

### ترجمه آیت نمبر ۳۵ تا ۳۵

جس دن وہ کا فرجہنم کے سامنے حاضر کئے جائیں گے (تو ان سے کہا جائے گا کہ ) کیا یہ
سب کچھ برحق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ نہمیں اپنے رب کی قسم ایسانی ہے۔
فرمایا جائے گا کہتم جو کفراورا نکار کرتے تھے اس کے سبب عذاب کا مزہ چکھو۔
(انے نبی ﷺ) آپ مبر کیجئے جس طرح اور عزم وہمت والے انبیاء کرام نے صبر کیا تھا۔اوران کفار
کے لئے عذاب کی جلدی نہ کیجئے۔

بدلوگ اس کودیکھیں عے جس کاان سے دعدہ کیا گیاہے۔

(اس دن) انہیں ایسا گلے گا کہ جیسے وہ دنیا میں ایک دن میں سے ایک گھڑی ہی تھی ہے۔ (اے نبی ﷺ آپ کا کام بیہ ہے کہ) آپ (اللہ کا پیغام) پہنچاد بیجئے ۔بس وہی لوگ تباہ و ہر باد ہوں

مے جونافر مان ہوں گے۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢٥٥٠ الغات

اَلَيْسَ كيانبين ع؟ ذُوُقُوا تم چَمو اُولُو الْعَزُمِ متوالے

لَمُ يَلْبَثُوْا و مِنْبِينَ لَمْبِرَ اللهِ ال

پہنچادیناہے

ہلاک کئے گئے نافر مانی کرنے والے يُهُلَکُ اَلُفٰسِقُونَ

## تشريخ: آيت نبر٣٣ تا٣٥

جھنے میں محق وصدافت کی بات کرتا اور لوگوں کو اس طرف دعوت دیتا ہے اس کو ہمیشہ قوم کی بے رخی ، مخالفت ، دشمنی ، مزاحت اور طرح طرح کی اذبیوں سے عزم وحوصلہ اور صبر و برداشت کے ساتھ گذر تا پڑتا ہے۔

جب سورت الاحقاف كى بيآيتين نازل ہوئيں اس وقت مسلمانوں ير كفار مكه كاظلم وستم نا قابل برداشت حد تك بزھ چكا تھا۔ نبی کریم ﷺ کے جال نثار صحابہ کرام جھی ان مسلسل اذیتوں اور تکلیفوں سے پریشان ہوکررہ گئے تھے جن کاسلسلہ ختم ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ بیا یک بڑانازک کھے تھااس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے ارشادفر مایا کہ اے نبی ﷺ اجس طرح آپ سے پہلے عزم وہمت والے پیغیروں نے اللہ کے نافر مانوں کی اذیتوں پرنہایت صبر، برداشت ،عزم اور حوصلے کامظاہرہ کیا تھا آپ بھی حالات کی تخی برمبرادر برداشت کا شیوہ اختیار کیجئے اوران کفار کے لئے کسی عذاب کی جلدی نہ سیجئے کیونکہ اللہ نے جس عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ ان پرمسلط ہوکرر ہے گا۔ یہاس کے برے انجام سے بی نہیں گے۔ آپ اینے حق وصداقت کے مثن اور مقصد کو جاری رکھتے اس میں ساری انسانیت کی فلاح اور کامیا بی کاراز پوشیدہ ہے۔اصل میں جب حالات بے قابواور نازک ہوجا کیں اور برطرف سے سوائے پریٹانیوں کے اور پچھ بھی ندماتا ہوتو حق وصدافت کے راستے پر چلنے والے بیمحسوس کرنے لگتے ہیں کہ وہ جاروں طرف سے گھر چکے ہیں اوران حالات سے نگلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آر ہاہے تو وہ بشری نقاضوں کی وجہ سے بو کھلا جاتے ہیں اور بیسوچنے پرمجبور ہوجاتے ہیں کداے اللہ ظالموں کےظلم کی انتہا ہو چکی آپ ان کفار پرعذاب نازل کر کے ان کوتبس نہس کیوں نہیں کردیتے؟۔ بیایک نازک ادر جذباتی وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ کی طرف سے صبر کی تلقین کی جاتی ہے اوران کو بتایا جاتا ہے کہ بیرکا نئات اللہ کی ہے وہ اس کوجس طرح جا بتا ہے چلاتا ہے۔ اس کومعلوم ہے کہ کس کے ساتھ کب کیا معاملہ کرنا جا ہے۔ اس کا بیاٹل اور تطعی فیصلہ ہے کہ وہ اہل ایمان کوان کے نیک اعمال کے سبب ضرور کامیاب و بامراد فرمائے گا اور وہ آخر کار کفار و مشرکین کوذلیل ورسوا کر کے چھوڑے گا۔اب وہ وقت کب آئے گا یہ اللہ کی مصلحت ہے وہ جب جا ہے گا کفار کے پاؤں کے پنچے سے زمین تھنچ کے گا جس کے سامنے دنیا کے تمام وسائل، مال ودولت، قوت وطافت اور حکومت وسلطنت سب نا کارہ ہو کررہ جائیں گے۔ فرمایا گیا کدانے نی ملے ا آپ کے ذمے یہ ہے کہ آپ من وصداقت کی بات اور اللہ کا پیغام بہنجانے کی جدوجہد نہایت صبر اور عزم و ہمت سے سیجئے۔ ان کفار کے لئے عذاب کی جلد کی نہ سیجئے۔ جب اس کی مصلحت ہوگی وہ ان کفار کو ہلاک کردےگا۔ جب ان برعذاب آئے گا تو ان کوابیا محسوں ہوگا جیسے وہ دن کی ایک ساعت تک ہی اس دنیا میں رہے ہیں فرمایا کہ جس طرح تمام پیغیبروں نے عزم و حوصلے کے ساتھ اللہ کادین پہنچایا ہے آپ بھی ایسا ہی کیجئے اور کسی بات کی فکر نہ کیجئے۔

واخردعوانا ان الحمد الله رب العالمين

پاره نمبر۲۲

سورة نمبر ٢٨

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# العارف مورة في

# بِسُــِ وِاللهِ الرَّحُمُّ الرِّحِينِ

اعلان نبوت کے بعد کفار ومشرکین کی طرف سے طرح طرح کے اعتراضات، الزامات ادر سوالات کے ذریعہ نبی کریم علیہ اور جولوگ ایمان لے آئے تھے ان کویریشان کیا جار ہاتھا۔ یرو پایکنڈ ااس قدرز ہریلا اور تیز تھا کہ اس کامقابلہ ایک تیز آندھی کے سامنے کھڑے ہونے کے برابرتھا۔مقصد پیتھا کہ اہل ایمان حق وصدافت کاراستہ چھوڑنے پرمجبور ہو جا کیں۔ کفار مکہ آ ہے تا کا اللہ کے رائے ہے رو کئے کے لیے برطرح کی سازشیں کررہے تھے یہاں تك كرانبول نے ني كريم علية كولل كرنے كى سازش تك كرؤالي تھى كيكن حق وصداقت كى آواز فرمایا اے او کوا اگرتم نے اللہ کے سے مرفض متاثر ہوتا چلا جارہا تھا اوردین اسلام کی عظمت ہرایک دل میں بیٹھتی چلی جارہی تھی۔ کفار مکماینی اوچھی حرکتوں براتر آئے۔ایک دن جب آپ ﷺ بیت الله میں نماز بڑھ رہے تقے تو عقبہ ابن الی معیط نے حضور اکرم تا 🗗 کے بیں اپنی چا در ڈ ال کربل دینا شروع کیا جس سے آ ب عظافہ کا دم گھٹے لگا۔حفرت ابو برصد بی اے دیکھا تو انہوں نے عقبہ کودھکا

اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً أَنْ يَقُولُ رَبِيَّ اللَّهُ

کیاتم اس شخص کو مار ڈ النا جا ہے ہو جو ( اللہ کے گھر میں ) یہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے۔(نسائی۔سیرت ابن ہشام)

جب آپ علی او صحاب کرام نے مکہ سے مدیند کی طرف جرت فرمائی تو کفار نے وہال بھی اپنی

سورة تمير 47 كلركوع آبات 38 القاظ وكلمات 558 حروف 2475 مكةكمرمه مقام نزول

راستے میں حان و مال کی قربانی نہ دی اور اللہ کی اطاعت فرما نبرداری ہے منہ پھیرا تو با در کھو اللہ بے نیاز ذات ہے۔ وہ کسی کا محاج نہیں ہے وہ تمہاری جگہ کی دے كرفر مايا؟ دوسری قوم کو لے آئے گا جو ہرطرت الله ورسول کی اطاعت کرے کی اور اینا مال اللہ کے رائے میں ب در یغ خرچ کرے گی۔

سازشوں كاحال يھيلا د ماتھا۔

ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کونازل کر کے اہل ایمان کو آسلی دی ہے کہ کفار پھی بھی کرلیں کیکن اللہ کا دین سر بلند ہو كررب كاءاس سورة كاخلاصه بيب

🖈 فرمایا جولوگ دین کی سیائیوں سے خود بھی رک رہے ہیں اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں ان کا انجام یہ ہے کہ آخرت میں ان کے اعمال غارت کر کے ان کو جنت کی ابدی راحتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ البتہ اگر وہ تو بہ کرلیں تو ان کی جوادگ الله اوراس كرسول علي خطائي معاف كي جاسكتي بين-

ک اطاعت و فرما نبرداری کریں اللہ جہاد کے ذریعے بھی کیا جائے گے۔ اللہ ان کو انبرداری کریں عطا اور جب ان کفارے مقابلہ ہوتو ان سے جنگ میں کوئی رعایت نہ کی جائے۔ جب جنگ میں فرمائے گا جس میں صاف شفان کفار پر مسلمانوں کا رعب طاری ہوجائے اور پھے قیدی بن کرآ جا کیں تو امیر کشکر کواس بات کی ایمی جو رہ ہوں کی جو انتہائی اجازت ہے کہ وہ ان کوئید کر سے یا معاوضہ کے کرچھوڑ دے۔

ہ ہٰ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کا فروں سے خود بھی بدلہ لے سکتا تھا کین وہ لوگوں کے
ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے اس لیے ان کو جہاد کرنے کی اجازت دیدی گئی ہے۔ اللہ نے اہل
ایمان مجاہدین کو یہ خوش خبری دی ہے کہ جولوگ اللہ کے رائے میں مارے جا کیں گے ان کو جنت
کی راحتیں بدلہ میں دی جا کیں گی جہاں کی ہر راحت اور آرام بمیشہ کے لیے ہوگا۔ فرمایا کہ جو
لوگ جہاد کے ذریعہ یا کسی طرح بھی اللہ کے دین کی مد کریں گے تو اللہ ان کی مدوفر مائے گا۔

ہیکہ کفار سے فرمایا گیا کہ کیا وہ اپنے سے پہلے لوگوں کے برے انجام سے بہ خبر
ہیں کہ جب انہوں نے کفراور نا فرمانی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کو غارت کر کے دیا۔

ہیں کہ جب انہوں نے کفراور نا فرمانی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کو غارت کر کے دیا۔

کیونکہ الل ایمان کا مالک تو اللہ ہے لیکن کا فروں کا تو کوئی مولی اور جمایی ٹیمیں ہے۔ پہلے فرمایا بیر کفار دنیا کی چندروز ہ زندگی کے عیش وآرام کے مزے اڑالیس اور جانوروں کی طرح

خوبکھا بی لیس کیکن ان کا انجام بہت عبرت ناک اور بھیا تک ہوگا۔ •

ہ ان کفار کے برخلاف وہ لوگ جوائیان اور عمل صالح کی زندگی گذاریں گےان کے لیے جنت میں صاف شفاف پانی کی کنہریں، دودھ، شراب اور شہد کی صاف شخری نہریں بھی ہوں گی۔ان کو کھانے کی ہر چیز اور ہر نعت عطا کی جائے گی۔ کہ کفار کے لیے فرمایا کہ ان کوالیا کھولٹا ہواگرم پانی پلایا جائے گا جس کے پینے کے بعدان کی آئٹیں بھی باہر آ جائیں گی اور ان کے منتجمل جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے ان منافقین سے جود کھاوے کے مسلمان ہیں پوچھاہے کہ کیاوہ قیامت کا انتظار کررہے ہیں؟ اُنہیں یا د رکھنا چاہیے کہ قیامت اس طرح اچا تک آجائے گی کہ پھر کسی کوشن عمل اور تو بدکا موقع نصیب نہ ہوگا۔

ہ خرمایا کہ جس طرح اہل ایمان اس بات کے منظر رہتے ہیں کہ اللہ کی آئیتیں نازل ہوتے ہی ان بڑعمل کیا جائے۔ منافقین کا بیمال ہے کہ جب اللہ کی طرف سے جہاد کا تھم دیا جاتا ہے تو ان کی بیمالت ہوجاتی ہے جیسے ان پرموت کی بے ہوثی طاری ہوگئ ہے فرمایا کہ منافقین بے فکر ہوکر خدر ہیں بہت جلدان کی بدیختی کے دن شروع ہونے والے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کواپئ رحت سے دورکر دیا ہے ای لیے وہ بہرے کو تکے بن کر رہ گئے ہیں خدانہیں حق کی آواز سنائی دیتی ہے خدان کوسیدھاراستہ ہی سوجھتا

میں سوائے پچھتانے اور شرمندگی کے پچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ ہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو! تم اللہ ورسول کی اطاعت کرتے رہوا در کی تھم کی خلاف ورزی کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرد کیونکہ اللہ کا بیتا تو ان کی بخشش ضائع نہ کرد کیونکہ اللہ کا بیتا تو ان کی بخشش نہیں ہوتی ۔ نہیں ہوتی ۔

ہ فرمایا کہ آپ علیہ ان کو جہادی طرف آمادہ کرتے رہے اور سلح کرنے میں ایسا انداز اختیار نہ کیجے جس کو کفار کزوری
سبحصیں کیونکہ اگر جہادہ وگا تو اللہ اہل ایمان ہی کو غالب فرمائے گا۔گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہاللہ
تہمارے اجرو تو اب میں ذرایعی کی نہ کرے گا۔لہٰ اتم جہادے بھی اپنی جان مت چرانا و دنیا کی دوندگی جو کھیل کو دے زیادہ حیثیت
نہیں رکھتی اس کی دنگینیوں میں کھوکر جہادے منہ مت چھیرنا فرمایا کہ اگر تم نے ایمان اور تقویل کا راستہ اختیار کیا تو آخرت میں اس
کا بہترین اجرو تو اب عطا کیا جائے گا۔ تم اللہ کراست میں خرج کرو بھل اور نبوی اختیار نہ کرو کیونکہ جولوگ اللہ کے راست میں
خرج کرنے ہے کتراتے ہیں تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے کیونکہ ایسا تو وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں آخرت اور اللہ پر بھر دسنہیں
ہے۔اللہ بے نیاز ذابت ہوں کی کائتا جنہیں ہے۔ یہرسب کچھتمہاری ہی بھلائی کے لیے ہے۔

ہ آخر میں فرمایا کہ یا در کھو!اگرتم نے جہاد سے جان چھڑ انی یا اللہ اوراس کے رسول ﷺ کی اطاعت نہ کی تو وہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے بدلے دوسری قوم کواٹھا دے جواللہ کی باتوں کو مانیں گے اس کے راستے میں جان و مال کو بے در لیخ خرچ کریں گے اور وہتم جیسے نہوں گے۔

#### ا سُورة مُحَمَّل الله

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُّ الرِّحِيَ

ٱلَّذِيْنَ كَفُرُواْ وَصَدُّوُاعَنْ مَسِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعُمَا لَهُمْ وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَامْنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوالْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كُفَّرُعُنَّهُ مُرسِّيًّا تِهِمْ وَاصْلَحَ بِالْهُمْ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِيْنَ كَفُرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كُذْلِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ الْمُثَالَهُمْ ٥ فَإِذَا لَقِينُتُمُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ مُحَتِّى إِذَا أَنْخُنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ أَفِالمَّا مَنَّا بَعَدُو المَّافِدَآءُ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ ٱۏؙڒٳۯۿٳ؋ؖٝۮ۬ٳڮٛ ۫۠ٛٛۅڮۅٛؠۺۜٳۼٳۺ۠ڎڮۯڹؾۜۻۯڡؚڹۿٮ۫ۄڰڮڹڷؚؽڹڰۅؙٲ ا بَعْضَكُمْ بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُتِلُو افْي سَبِيلِ اللَّهِ فَكُنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُ وَا سَيُهُدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بِالْهُمْ قُورُ وَيُدْخِلُهُ وَالْجَنَّةُ عَرَّفَهَا لَهُمْ ٠

## ترجمه: آیت نمبرا تا۲

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے ہے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کردیئے۔ اور وہ لوگ جوابمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے اور اس پر ایمان لائے جو (حضرت) محمظ پراتارا گیا ہے۔ وہی سچادین ہے جوان کے رب کی طرف ہے ہے۔ تو اللہ ان کی خطاوی کوان سے دور کر دے گا اور ان کی حالت کو درست کر دے گا۔ بیاس لئے ہے کہ جنہوں نے کفر وا نکار کیا (در حقیقت) انہوں نے باطل (جموٹ) کی بیروی کی۔ اور بے شک جولوگ ایمان لائے انہوں نے ایک سیچو دین کی بیروی کی جوان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کے سامنے ان کے حالات بیان کرتا ہے۔ پھر جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گر دنمیں مارو۔ یہاں تک کہ جب تم خوب آل کر چوتو پھر ان کو مضبوط باند ھاو۔ پھر اس کے بعد یا تو احسان کر کے یا فدر یہ لے کر چھوڑ دو یہاں تک کہ لڑنے والے اپنے ہتھیا رندر کھودیں۔ بیاللہ (کا تھم) ہے۔ اگر اللہ چا ہتا تو کا فروں سے انتقام لے لیتا لیکن اس نے (تمہیس جہاد کا تھم دیا ہے) تا کہ وہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعیہ آذ مائے ۔ اور جولوگ اللہ کے راست میں مارے جاتے ہیں تو اللہ ان کو درست کر دے گا۔ اللہ بہت جلد ان کوراہ ہدایت دکھائے گا اور ان کی حالت کو درست کر دے گا۔ اللہ بہت جلد ان کوراہ ہدایت دکھائے گا اور ان کی حالت کو درست کر دے گا۔ اور ان کواس جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں بیچان کر ادی گئی ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبراتا

كَفَّرَ اللهِ المِلْ المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِيِّ اللهِ المِلْمُلِيِّ اللهِ المِلْمُلْمُلِيِّ الله

شُدُّوا مضبوط كرو

ٱلُوَثَاقَ تير

مَنًّا ' احمان

فِدَاءٌ بدله-معاوضه

تَضَعَ الْحَوْبُ ركودے جلك جنگ فتم موجات

إنْتَصَرَ وهبدله ليتا

عَرُّف اس نے پیچان لیا

## تشريح آيت نمبرا تالا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جولوگ کفروا نکاری روش اختیار کر کے فود بھی ہر طرح کی سچا ئیوں سے دور رہے اور دوسروں کو بھی اس راہ حق وصدافت پر چلنے سے رو کئے کی جد وجہداور کوشش کرتے رہے تو اللہ ایسے لوگوں کے تمام وہ اعمال جنہیں وہ بہت نیک کام بچھ کر کرتے رہے ہیں ضائع کر دے گا۔ وہ اعمال نہ تو دنیا میں کام آئیس گے اور نہ آخرت میں۔ اس نے بر خلاف وہ لوگ جنہوں نے ایمان لاکرعمل صالح اختیار کے اور نی مکرم حضرت محمد رسول اللہ علی ہی جو پچھ تازل کیا گیا ہے اس کو انہوں نے پوری طرح مانا تو اللہ نہ صرف ان کے گرنا ہوں کو معاف فر ما دے گا بلکہ وہ دنیا اور آخرت میں ان کے ہرکام کو درست فرمادے گا جس کے ذریعہ ان کو انجمال اور جھوٹ کی بیروی کی اور جن لوگوں نے کفروا نکار کیا انہوں نے باطل اور جھوٹ کی بیروی کی اور جن لوگوں نے کماروں نے ایمان کار استہ اختیار کیا انہوں نے حق وصدافت کا دامن تھام لیا۔

باطل ایک بے حقیقت چیز ہے جس کا نتیجہ بیہ کہ باطل پرست نصرف ایک فتنداور فساد کی جڑ ہیں بلکہ وہ انسانیت کے دمشن ہیں۔ اپنے اور ان کے خلاف جہاد کرنا ساری انسانیت کوسکون بخشنے کا ذریعہ ہے۔ البذا جب تک بیفتد دنیا سے مث نہ جائے اس وقت تک اس کا پیچھا کیا جائے۔ جب کفار کے دلوں میں اہل ایمان کی دھاک بیٹھ جائے اور ان فسادیوں کا زور فوٹ جائے تو اس وقت ان کو گرفتار کر کے قیری بنالیا جائے لیکن ان قیدیوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے جوغیر انسانی اور

ظالمانہ ہوبلکہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے تا کہ وہ اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کے اخلاق وکر دارکود کھے کرایمان اور سچائی کے داستے پر آسکیس۔ اب ان کفار کوقید کرنے کے بعد مسلمانوں کے امیرا پئی ذھانت اور مسلحت کی بنیا دوں پر ان کے ساتھ احسان کا معالمہ کر کے ان کوچھوڑ دیں یا فدید لے کرآزاد کردیں۔ جب دشمن اپنے ہتھیا ررکھ دے اور جنگ کے جوشعلے بھڑک رہے تھے وہ مختذے پرجائیں اور کفار مسلمانوں کی ممل اطاعت قبول کرلیں قو پھر قید و بند کا مسلم کھی شتم کردیا جائے۔

فر مایا کہ وہ لوگ جواس جہادیں شہید کر دیئے جائیں گے اللہ تعالی ان کی جدوجہد، کوشش اور نیک اعمال کو ضائع نہ کرے گا بلکہ ان کوراہ ہدایت عطا کر کے ان کے سارے کا موں کو درست فر مادے گا اور ان کو ایک جنتوں میں وافل فر مائے گا جو ان کے لئے جانی پیچانی جیسی جگہ ہوگ۔

ان آیات کے سلسلہ میں چند ضروری باتیں:

آللی نُن کَفُورُوا: جنہوں نے کفراورا نکار کیا لینی وہ لوگ جنہوں نے دین اسلام کی تمام ترسپائیوں کو دیکے کرمخض اپنی ضد، ہے دھری اور رسول دشمنی کی وجہ سے دین سے انکار کی روش کو اختیار کر کے رسول اللہ پھٹے کی قدر کرنے کے بجائے ان کے خلاف ختم نہ ہونے والی ایسی جنگ چھٹر دی کہ اس ہیں سوائے بغض اور حسد کے اور پچر بھی نظر نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کے لئے فرمایا گیا کہ جب ایسے لوگ اپنی حرکتوں سے بازنہ آئیں اور جنگ چھٹر دیں تو ان سے لڑکر ان کا زور تو ٹر ڈالیس تا کہ وہ آئندہ دین اسلام کی وجوت و تبلیخ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال کیس۔

وَ صَلُوهُ عَنْ سَبِيلِ الله: اوروه اوگ الله کرایت سروکتی ہیں یعنی وہ ظلم وستم کی انتہا کردیں کہ اوگوں کے لئے ایمان لا تامشکل ہوجائے اور جوابیان لے آئیں ان کے لئے زین کونگ کردیا جائے اور ذیر دی دین کے راستے سے ان کو روک دیا جائے کفار مکہ اہل ایمان کے خلاف ایما بھیا تک پروپیگنڈ اکر تے سے کہ ایک ناواقف آدی ان کو دہشت گرد بجھ کران کے قریب آنے سے تھرا تا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں بے بنیاد بدگانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تا کہ سننے والوں کو ہر بات اللی نظر آئے۔ ہمارا موجودہ دورجس میں اسلام دھنوں کے ہاتھوں میں ایسا میڈیا ہے یعنی ریڈ ہو، ٹیلی ویڈن اور اخبارات جس کے ذریعہ وہ ایک مورٹ نا کی نظروں میں ذکیل کرنے اوردین کی تعلیمات کے قریب آئے سے دو کئے کے کئے دریو۔ وہ ایک مورٹ کی ایک اللہ کا بیآ خری دین ہے جواس نے اپنے آخری نی اور اور حدرت کی اور کھنوں میں اللہ کا بیآ خری دین ہے جواس نے اپنے آخری نی اور اور کے حدال مورٹ میں خواس نے اپنے آخری نی اور کھنوں کے دور کے مورٹ کی اور کھنوں میں اللہ کا بیآ خری دین ہے جواس نے اپنے آخری نی اور اور کے معرف کی مورٹ کی کھنوں کی جواس نے اپنے آخری نی اور کھنوں میں دور کھنوں کی خواس کے اپنے کہ کی اور کھنوں کے مورٹ کی کو میں کہ کہا کہ کی کو کو کو کے کی کو کھنوں کی کھنوں کی کو کھنوں کو کھنوں کی کو کو کھنوں کو کھنوں کی کو کھنوں کی کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کی کو کھنوں کو کھنوں کی کو کھنوں کی کو کھنوں کو کھنوں کے کو کو کھنوں کو کھنوں کی کو کھنوں کو کھنوں کو کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کی کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کی کو کو کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کی کو کو کھنوں کو کو کھنوں کو کو کھنوں کو کو کھنوں کو کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کو کھنو

اى ميس سارى دنياك دكھوں كاعلاج باورالله نے اس دين اور عظمت مصطفى علق كى تفاظت كاوعد وكيا ہے۔ اگر يد كفار

ا پئ حرکتوں سے بازندآئے تو وہ وقت دوز نیس ہے جب ان پر آسان سے ایسا قہراور بلا کیں نازل ہوں گی جن کے سامنے دشمان اسلام بے بس ہوکررہ جائیں گے۔ چونکد اب ظلم انتہاؤں سے گذر گیا ہے لہٰذا سے کفار اللہ سے معاملہ درست کرلیں اور تو بہ کرلیں ور نہ یہ دنیا اپنے بھیا تک انجام تک بہنچ جائے گی اور چندوجی مریضوں اور اقتد ار پستوں کی وجہ سے ساری دنیا کوعذاب جمیلنا پڑے گا۔

اَضَلُ اَعْمَالُهُمْ: ان کے اعمال ضائع کردیۓ جائیں گے یعنی وہ تمام کام اورکوششیں جنہیں وہ نیک اور بہتر بھی کر کررہے ہیں وہ تمام کام ایمان ندلانے کی وجہ سے ضائع اور برباد کردیۓ جائیں گے۔ اس کا پس منظریہ ہے کہ کفار قریش ج موقع پر خانہ کعبہ کی حفاظت اور حجاج کی خدمت کرتے تھے، مہمانوں کی ضیافت، پانی پلانے کے لئے مشقت ، مکینوں کی امداد و اعانت، یزدی کی رعایت اور حفاظت ، سخاوت اور صدقہ و خیرات کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میکام بہت اچھے ہیں کیکن جب تک وہ نی کریم عظافے کی رسالت پر ایمان نہ لا کمیں گے اس وقت تک میا عمال ان کے کسی کام نہ آسکیں گے بلکہ رسول وشمنی کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع کر دیۓ جا کمیں گے نہ ان کا فاکدہ ونیا میں نفییب ہوگا اور نہ آخرت میں۔ جب تک وہ اس پر ایمان نہ لا کمیں گے جو حق وصد اقت کی روثنی ہے اور اس کو اللہ کے آخری نبی حصرت مجمد عظافے لے کر آئے ہیں اس وقت تک ان کی نجات نہیں ہو کئی۔

افاالله تو المحافظ من التراسي من الماروان بيرقا كربت بى ابهم بات كى طرف متوجه كيا كيا ہے جس كى تفصيل تو بہت ہے كيان مختصر بات بيہ كروروں كو مختصر بات بيہ كروروں كو مختصر بات بيہ كامروان بيرقا كر جب ان كى كى ہے جنگ ہوتى تو وہ تمام جنگى قيد يوں كو غلام اوران كى موروں كو بائد ياں بناليا كرتے تھے۔ اوروہ اس بات بيس آزاد تھے كہ وہ ان غلاموں كے ساتھ انسانى باغير انسانى جيسا جا بيس سلوك كريں اس ميں كى كو يولنے يا ٹوكے كاكوئى اختيار نے قاليكن جب كفار ہے جنگوں كا آغاز ہوا تو اللہ تعالى نے نى كريم تعلق اور صحاب كرام كو كو كم ماروں بنايا جائے۔ بلكه اگر ضرورت ہوتو جنگى ديا كہ جولوگ جنگ ميں قيد ہوكر آئيں ان كے لئے بي ضرورى نبيں ہے كہ ان كو غلام ضرور بنايا جائے۔ بلكه اگر ضرورت ہوتو جنگى قيد يوں پراحسان ركھ كريا مسلمان جنگى قيد يوں پراحسان ركھ كريا مسلمان جنگى قيد يوں پراحسان ركھ كريا مسلمان جنگى معد يوں كے بدلے بيں ان جنگى قيد يوں كور ہا كرسكتا ہے دوسرى صورت بيہ ہے كہ معاوضہ لے كران كو آزاد كرديا جائے خواہ وہ مالى معاوضہ ہويا كى خدمت ہو۔

قر آن کریم نے اسلامی سلطنت کو کسی خاص اصول کا پابندنیس کیا ہے۔البتہ اگر امیر سلطنت جنگی قیدیوں کوغلام بنانا چاہے اوران کومسلمانوں میں تقتیم کردینا چاہے تواس کواس بات کی اجازت ہے لیکن کمی شخص کواس بات کی قطعا اجازت نہیں ہے کہ وہ ان غلاموں سے غیرانسانی اورظلم و جرکا کوئی معاملہ کرے۔ رسول اللہ ﷺ اور خلفاء راشدین اور ان کے بعد تمام صحابہ کرام نے ای اصول کی پابندی کی ہے۔ چنانچہ اسلامی تعلیمات اس بات کی گواہ ہیں کہ اس نے غلاموں کو نہ صرف تمام حقوق دیئے ہیں بلکہ غلاموں کے تمام حقوق کی ہمیشہ پاس داری کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ غلام تہمارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تہمارے ماتحت کردیا ہے۔ البذاجس کا بھائی اس کے ہاتھ کے بنچے ہواس کو چاہیے کہ وہ اس کو وہ خود کھا تا ہے، اسے وہ بی پہنائے جو وہ خود کھا تا ہے، اسے وہ بی پہنائے جو وہ خود کھا تا ہے، اسے وہ بی پہنائے جو وہ خود کھا تا ہے، اسے وہ بی پہنائے جاوراس کو البحد اور اللہ عالم کو خود بھی اس غلام کی مد کر ۔ ( بخاری مسلم ۔ ابوداؤد )

مدے جو اس کے لئے نا قابل برداشت ہواورا گرکوئی ایسا بخت کام ہوتو وہ خود بھی اس غلام کو بیٹر کی مدرکر ۔ ( بخاری مسلم ۔ ابوداؤد )

ایک حدیث میں نبی کر یم جھے نے فر مایا کہ اگر کسی نے اپنے غلام کو بیٹر ماردیا تو اس کا کفار وہ یہ ہے کہ وہ اسے آذاد کر دے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے رسول اللہ عظیمے کی زبان مبارک پرعین اس وقت کہ جب آپ اس دنیا سے

تشریف لے جارے تھے یالفاظ تھ "الصلوة، الصلوة، اتقو الله فیما ملکت ایمانکم " نماز کاخیال رکھو، نماز کاخیال رکھو اوراینے ماتحت غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ (ابوداؤد)

اس طرح کی بے شارا حادیث کے علاوہ قر آن کر یم نے غلاموں کوآ زاد کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے غلاموں کوآ زاد کرنا عبادت بنا دیا چنا نچدروزے کا کفارہ قبل کرنے کا کفارہ ، ظہار کا کفارہ اور قسم کا کفارہ بیتایا ہے کہ وہ اپنے غلام آزاد کر دیں۔ اس طرح زکو قرح کرنے کے آٹھ مصارف بیان کئے گئے ہیں ان میں سے ایک مصرف بیہ ہے کہ غلاموں کی گردنیں چھڑ ائی جا ئیں۔ قرآن کریم اوراحادیث کے ان ارشادات نے اہل ایمان کواس بات کی طرف آبادہ کردیا کہ سب سے بری نیمی بیہے کہ کی غلام کوآزاد کردیا جائے۔ چنا نچے محابہ کرام شخ اس کشرت سے غلام آزاد کئے ہیں جن کی مثال ساری دنیا کی تاریخ میں ملنامشکل ہے۔

🖈 ام المومنين حضرت عا كشرصد يقة في سرّ غلام آ زاد كئ

🖈 حفرت عليم ابن حزام في ايك سوغلام آزاد كئ

🖈 حفرت عثمان غنی نے بیس غلام آزاد کئے

☆ حفرت عبال في سترغلام آزاد كے

الله عفرت عبدالله ابن عمر في ايك بزار غلام آزاد ك

🖈 حضرت ذ والكلاح نے آٹھ ہزارغلام آزاد كئے (صرف ايك دن ميں )

🖈 حضرت عبدالرحمٰن بن عوف 🗓 تميں ہزارغلام آ زاد کئے۔ (فتح العلوم)

اگر صحابہ کرام، تابعین اوران کے بعد کے حفرات کی پیفصیل بیان کی جائے کہ انہوں نے کتنے خلام آزاد کے تھے تو شاید ایک کتاب بن جائے۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل برحق ہے کہ اللہ کے علم اور نبی کریم سے تھے کے ارشادات نہ ہوتے تو شاید دنیا ہے بھی غلامی ختم نہ ہوتی۔

ہمارے دور میں کی کوغلام نہ بنانا بیجی اسلام ہی کافیض ہے کیونکہ شریعت نے بیاصول متعین کردیا ہے کہ اگر دوقو موں کے درمیان بیمعاہدہ ہوجائے کہ نہ وہ ہمارے جنگی قیدیوں کوغلام بنائیں گے اور نہ ہم ان کے قیدیوں کوتو پھراس معاہدہ کی پابندی ضروری ہوگی اوراگر ان دونوں میں جنگ ہوجائے تو کوئی ہمی کسی جنگی قیدی کوغلام نہیں بنائے گا۔

**اَلَّلِیمُنَ قَعِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّه**: جولوگ اللّهی راه میں مارے جاتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا کہا ہے لوگوں کے نہ صرف بیکہان کے اعمال ضائع نہ ہوں گے بلکہ اللّٰہ تعالیٰ ان کے تمام حالات کو درست فرمادےگا۔

یْد خِلْهُمْ الْجَدَّةَ عَرِّفَهَالَهُمْ: ووالله ان کوایس جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں پیچان کرا دے گا۔ حضرت ابوهریرة سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اس ذات کی تم جس نے جھے دین حق دے کر بھیجا کہتم دنیا میں جس طرح اسپنے بیوی پچوں اور گھر والوں کو پیچاہتے ہواور ان سے انسیت ومجت محسوس کرتے ہواس سے بھی زیادہ وہ جنت کی حوروں سے انسیت محسوس کرو گے۔

يَاتَهُا الَّذِيْنَ الْمَنْوَ الرَّنَ تَنْصُرُوا اللهُ يَنْصُرُكُمْ وَكُنْتَيْتُ اللهُ مُوْوَا اللهُ يَنْصُرُكُمْ وَكُنْتَا اللهُ اللهُ مُوَاضَلًا المُمُلَمُ وَكَالُهُمْ وَاللَّهُ مُواضَلًا اللهُ مُولِي اللهُ اللهُ مُولِي اللهُ اللهُ مُولِي اللهُ مُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُولِي اللهُ اللهُ

#### ترجمه أيت نمبر كااا

اے ایمان والو! اگرتم اللہ (کے دین) کی مدد کرو گے تو وہ تبہاری مدد کرے گا اور تمہیں البت قدم رکھے گا۔ اور جولوگ کافر ہیں ان کے لئے تباہی ہے (اور سب سے بوی تباہی ہے ہے کہ ان کے اعمال کوضا کئے کردے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کافروں نے اللہ کے نازل کئے ہوئے احکام کونا پہند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال کوضا کئے کردیا۔ کیا پرلوگ زمین میں چل پھر کرنہیں و کیسے کہ جولوگ ان سے پہلے گذر ہے ہیں (نافر مانیوں کی وجہ سے ) ان کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے (ان کے نفر وا تکار کی وجہ سے ) ان کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے کافروں کے بھی ہونے والے ہیں۔ سبب ہے کہ اللہ تو اہل ایمان کا حمایتی و مددگار ہے اور کافروں کا کوئی ساتھ دینے والنہیں ہے۔

لغات القرآن آيت نبر عااا

تَعْسَالَّهُمُ الكاستياناس ووجائ

كَرِهُوُا انهول في راسمها

أحُبَطَ اس ن ضالع كرديا

دَمَّرَ اس نے تباہ کردیا

# تشريخ: آيت نبير ٢٥ تا ١١

ائل ایمان کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اے مومنو! اگرتم نے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ نہ مرف دنیا اور آخرت میں تبہاری مدد کرے گا بلکہ تبہارے قدموں کو جمادے گا لیکن وہ اوگ جنہوں نے کفروا نکار کی زندگی کو اپنار کھا ہوہ آج دنیا میں اپنے آپ کو بہت کامیاب مجھدہ ہے ہیں اور زندگی کی راہوں میں بڑی تیزی سے چلتے نظر آرہے ہیں کیکن وہ وقت دوزئیس ہے کہ جب بیٹھوکر کھا کرمنہ کے ہل گریں گے اور جن کا موں کو وہ زندگی کی کامیا بی مجھ رہے ہیں اور ان کے نز دیک بہترعمل تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے اور ان کے کسی کام نہ آسکیں گے۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہراس بات کو جواللہ کی طرف سے نازل کی جاتی تھی اس کو برا سیجھتے تھے۔ ان کی اس روش نے ان کے اعمال کو غارت کر کے رکھ دیا۔ اگر وہ زمین میں چل پھر کر دیکھتے تو آئیس معلوم ہوجا تا کہ ان سے پہلے ایسے لوگوں کا کتنا براانجام ہوا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مانے سے اٹکار کیا۔ اللہ نے ان کو بڑو بنیا دسے کھود کر رکھ دیا جس میں کا فروں کے لئے کھی ہوئی عبرت وقیعت موجود ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تو ایمان والوں کا مالک وموٹی سے اور کا فروں کا کوئی موٹی اور ہمدر دئیس ہے۔

غزوه احد کے موقع پر الوسفیان نے غرور و تکبر کے ساتھ دیکہاتھا کہ ۔ "لَننا عُزْی وَ لَا عُزْی لَکُم" ہمارے پاس عُڑی کے ہمارے پاس عُرا کے ہمارے کی ہمارے دوکہ "اَلسلْاً فَ مُولُنْ اَوْلَ مَوْلُی لَکُمْ" اللہ ہمارا مددگار اور حامی و ناصر ہے اور تنہارامولی اور حامی و ناصر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس موقع پر آپ نے اس آیت کی طاوت فرمائی۔

إِنَّ اللهُ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِيَّةِ بَعَنْتٍ بَعَرِيْ مِنْ تَعْتِهَا الْاَنْهُ وُلُو الَّذِيْنَ كَفَلُ وَا يَتَمَتَّعُونَ وَيَ أَكُونَ كُمَا مِنْ تَعْتِهَا الْاَنْهُ وَلَا الْمَاكُنُهُ مُونَ قَرْيَةٍ هِي اللهُ وَكُمَا الْالْفَالُونَ اللهُ اللهُ

# فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرْتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمُ كُمَنْ هُوَخَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْ المَآءِ حَمِيْمًا فَقَطَّعَ المُعَاءَ هُوْ

## ترجمه: آیت نمبر۱۲ تا ۱۵

بے شک وہ لوگ جوا بیان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کئے ان کوالیی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس (ونیا میں خوب) عیش وآرام سے کھارہے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں لیکن ان کا ٹھکا ناجہنم ہوگا۔

(اے نی بیٹ ) گئی ہی آبادیاں ایس گذر چکی ہیں جیسی آپ کی بہتی ہے جس ہے آپ کو کا فروں نے) نکالا ہے جوطاقت وقوت میں ان سے بڑھ کر تھیں کیل جب ان کو ہلاک کیا گیا تو کوئی بھی ان کا مددگار نہ بن سکا۔ (اے نبی بیٹ ) ان سے پوچھے کہ (بھلا بتاؤ تو سہی ) جو تحض اپنے پروردگار کی مان کا مددگار نہ سکا۔ (اے نبی بیٹ ) ان سے پوچھے کہ (بھلا بتاؤ تو سہی ) جو تحض اپنے پروردگار کی طرف سے صاف اور کھلے رائے پر ہے وہ اس کے برابر کیسے ہوسکتا ہے جس کا برا عمل (بھی اس کی فظر وں میں ) خوبصورت بنادیا گیا ہو اور جولوگ اپنی خواہشات پر چلتے ہوں؟ ۔وہ جنت جس کا اہل تقویٰ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ایسی ہوگی کہ اس میں نہریں بہتی ہوں گی جن کا مزہ تبدیل نہ ہوگا۔

دوده کی الیمی نهریں ہول گی جن کا مزہ ذرابھی بدلا ہوانہ ہوگا۔

شراب کی الی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لئے بہت مزیدار ہوں گی۔ شہد کی الی نہریں بہتی ہوں گی جونہایت صاف اور شفاف ہوں گی۔

(ان کےعلاوہ)ان سب اہل جنت کے لئے ہرتم کے پھل ہوں گے اور (سب سے بڑھ کر توبیہ ہے کہ)ان کے رب کی طرف سے مغفرت کا سامان ہوگا۔ کیاا لیسے اہل جنت کے برابروہ ہوسکتے ہیں جو ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے اور ان کوالیا کھولٹا ہوا پانی دیا جائے گا جوان کی آنتوں کے فکڑے اڑا کر رکھدے گا۔

لغات القرآن آيت نبرااتاها

تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ جانوركمات بين

مَثُوای مُعانا

كَايَّنُ كَتْنِي كَتْنِي يَ

غَيْرِ السِنُ بديونه

طَعْمٌ مزا

خَمُو شراب

شُرِ بِيُنَ پين والے

عَسَلٌ مُ

خَالِدٌ بميشربخوالا

سُقُوْا يِلاءَكَ

قَطَّعَ كات ديا (كات د عاً)

أَمْعَاءٌ آنتي

# تشريح: آيت نمبر ١٦ تا١٥

قرآن میں اصولی اور بنیادی بات بیارشاد فرمائی گئی ہے کہ ہر وہ خض جو اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گذار،

يس كامياب إورندآخرت يس بلكرآخرت يس اس كابدرين تعكاناجنم بجس يس وه بميشدر باً-

اللہ تعالیٰ نے اسی اصولی بات کو زیر مطالعہ آیات میں ارشاد فر مایا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لائے کے بعد وہ تمام کام کئے جواللہ اور اس کے رسول کے پہندیدہ میں توان کو ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی میتی ہر طرف سرسبزی وشادا بی کے منظر ہوں گے لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفروا نکار کی زندگی افتتیار کر کے جانوروں کے جیسے بے حسی کے انداز اینا لئے ہوں گے ان کا ٹھکا تا جہنم اور اس کی آگ ہوگی۔

مکہ کے کفار جنہیں اپنی قبائلی زندگی اور اس کی سردار یوں پر بڑا نا زخمااور معمولی ی دولت اور سردار یوں پر آئیس اس قدر فخر
وغرور تھا کہ اپنے سواسب کو حقیر و ذکیل سیجھتے تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جارہا ہے کہ آج تہمیں جس طاقت وقوت پر ناز
ہے تم سے پہلے ایسی زبر دست قویس گذری ہیں کہ جن کے پاس بے شار مال ودولت کے ڈھیر تھے۔ وہ دنیا کی ترقی یافتہ قویس تھیں
جن کی بلندو بالا عمارتیں، دنیا بھر میں پھیلی ہوئی تجارتیں اور کاروبار اور عظیم سلطنتیں تھیں لیکن جب ان کی نافر مانیوں اور کفروشرک کی
وجہ سے ان پر اللہ کے تیروغضب کا کوڑا برسایا گیا تو اس طرح صفحہ تی سے منادی گئیں کہ آج دنیا بھر میں ان کے کھنڈرات نشان
عبرت بنے ہوئے ہیں۔

فر مایا کہ اے نبی (ﷺ) کفار مکہ نے آپ کوجس بہتی یعنی بیت اللہ کی سرز مین سے نگلنے پرمجبور کردیا تھا انہیں گذری ہوئی قو موں کے کھنڈرات کے آس پاس، آتے جاتے پنہیں مجولنا چا ہے کہ اگر وہ اللہ ورسول کی نافر مانیاں نہ کرتے تو آج بھی وہ دنیا میں عظیم تو توں کے مالک ہوتے لیکن ان کی نافر مانیوں نے آئیس نشان عبرت وقعیحت بنادیا ہے۔

تاریخ انسانی مواہ ہے کہ ایمان وصالح اور پاکیزہ زندگی گذارنے والے اور کفروشرک کے اندھیروں میں بھکنے والے نافر مان اللہ کی نظر میں ایک جیسے نہیں ہیں۔ دونوں کا انجام کیسال نہیں ہے۔ بیاللہ کے نظام عدل وانصاف کے خلاف ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ ایک جیسیا معاملہ کرے بلکہ نافر مانوں کے بدترین انجام کے مقابلے میں ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لئے الی جنتوں کا وعدہ کیا گیا ہے جن میں ہر طرف خوشی و مسرت، راحت و آرام ، سکون قلب واطمینان ، عزت و سریلندیاں ہول گی۔ جن میں صاف تھرے اور پاکیزہ بھی نہرٹر نے اور بدلنے والے پانی کی نہریں ہول گی۔

شراب کی الی نہریں بہادی جائیں گی جن میں اعلیٰ ترین شراب ہوگی جس کو پینے کے بعد مذتو سرمیں در دہوگا اور نہ پینے والے کے قدم بہکیں گے۔ دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا مزہ بھی تبدیل نہ ہوگا۔ صاف تقرے شہد کی نہریں جو صاف سحرا ااور پاکیزہ شہد ہوگا۔ طرح طرح کے بھل ہوں گے جن کی لذت اور کیفیت کا اس دنیا میں اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ دنیا میں ان اہل ایمان سے جو بھی کو تا ہیاں ہو بھی ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ان کو معاف کردی جائیں گی بلکہ ان کا ذکر تک نہ کیا جائے گا اور ان کے لئے سب سے بری نعمت میہ ہوگی کہ اہل جنت کو اللہ کا بے تجابانہ یعنی بغیر کی ظاہری رکاوٹ کے دیدار نصیب ہوگا۔

ان خوش نعیب جنت والوں کاذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نافر مانوں کا انجام ہیہ وگا کہ ان کو ایسی جہنم میں واخل کیا جائے گا جس میں آئییں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ آئییں ایسا کھولٹا ہوا پانی چینے کے لئے دیا جائے گا جس سے ان کی آئتوں کے مکڑے اڑجا کیں گے اور ان کے لئے راحت وسکون کا کوئی سامان نہ ہوگا۔

خلاصہ میہ ہے کہ جولوگ اس دنیا کی عارضی زندگی میں اپنی خواہشات کے غلام ہیں اور وہ دن رات صرف بے حش جانوروں جیسی زندگی گذارتے ہیں اور اس طرف کھنچے چلے جاتے ہیں جس طرف ان کی بے جانجواہشات ان کو دھکیلتی چلی جاتی ہیں تو وہ دنیا کے ناکامیاب اور آخرت کے اعتبار سے بدنصیب لوگ ہیں۔

ای گئے نی کریم عظی سے حفرت عبداللہ ابن عمر کی بیروایت نقل کی گئے ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے "تم میں سے کو کی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی ہرخواہش اور تمنااس دین کے تابع نہ ہوجائے جے میں لے کر آیا ہوں"

صحابہ کرام ہو پا کیزہ اور مقد سہتیاں ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے اس دین کے تالع کرلیا تھا جو نبی کریم عظافہ کے کرتشریف لائے تھے۔اس پر بعد کے نیک اور صالح بزرگ چلے اور آج ان کی زندگیاں ہمارے لئے مشعل راہ ہیں یہ دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں ان کا کیا اعلیٰ ترین مقام ہوگا اس کا تو اس دنیا میں رہتے ہوئے تصور بھی ممکن نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے اوران جیسی کامیابیاں عطا فر مائے۔اور کفر وشرک، بدعات وخرافات اور بے دینی کے ہرانداز سے محفوظ فرمائے۔ آمین 400

# ومنهمة من يستمع

إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ انِفَا الوَلِيكَ الَّذِينَ طَبَّعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِ مُروَ اتَّبُعُوَّا الْهُوَآءُهُمُ ﴿ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْازَادَهُمُ هُدًى وَالْمُمْمُ تَقُونِهُمُ ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهُمُ بَغْتَةً ؟ فَقَدْجَآءً اَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءً تُهُمْ ذِكْرُ لِهُمْ ١ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلْهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَتْوَلَّمُ وَمُتَوَلِّدُونَ امُنُوالُولَائِزَلَتُ سُورَةً كَاذَا أُنْزِلَتُ سُورَةً عُمَاكُمَةً وَذَكِرَفِيهَا الْقِتَالُ لِاكَيْتَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضَّ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاوْلَى لَهُمْ الْمُوتِ

## ترجمه: آیت نمبر ۲۰ اتا ۲۰

ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جوآپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں (تو بیر منافق) ان لوگوں سے جن کو (سمجھی توریت وغیرہ کا)علم دیا گیا تھا کہتے ہیں کہ اس شخص نے ابھی ابھی کیا کہا تھا؟ بیروہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگادی ہیں جواپی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہیں اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی ہے اللہ ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیتا ہے اور ان کو تقویٰ کی توفیق دیتا ہے۔

کیا بہلوگ اس گھڑی کے (قیامت کے) منتظر ہیں؟ (یادرکھو) وہ اچا تک آئے گی بے شک اس کی علامتیں تو آئی چکی ہیں۔ پھران کواس کے آنے کے بعد جھنے کا کہاں موقع ملے گا۔

(اے نبی ﷺ) آپ اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے۔ اور آپ اس بنے کئے اور اہل ایمان مردوں بحورتوں کے لئے معانی ما تکتے رہے ہے شک

اور جب وہ لوگ جوا ہمان لے آئے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی (جباد کے لئے) آیت نازل کیوں نہ
کی گئی؟ لیکن جب الی سورت نازل کر دی جاتی ہے کہ جس کے معنی بالکل صاف اور واضح ہیں تو آپ
ان لوگوں کو جن کے دلوں ہیں (منافقت کا) مرض ہے دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے
ہوں گے جیسے ان یر موت کی ہے ہوتی طاری ہوگئی ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے بوی خرانی ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٦ ٢٠

يَسْتَمِعُ

کان لگا تاہے۔حاسوی کرتاہے

## تشريخ: آيت نمبر ٢٠ اتا ٢٠

جس کے دل میں ایمان اور عمل صالح کی تجی تڑپ اور لگن نہ ہودہ کسی نیک، بھلی اور بہتر بات کونہ تو سنجید گی ، دل چہی اور توجہ سے سنتا ہے نداس کی گہرائی پرغور وفکر کرتا ہے۔ کان اگر کسی بات کوئن رہے ہیں تو دل ود ماغ کسی اور بی طرف متوجہ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی ہے جسی ان کوئن وصد اقت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ اس کے برخلاف جن کے دل میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ کچھ سے مساتھ کے کھی کھی کم کس کرنے کا جذبہ ہوتا ہے ایسے لوگ ہرنیک بات کونہ صرف خور سے سنتے ہیں بلکہ اپنے ہم کو عمل میں ڈھالنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔

جب نی کریم علیق صحابہ کرام کے لئے کوئی وعظ ونصیحت کی بات فرماتے تو آپ کی محفل میں ایسے لوگ بھی آجاتے سے جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے ایمان تبول نہ کیا تھا وہ آپ کی باتوں کو بدول سے سنتے اور جب وہ محفل رسول علیق سے باہر نگلتے تو تخلص صحابہ کرام سے بوچھتے کہ ابھی ابھی اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ لیکن صحابہ کرام جو ایمان اور عمل صالح کے پیکر شے اور ہر منک سات کوئی کرائی ہو جا کے بیکن موجا یا کرتے تھے جنہیں نی کریم تقطیقی کی ہر بات پر اعتاد اور علم یقین ماصل تھا دہ آپ کے ارشاد ات کوئی کرنے میں بے تاباند آگے ہو ہے جاتے وہ آپ کے ارشاد ات کوئی کرنے میں بے تاباند آگے ہو ہے جاتے تھے۔ فرمایا کہ جولوگ نی کریم تھاتی کی باتوں پر پوری طرح دھیان نیس دیتے در حقیقت اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے جس کی وجہے انہیں کی نیک اور بھی بات پڑل کی تو فیق نصیب نہیں ہوتی۔

اس کی وجہ میہ ہے کدوہ بے مل لوگ ہروفت اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے گئے رہتے ہیں اور انہیں قیامت کے آنے کا یقین ہی نہیں ہوتا حالانکہ اگروہ غور کرتے تو انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہوجاتی کہ قیامت اس قدرا جا بک آئے گی کہ انہیں پیتہ بھی نہ چلے گا۔ فرمایا کہ اگروہ غور کریں تو انہیں معلوم ہوجائے گا کہ قیامت کی بہت ی نشانیاں تو آپھی ہیں۔

خود نی کریم ﷺ کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ بس اب قیامت ہی آئے گی کیونکہ آپ اللہ کے آخری نی اور آخری رسول میں اس لئے نی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ میرامبعوث ہونا اور قیامت کا آنا اس طرح ہے یہ کہہ کرآپ نے اپنی ﷺ کی انگلی اور شہادت کی انگلی کو باہم ملا کردکھایا کہ اس طرح فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوجائے گی تو پھروہ وقت سوچنے ہے جھنے اور عمل کرنے کا نہیں بلکہ فیصلے کا دن ہوگا۔

نی كريم علية عقد مايا كيا بيك آپ الله كاس بيفام كو برخص تك پنچانى كى جدوجهد جارى ركم اور بتاد بيخ كه

اللد کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اگر اس بھاگ دوڑ میں آپ ہے یا آپ کے جال نثار صحابہ سے کوئی بھی کوتا ہی یا لعزش ہوجائے تو آپ اپنے لئے اور مومن مردوں اور مومن عور توں کے لئے استغفار کرتے رہیے۔اللہ کو ہر کیفیت کاعلم ہے اوروہ بہت معاف کرنے والامہریان ہے۔

فرمایا کردہ لوگ جوابیان اوعمل صالح کے پیکر ہیں وہ تو بیتمنا کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف ہے کوئی واضح سورت نازل کردی جائے جس میں آئیس کفار ہے جہاد کرنے کی اجازت دی گئی ہوتو وہ اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے ہیں قربانیاں پیش کریں ہوت وہ اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے ہیں قربانیاں پیش کریں ہوت کے جباد کا حکم دیا گیا تو اہل ایمان خوش کریں کے طلم وستم کا جواب دینے کے لئے جہاد کا حکم دیا گیا تو اہل ایمان خوش ہوگئے لیکن جو ذبخی ، دما فی اور عملی مرض میں بہتلا ہے ان کا بیمال ہوا کہ جہاد کا حکم میں کران پر موت کا سانا طاری ہوگیا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان پر موت کی ہے ہوتی چھاگئی ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے برے اعمال کا وبال ان پر ضرور پڑے گا اور وقت پڑنے پر کھرے کھوٹے کا بینہ چل جائے گا۔

ان آیات کی مزیدوضاحت کے لئے عرض ہے کہ؟

میلی بات توبہ بے کہ قیامت کب آئے گی؟اس کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے وہی جانتا ہے کہ وہ قیامت کب واقع ہوگی البتہ نبی کریم عیالت کو بعض علامات قیامت بتا دی گئی تھیں جنہیں آپ نے تفصیل سے ارشاد فر مایا اور اس پر علمائے امت نے کافی کتابیں بھی ککھی ہیں۔ان میں سے چند علامتیں ہے ہیں۔

دنیا سے الم التھ جائے گا۔ جہالت عام ہوجائے گی اورلوگ علم دین کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنالیس گے۔ یعنی دنیا میں علوم تو بہت سے ہوں گے معلم حقیقی گھٹ جائے گا اور ہر طرف پڑھے کھے لوگوں کی بھیڑ ہونے کے باوجود ہر طرف جہالت کاران جوگا۔ موگا۔

🖈 قوم کی نمائندگی کرنے والے وہ لوگ ہول کے جومعاشرے کے ذلیل لوگ ہول گے۔

🖈 مردتھوڑے ہوں گے اور عورتوں کی کثرت ہوگی یہاں تک کہ بچپاس عورتوں کا فیصد ارا کی سر د ہوگا ( بخاری

مسلم)

🖈 ز کو ہ جوایک عبادت ہے اس کولوگ تاوان سمجھ کرادا کریں گے اوراس بات کو بھول جا کیں گے کہ وہ اپنی

عبادت کاایک فرض ادا کررہے ہیں۔

🚓 لوگ مال غنیمت کوذاتی دولت سمجه کر کھا کیں گے اور امانت کو مال غنیمت قرار دیدیا جائے گا ( لیتن اس کوحلال

سمجھ کرکھائیں گے)

لا لوگ ماں باپ کے نافر مان اور بیوی کے اطاعت گذار ہوں گے لوگ اپنے دوستوں کو قریب اور پاپ کو دور کر

دیں گے۔

الك شريراورظالم كاحترام اس خوف كى وجد ياجائكا تاكداس كوفى شديد نقصان ندينج-

🖈 برطرف گانے بجانے (ناج گانے) والی عورتوں کی کشرت ہوگی اور برگھر میں گانا بجاناعام ہوجائے گا۔

المرت عشراب في جانے لگے گا۔

امت كے گذر يہوئے (بزرگوں) لوگوں برآنے والی سل لعنت ملامت كرے گی۔

بداوراس طرح کی بہت می علامتیں ظاہر ہوجا کیں گی تو نبی کریم عظی نے فرمایا کداس وقت تم سرخ آندهی اورزاز لے کا

انظار کرنا۔لوگوں کی شکلیں صورتیں منے ہو جا ئیں گی زمین کے بہت بڑے علاقے زمین میں دھنس جا ئیں گے۔آسان سے پقر

برسیں عے اور مسلسل آفتیں اس طرح آئیں گی کہ جیسے موتی کی لڑی ٹوٹ جانے سے اس کے دانے بھرتے چلے جاتے ہیں۔

ان آیات میں دوسری بات بیفر مائی گئی ہے کدا ہے نبی عظی آ پان کو سمجھاتے رہے لیکن اگروہ اتنا سب پھے سننے کے باوجودا پی جعلی اور بے حملی اور بے حملی کو چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہوں تو آپ ان کی پرواہ نہ سیجے آپ اپنے اعلیٰ ترین مقصد دین کو پھیلانے کی عدو جبد کرتے رہے۔

اگراس راہ حق وصدافت میں کہیں کمی جگہ کوئی کی رہ جائے کی قتم کی کوتا ہی ہوجائے تو مغفرت کرنے والے پروردگار سے اپنے لئے بھی اور اہل ایمان کے لئے بھی استغفار سیجئے۔ وہ معاف کرنے والامہر بان آقا ہے اور وہ اپنے بندوں کے تمام حالات سے الچھی طرح واقف ہے۔

ای آیت میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے کے متعلق فر مایا ہے۔ اس کئے نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ میں ایک دن میں سومرتبداستغفاد کرتا ہوں۔ آپ نے یہ بھی فر مایا کہ

اَفْضَلُ الدِّحُرِ لَا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْفَصَلُ الدُّعَاءِ ٱلْإِسْتَغْفَادِ يَنْ سب سے فَصْل ذَكرتَو كُلم طيب سے اور سب سے فَصْل دعا استغفار ب

نی کریم ﷺ جومعصوم ہیں جب آپ بیفر مارہے ہیں کہ میں دن میں سومر تبداستغفار کرتا ہوں تو ہم گناہ گاروں کوغور کرتا چاہیے کہ ہم دن بھر میں کتنی مرتبداللہ ہے اپنی خطاوں کی معافی چاہتے ہیں؟ اور استغفار کرتے ہیں؟

# طاعة وقول معروف

وَإِذَاعَزَمُ الْكَمْرُ وَلَوْصَدَقُوا الله لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُوْ فَهُلْ عَسَيْتُمُ اِنْ تَوْلَيْتُمُ الْنَ مُولِيَ اللهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُوْ فَهُلُ عَسَيْتُمُ اِنْ تَوْلَيْتُمُ النَّهُ فَاصَمَّهُمُ وَاغْمَى اَبْصَارُهُمُ وَاغْمَلُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ

#### ترجمه: آیت نمبرا۲ تا ۲۸

فرماں برداری کی اور بھلی بات ہی کہنی چاہیے۔ پھر جنب (جہاد کا تھم) آ جائے اور وہ اللہ کے سامنے سچے ثابت ہوجا کیں توبیان کے لئے بہتر ہے۔ کیا پھر (تم ہے) یہی تو قع نہیں ہے کہا گرتمہیں (اقتدار) وقوت حاصل ہو جائے تب تم

زمین میں فساد ہی مچاؤ گے اور شند داریوں کو منقطع کردو گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ پھران کو بہران کو بہران کو بہران کی آئھوں کو اندھا کردیا ہے۔ کیا وہ لوگ قرآن میں غوروند بر

(P) >

نہیں کرتے؟ کیاان کے دلوں پرتالے پڑ گئے ہیں؟

بے شک جولوگ سے راستہ واضح ہونے کے بعدا پی پیٹے پھر کر (بھا گیں گے) تو (ان کو سمجھ لینا چا ہیں کہ شیطان نے ان کو پیغلط راستہ بھایا ہے اور ان کی امیدوں کو دراز کر دیا ہے۔
(ان لوگوں کے منہ پھیرنے کی وجہ بیتی کہ) ان منافقین نے ایسے لوگوں سے جواللہ کے نازل کئے ہوئے احکامات کو ناپسند کرتے شے ان سے کہا کہ ہم (اسلام کے خلاف) بعض چیزوں میں تمہاری بات ما نیں گے۔ اور اللہ ان کے اس بھید کواچھی طرح جا نتا ہے۔ پھراس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکا لیے جوں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے جاتے حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان ہوں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے جاتے ہوں گے۔ ان سے میسلوک اس وجہ سے ہوگا کہ ان لوگوں نے ایسے طریقے اختیار کئے ہوئے سے جواللہ کو ناراض کرنے والے تھے۔ اور انہوں نے اللہ کی رضا و خوشنودی کو براسمجھا تھا۔ اس کے اللہ کی رضا و خوشنودی کو براسمجھا تھا۔ اس

#### لغات القرآن آيت نبرا٢٦ تا

طَاعَةً كِهاانا اطاعت كرنا عَزَمَ اداده كرايا عَسَيْتُمُ شايدكمِّ تُقطِّعُونَ ثم كائ والو تُقطِّعُونَ ثم كائ والو ارْحَامٌ دشة دارياں اَصَمَّ بهراكرديا اَعُملَى اَبْصَارَهُمُ ان كَلَ تَصير اندهى كردين

وہ غور نہیں کرتے تالے الٹے پھر گئے پیٹھے پیٹھیں اس نے برابر کیا۔دھو کہ دیا جمید نے فید ہاتیں ناراض کردیا

لَا يَتَدَبَّرُوُنَ وَهُورُيُ*يْنَ كَرِتْ* اَقْفَالُ (قُفُلُ) تاك اِرْتَدُّ وُا اللهِ *يُعْرِكُ* اَدْبَارٌ (دُبُرٌ) يَيْمُ لِيْضِين

اِسُوَارٌ (سِسٌّ)

سَوَّلَ

أَسْخُطَ تاراض كردياً

أَحْبَطَ ضائع كرديا

## تشریخ: آیت نمبرا۲ تا ۲۸

اس سے پہلی آیات میں بیان کیا جار ہاتھا کہ جولوگ ایمان اورعمل صالح اختیار کرنے میں سنجیدہ ہیں وہی لوگ قر آن کریم کی روشن سے ہدایت حاصل کریں گے اور جنہوں نے سچائیوں کود یکھنے کے باوجود بے حسی اور بوتو جہی کا انداز اختیار کیا ان کوزندگی کے اندھیروں اور آخرت میں ناکامی کے سوا پچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ ایسے منافق لوگ اپنے ایمان کا دعوی تو کرتے ہیں اور فر ماں برداری کی با تیں کرنے میں بھی خوب چرب زبان ہوتے ہیں کیکن اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ زبان سے جس اطاعت وفر ماں برداری کی با تیں کرتے ہیں وہ محض دکھا وا اور ریا کا ری ہے جے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے اور ان کی ڈھئی چھپی اور ظاہر حالت سے واقف ہے موسی بھی ان کی حرکتوں سے ان کے نفاق کوخوب بیچیا نے ہیں چائے منافقین اور اہل ایک بیچیا نے ہیں چائے ہیں ہوئی جہائے کی ممانعت تھی اس وقت تک تو منافقین اور اہل ایمان کوالگ الگ بیچیا نا مشکل تھا کیونکہ نماز ، روز ہ اور عبا دات کوا کیک ساتھ بھی اور اکیا جاتا تھا۔

(460

جب الله كي طرف سے الل ايمان كو جهاد كي اجازت دي گئي تب الل ايمان تو خوش ہو گئے اور جس جال شارى

کے لئے وہ تڑپ رہے تھے ان کوموقع مل گیا تھا لیکن نفاق کے روگی اور دل کے بیارلوگ جہاد وقال کے حکم سے بوکھلا کررہ گئے اور الی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگے جیسے کسی پرموت کے وقت بے ہوشی می طاری ہوکر آنکھیں حلقوں میں ڈولنے گئی ہیں۔

اس کیفیت کوسورہ نساء میں نمی کریم علی کے وخطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا" کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن سے کہا گیا تا کہ وہ (وشمنوں کو قل کرنے یا انقام لینے سے) اپنے ہاتھوں کورو کے رکھیں ۔ نماز قائم کریں ۔ زکوۃ اوا کرتے رہیں اور جب ان کو جہاد کا تھم دیا گیا تو ان میں کچھلوگوں کا بیحال ہے کہ وہ ان (کفار) سے ایسے ڈرتے ہیں کرتے رہیں اللہ سے جماز کا جہاد کا تاہم کی زیادہ (ڈرٹا چاہیے تھا) وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے ہمیں انگر کے جماز کا جہاد کی کھاورمہلت دی جاتی ۔ (النساء آپ نیمبرے کے)"

منافقین کے سامنے جہاد کا عظم آتے ہی ان کا پول کھل گیا۔ حالانکہ کفر وشرک کے خلاف قبال اور جہاد کا عظم انسانی فلاح و بہود کے لئے ہے اس لئے فرمایا کہ اگرتم نے جہاد کا عظم آنے کے بعد منہ پھیرا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم جاہلیت کے اس پرانے رنگ ڈھنگ پر آجاؤ کے جیسے تم صدیوں سے جہالت کی تاریکیوں میں ڈو بے ہوئے تصایک دوسرے کے گئے کا ٹ رہے تھے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر چڑھ دوڑتا تھا۔ ہرطرف قبل وغارت گری اور بدائمنی کا راج تھا۔ اپنی اولا دکوا پنے ہاتھوں ذیج کردیا کرتے تھے اسلام کی برکت سے اب بیتمام با تیں ختم ہموچکی ہیں۔

فرمایا کدایسے اوگوں پر اللہ کی العنت برتی ہے جودین کے بنیادی اصولوں سے منہ پھیر کر چلتے ہیں اوردین اسلام کی سچائیوں پردھیان نہیں دیتے۔

الله تعالی نے سوال کیا ہے کہتم اس قرآن پرغور کیوں نہیں کرتے کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہی لوگ یہود ونصاری کواس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ بعض باتوں میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔

اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی دلی کیفیات کو دنیا ہے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کیکن اللہ ان کے پوشیدہ رازوں تک سے واقف ہے۔

فر مایا کدان لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کوموت کی دہلیز پر کے آئیں گے اور ان کے منداور پیٹھو ں پر گرز برسار ہے ہوں گے اور میہ کہتے ہوں گے کہ بیرسب پچھاس لئے ہواہے کہتم ہمیشداس راستے پر چلے جوراستہ اللہ کو پہند نہیں تھا اور انہوں نے اللہ کی رضا وخوشنودی کو اہمیت نہیں دی ای وجہ سے ان کا سب کیا کرایا غارت کر دیا گیا جب وہ آخرت

## میں پنچیں گے توان کے ہاتھ دس عمل اوراس کے بہتر نتائج سے خالی ہوں گے۔

الْمُحْسِبُ الَّذِيْنَ فِي قُلُو بِهِمْ مُرْضُ ان لَنْ يُخْرَة الله اَضْعَا نَهُمْ وَكُونَهُمْ وَلَوْنَكُمْ وَلَكُمْ وَلَا لَمُ وَلَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَالشّهِ وَلَا كُمْ وَالشّهُ وَلَا الرَّسُول مِن بَعْدِمَا تَبْتَن كَفُمُ وَالسّمِيلِ اللهِ وَشَاقُوا الرَّسُول مِن بَعْدِمَا تَبْتَن كَفُمُ وَالسَّمِ وَلَالسَّمُ وَاللّهُ وَلَمْ مِن بَعْدِمَا تَبْتَن لَهُ مُولُول وَلَا الرَّسُول اللهِ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمَاكِمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يُعْلِمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا مُعْمَالُكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ترجمه: آيت نمبر٢٩ تا٣٣

کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں (منافقت کا) مرض ہے وہ سیمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے روگ (ان کے چہرے ہم) دلوں کے روگ (ان کے چہرے ہم) آپ کو دکھا دیتے پھر آپ ان کو ان کی بیٹانیوں سے پہچان لیتے اور آپ ان کو اب بھی ان کے انداز گفتگو سے پہچان ملتے ہیں۔

اور (آپ كهدد يجئے كه ) الله تمهارے اعمال كوخوب اچھى طرح جانتا ہے۔ اور البتہ ہم

تمہیں ضرور آزما کیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے مجاہدین اور صبر کرنے والوں کی جانچ نہ کر لیں۔ اور ہم تمہارے تمام اعمال کی جانچ کریں گے۔ بےشک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے اس است سے روکا جس میں ان کے لئے ہدایت کا سامان تھا اور بہت کچھ واضح ہونے کے باوجود انہوں نے رسول کی نافر مانی کی تو انہوں نے اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کیا (ان کو یہ نقصان پنچے گا) اللہ ان کے اعمال کوضائع کردےگا۔

اے ایمان دالو! تم اللہ ادراس کے رسول کی اطاعت کر دادراپنے اعمال کو ہر باد نہ کرو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر وا نکار کیا اور اللہ کے راہتے سے روکا اور پھر (وہ اس حالت میں) مر گئے کہ دہ کا فریقے تو اللہ ان کی ہر گز بخشش نہ کرےگا۔

## لغات القرآن آيت نبر٢٩ ٣٣ ٢٢

لا تُبُطِلُوا

اَضُغَانٌ (ضِغَنٌ) کیندبغض دل میں چھپائی گئوشی غرَفُت تونے پیچان لیا سِیمَا پیثانیاں سُیمَا لُقُولِ هم پیراکربات کہنا شَآقُول انہوں نے نافر مانی کی لَکُ یَّضُرُّوا دہ نقصان نہ پیچا کیں گے یُحْبِطُ دہ ضائع کردے گا

تم ضائع نەكرو

## تشريخ: آيت نبر ٢٩ تا٣٣

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہر بان اور نہایت رحم وکرم کرنے والا ہے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ وہ گناہوں کے باوجود ہرآ دی کو بہلتیں دیتا چلا جاتا ہے تا کہ وہ صراط متنقیم پرگامزن ہو سکے۔ اس کے ہرعیب پر پردے ڈالتا چلا جاتا ہے لیکن بار بارآگاہ کرنے کے باوجودا گروہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تب اللہ اس کے عیبوں پر سے پردے چاک کر دیتا ہے۔ اللہ کی اس مہلت اور دھیل کی وجہ سے اس کو پیفلو بھی پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ جو پچھ کر رہا ہے اس کود کیھنے والاکوئی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ اس کے تمام حالات اور دلی کیفیات تک سے اچھی طرح واقف ہے۔

نی کریم سے ایک بات کو واضح کرنے کے لئے فر مایا ہے "اگر کوئی شخص اپنے دل میں کسی بات کو چھپا تا ہے تو اللہ (اس وقت اس کے گناہ کو ظاہر نہیں ہونے دیتا) بلکہ اس کے وجود پراس چیز کی چادراوڑ ھادیتا ہے۔اگروہ کوئی بھلی اور نیک بات کرتا ہے تو وہ ظاہر ہوکرر ہتی ہے اور اگر بری بات ہے تو وہ بھی چھپی نہیں رہتی (این کیٹر)۔اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھلی اور بری بات ایک نہیں ہے جو ہمیشہ چھپی رہے بلکہ آخر کاروہ ظاہر ہوکر رہتی ہے۔

مدید منورہ میں نبی کریم عظیظ پر خلوص دل سے ایمان لانے والوں کی اکثریت تھی کین بعض لوگ اپنے دنیاوی مفادات کے لئے ایمان تو لئے آئے تھے اور وہ دکھانے کے لئے تمام وہ کام کرتے تھے جو مخلص مسلمان نہایت عقیدت و محبت سے سرانجام دیتے تھے کین منافقین کے دلوں میں کینہ بغض ،حسد اور اسلام وشنی کے جذبات بھی موجود تھے وہ اس منافقت کو چھپانے کی ہم مکن کوشش کرتے اور تھے تھے کہ ان کی ہم منافقت ای طرح چھپی رہے گی اور کسی برطا ہرنہ ہو سکے گی۔

اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین کے لئے فرمایا ہے "وہ منافقین جواسپے دلی جذبوں کو پوشیدہ رکھنے کے لئے بڑامختاط روبیہ اختیار کئے ہوئے ہیں وہ بینے مجھیں کہان کی اسلام دشنی اور منافقت کا بیمرض بہت عرصہ تک چھیار ہے گا۔

نی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں توان کی صورتیں شکلیں تک آپ کودکھا سکتے ہیں (لیکن اللہ کے قانون کے خلاف ہے اس لئے) آپ ان کوان کی بعض علامتوں سے اوران کی بنادٹی باتوں سے پیچان سکتے ہیں اوراللہ تو ان کے تمام کا موں سے انجھی طرح واقف ہے "۔

خلاصہ پیہ ہے کہ اللہ کا دستورتو یہی ہے کہ وہ اپنے ہندول کے عیب اور برائیوں کو دوسروں پر ظاہر نہیں کرتا کیکن اگر اس کی مصلحت ہوتی کہ دوسرے ان منافقوں کے شرہے ہے جائیں تو بھی بھی ضرورت کے وقت ظاہر بھی کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عقبه ابن عمر وصدوایت ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم عظیفہ نے چھتیں (36) آدمیوں کا نام لے کریتایا کہ فلاں فلاں منافق بیں اوران کوآپ نے اپنی محفل سے نکل جانے کا تھم دیا۔ (منداحمہ)

ویے عام طور پر نبی کریم میلی نے منافقین کی خاص خاص نظانیوں کا ذکر کیا ہے تا کہ اہل ایمان اس طرح کی نشانیاں رکھنے والوں سے ہوشیار میں جو مسلمانوں سے محض دکھاوے کا تعلق رکھتے ہیں اور انہیں حقیقی اور قبلی تعلق نہیں ہوتا ہے۔اللہ نے فرمایا کہ ان کی بناوٹی با تیں ،انداز گفتگواورا کھڑی اکھڑی ہا تیں ان کے دلی جذبات کی ترجمان ہیں جنہیں وہ چھپا ہی نہیں سکتے۔

دوسری بات بیارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی اپ بندوں کو آز ما تا رہتا ہے خواہ وہ اللہ کے فرماں بردارہوں یا فرماں بردار نہ ہوں۔اس طرح آزمائش کی بھٹی سے نکلنے کے بعد منافق اور موس کا فرق بالکل واضح ہوکر سامنے آجا تا ہے۔ جولوگ منافقت کے مرض میں بتلا ہیں ان کی آزمائش بیہ ہے کہ ان کوخوب ڈھیل اور بہتیں دی جاتی ہیں تا کہ وہ پوری آزادی سے اپنی منافقانہ کاروائیوں میں آگے ہوھتے چلے جا ئیں اوران کا کیدن صد بھل ، بغض اوراسلام دشنی پوری طرح کھل کر سامنے آجائے اوروہ اپنی آگ میں جل کرخود دی ذکیل ورسوا ہو جا تیں۔اس کے برخلاف ان اہل ایمان کو جو جہاداور مبر سے کام لیتے ہیں اس لئے آزمائش کی بھٹی سے گذارا جا تا ہے تاکہ وہ اس طرح کندن بن کرا بھریں جس طرح سونا آگ پر تپائے جانے کے بعد کندن اور صاف تھرا کی جھٹی سے گذارا جا تا ہے تاکہ وہ اس طرح کندن بن کرا بھریں جس طرح سونا آگ پر تپائے جانے کے بعد کندن اور صاف تھرا جو جو جا داور جو جہد میں گے رہتے ہیں بچائی آنے کے باوجود جو حال کر ان کا اہل بنا دیا جائے۔ یہ آزمائش ان کے لئے ایک انعام سے دو سروں کو دور رکھنے کی جدو جہد میں گے رہتے ہیں بچائی آنے کے باوجود وال روڈ بی اسلام سے دوسروں کو دور رکھنے کی جدو جہد میں گے رہتے ہیں بچائی آنے کے باوجود وال سے نور ایور کے تا کہ ان کو تھائی گاڑ کتے البتد اپنے کئے کرائے پر پائی پھیر لیتے ہیں اور وہ دورا ہے باتھوں کلباڑی اپ پائی پھیر لیتے ہیں۔

آخریس اللہ تعالیٰ نے الل ایمان سے فرمایا ہے کہ وہ اسپنے اخلاص، حسن عمل، اللہ کی عبادت و بندگی ، اللہ اور اس کے رسول کی کمسل اطاعت و فرماں برداری میں گئے رہیں۔ آخرت کے لئے جد وجہد کرتے رہیں اور ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں جن کا کام کفر کرنا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے دو کنا ہے کیونکہ اگروہ کا فراس طرح کفر پرڈٹے رہے اور تو بہ نہی تو ان کا انجام بہت برا کا واللہ کی نظر کرم سے بھی بحروم ہوں ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ تق وصدافت، ایمان اورعمل صالح پر چلنے والوں کواطمینان قلب، ویٹی سکون، عقل وفکر کی بلندی، دنیا اور آخرت کی تمام کامیا بیاں عطا کی جاتی ہیں اور جولوگ زندگی بحرجھوٹ، فریب اور غلط فہیوں میں زندگی گذارنے والے ہیں ہوسکتا ہےان کو دنیا کی زندگی میں بعض فائد سے مل جائیں لیکن آخرت جوانسان کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں وہ اللہ کے ہرانعام

وا کرام اورفضل ورحت سے محروم رہیں گے۔

# فَكُلاتَهِ نُوْاوَتُدُعُوۤ اللَّه

السَّلْوِّ وَانْتُمُ الْاَعْلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمُ اعْمَالَكُمْ ﴿
السَّلْوِّ وَانْتُمُ الْاَنْكِالَمِ وَلَهْوَ وَإِنْ تُعُوْمِنُوا وَتَتَقُوا يُوْتِكُمُ النَّمُ الْحُورَكُمُ وَلَايَتَكُمُ الْحُورَكُمُ وَلَايَتَكُمُ الْمُواكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمُ وَاللَّهُ الْمُعْوَلِي اللَّهُ وَالْمُعَلِي اللَّهِ وَمِنْكُمُ مِنْ يَنْهُ وَلَا يَعْمُونَ وَاللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ وَالْمُعَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْوَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْوِلِي اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُ

## ترجمه: آیت نمبر۳۵ تا ۳۸

اے ایمان دالو! تم ہمت نہ ہارو کہتم ان کوسلح کی طرف بلانے لگو۔ تم ہی سر بلندرہوگ کے وککہ اللہ تہمارے ساتھ ہے۔ دہ تہمارے اعمال (کے اجر داتو اب) میں کی نہ کرے گا۔
دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگرتم ایمان لے آئے اور تم نے تقویٰ کی کی دش کو اضیار کیا تو دہ تمہیں اجر دائو اب عطا کرے گا اور تم ہے تہمارے مال طلب نہ کرے گا۔
اور اگر وہ تم ہے کل مال طلب کرنے لگے اور طلب کرنے میں انتہائی درجہ تک تم سے طلب کرنے تو تم بخل اور کتھوں کرنے گئے اور کوں کو ظاہر کردے گا۔
تم بخل اور کنجوی کرنے لگو گے (اس دفت) اللہ تمہارے داوں کی ناگواریوں کو ظاہر کردے گا۔
سن اور اتم لوگ تو ایسے ہو کہ جب تمہیں اللہ کے داشے میں خرج کرنے کے لئے بلایا جا تا ہے تو تم

الح

میں سے بعض لوگ کنجوی کرتے ہیں۔ اور جو شخص بخل اور کنجوی کرے گا تو در حقیقت اپنے آپ سے بخل کرے گا۔ اللہ تو بے نیاز ہے جب کہتم اس کے بچتاج ہو۔

اوراگرتم نے اس سے مند پھیراتو وہ تمہاری جگد دوسری قوم کو لے آئے گا۔ جوتم جیسے (بخیل اور بخول) نہ ہوں گے۔

#### لغات القرآن آيت نبره٣٨٥ ٢٨٥

لَا تَهِنُوا تمست نديرٌ و- بردل ندكها

تَدُعُو ۗ مُ پَارِ نَالُو

اَلسَّلَمُ صلح

أَلاَ عُلُونَ تَم بلندر موك

لَنْ يَّتِو بَرِّ النَّمَان مَهِ الْحُكَا

يُحْفِي وه طلب كرتي بين - باربار ما لِكُه كا

# تشريج: آيت نمبره ۳۸ تا ۳۸

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ وہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتار بتا ہے تا کہ موکن اور غیر موکن کا فرق کھل کرسا ہے آجائے۔مومنوں کی آزمائش کا مقصد بیہ وتا ہے کہ ان کومشکل حالات کی بھٹی سے گذار کرای طرح صاف سقرااور کندن بنادیا جائے جس طرح سونا آگ کی بھٹی میں جا کڑھر جاتا ہے۔

الل ایمان سے فرمایا جارہا ہے کہ جب ان پر حالات کی آز مائش آئے تو وہ ڈٹ کران کا مقابلہ کریں اور کسی طرح کفارو

مشرکین کا دباؤ قبول کر سے الی صلح نہ کریں جس میں بزدلی اور کم ہمتی کا کوئی بھی انداز ہو کیونکہ تم سے اللہ کابیو عدہ ہے کہ وہ تہمیں پوری طرح کفار پر غلبہ اور قوت عطافر مائے گا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور جب وہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر وہ تمہاری کسی کوشش اور عمل کو ضائح نہیں ہونے دےگا۔

رہے وہ لوگ جودنیا کی چیک دمک کے پیچے دوڑ رہے ہیں تم ان کی طرف نددیکھ و کیونکہ دنیا کی زندگی تھیل کو دسے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بید نیااوراس کی رونفیس بہیں رہ جائیس گی بیسب عارضی زندگی کا سامان ہے حقیقی زندگی تو وہ ہے جوموت کے بعد شروع ہوگی لہذا عارضی اور وقتی زندگی کے تقاضوں اور دنیا کی عجبت کوآخرت کی ابدی راحتوں برغالب نہ آنے دیا جائے۔ای جذبے پرعظیم اجروثو اب عطاکیا جائے گا۔

البتہ ان تمام چیزوں کی بقااس میں ہے کہ اپنی زندگی کی ضروریات کے ساتھ ساتھ اپنے مال کواللہ کی رضاوخوشنودی کے لئے خرج کیا جائے۔اللہ تہمیں ای بقال میں جائے دوہ تم ہے تمہارا سارا مال لین نہیں چاہتا بلکہ کچھ مال ودولت کواللہ کی راہ میں خرج کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور وہ بھی اپنی ذات کے لئے نہیں کیونکہ وہ تو تمہارے مال ودولت سے بے نیاز ہے وہ تو تمام حاجت مندوں کو دیتا ہے اسے کی کے مال کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے ہی فائدے کے لئے تنہیں تھم دیتا ہے تا کہ تمہارا معاشرہ اور اسلامی زندگی کی اقد ارمضوط ہو تکیں۔

اگرکونی شخص الله کی راہ میں خرچ کرنے سے پختا اور کنجوی کا نداز اختیار کرتا ہے قوہ ورحقیقت اپنی نفس کی غلامی کرتا ہے۔
فر مایا کہ مومنوا ہم صبر واستقلال سے ڈٹے رہواللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر پوری طرح عمل کرتے رہووہ ہر جگہ تمہار اساتھ
دیے گا۔ تمہار کہ دکرے گا اور اللہ کی مدد سے تم ہر جگہ غالب رہو گے اور کوئی تمہار اسکے خید بگاڑ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما
دیا کہ اگر تم نے اس صراط متنقیم کوچھوڑ کر دوسروں کا طریقہ اختیار کرلیا تو پھریا در کھواللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے جس
طرح وہ تمہار سے مال ودولت کا بحتاج نہیں ہے وہ اپنے دین کے غلبہ کے لئے بھی تمہار ایجناح نہیں ہے اگر تم نے جے طریقہ اختیار نہیں
تو تمہار سے بجائے وہ کی دوسری قوم کو اٹھا کر کھڑ اگر دے گا اور اس سے اپنے دین کی سربلندی کا کام لے لے گا جوتم سے بہتر طریقہ
پر اپنا کام کر سکے گی۔

سورہ محمد کی ندکورہ آیات کی تشریح سے یہ بات بالکل واضح طریقہ پرسامنے آگئی ہے کداسلام جودین امن وسلاتی ہے اس میں سلح اور امن واشتی کو بنیاد ہوتا جا ہے لیکن اگر جنگ کرنے کا موقع ہوتو اس میں ڈے کرمقابلہ کرنا چاہیے اور کسی طرح کی

بزولی اور کم ہمتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

یدا دکامات اس وقت دیے جارہے ہیں جب مسلمان بہت تھوڑے سے تھے۔ اور صرف عرب کے کفار قریش ہی نہیں بلکہ اس وقت کی معلوم دنیا کی اکثریت مسلمانوں کو ایک خطرہ بچھر ہی تھی جب حالات کوان پر تنگ سے تنگ کر دیا گیا تھا۔ بیا لیک ایسا موقع تھا جب وہ کفار کا دیاؤ قبول کرتے ہوئے ایس سلم کر لیتے جس میں ہز دلی اور کم ہمتی نمایاں ہوتی۔

فرمایا کہ جہاد وقبال ہویا صلح مندی ان تمام ہاتوں میں اللہ کی رضا وخوشنو دی کوآ گے رکھا جائے اور کوئی ایسا جذباتی انداز اختیار نہ کیا جائے جس سے دعمن کوائل ایمان کی کسی کزوری سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے۔ بورے مبر واستقلال سے ڈیے رہیں اوروہ اس بات کو فابت کردیں کہ دنیا وی مال ودولت کی کی ان کے قدموں میں کوئی ڈگر گاہٹ پیدائیس کر سکتی ۔ کیونکہ اصول کی بات بیہ ہے کہ دنیا میں دوطاقت ور تو موں اور جماعتوں میں سلح ہوا کرتی ہے۔ کمزور اور طاقت ورکی سلے نہیں محض ایک وقتی مفاہمت کہلاتی ہے۔

جب صلح حدیدبیے موقع پر کفار مکداورا بال ایمان کے درمیان ایک معاہدہ کیا جارہا تھا اس وقت اگر چہ آپ نے کفار کی وہ بہت ی شرطیں مان لی تھیں جو بظاہر آبرومندانٹیس تھیں لیکن آپ کفارکو بیموقع نہیں دینا چا ہے تھے کہ بیسلے کا معاملہ کی جائے۔

صحابہ کرام جواطاعت رسول کے پیکر سے آنہوں نے زبان سے تو پیخینیں کہالیکن ہرایک اپنے دل میں گھٹ رہاتھا کہ آخر ہم اس قدردب کرسلے کیوں کریں؟ لیکن آپ سے آنہوں نے کفار قریش سے معاہدہ کرلیا اور اس معاہدہ کے ساتھ ہی آپ سے آن اس معاہدہ کو دیا۔ جب مسلمان مکہ کرمدسے پھی ہی دور پنچے سے کہ اللہ تعالی نے سور ہ فتح کی بیآیات نازل کیں جن میں اس معاہدہ کو "فتح مین" قراردیا گیا تھا۔

صحابہ کرام تو یہے ہی دل گرفتہ تھے جب ان کے سامنے "فتح میین" کالفظ آیا تو وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے کہ یکیسی فتح میین ہے جس میں ایک ایسامعاہدہ کیا گیا ہے جس میں ذلت آمیزشرا اُطابھی موجود ہیں لیکن بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ واقعی یہ ایک ایسی کھلی ہوئی فتح تھی جس میں کوئی شک وشہنیں کیا جاسکتا تھا۔

وجاس کی ہے کہ قریش جوسلمانوں کوکئی حیثیت نہیں دے رہے تھانہوں نے سلح کر کے سلمانوں کوایک الگ برابر کی طاقت تتلیم کرلیا تھا۔ دوسرے بیکہ اسلام کا مزاج امن وسلامتی کا ہے اس لئے اس سلح کے بعد آپ نے ساری دنیا کے بادشاہوں اورسر براہوں کو دین اسلام کی طرف وجوت دینے کے لئے خطوط کھے۔ آس پاس کے قبائل کے پاس ایے مبلغین کو بھیجا گیا جنہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا معمولی می کوشش کے بعد خیبر کے زرخیز علاقے کو فتح کیا۔ اس کے بعدتو ایبا لگتا تھا کہ اسلام قبول کرنے والوں کا تا نتا ہندھ گیا ہے اورلوگ فوج درفوج اسلام میں داخل ہورہے ہیں۔

ندکورہ آیات میں یہی بتایا گیا ہے کہ صلح میں خمر ہے لیکن ایک صلح ہونی چاہیے جس میں بردلی کا کوئی پہلونہ ہواور صلح میں حکمت و مصلحت سے کام لیا گیا ہو۔ اہل ایمان کو آسی بات پر آمادہ کیا گیا ہے کدوہ پوری طرح ایثار وقربانی سے کام لیس تا کہ اسلام کا میں فیدا بھیشہ سر سبز وشاداب رہے۔

ان آیات کے ساتھ ہی الحمد للد سور ہ محمد کی آیات کا ترجمہ اس کی تشریح مکمل ہوئی۔

elを含めているななななななななななななななな

# پاره نمبر۲۲ حصر

سورة نمبر 📉

الفتتح

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح





# بِسُمِ اللهِ الرَّمُّ الرَّحِيَّ

ہ اس سورۃ میں ایک تعلی ہوئی فتح کی خوش خبری دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس سلسلہ میں یا خلوص کے ساتھ کیے گئے کسی کام میں بھی کوئی کوتا ہی یا گی رہ گئی ہویا آئندہ ہو جائے تو ہم نے اس کومعاف کر دیا ہے۔ نبی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی سے اوہ اللہ آپ سید ھے رائے پر چلا رہا ہے وہ آپ سیک کوابیا مثالی غلبہ عطا

الله تعالى نے الل ايمان كوابيا عظيم فرمائے گاجس ميں عزت ہى عزت ہے۔

ہ فرمایا کہ اگر خالفین اس بات کا شدت سے پرد پیگنڈا کررہے ہیں کہ ان کے پاس زبردست لفکر صرف اللہ کا ہے۔
پاس زبردست لفکر ہے تو آئیس یا در کھنا چا ہے کہ اس کا کا تنات میں زبردست لفکر صرف اللہ کا ہے۔
دہ برچیز سے داتف ہے ادر ہر بات کی حکمت کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کا م کوکس دقت کس

اندازے ہونا جاہے۔

د منافق وشرک مردمورتیں جواللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے ان کے لیے جہنم تیارہے جس میں وہ بمیشہ بمیشدر ہیں گے۔

ہ اللہ نے مومنوں سے فرمایا ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے تہیں ایک ایسا عظیم رسول عطا فرمایا ہے جو قیامت میں تہارے سارے اعمال پر گواہی دینے والا ، ہر نیک عمل پر خوش خبری دینے والا اور کا فروں کو ان کے برے انجام سے ڈرانے والا ہے۔ ان کے مصدیہ ہے کہ لوگ ان پرائمان لائیں۔ ان کے ساتھ کل کراللہ کے دین کی مددکریں۔

مورة نُبر 48 كل ركوع 4 آيات 29 الفاظ وكلمات 568 حروف 2555 مقام زول مكة كرمه

الله تعالی نے الل ایمان کو ایساعظیم رسول ملک عطافر مایا ہے جوشار دیشیر اور نذیر ہے۔ان کی مدد بعظیم و تحریم اور اللہ کی شیخ و شام شیخ کرنا اور جو انہوں نے اللہ سے مہدکیا ہے اس کو پورا کرنا ہی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔

الله تعالی نے منک حدید پیدیو فق مین الردیا ہے۔ تاریخ کواہ ہے کہ اگر منک حدید پیدیو فق مین الرمان حدید پیدیوں تو اس اللہ کا اللہ کہ اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا ال

بودے سے تشبیہ دی ہے جس طرح

ایک بودا جوزم و نازک ہوتا ہے

آ ہتہ آ ہتہ وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے اس طرح صحابہ کراٹ

کے لیے فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا جب مسلمان کمزور تھے مگر اب وہ

اتنے طاقت ورہو گئے ہیں جود نیا پر

غالب آجائیں تھے۔

الله نه دین اسلام کارتی کوایک ) ان کی عزت واحتر ام اور تعظیم میں کمی نه کریں اور منح وشام الله کی شیج کرتے رہیں۔

کے فرمایا کہ جن لوگوں نے ''بیعت رضوان'' کی تھی در حقیقت انہوں نے اللہ کے بریت میں میں اللہ کے بریت میں اللہ کے

ہاتھ پر بیعت کی تھی لہذا کوئی عہد شکنی نہ کرے۔اگر کسی نے اپنے عبد کوتو ڑا تو اسے اس کا نتیجہ بھٹنا پڑے گا۔لیکن جوائے گا۔لوگوں کوعہد بھٹنا پڑے گا۔لیک کا سے کا دلوگوں کوعہد

شكنى سے پچ كروفائے عهد كرنا جاہي۔

الله من الفين جن كا اسلام ان كى زبانول تك محدود تفاجب اسلام كے ليے

قربانیاں دینے کاوقت آیا توان کا کردار بھی کھل کرساہنے آگیا۔ جب اہل ایمان عمرہ کے لیے

روانہ ہور ہے تھاں وقت منافقین نے اس بات کا بری شدت سے پروپیگنڈا کیا کہ سلمانوں کو کفار کے گڑھ میں نہیں جانا چاہیے

فرمایا کہ جب اہل ایمان مدینہ منورہ واپس آ گئے ہیں تو وہ منافقین اپنی اس شرمندگی کومٹانے کے لیے غلط سلط عذراور بہانے پیش سرمایا کہ جب اہل ایمان مدینہ منورہ واپس آ گئے ہیں تو وہ منافقین اپنی اس شرمندگی کومٹانے کے لیے غلط سلط عذراور بہانے پیش

نی کریم ﷺ اور صحاب کرام خیبر کی طرف جارہے ہیں تو انہیں اس میں اپنافا کدہ نظر آیالبنداانہوں نے خیبر کی طرف جانے کاارادہ کیا۔ الله تعالیٰ نے صاف طور بران تمام لوگوں کو خیبر کی مہم میں شرکت سے روک دیا جو نبی کریم ﷺ کے ساتھ صلح حدید میں

المدنعان ہے صاف سور پران مام ہو ہوں ویبری ہم میں سرحت سے روٹ دیا جو ہی سرا بھھ ہے میں صدیبید ہیں۔ شریک نہیں تھے اور فرمایا کہ اس کے بعد ان کوایک اور موقع دیا جائے گا جو در حقیقت ان کا امتحان اور آزمائش ہوگی۔فرمایا کہ اگر

شریک ہیں سے اور فرمایا کہ اس نے بعدان اوایک اور مون دیا جائے کا جو در سیعت ان کا اسحان اور ارما س ہوں۔ ہرمایا کہ اسر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جولوگ بغیر کمی عذر

ے مکہ جانے ہے رہ گئے تھے وہ ان کی غلطی تھی لیکن اگر کسی کو واقعی عذر تھا کوئی معذور ، اندھا، نظر ااور بیار تھا اور وہ اپنے اس عذر کی

وجہ سے نہ جاسکا تھا تو اس پرکوئی گناہ نہیں ہے۔البتہ عام زندگی میں ہرا یک کواللہ ورسول پی کے کا اطاعت کرنی ہوگی۔اگر کسی نے اس

ہے منہ چھیرا تواس کو تخت سزادی جائے گی اوراگروہ اطاعت کریں گے توان کو جنت کی ابدی زندگی کی ابدی راحتیں عطاکی جا کیں گی۔

حدیبیے کے موقع پر جن صحابہ کرام نے بیعت (بیعت رضوان) کی تھی ان کے متعلق فرمایا جارہا ہے کہ اللہ ان سے

راضی ہوگیا ہے اب ان کو بہت ی کامیابیاں اور فتو حات حاصل ہوں گی۔اللہ نے فرمایا کہ اس موقع پر جنگ نہیں ہوئی بیاللہ کا

برااحسان ہے کیونکہ اگر جنگ ہوتی تو وہ لوگ جو دلی اعتبار ہے اسلام قبول کر چکے ہیں مگر کسی مسلحت ہے اپنے ایمان کا اظہار نہ

کر سکے ہوسکتا تھا کہان کو بے خبری کی وجہ ہے کوئی نقصان پینچ جاتا۔اس لیے اللہ نے دونوں فریقوں کو جنگ سے روک دیا کیمن اگراس حالت میں جھی جنگ ہو جاتی تواللہ تعالی مسلمانوں کوغلیہ عطافر ہاتا۔

ہ فرمایا کہ نبی کریم ہلکتے نے جوخواب دیکھا تھا کہ آپ ہلکتے عمرہ ادا کررہے ہیں اور سلح حدیبیہ کے موقع پر آپ ہلکتے اپنیرعمرہ کیے واپس آگئے تھے۔ اس میں اللہ کی مصلحت تھی لیکن اب وہ وقت آگیا ہے کہ نبی کریم ہلکتے اور آپ ہلکتے کے صحابہ کرام ملائی میں داخل ہوں گئے کہ ہر طرف امن وامان ہوگا۔کوئی سروں کے بال میڈوا میں گئے اور ان کوکفار کا کوئی خوف نہ ہوگا۔

ہ خرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول ہے کودین حق دے کر بھیجا ہے تا کہ وہ اس کو دنیا کے ہر مذہب پر غالب کر دکھا کیں۔ حضر نے مجمع ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی رسالت پر اللہ کا گوائی کا فی ہے۔ ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں جوآئیں میں توشیر وشکر ہیں لیکن اللہ کے دشمنوں کے لیے بہت بخت ہیں۔ بھی وہ رکوع میں ہیں بھی بجدوں میں وہ محض اللہ کی رضا وخوشنودی کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے چیروں سے ان کی عبادت کی کیفیات ظاہر ہیں۔ ان کے لیے تو ریت اور انجیل میں بھی پیشن کو کیاں موجود ہیں۔

ہے۔ اللہ نے تشبید دیتے ہوئے فر مایا کہ جس طرح ایک بھیتی ہے جب پوداا پی کونیل نکالتا ہے۔ پھر وہ کونیل آ ہستہ آ ہستہ موٹی ہوکر اپنی بنیا دوں پر مضبوطی سے کھڑی ہوجاتی ہے تو جس نے کھیتی بوئی ہے وہ اپنی کھیتی کود کیلے کرخوش ہوتا ہے۔ فر مایا کہ اس طرح اسلام کا پودا بھی بہت کر ورتھا اب طاقت ورہوگیا ہے۔ ایک وقت وہ آنے والا ہے جب پوری امت اور نبی کریم ﷺ و نیا محرکی فتح سے خوش ہوجا کیں گے۔ ان صحابہ کرام کو ہر طرف کا میابیاں اور فتو حات حاصل ہوتی چلی جا کیں گی اور دین اسلام ہر نظریہ اور فد ہب پر غالب آگر رہے گا۔

کے جولوگ اللہ ورسول کی اطاعت کریں گےان کومعاف کر کے اجرعظیم عطا کیا جائے گا اور دین ووٹیا کی بھلائیاں عطا کی جائیں گی۔

### سُؤرَةُ الْفَتَح

# بِنَهِ وَاللَّهِ الرَّحُمْ الرَّحِينَ مِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّامُّ بِنَنَّا كُلِيغُ فِرَلَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمُ مِنَ ذَنْبِكَ وَمَا تَكَخَرَو يُتِعَمِنُ اللهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَكَخَرُو يُتِعَمِّلُ اللهُ عَلَيْكَ وَيَعْ لِيَكَ صِرَاطًا أَمُسْتَ قِيْمًا ﴿ وَمَا تَكَخَرُو يُلُكُ مِنْ اللهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ۞ وَيُنْصُرًا عَزِيْزًا ۞

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۳

(اے نی ﷺ) بے شک ہم نے آپ کوایک کھلی فتح عنایت کی ہے تا کہ اللہ آپ کی اگلی چھلی ہرایک کوتا ہی کومعاف کردے اور آپ پراپٹی فعمت کو پورا کردے اور آپ کوسید مصراستے پر چلائے تاکہ اللہ آپ کوالیا غلبہ عطافر مائے جس میں عزت ہو۔

لغات القرآن آيت نمبرات

تَأَخُّو

فَتَحُنَا بَم نِ ثَرَى بَم نِ كَادِي بَم نِ كَادِي بَم نِ كَادِي اللهِ فَتَحَالَمُ بِينَا كَعَلَى فَتَ اللهِ فَ يَغْفِورَ وومعان كرديتا بِ تَقَدَّمُ آمِ اللهِ فَا ذَنُكُ أَنْ أَنْ اللهِ فَا

يتحقيه موا

476

يُتِمَّ دوپراكرتاب يَنْصُرُ دومددكرتاب نَصُرًا عَزِيْزًا زبردست مدد

### تشريح: آيت نمبرا تا

نی کریم سے نے دینہ منورہ میں پی خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام طبح پرحمام میں وافل ہوئے۔ آپ نے بیت اللہ ک کنی کی اور سحابہ کرام طبعیت آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا لیٹن عمرہ اوا کیا۔ پھر پچھاؤگوں نے اپنے سرمنڈ وائے اور پچھ نے تھوڑے سے بال کو اے سحابہ کرام جانے تھے کہ انبیاء کرام کے خواب وہی کا درجہ رکھتے ہیں لہذا وہ اللہ کا اشارہ تجھتے ہوئے بیت اللہ کی زیارت کے لئے بہتا ہوگئے تب آپ تھائے نے بھی ای سال عمرہ اوا کرنے کا فیصلے فرمالیا۔ آس پاس کی بستیوں میں جب اہل ایمان کو اطلاع ہوئی تو وہ بھی اس مرعباوت میں شرکت کے لئے تیار ہوگئے ۔ تقریباً ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام کی اس جماعت نے تیاریاں شروع کرویں۔ روا تھی سے پہلے ہی کریم تھائے نے عسل فرمایا۔ احرام پہن کرا پئی جگہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتو م کو اپنا جانشین مقرر

فر مایا۔ آپ ہرسفر میں کمی نہ کمی ام المومنین کوساتھ لے لیا کرتے تھے چنا نچہ اس سفر میں حضرت ام سلمہ گوآپ نے ساتھ
لے جانے کا فیصلہ فر مایا۔ اس طرح آپ مسافرانہ جھیا رایعنی میان کے اندر بند تلواریں لے کر''قصواء''اوفئی پرسوار ہوکر
کیم ذی قعدہ ۲ ھر بروز پیراپنے جان فار صحابہ کرا م کے ساتھ روانہ ہوگئے۔ مدیند منورہ سے مکہ کرمہ کے رخ پر چندمیل کے
فاصلے پر ذوالحلیقہ ہے وہاں آپ نے عرب کے اس وقت کے دستور کے مطابق ہدی (قربانی) کے جانوروں کو قلادے پہنا ہے۔
اوخٹ کے کوہان چر کرنشان بنائے اور عمرہ کا احرام بائد ھرروانہ ہوگئے جواس بات کاعملی اعلان تھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام احتیار الم میں میں اللہ کا ادادہ نہیں ہے۔

مکمرمہ چاروں طرف پہاڑوں سے گھراہوا ایک شہرہ۔ جب آپ نے اور صحابہ کرام ٹے نے حدود حرم کے بالکل قریب حدید بینے کے مقام پرجس کو آج کل شمیسہ کہا جاتا ہے قیام فرمایا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ کفار کو چۃ بی نہیں چلا۔ جب شک کو کچھ چے واہوں نے مکہ کرمہ کے قریب استے بوے نظر کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور انہوں نے کفار مکہ کو اطلاع کی۔ کفار قریش اس صور تحال کو دیکھ کے اور انہوں نے کفار مکہ کو است یا دیش کو بیت اللہ میں آنے سے صور تحال کو دیکھ کے اور انہوں نے کھار کے دوست یا دیش کو بیت اللہ میں آنے سے روکنے کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اگروکتے تو ساری دنیا میں یہ بات پھیل جاتی کہ کہ دوالوں نے مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت سے

روک کرایک انتہائی غلطاور گناہ کی ہات کی ہےاوراگرمسلمانوں کواندرآنے دیتے ہیں تواس سے کفار کارعب ختم ہوجانے کا اندیشہ تھااور دنیا بھر کےاو پرمسلمانوں کی دھاک بیٹھ جاتی کہمسلمان مکہ میں داخل ہوکر واپس چلے گئے ہیں۔اس کشکش سے نگلنے کے لئے قریش مکہنے ایک مجلس شوری منعقد کی۔ بحث ومباحثہ کے بعد بیہ طے کیا گیا کہ جیسے بھی ممکن ہومسلمانوں کو بیت اللہ سے دوررکھا جائے اورایے حالات پیدا کئے جائیں جن سے بہ ثابت ہوجائے کہ سلمان چونکہ مکرمہ برجملہ کی نیت سے آئے تھاس لئے ان کو بیت اللہ کی زیارت سے روکا گیا۔اس کے لئے انہوں نے متعدد حملے،خفیہ سازشیں اور مذہبریں کیں کیکن رسول اللہ ﷺ کی بر وفت تدبیروں اورا قدامات نے ان کی ہرسازش کونا کام کر کے رکھ دیا۔ جب کفار مکہ کی ہرتد ہیرفیل ہوگئی اورانہوں نے حالات کی نزاکت کواچھی طرح محسوں کرلیا تب انہوں نے بیہ طے کیا کہ کی طرح صلح کر لی جائے۔ چنانچہ کفارقریش نے سہیل ہن عمر وجوبہت تیز طرار اور ذبین آ دی تھان کوسلے کرنے پر مقرر کیا۔ کفار قریش نے سہیل بن عمر وکواس بات کی تا کید کر دی کسلے تا ہے میں ہرحال میں یہ طے کیا جائے کہ حضرت محمد ملک اور آپ علی کے صحاب اس سال مدیند منورہ واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کرعمرہ ادا کریں ۔اس وقت نثین دن کے لئے مکہ کوخالی کر دیا جائے گا تا کہ مسلمان ہولت سے عمرہ ادا کرسکیں ۔ سہیل بن عمر و سے طویل گفتگو کے بعد آخر کار صلح کی شرا لط کو مطے کرلیا گیا۔ اس صلح کے معاہدے کی زیادہ تر شرا لط وہ تھیں جو کفار قریش کی طرف ہے پیش کی گئی تھیں آب ان کی ہرشرط کو مانتے چلے گئے۔اس معاہدہ ہے صحابہ کرام بہت حمران ویریشان اور دل برداشتہ ہو گئے۔وہ اس تصور ے زیادہ پریشان تھے کہ جب ہم حق پر ہیں تو کفارے اس قدردب کر صلح کیوں کی جائے۔ اور بیت اللہ کے اس قدر قریب پہنچ کر بھی اس کی زیارت سے محروم کیوں رہیں لیکن صحابہ کرام جوکمل اطاعت وفر ماں برداری کا پیکر تھے وہ ان سب نا گوار بول کے باوجود خاموش تھےاورکوئی کمی قتم کا اجتماعی اختلاف نہ کیا البتہ انفرادی طور پر حضرت عمر فاروق اور بعض صحابہ کرام ٹے دلی زبان سے ا تناضرور عرض کیایا رسول اللہ ﷺ جب ہم خق پر ہیں اوران ہے کمز وربھی نہیں ہیں پھر ہم دب کر ذلت کی شرا نظ کے ساتھ صلح اور معاہدہ کیوں کریں؟ لیکن جب رسول اللہ ﷺ نے خاص طور پر حضرت عمرٌ وخطاب کرتے ہوئے پیفر ہایا کہ ''اے خطاب کے بیٹے! میں اللہ کارسول ہوں اور میں اس کی نافر مانی نہیں کرسکتا۔ وہ میری مد دفر مائے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہ کرےگا''۔ بین کرحصزے عمر فاروق اورتمام صحابہ کرام مجھ كئے كه آپ نے جوفيصله كيا ہےوہ الله كومنظور تقاليكن برايك كےدل ميں بير صرت ضرور تقى كه ہم بيت الله كقريب بيني كرجهي بيت الله كي زيارت مے محروم رہ اور صلح اگر آبرومندانہ طریقے پر ہوتی تو ہمارے ق میں بہت اچھا ہوتا۔ جب نبی کریم علی نے اس وقت کے دستور کے مطابق اپنے مدی (قربانی) کے جانور ذیج کتے اور احرام کھول دیا تو صحابہ کرام شنے بھی آپ کے عمل ادر بھم کی تعمیل کی اور اس طرح بیت اللہ کی زیارت نہ کرنے کاغم لئے صحابہ کرام حدیبیہ سے مدینه منورہ کی طرف ردانہ ہو گئے۔ انہوں نے مکہ مرمدے مدینہ منورہ واپس جاتے ہوئے ابھی زیادہ فاصلہ طےنہ کیا تھا کہ نبی کریم ملی پیسورہ فتح کی یہ آیات نازل ہوئیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس صلح اورمعاہدہ کو فتح مبین یعنی ایس کھلی فتح قرار دیا جس میں کسی طرح کا شک وشبہ صلح خدیبید ین اسلام کے فروغ اور رتی کاسنگ میل ثابت ہواچنا نچہ

(۱)۔حصرت عمروابن العاص اور حصرت خالد بن ولید جیسے ماہر سپد سالا روں کو ایمان لانے کی توفیق نصیب ہوئی جس سے اہل ایمان کے اندر زبر دست اعتماد کی فضا پیدا ہوئی۔

(٢)\_ يبى دەمعاندەتھاجس كى بركت ئى خىبر، دادى القرى اورمكە كرمد فتح بوا\_

(۳)۔اس معاہدہ کی وجہ سے کفار کی صفول میں پھوٹ پڑگئی کیونکہ کفار قریش کے معاہدہ کی وجہ سے قبیلہ غطفان اور یہودیوں کے جذبات سر دیڑ گئے اوراس طرح کفار کی طاقت بکھر کررہ گئی۔

(۴) مختصر سے عرصے میں نہ صرف مسلمان ریاست کی صدود پر پینمنورہ سے آگے بڑھ کر ملک شام تک پہنچ گئ تھیں بلکہ مسلمانوں کی تعداداس قدر تیزی سے بڑھنا شروع ہوئی کہ اگر صلح حدید بیسے موقع پرمسلمانوں کی تعداد ڈیڑھ ہزارتھی تو ڈیڑھ سال کے بعد فتح کمدے موقع رصحابہ کرائم کی تعداد دس ہزارتک بھنچ گئ تھی۔

(۵)۔ آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد دنیا بھر کے بادشاہوں، امراءادرسر براہوں کودین اسلام کی دعوت پیش کی جس کے عالمی صطح پر زبر دست اثر ات مرتب ہوئے۔ (۲) ۔ اللہ نے نبی کریم ہو اللہ اللہ اللہ اللہ ہے اللہ کا تمام الگی پہلی کوتا ہوں کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ نصرف اللہ نے ان کی کوتا ہوں اور لعز شوں سے درگذر فرمایا ہے بلکہ جو کچھ فاہری، باطنی، جسمانی اور دوحانی انعامات واحسانات ہیں ان کی تکمیل کا وعدہ فرمایا۔
(۷) ۔ ساری دنیا کو بتا دیا گیا کہ آپ بھی ہی ہوایت و استفامت (صراط متنقیم) کے راہتے پر گامزن ہیں۔ اب ہدایت ورہنمائی صرف آپ کے دامن سے وابنگی ہی ہیں ل کتی ہے۔

(۸)۔اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی طرف ہے اہل ایمان کی ایسی مدد کی جائے گی جس کو نہ تو کوئی روک سکے گا اور نہ د باسکے گا۔اللہ ان کووہ طاقت وغلبہ عطافر مائے گا جس ہے ہرجگہ ان کوعزت ہی عزت ملے گی۔

یہ ہے وہ فتح مبین جودین اسلام کے فروغ ،ترتی اوراہل ایمان کی عزت وسر بلندی کا باعث بن گئی۔

# هُوَ الَّذِي آنزَلَ السَّكِيْنَةُ فِي

قُلُوْبِ الْمُؤُمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوَ الْمُعَانَا الْمُعَ الْمُمَا الْمِعُرُو لِلْهِ مِحْنُودُ السَّمُونِ وَالْدَفِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمَا حَرِيْمَا فَ لِيكُذِخِلَ السَّمُونِ وَالْكَوْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمَا حَرِيْمَا الْأَلْهُ وَلَا لِيكُذِخِلَ الشَّهُ وَلِينَ عَلَيْمَا حَرِيْمَا الْأَلْهُ وَلَا لِيكُ خِلْدِيْنَ اللهُ وَمُونَ ثَعْتِهُ الْلَا لَهُ وَلَا يَعْدُ اللهِ فَوْمَا وَلَهُ اللهُ وَلَا يَعْدُ اللهِ فَوْمَ اللهُ وَلَا يَعْدُ اللهِ فَوْمَى اللهُ وَلَا يَعْدُ اللهِ فَوْمَ اللهُ وَلَا اللهُ وَمُولِ وَلَا اللهُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاللّهُ وَمِنْ وَلَا لَا لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَعَنَا اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَعَنَا وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَعَنَا اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلِيْهُمُ وَلَعَانَ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَعَالَ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُولِي وَالْدُونِ وَالْدُونِ وَالْدُونِ وَالْمُؤْلِقَ وَلَا اللّهُ عَلِيْهُمُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَعَلَى اللّهُ عَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلِيْهُ الْمُؤْمِنَ وَالْدُونِ وَالْدُونِ وَالْدُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ

#### ترجمه: آیت نمبر ۴ تا ک

وہی توہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکون (ضبط اور اطمینان) پیدا کیا تا کہ وہ ایمان یقین جوانہیں پہلے سے حاصل تھاان کا ایمان ویقین اور بڑھ جائے۔آسانوں اور زمین کے سارے لشکراللہ کے ہیں۔اوراللہ بہت جانے والا اور حکمت والا ہے۔ تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن موروں کورتوں کو اللہ کے۔
کو ایسی جنتوں میں داخل کردے جن کے بنچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
وہ ان کی خطاؤں کو دور کردے گا اور بیاللہ کے نزدیک بہت بڑی کا میا بی ہے۔ تاکہ وہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو بخت سزا دے کیونکہ وہ اللہ کے بارے میں اور منافق عورتوں کو مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو بخت سزا دے کیونکہ وہ اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں۔ان لوگوں پر براوقت آنے والا ہے۔ اور آخرت میں اللہ ان پر خصاب تاک ہوگا اور ان کو اپنی رحمت سے دور کردے گا۔ ان کے لئے جہنم تیار ہے جو بدترین ٹھکا تا ہے۔ اور آسانوں اور زمین کے لئے ہیں۔اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔

لغات القرآن آبت نمبر 12 الفات القرآن المت نمبر 12 الفاق المقائد المقا

## تشريح: آيت نمبر ٢ تا ٧

جب نی کریم ﷺ نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ عمرہ اداکررہ ہیں تو آپ نے بدارادہ کیا کہ زیارت بیت اللہ کے لئے تخریف کے ساتھ لئے تخریف نے اس کا ذکر صحابہ کرامؓ ہے کیا تو صحابہ کرامؓ کی ایک بہت بڑی تعداد نے آپ کے ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ڈیٹو مہ ہزار صحابہ کرامؓ کو لئے کرآپ عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ آپ نے مکہ سے قریب صدیبیہ کے مقام پر پڑاؤڈ الا۔ اس موقع پر کفار مکہ نے اہل ایمان میں اشتعال بھیلانے اور اس غلاقبی کو عام کرنے کی ہرمکن

(۱)۔اس وفت اہل ایمان نے جس طرح رسول اللہ ﷺ کی اطاعت وفر ماں برداری کی اس کی مثال ساری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔اس کو اللہ نے ' سکینہ' فر مایا ہے۔

میں مکہ میں داخل ہونے سے روکنا ضروری ہے۔

تھے مثلاً مدینہ میں منافقین میر کہدرہ سے کنٹواہ تو اموت کے منہ میں کو دیڑنے سے کیا فائدہ۔دوسری طرف کفار قریش اس بات کا بڑی شدت سے بروپیگنڈ اکررہ سے کہ مسلمان عمرہ کرنے نہیں بلکہ مکہ مرمدیر قبضہ کرنے کے لئے آئے ہیں لہذاان کو ہرحال

(۲)۔ دوسری نعمت بیءعطا فرمائی کہ اہل اسلام کے ایمان دیفین میں اور ترقی عطا فرمائی اور وہ اللہ ورسول کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے سے نصیب ہوئی۔

(٣) - تيسري نعمت بيه بحده والله جس كے پاس آسانوں اور زمين كے سار كے شكر موجود بيں اس نے ان كے ذريعه

کفار قریش کے دلوں میں رعب اور ہیب کوڈال دیا اور ان کی ہر سازش کوٹا کام بنادیا اور بیسب پھھاس اللہ کی طرف سے ہوا جو ہر بات کوجا نتا ہے اور وہی اس کی حکمت سے واقف ہے۔

(۴)۔ چوتھی نعمت یہ ہے کہ ان اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے پنچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ ہر طرف خوش حالی ،خوشیاں اورسر سبزی وشادابیاں ہوں گی جن میں اہل ایمان ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

(۵)۔ پانچوی نعت بیہ کہ اللہ ان کی تمام خطاؤں ، لغزشوں اور بھول چوک کو معاف فرمادے گا اور بیا اللہ کے نزدیک سب سے بدی کامیا بی ہے۔ فرمایا کہ اللہ ایمان تو جنت کی اہدی راحتوں میں ہوں گے لیکن منافق مرد اور عورتیں ، مشرک مرداور عورتیں ، حشرک مرداور عورتیں ، حشرک مرداور عورتیں ، حشرک مرداور عورتیں ، حشرک مرداور کو حتی ہوں کے اللہ میں اور حالات کے منور میں اس کے طرح تھنے دہیں گے کہ ان پر اللہ کا غضب اور لعنت برتی رہے گی اور اللہ نے ان کے لئے برترین تھ کا ناجہ میں تارکر رکھا ہے۔ فرمایا کہ آسانوں اور زمین کے کہ ان پر اللہ کا غضب اور لعنت برجی رہے گی اور اللہ نے ان کے لئے برترین تھ کا ناہے جس میں طرح نجات اور آخرت کی نعتوں سے مالا مال کرے گا اور کھارکو ایک جہنم میں جموعک دیا جائے گا جوا کی برترین تھ کا ناہے جس میں موہ بیٹ بریش کے اس سے بڑھ کر اہل ایمان کی کامیا نی کیا ہوگ کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی سرخ روفر مائے گا اور آخرت میں ہر طرح کی نعتوں سے نواز دے گا۔

#### ترجمه: آیت نمبر ۸ تا ۱۰

(اے نی ﷺ) بے شک ہم نے آپ کو گوائی دینے والا، بشارت دینے والا اور (برے انجام سے) ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ (اے لوگو!) تم اللہ اللہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ (کے رسول کی) مدد کرو۔ ان کا ادب واحترام کرواور شح وشام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ بے شک جو

النام

لوگ آپ (کے ہاتھ پر) بیعت کرتے ہیں وہ درحقیقت اللہ ہی ہے بیعت کرتے ہیں۔ان بیعت کرنے والوں پراللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جوشخص (بیعت یعنی) وعدہ تو ڑتا ہے تو اس کی عہد شکنی کا وبال اس پر پڑے گا۔اور جوشخص اس کو پورا کرتا ہے جس پراس نے اللہ سے عہد کیا ہے تو اللہ اس کو بہت جلد اج عظیم عطافر مائے گا۔

لغات القرآن آيت نبر ١٠١٨ شَاهِدٌ محوابي ديينے والا تُعَزَّرُوا تمددكرو تُوَ قِرُوا تم عزت داحرّ ام کرو تُسَبِّحُوْا مم یا کی بیان کرو بُكُرَةٌ أصيلً يُبَا يغُوُنَ في ديم بي - بيت كرتے بي يَدُ اللَّهِ الثدكاباته فَوُقَ اوير نَنْكُتُ وه توژ ڈالتاہے أؤفني اس فے پورا کیا سَيُوْ تِي بہت جلدوہ دےگا

# تشریخ: آیت نمبر ۸ تا ۱۰

اس سے بہل آیات کی تشری میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی کریم عظی اور آپ کے ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام م

عمرہ کی نبیت سے مکہ مرمہ پہنچ گئے تو کفار مکہ بوکھلا گئے اوراس تصورے کا نب اٹھے کہا گر نبی کریم ﷺ اور بدر،احد،خندق وغیرہ کے فاتح صحابه كرام كمكرمد سے موكر بھى يىلے گئے تو سارى دنيا ميں قريش كارعب ختم موجائے گا اوران كى حيثيت كوبھى زبردست دھكا پنچے گا۔ دوسری طرف بیت اللہ کی حاضری کا قانون بیتھا کہ دوست یا رشن کسی کوبھی بیت اللہ کی زیارت سے رو کنا حرام سمجھا جاتا تھا۔اس صورتحال سے نبٹنے کے لئے سارے قریثی سر دار سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے بیافیملہ کیا کہ سی طرح بیٹا بت کر دیا جائے کہ نی کریم ﷺ اورآپ ﷺ کے صحابہ همرہ کے لئے نہیں بلکہ جنگ کرنے اور مکہ پر ببضہ کرنے کے لئے آئے ہیں چنانچہ انہوں نے متعددول لوں و مجھیج کر مملکرنے کی کوشش کی جس کو نبی کریم عظیق نے اور صحابہ کرام نے ناکام بنادیا۔ مکدوالوں کو سمجھانے کے لئے آپ نے سب سے پہلے خراش ابن امیہ خزاعی کواس پیغام کے ساتھ قریش مکہ کے پاس بھیجا کہ ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کرنے آئے ہیں اوربس ۔ کفار مکداس قدر بو کھلائے ہوئے تھے کدوہ حرم میں اس اخلاقی اصول کو بھی جھول گئے تھے کہ کی کے قاصدا درسفیر کو نہ وقتل کیا جاسکتا ہے اور نہاس کو کسی طرح کی اذیت دی جاسکتی ہے۔ انہوں نے حضرت خراش کولل کرنا چایا جب کچھلوگ جے میں بڑ محکے تو ان کی جان جی گی لیکن ان کے اون کو جان سے مارڈ الا اوروہ کسی طرح جان چھڑا کروا پس آ گئے۔اس کے بعد آپ ﷺ نے مشورہ کے بعد حضرت عثان کو بھیجا تا کہ وہ مکہ والوں کو ان کی اپنی حرکتوں سے روکیس اور یقین ولا ئیں کہ آپ ﷺ اورآپ ﷺ کے محابہ کرام مصل عمرہ اور زیارت بیت اللہ کے لئے آئے ہیں۔ چونکہ حضرت عثال کا قریش میں ایک خاص مقام تھااس لئے انہوں نے حضرت عثان کوتو کھے نہ کہاالبتہ بیا کہ ہم کسی حال میں حضرت محمد عظیے کو مکہ میں واخل نہ ہونے دیں گے دھزت عثان ہے کہا کہ اگرتم جاہتے ہوتو عمرہ اداکر کے واپس چلے جاؤ۔ حضرت عثان غنی نے صاف اٹکار کردیا اور کہا کہ میں تنہا عمرہ ادا نہ کروں گا جب تک میرے آتا ومولی حضرت محمد ﷺ عمرہ ادا نہ کرلیں ۔ کفار نے اس بحث مباحث میں ان کوروک ليا ادهرمسلمانوں كے لشكر ميں بيافواه چيل كئى كەكفار قريش نے حضرت عثان كوشهيد كرديا -اس افواه سے مسلمان بي قابو ہونے لگے اور آپ ﷺ نے بھی اس وقت تک حدیدیہ ہے واپس جانے ہے اٹکار کر دیا جب تک خون عثانؓ کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ صحابرام نے بھی اپنے اس عزم کا اعلان کردیا کہ اب کچھ بھی ہوجائے ہم یہاں سے واپس ندجا کیں گے۔ بے شک ہم جنگ کے ہتھیارساتھ نہیں لائے کیکن اپنی جانیں لڑا دیں عے خون عثمان کا بدلہ لئے بغیر واپس نہیں جائیں سے۔ آپ عظیہ ایک درخت کے نیج بیٹر گئے اور تمام صحابہ کرام سے بیعت لی۔ تمام صحابہ کرام نے بیعت کر لی اس وقت حضرت عثان موجود نہ تھے تو آپ نے حفرت عثال کی طرف سے خود اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ بیعثان کی بیعت ہے۔ اس طرح آپ نے اپنے دست

جب کفار قریش کو سلمانوں کے جوش وخروش اور اس بیعت کاعلم ہوا تو انہوں نے اطلاع کرا دی کہ حضرت عثان ڈزندہ بیں اور ان کے شہید کئے جانے کی اطلاع غلط ہے۔ اس موقع پر جو بیعت کی ٹئی اس کو''بیعت رضوان'' کہا جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان میں شریک تمام صحابہ کرام کے اس پر خلوص جذبے کو پہند فرمایا اور ارشاد ہوا کہ جس نے بھی نمی کریم ﷺ کے ہاتھ

مبارک کوحضرت عثان کا ہاتھ قرار دے کران کی شان اورعظمت میں قیامت تک کے لئے چارجا ندلگا دیئے۔

پر بیعت کی ہے گویا اس نے اللہ سے بیعت کی ہے۔آپ کے دست مبارک کواللہ نے اپنا ہاتھ قرار دے کرحضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام ﷺ کے جذبے کوابدی عظمت سے ہم کنا رکر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی تھے ایے جگ ہم نے آپ تھے کو 'شاہد' بنا کر بھیجا ہے لینی حقیقت اور سچائی کا اظہار کرنے والا اور فیامت میں اہل ایمان کی صداقتوں اور ایمان کی گوائی دینے والا اور بشرونذ پرینا کر بھیجا ہے لینی حق عمل کرنے والوں کے بہتر انجام کی خوش خبری دینے والا اور ہر خطا کا رکوائ کے برے انجام سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تا کہ ہرخض آپ پر ایمان لائے اور وہ اہل ایمان ان کی عزت و تو قیر کے ساتھ ساتھ ہر طرح ان سے تعاون کر ہیں۔ صبح وشام اللہ کی حمد وثنا کر ہیں۔ فرمایا کہ ایمان لائے اور وہ اہل ایمان ان کی عزت و تو قیر کے ساتھ ساتھ ہر طرح ان سے تعاون کر ہیں۔ صبح وشام اللہ کی حمد وثنا کر ہیں۔ کرمایا کہ اس کی میں میں اس میں کہ وہ اس کے بیت لے رہے تھے و درحقیقت وہ (ہمارے نمائندے اور بندے) حضرت مجمد تھے سے نبیل بلکہ اللہ سے بیعت کررہے تھے وہ ہاتھ ان کا نہ تھا بلکہ اللہ کا ہم تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عہد کو تربیعت کی پابندی کرے گاتو وہ وقت بہت قریب ہے جو تھی ہیں عہد کور بعیدت کی پابندی کرے گاتو وہ وقت بہت قریب ہے جب اللہ ان کو گول کو اجرعظیم عطافر مانے گا۔

# سَيُقُولُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ مِنَ

الْكِفْرَابِ شَغَلَتْنَا اَمُوالْنَا وَاهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْلِنَا يَقُولُونَ وَالْمِنْتِهِمُ وَالنَّا اِلْمُونَا فَاسْتَغْفِرْلِنَا يَعُولُونَ وَاللّهِ وَالْمِنْتِيهِمُ وَالْكُوبِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللّهُ بِمَا شَيُّا اِنَ الرّكُونُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ترجمه: آیت نمبراا تا ۱۲

(اے نی ﷺ) عنقریب وہ دیہاتی جو (حدیبیہ کے موقع پر) پیچھرہ گئے تھے کہیں گے کہ بہیں جارے مالوں اور گھر والوں نے مشغول کر لیا تھا (یعنی فرصت ہی نہ لینے دی) تو آپ ہارے لئے دعائے مغفرت کر دیجئے۔(اللہ نے فرمایا) ہدوہ لوگ ہیں جوائی زبانوں سے وہ بیان کرتے ہیں جوان کے دلوں میں نہیں ہے۔(اللہ نے فرمایا) ہدوہ لوگ ہیں جوائی زبانوں سے وہ بیان نقصان یا نقع پہنچانا چاہے تو کیا اللہ کے سواکوئی اور ہے جس کو بیا ختیار حاصل ہو (وہ نقصان یا نقع پہنچانا چاہے کہ کہا تھے کہا اللہ کے سواکوئی اور ہے جس کو بیا ختیار حاصل ہو (وہ نقصان یا نقع پہنچانا چاہے کا بیان ہیں کہاں کہ جو پھھر کرتے ہواللہ اس کو جانتا ہے۔تم نے تو یہ بچھلیا تھا کہ اب پیغیر اور اہل ایک بیان بھی لیٹ کرا ہے اس کہ میاں کے پاس نہیں آئیں گے۔اور میہ باتہ ہمارے دلوں کو بھی گئی تھی اور تم نے (بہت سے) برترین گمان قائم کر در کھے تھے۔اور تم ہو ہی ہرباد ہو جانے والے والے دیا والے معاف رکھو) جو خص اور جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے عذا ب دے (لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ) اللہ بہت بخشے والا نہایت میں بان ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبرااتا١١

اَلُمُخَلَّقُوْنَ یَیْجِده جانے والے الْاعُوابُ دیہاتی۔گاؤں والے شَغَلَتُ مشغول کرلیا اَلْسِنَةٌ (لِسَانٌ) زبانیں ضَرِّ تصان (دینے والا) لَنُ یَّنْقَلِبَ بَرِّکْرِ نَالو لَے گا

زُیِنَ خوبصورت بنادیا گیا بُورٌ جاه د برباد مونے والا سَعِیرٌ دعکق آگ جہنم

### تشريح: آيت نمبراا تا١١

نی کریم علی عرب کے اس وقت سب کو معلوم تھا کہ آب را محابہ کرائم کے ساتھ مکہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت سب کو معلوم تھا کہ آپ زیارت بیت اللہ کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں سوائے منافقین کے تقریباً سب ہی صحابہ کرائم عمرہ کے لئے روانہ ہوگئے۔ منافقین کا بیخیال تھا کہ اب مسلمان کھار کے گڑھ میں جارہے ہیں وہاں سے سب کا بچ کر آنامکن نہیں ہے تو انہوں نے مختلف بہانے تراش کر آپ کے ساتھ مکہ کرمہ جانے سے اپنے پہلو کو بچالیا۔ جب صلح حدیبیہ کے ذریعہ اللہ نے مسلمانوں کو مختلف بہانے تراش کر آپ کے ساتھ مکہ کرمہ جانے سے اپنے پہلو کو بچالیا۔ جب صلح حدیبیہ کے ذریعہ اللہ نے مہانوں کو ابھی نے نے مسلمان ہوئے تھا اوران کے دولوں نے ایمان کی چھتی حاصل ہوا تو اس وقت مدید کے آس پاس کے دہ لوگ جو بھی تنے مسلمان ہوئے تھا اوران کے دہ اوران کی چھتی مارٹ کی بہانے بازیاں شروع کر دیں۔ کہنے گئے کہ ہماری تو دلی آرزو بہی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ جانے کی سعادت حاصل کرتے مگر ہمارے لئے مشکل بیتھی کہ ہمارے گھر والوں اور گھر کے سامان اور مویشوں کی دکھی بھال اور مفاظت سعادت حاصل کرتے مگر ہمارے لئے دورنہ ہماری تو دلی خواہش بہتھی کہ ہم آپ کے ساتھ جاتے ہم بچھے دہ گئے ورنہ ہماری تو دلی خواہش بہتھی کہ ہم آپ کے ساتھ جاتے ہے ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ ہم سے بہت بڑی نظمی ہوگی۔ ان کے کہنے کا مقصد بیتھا کہ اب ہم سے یہ نوالوں تو ہوگیا اب آپ ہمارے اس کے دہم کی وقتی دینا یا نقصان بہنچا تا کہ اللہ ہماری ان کے دلوں کی با تین نہیں ہیں۔ یہ ہر بات میں نقع اورنقسان کے پہلوکود کمھتے ہیں حالانکہ کی کوفقہ دینا یا نقصان بہنچا تا یہ اللہ کا کام ہو جو انسانوں کی ہر بات سے بہر بات میں نقع اورنقسان کے پہلوکود کمھتے ہیں حالانکہ کی کوفقہ دینا یا نقصان بہنچا تا یہ اللہ کا کام ہے جو انسانوں کی ہر بات سے بہر بات میں نقع اورنقسان کے پہلوکود کمھتے ہیں حالانکہ کی کوفقہ دینا یا نقصان بہنچا تا یہ اللہ کا کام ہو جو انسانوں کی ہر بات سے بہر بات میں نقع اورنقسان کے پہلوکود کمھتے ہیں حالانکہ کی کوفقہ دینا یا نقصان بہنچا تا یہ اللہ کہ ان کے دول کی ہر بات سے بہر بات میں بات سے بہر بات میں ہیں۔

الله تعالی نے فرمایا کہ دراصل ان لوگوں کا خیال بیتھا کہ اب اللہ کے رسول اور اٹل ایمان اپنے گھروں کو واپس نہ لوٹیس گے البندا پی جانیں کھیانے سے کیا فائدہ بید خیال ان کے دلوں میں اس طرح جم چکا تھا کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں بہت ہی برے گانوں کو دلوں میں پال رکھا تھا جس نے انہیں بریا دکر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جولوگ اللہ اور اس کے رسول پر یقین وایمان نہیں رکھتے ان کے لئے جہنم کی بھڑکتی آگ تیار ہے جس سے بچٹا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آسانوں اور زمین

بغ

میں جو کچھ بھی ہاں کا مالک صرف ایک اللہ ہی ہے جس کی ہرطرح قدرت ہے وہ جس کو جا ہے معاف کر دے اور جس کو جا ہے عذاب دے کیکن اللہ اپنے بندوں پراس قدر مہر مان ہے کہ وہ پھر بھی کوگوں کے گنا ہوں کومعاف کر کے ان پرمہر بانیاں فرما تار ہتا ہے۔ سَيَقُوْلُ الْمُخَلِّفُوْنَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُدُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ آنَ يُبَدِّلُوا كَلْمُ اللَّهِ قُلْ لَـنَ تَتَّبِعُوْنَاكُ لِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُوْنَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانْوَا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيُ الْأَق قُلْ لِلْمُخَلِّفِيْنَ مِنَ الْكَعْرَابِ سُتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسٍ شَدِيْدِ ثُقَاتِلُوْ نَصُمْ اوْ يُسْلِمُونَ وَإِنْ تُطِيْعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ اجْرًا حَسنًا وَإِنْ تَتُولُواكُمُا تُولِيْتُمُونِ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمُ عَذَابًا الِيُمُا® لَيْسَ عَلَى ٱلْاَعْمٰى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْوَعْنَ حَرَجٌ قَلَا عَلَى ٱلْمَرِيْفِ حَرَجٌ وَمَنْ يَطِعُ اللهُ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْفُرُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَدِّنَهُ عَذَا كِا ٱلْمُمَّافَ

### ترجمه: آیت نمبر۵ا تا کا

پیچےرہ جانے والے عنقریب بدبات کہیں گے کہ جبتم (خیبر کے) مال غنیمت کو لینے جاؤ گے تو ہمیں بھی اجازت دے دوتا کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں۔ بدلوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالیس۔ آپ کہدد بجئے کئم (اس موقع پر) ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اللہ نے پہلے سے بدبات کہددی ہے۔ پھروہ کہیں گے کہ (بات بیہ ہے) تم ہمارے بھلے سے جلتے ہو۔ بلکہ وہ بات کو بہت کم سجھتے ہیں۔ (اے نی تھے ) آپ چیچےرہ جانے والے دیہا تیوں سے کہدد بیجئے کہ تہمیں بہت جلدا یک

(48

الیں قوم سے مقابلے کی دعوت دی جائے گی جوسخت جنگ جوہوں گے۔تم ان سے جنگ کرتے ر ہوگے یا وہ اطاعت قبول کرلیں گے۔ پھراگر حم تھکم مانو گے تو اللہ تمہیں بہترین درجہ عطا فرمائے گا اور اگرتم نے سرکشی کی (اطاعت نہ کی) جس طرح تم اس سے پہلے (حدیبید کے موقع پر) سرکشی و نافر مانی کر کھیے ہوتو وہتمہیں در دناک سزادے گا۔

نہ و اند ھے برکوئی گناہ ہے نہ تکڑے پراور نہ بیار برکوئی گناہ ہے۔جس نے بھی اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ ان کوالی جنتوں میں داخل کرے گاجن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور جھخص (اطاعت وفرماں برداری ہے ) منہ پھیرے گا تووہ اس کوبدترین عذاب دے گا۔

### لغات القرآن آيت نبر٥١ تا١٤

انُطَلَقُتُمُ تمطي مال غنيمت مَغَانِمَ ذَرُوا چھوڑ دو تَحُسُدُوْنَ تم حید کرتے ہو وه بين تجھتے ہيں لَا يَفُقَهُو ٰ نَ سَتُدُعَوُ نَ تم بہت جلد بلائے حاؤ مے أولِيُ بَأْسٌ شَدِيْدٌ سختاڑائی۔ بڑی جنگ تم جنگ كرذك تُقَا تِلُوْ نَ يُسْلِمُونَ

تَوَلَّيْتُمُ

وہ اسلام لاتے ہیں

تم بلٹ گئے۔تم نے منہ پھیرا

اَلَاعُمٰی اندها حَرَجٌ گناه ِ ﷺ اَلَاعُرَجُ لَلَاا

#### تشريح آيت نمبره اتالا

صلح حدیبیہ کے بعد جب اہل ایمان جنوب کی طرف ہے مطمئن اور صلح کی شرائط کے مطابق کفار قریش کے حملے سے محفوظ ہو گئے تو آپ نے خیبر کے اس علاقے کی طرف توجہ فر مائی جو یہودی ساز شوں کا مرکز بن چکا تھا اور ان سے اہل ایمان کو شدیدخطرات تتھے۔ پیڈیبر کے بہودی تتھےجنہوں نے کفارقریش کویدییذمنورہ پرحملہ کے لئے اکسایا تھااوران کی ہرطرح مدد کی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد ذی الحجہ میں آپ تمام صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ ابھی کچھ زیادہ دن نہ گذرے تھے کہ آپ نے پہودی سازشوں کے مرکز خیبر پر جملہ کامنصوبہ بنالیا اور محرم میں آپ ﷺ نے ان تمام صحابہ کے ساتھ جو بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ میں شریک تھے ان کو ساتھ لیا اور اللہ کے تھم ہے پیش قدمی شروع کر دی اور بہت تھوڑ ہے عرصے میں خیبر، فدک اور تنا کے علاقے <sup>فتح</sup> کر لئے ۔ جب نبی کریم ﷺ نے خیبر جانے کاارادہ کیا تو وہ لوگ جوعمرہ کے لئے ساتھ نہیں گئے تھ وہ سب کے سب دیباتی کچھٹر مندگی کی وجہ ہے اور کچھ مال غنیمت کے لا کچ میں غزوہ خیبر میں ساتھ جانا جا ہے تھے لیکن نبی کریم ﷺ نے اسغزوہ میںصرف ان ہی صحابہ کرام کو چلنے کی اجازت دی جوسلے حدیبیہ اور بیعت رضوان کے وقت موجود تھے۔ جب ان دیماتیوں کو بیات معلوم ہوئی توانہوں نے مسلمانوں سے کہنا شروع کیا کتم جمیں اس لئے ساتھ نہیں لے جانا جا ہے کہ تم ہم سے جلتے ہوا ور تمہیں اندیشہ ہے کہ ہم مال غنیمت میں سے پچھ لے لیں محیو تمہارے حصے میں کی آ جائے گی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیرسب اہل ایمان مال غنیمت کے لئے نہیں بلکہ اللہ ورسول کی فرماں برداری میں جارہے ہیں۔اللہ کی رضاوخوشنو دی کے لئے لڑیں گے اور مال غنیمت کے بھی مستحق ہوں گے۔ دراصل بید یہاتی اللہ کے فیصلے کو بدلنا چاہتے ہیں حالا نکہ اللہ کے فیصلے بدلے نہیں جاتے۔اللہ تعالی نے فرمادیا کہ اگرانہیں جنگ میں حصہ لینے کا اتنا ہی شوق ہےتو وہ ذراصبر سے کام لیں۔ کیونکہ بہت جلدوہ دنت آنے والا بے جب ان کوز بردست اور بخت قوم سے جنگ کے لئے بلایا جائے گا۔ ان سے جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک وہ دین اسلام کے سامنے اپنے ہتھیار نہ ڈال دیں۔ وہی ان کے امتحان کا وقت ہوگا۔مفسرین نے فر مایا ہے کہ اس شدید جنگ سے مراد قیصر و کسری جودنیا کی عظیم سلطنتیں تھیں اور ساری دنیا پران کا قبضہ تھاان سے جنگ کئے جانے کی چیش کوئی کی جارہی ہے۔جیسا کہ ہمخض جانتا ہے کہ قیصر و کسری کی طاقتوں سے تکرانے اور جنگ کرنے کا واقعہ حضرت عمر فاروق کے دور میں پیش آ یا اس طرح کو یا الله تعالیٰ نے اہل ایمان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب دنیا کی ساری طاقت ورقو میں اور سلطنتیں ان کے قد موں کے نیچے ہوں گی۔ چنانچے خلفاء راشدین کے دور میں تقریباً ساری دنیا پرصرف اسلام ہی کا جھنڈ الہرار ہاتھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کر کے بتا دیا کہ جن لوگوں کو واقعی عذر تھا ان کے لئے معافی ہے جیسے نابینا بھکڑا، مریض اور بیاروغیرہ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ ورسول کی اطاعت وفرماں برداری کرتے ہیں ان کے لئے ایک چنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہول گی اور جومنہ پھیرے گا اس کے لئے دردناک عذاب تیارہے۔

### لَقَدُ رُضِيَ اللهُ عَن

الْمُؤُمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَعَنَّ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُوْيِهِمْ فَانْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاثَابَهُمْ فَتَعَا قَرِيْبًا ﴿ وَعَدَكُمُ اللهُ مَعَانِمَ يَا خُدُوْنَهَا وُكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۞ وَعَدَكُمُ اللهُ مَعَانِمَ كَتْيُرَةً تَأْخُدُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هِذِهٖ وَكَفَّ ايُدِى النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ اليَّةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيكُمُ وَمِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ فَكَانَ اللهُ قَانُكُمْ وَلِتَكُونَ اليَّهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيكُمُ وَمِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَكَانَ اللهُ قَانُكُمْ وَلِتَكُولِي لَمْ تَتَقْدِرُ وَاعْلَيْهَا قَدْ اَعَالِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَكَانَ اللهُ عَلَى غُلِّ شَيْحًا قَدْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ا

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۸ تا ۲۱

یقینا اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ لوگ ایک درخت کے بیچ آپ سے بیعت کررہے تھے۔ پھراس نے ان پرسکینہ (سکون کررہے تھے۔ پھراس نے ان پرسکینہ (سکون قلب) نازل کیا اور ان کو اس کے بدلے میں ایک ایس فتح عنایت کی جو قریب ہی تھی۔ اور ان کو بہت سا مال غنیمت بھی دیا جس کووہ حاصل کررہے تھے۔ اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تم سے اور بہت ی غنیموں کا وعدہ کر چکا ہے جنہیں تم (بہت جلد) حاصل کرو گے اس لئے اس نے

فوری طور پرید مال غنیمت عطا کردیا ہے۔ اور لوگوں کے ہاتھوں کوتم سے روک دیا ہے تا کہ یہ بات مومنوں کے لئے ایک نشانی بن جائے اور وہ تہمیں صراط متنقیم کی ہدایت دیدے۔ اور ایک دوسری فتح بھی (ملنے والی) ہے جس پر تہمیں ابھی قدرت حاصل نہیں ہے گراس کو اللہ نے گھیر رکھا ہے اور اللہ ہرچیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لغات القرآن آی تے تیم مرامانا ۲

> راضي ہوگیا رُضِي تَحُتَ الشَّجَرَةِ درخت کے شیح اَلسَّكيْنَةُ اطمينان وسكون اَثَابَ اس نے بدلہ دبا۔ بلٹا دیا عَجُّلَ اس نے جلدی کی كَفَّ اس نے روک لیا أخواى دوسري لَمُ تَقُدِرُوا تم نے قابونہیں مایا

# تشریخ: آیت نمبر ۱۸ تا ۲۱

صلح حدیدیے موقع پر کفار قریش نے اس غلط بھی کا زبردست پروپیگنڈ اکرر کھا تھا کہ اہل ایمان عمرہ کرنے کے لیے تبیں بلکہ جنگ کرنے اور مکہ کرمہ پر قبضہ کرنے کے لئے آئے ہیں۔ نبی کر یم سے نے کفار قریش کوسفارتی سطح پر سجھانے کی کوشش کی اور بتا دیا کہ جہ ارام تقصد صرف عمرہ اداکرتا ہے جنگ کرتا نہیں۔ آخر میں رسول اللہ بھی نے حضرت عثمان غی کواس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ جم صرف عمرہ اداکر کے چلے جائیں گے۔ حضرت عثبان نے بھی کفار قریش کو سجھانے کی کوشش کی مگر کھارنے کہ کم بھی بات کو مانے سے صاف اٹکار کر دیا۔ اس بحث مباحثہ میں اتن دیر ہوگئ کہ حضرت عثمان کے ند آنے سے نبی کر یم ہے تھے اور صحابہ کرائم میں اس بیعت میں چودہ موسی ابرام نے عہد کیا جن میں ضلفاء راشد ہیں جھے چونکہ حضرت عثان جو خطیفہ راشد ہیں وہ کہ میں سے تو رسول اللہ تھا نے نے دست مبارک کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کرفر بایا کہ بیعثان کا ہاتھ ہے۔ اس طرح اس بیعت رضوان میں چاروں ضلفاء راشد میں شریک سے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام سی ابرائی ہوجنہوں نے رسول اللہ تھا نے کے دست مبارک پر درفت کے بیجے بیعت کی تھی ۔ اللہ تعالیٰ کے دست مبارک پر درفت کے بیجے بیعت کی تھی ان کے متعلق فر مایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوگیا جنہوں نے درفت کے بیجے بیعت کی تھی ۔ فر مایا کہ درفت کے بیجے بیعت کی تھی ۔ اللہ کو صحابہ کرام کے جذبے اور خلوص کا اچھی طرح علم تھا اس لئے اللہ نے ان پر ''مکینہ'' نازل فر مایا یعنی اس بے سکوئی ، مایوی اور گھی مراہٹ کے وقت ہر طرح کے اضطراب اور پر بیٹائی کے مقابلے کے لئے ان کے دلوں میں اظمینان و سکون پیدا فر مادیا اور اس موجود ہے مہاور نے خیبر کی طرف بھی اشارہ فر مادیا کہ اب تجداد (فتح خیبر کے ذریعہ) میں سے ہزاروں فا کہ ہے اور مال خالے تھی اس کے دور ہے ہوگا جس سے ہزاروں فا کہ ہے اور مال خلیمت ہو تھی ماصل کرو گے اور بہت جلد مکہ فتح ہو کر ہر طرف دین اسلام کا فر وغ ہوگا جس سے ہزاروں فا کہ ہے اور مالی تھی سے موجود سے دین موجود سے میں اس موجود سے میں ہو ایک میں میں خور ہے اور مالی کہ کہ کے بیا تھی ہوں کے دوراج کے مطابق صرف ایک اللہ کی نعموں مالی تھی سے کہ موجود اور مشرکین کے قبیلے ان پر چڑھائی کر سکتے تھے۔ ادھر جو صحابہ کرام خور سے موجوظ رکھا ہے بھی اللہ کی نعموں میں سے بہت بڑی فعمت تھی۔ ان کفار کو اس کو خور کے کہ موجوز کی خور سے موجوظ رکھا ہے بھی اللہ کی نعموں میں سے بہت بڑی فعمت تھی۔

کیونکہ اللہ کی بیہ مشیت تھی کہ وہ اہل ایمان کے خلوص اور ہمت وطاقت کو ایک نشانی بنادے اور ان کو ہدایت کے جو بھی مقام اور مرتبے حاصل تھے ان میں اور اضافہ ورتی فرمادے۔ اللہ نے ساتھ ہی ساتھ اس بات کی خوش خبری بھی عطافر مادی کہ اس صبر قبل اور سکیند کی برکت سے اللہ تعالی تہمیں ان علاقوں پر بھی فتح ونصرت عطافر مائے گا جو ابھی تک مسلمانوں کے ہاتھ میں تو نہیں آئے لیکن اللہ نے ان کو گھیر لیا ہے اور بہت جلدوہ اہل ایمان کوعطا کر دیئے جائیں گے کیونکہ اس کا کنات میں ساری طاقت وقد رت صرف اللہ کے لئے ہے۔

ان آیات میں اللہ تعالی نے بیعت رضوان میں شریک تمام صحابہ کرام اور طلقاء راشدین سے راضی ہونے کی خوش خبری عطا فرمائی ہے لیعنی جس طرح غزوہ بدر میں شریک صحابہ کرام گی بیشان ہے کہ اللہ ان سے ہمیشہ کے لئے راضی ہو گیا ای طرح بیعت رضوان میں شریک صحابہ کرام سے راضی ہوجانے کی خوش خبری بھی عطا کی گئے ہے چنا نیج بی کریم میں شائے نے ان کے متعلق اس

موقع پِرْمایا" اَفْتُمْ خَیْرُ اَهلِ الْارْضِ "یعیٰم روئ نین کِتام لوگوں سے بہتر ہو۔ (بخاری وسلم) ام بشر سے روایت ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے لَایَدُخُلُ النَّارَ اَحَد<sup>و</sup> مِمَّمَٰ بَایَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ (مسلم شریف) لینی جن لوگوں نے اس درضت کے نیچ بیعت کی ہےان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہ جائے گا۔

قرآن کریم اوران روایات سے بیٹا بت ہوگیا کہ صحابہ کرام وہ ہیں جن سے اللہ قیا مت تک کے لئے راضی ہوگیا ہے بیہ نہم صحابان ایمان ہیں بلکہ اللہ نے ان کی مغفرت کا وعدہ بھی فرمالیا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے نہیں شکتے کہ (نعوذ باللہ) حضورا کرم ﷺ کے دصال کے بعد تمام صحابہ کرام خم مقد ہوگئے تقے وہ لوگ ان آیات اورا حادیث کی روشی میں غور کریں کہ وہ اللہ کے بیار نے نبی ﷺ کے جاں ٹار صحابہ کرام کے متعلق کس قدر بے ہودہ عقیدہ رکھتے ہیں اورا پی عاقبت کی گارٹیس کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم ﷺ کی اطاعت ومحبت اور صحابہ کرام کی عظمت وشان کو بیجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیمن

وَلُوَ قَتَلَكُمُ الّذِينَ كَفُرُوا لُولُوا الْكَذَبَارَثُمُّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانَصِيْرًا ﴿ سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَةِ اللهِ تَبْدِيلًا ﴿ يَكُمُ عَنْكُمُ وَايْدِيكُمُ عَنْهُمْ مَرَبُطْنِ مَكَّةً وَهُوالَّذِي كُفُ ايْدِيهُمْ عَنْكُمُ وَايْدِيكُمُ عَنْهُمْ مَرَبُطْنِ مَكَّةً مُنْ الْذِي اللهُ عَلَيْهُمْ وَكُولُولِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَى مَعْكُوفًا انْ يَبْلُغُ عِلَا وَكُولُ إِلَى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَى مَعْكُوفًا انْ يَبْلُغُ وَلَوْلُا إِلَى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَى مَعْكُوفًا انْ يَبْلُغُ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَى مَعْكُوفًا انْ يَلِعُونُونَ وَنِيمَا وَمُعْمُونَ وَلِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدُى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدُى اللهُ مُعْوَلِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الل لِيُدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ لُوتَزَيَّلُوْ الْعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي كَفَرُوْا فِي كَفَرُوا فِي كَفَرُوا فِي كَفَرُوا فِي الْمَوْمِينَةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَانْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْزَمُهُمُ مُركِلِمَةَ التَّقُولِي وَكُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ اللهُ

### ترجمه: آیت نمبر۲۲ تا۲۷

اوراگریہ کا فرتم سے لڑتے تو پیٹھ پھیر کر بھا گتے۔ پھروہ کسی کو نہ تو اپنا حمایتی پاتے اور نہ کسی کواپنا مدد گار۔

اور بیاللد کی وہ سنت ہے جو پہلے ہی ہے چلی آ رہی ہے۔ اور تم اس کے طریقے میں بھی کوئی تبدیلی نہ پاؤگے۔ وہی تو ہے جس نے تہمیں مکہ کی سرحد میں ان کافروں پر قابو پا جانے کے باوجودان کے ہاتھوں کوان سے روکے رکھا تم جو کچھ کرتے ہوا ہے وہ در کھور ہاہے۔

یہ وہی تو ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ تمہیں مسجد حرام سے اور قربانی کے جانوروں کوجو (حدیدیے مقام پر رکے ہوئے تھے )ان کے ٹھکانے (قربان گاہ) پر پہنچنے سے روک دیا تھا۔ اور اگریہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم ان مسلمان مردوں اور مسلمان کورتوں کو جنہیں تم پہنچا۔ یہ جنگ روکی نہ جاتی ۔ وہ اس لئے روکی فراس کے روک کے جو تے جہا ہی رحمت میں واخل کردے۔ البتہ آگر (بیمسلمان مرداور مسلمان کورتیں ) الگ موگے ہوتے تو ہم (ان میں سے جو) کافر متھان کو خت اور دردناکی عذاب دیتے۔

اور جب اُن کافروں نے اپنے دلوں میں غیرت وحمیت کو جگد دی جو جہالت کی غیرت و حمیت تھی تو اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول اور ایمان والوں پرسکینہ (سکون قلب) نازل کیا اور اس نے ان (اہل ایمان کو) پر ہیز گاری پر جمائے رکھا۔ اور مسلمان ہی اس تقویٰ کی بات کے زیادہ حق داراوراس کلمہ حق کے اہل تھے۔ اور اللہ ہر چیز کاعلم رکھنے والا ہے۔

لغات القرآن آيت نبر٢٦٥٢٢ لَوَ لَّوُ الْآدُبَارَ وہ ضرور پیٹھ پھیریں گے يقينا كذركي قَدُ خَلَتُ بَطُنّ پېپ د درميان أظُفَ اس نے قابوکما مَعُكُوُثَ أَنُ يَّبُلُغَ بهركدوه يبنيح مَحلَّهُ این جکه أَنُ تَطَنُوا بهركتم روندو الو مَعَرُة د کھے گناہ \_ تکلف لَوُ تَزَ يَّلُوُا اگروہ الگ ہوجائے عل جائے ٱلْحَمِيَّةُ غيرت منديهث ٱلُزَمَ اس نے لازم کردما اَحَقَّ زياده حق دار

# تشريح: آيت نمبر٢٢ تا٢٩

صلح حدیدیے واقعات اور اس کی مسلحوں کو بیان کیا جارہا ہے۔ ارشاد ہے کہ بے شک اللہ نے کفارکو مسلمانوں پر حملہ کرنے اور جوابی کاروائی کرنے سے اور جذباتی لمحات میں اہل ایمان کو کفار پر حملہ کرنے سے روک دیا تھالین اگر مسلمانوں کی غربت و بے لی کا وجود جنگ ہوجاتی تو کفارکو پیٹے دکھا کر بھا گنا پڑتا اور ان کفارکی تھیلے یا قوم کی طرف سے کوئی مدونہ ہوسکتی اور ان کفارکوز پر دست شکست اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا لیکن اللہ کی مسلمت بیتھی کہ اس وقت جنگ نہ ہوتا کہ فساد اور شرمیدگی کا سامان مول کر چھیلانے والوں کی ہرکوشش کونا کام بنا دیا جائے اور جنگ کے نتیج میں وہ بہت سے لوگ جو ایمان تبول کر چھے تھے یا وہنی طور پر دین اسلام سے متاثر ہوکرا ہے ایمانی جذب با ہمی جنگ شروع ہوجاتی تو کفارا الل

ایمان کونقصان پنچاتے یا اہل ایمان جب حملہ کرتے تو بے خبری میں سب کوروندتے چلے جاتے۔ اس لئے اللہ نے ایسے حالات پیدا فرما دیئے کہ ہر حال میں صلح ہو جائے اور جنگ کی نوبت نہ آ سکے صلح حدیدیہ جس کو اہل ایمان اس کی بعض شرائط کی وجہ سے اپنے لئے تو ہیں آمیز سمجھ رہے تھے اس میں بہت مصلحتیں پوشیدہ تھیں جن کے بہترین اثرات کو ہر اہل ایمان نے اپنی آ تکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہی باتوں اور مصلحوں کو زیر مطالعہ آیات میں بیان ارشاد فرمایا ہے۔

اگریس نے نہوتی اور میں کافروں سے قبال و جہاد کرتے تو یہ کفار پیٹے پھیر کر بھاگتے اوراس وقت ان کفار کی حمایت اور مدکر نے کوئی نہ پہنچا۔ اللہ کا یکی دستوراور قانون ہے (کہ جواس نے ہمیشہ کفار ومثر کین کے متعلق اختیار فرمایا ہے) نہی تعلیہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اللہ کے قانون اور دستور میں بھی تبدیلی نہ پائیں گے۔ اس اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے اور متمہیں ان کفار پر تمہبارے ہاتھ ان کے اس اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے اور مقام حدید بیسیجو مکہ سے قریب ہے) جب کداس نے تہمہیں ان کفار پر تمہبارے ہاتھ ان اللہ تعالی تہمارے تمام کا موں پر قمران ہے اور دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ (جمیس یہ معلوم ہے کہ) یہ کفار وہ بیسی خبنوں نے اللہ کے ساتھ کفروا تکار کا طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے عمرہ کی اوا نیکی سے مجدحرام سے روکا اور قربانی کے جو جانور جنبوں نے عمرہ کی اوا نیکی سے مجدحرام سے روکا اور قربانی کے جو جانور سے سے بڑی صلحت تھی کہ میں بہت سے اہل ایمان مرداور خورتیں وہ تھے جو کفار کے ہاتھوں میں بھینے ہوئے تھے وہ اہل سب سے بڑی صلحت تھی کہ میں مارے جاتے اور روندے جاتے ۔ بیاس لئے بھی کیا گیا تا کہ اللہ تعالی جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے۔ اگر یوائل ایمان مکر ہوئے تو تو ہم موضوں کے ہاتھوں کفار کوروز تا کی اللہ تھی کیا گیا تا کہ اللہ تعالی جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے۔ اگر یوائل ایمان کم میں نہ ہوتے تو تو ہم موضوں کے ہاتھوں کفارکوروز تا کہ اللہ تعالی جس کون قلب (اورا طاعت رسول کے جو ہر بات کی ضداور عصبیت پر قائم تھے کین اللہ نے رسول پر اورائی دون قلب (اوراطاعت رسول کے جو ہر بات کی صلحت اور حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے۔

كَقَدْ صَدَقَ اللهُ كَسُولَهُ الرُّءِ يَابِالْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ امِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمُ وَمُقَصِّرِيْنَ كَرْتَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ۞ هُوَالَّذِيِّ آرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُذَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُيِّةٍ وَكَعَلَى بِاللهُ فَهِيْدَا هُ 

#### ترجمه: آیت نمبر ۲۷ تا ۲۹

بے شک اللہ نے اپنے رسول کوسچاخواب دکھایا جو برخق تھا۔ کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم ضرور مسجد حرام میں امن وامان کے ساتھ داخل ہوگے۔ سرمنڈ واتے یا اپنے سروں کے بال کتر واتے ہوئے اس طرح داخل ہوگے کہ تہمیں کسی طرح کا خوف نہ ہوگا۔ پھر اللہ ان باتوں سے خوب اچھی طرح واقف ہے جسے تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے (مسجد حرام میں داخلے سے پہلے) ایک الی فتح عنایت کردی جو بہت قریب تھی۔

وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ وہ اس کوتمام دینوں پر عالب کر دے۔ اور اللہ گوائی کے لئے کافی ہے کہ (حضرت) مجر (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ (صحابہ کرام ) جوان کے ساتھ ہیں (ان کی خصوصیت بیہ ہے کہ) کفار کے مقابلے ہیں سخت اور آپس ہیں رحم و کرم کا پیکر ہیں۔ تم آئیس بھی رکوع اور بھی سجدوں میں دیکھو گے۔ وہ اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رضامندی (حاصل کرنے میں) گئی رہتے ہیں۔ ان کی (سچائی اور صدافت) کی علامت سجدوں کی کثرت سے ان کے چیروں پر نمایاں ہے جس سے وہ پیچائے جاتے ہیں۔ ان کی (عظمتوں کی) مثالی تو رہت اور آجیل میں موجود ہیں۔ (ان کی مثال الی ہے سے ایک چیو کے بیار اور وہ بڑھ کرموٹی ہوئی چروہ بھیتی الی سے ایک کے خواس کوخش منظر دکھائی دینے گئی۔ (اس طرح صحابہ ایس نے بی کھڑی ہوئی چراک کوخش منظر دکھائی دینے گئی۔ (اس طرح صحابہ ارسول بھی مضبوط ہوں گے) تا کہ اللہ ان کافروں کوغیف وغضب میں مبتلا کر دے۔ رسول بھی مضبوط ہوں گے) تا کہ اللہ ان کافروں کوغیف وغضب میں مبتلا کر دے۔

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے تو اللہ نے ان سے بہت بروی مغفرت اورا جرعظيم كاوعده كرركها ہے۔ لغات القرآن آيت نمبر ٢٩١٦ ٢٥٠ صَدَقَ اللَّهُ الله نے سیج فرمایا اَلرُّءُ يَا خواب لَتَدُخُلُنَّ البيتةتم ضرور داخل ہو گے امن والے \_سکون والے سركے سارے بال منڈ دانے والے رُسُّ (رَأْسٌ) قَصِّرِيْنَ <u>قَصِّرِيْنَ</u> بال چھوٹے کرنے والے قصر کرنے والے اس کے سوا۔ اس کوچھوڑ کر اس نے بھیجا بدایت ـ رہنمائی تا كەرەاس كوغالب كردى کافی ہے زيردست \_زوردار نرم ول توديكهاب وہ تلاش کرتے ہیں رضا\_مرضي علامت بيشاني سجدوں کا اثر بیحدوں کے نشان ونثفل كونيل

اس نے قوت دی

اِسْتَغُلَظَ وهموناهوا اسْتَغُلَظَ وهموناهوا اسْتَوای وه سیدهاهوا اسْتُوقْ پندل یغیجب وهنوش کرتا ہے الْلُدُرُّاعُ کاشت کار لیغیط تاکروہ فصد لائے الْجُورُا اعْظیماً برااجروثواب

### تشریخ: آیت نمبر ۲۷ تا ۲۹

جیسا کرسورہ فتح کی ابتدا میں اس کی تفصیل عرض کردی گئی ہے کہ نبی کریم عظیم نے لاھ میں ایک خواب دیکھا کہ آپ بیت اللہ شریف میں عمرہ ادا کررہے ہیں۔ چونکہ نبی کا خواب دہی کا درجہ رکھتا ہے اس کئے صحابہ کرام ہجھ گئے کہ اب وقت آگیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار پر غلبہ عطافر مانے والے ہیں اور کمہ کمرمہ فتح ہوجائے گا چنانچہ صحابہ کرام ٹانے اپنے طور پر حضور اکرم عظیمتہ کے ساتھ جانے کی تیاریاں شروع کردیں۔ آس پاس کی ان بستیوں میں بھی بچھلوگ تیارہو گئے جوابھان لا بچکے تھے۔

تقریباً چودہ سومحابہ جانے کے لئے تیارہو گئے تو نبی کریم علیہ اس سال عمرہ ادا کرنے کا ارادہ فرما کر روانہ ہو گئے۔
حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا جو مکہ کرمہ سے قریب تر جگہ ہے ۔ کفار نے آپ کو بیت اللہ شریف سے روکا۔ آخر کا روہ صلح پر آمادہ
ہوگئے۔ نبی کریم علیہ نے بھی ان سے سلح پرآمادگی فلا ہر فرما دی اور آپس میں ایک سلح نامہ تیارہو گیا جس میں آپ نے اس
شرط کو بھی مان لیا کہ اس سال نبی کریم علیہ اور صحابہ کرائم عمرہ کئے بغیرہ اپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال آکر عمرہ ادا کر لیس
گے۔ چنا نچر آپ نے حدیبیہ کے مقام پر قربانی کے جانور ذرج کئے ، احرام کھول دیا اور واپسی کا سفر اختیار فرمایا۔ اس موقع پر بعض
صحابہ کرائم کے دل میں بیاب آئی کہ اللہ کے رسول علیہ کا خواب تو پورانہ ہوسکا۔

اس پر ذیر مطالعہ آیات نازل فرما کراللہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول ہتاتے کا خواب سے جو بہت جلد پورا ہو کررہےگا۔
اہل ایمان مجد الحرام میں داخل ہوں گے اور پورے اس واطمینان کے ساتھ ان کی حاضری ہوگی اور پھروہ اسپے سروں کومنڈ وائیں گے
یا بالوں کوکم کرائیں گے۔وہ کس طرح کا خوف اور اندیشہ دل میں نہ لائیں گے کیونکہ اللہ کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ اس کے کیا
نتائج ہیں اور ان کو بہت جلد فتح وضرت بھی عطاکی جائے گی کیونکہ اللہ نے خصرت میں تھا گئے کا بنارسول بنا کر بھیجا ہے تا کہ وہ دین اسلام کو
ہر فیجب پر غالب فرمادیں اور اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ حصرت میں تھی گئے اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور جو بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں وہ
کفار کے مقابلے میں خت ہیں یعنی جب بھی ان کو اللہ ورسول کا تھم پہنچ گاتو پھروہ اس کی فیسل میں کی نہ کریں گے اور کوئی رشتہ نا تا آ ٹرے
نظار کے مقابلے میں خت ہیں یعنی جب بھی ان کو اللہ ورسول کا تھم پہنچ گاتو پھروہ اس کی فیسل میں کی نہ کریں گے اور کوئی رشتہ نا تا آ ٹرے
نظار کے مقابلے میں خت ہیں لیعنی جب بھی ان کو اللہ ورسول کا تھم پہنچ گاتو پھروہ اس کی فیسل میں کی نہ کریں گے اور کوئی رشتہ نا تا آ ٹرے
نظر سے میں میں ایک دوسرے کے لئے بہترین احسان اور نرم دلی کا مظاہرہ کرتے نظر آئیں گے۔

ان کے رکوع ، بجد مے محض اللہ کے فضل وکرم کی تلاش اوراس کی رضامند کی وخوشنودی کے لئے ہوں گے۔ وہ اللہ کی عبادت و بندگی اس طرح کرتے ہوں گے کہ ان کے چہروں کا نو راور نماز کے نشانات چیکتے دکتے ہوں گے۔ فرمایا کہ ان کی مثالیس تو ریت میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی یہ بخیل وین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ بید دین مکمل ہوکر رہے گا جس طرح ایک پودا پہلے اپنی کونیل نکالتا ہے بھروہ مضبوط ہوتا ہے بھروہ کونیل موٹی ہوکراپے تنے پرسیدھی کھڑی ہوجاتی ہوجاتی طرح اسلام کا پودا بھی سرسبز وشاداب ہوگا اور کافراس کود کھی کرسوائے اپنی بو ٹیال نو چنے کے اور پھی بھی نہ کرسیس گے۔ ہے۔ اس طرح اسلام کا پودا بھی سرسبز وشاداب ہوگا اور کافراس کود کھی کرسوائے اپنی بوٹیال نو چنے کے اور پھی بھی نہ کرسیس گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالح رکھنے والوں سے مغفرت اور اج عظیم کا وعدہ کررکھا ہے جو پورا ہوکر رہے گا۔

اور المرتح گواہ ہے کہ نی کریم ﷺ پہلے سال تو عمرہ ادانہ کر سکے آئندہ سال عظیری میں آپ نے عمرہ قضاادافر مایا۔اور قرآن کریم میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ بھی پورا ہوکر رہا سلح حدیبیہ ونے کے بعددین اسلام کی دعوت و بلنے کا کام بہت تیزی سے آگے بڑھا۔موافق فضا پیدا ہوئی خیبر کا ایک سوئیل کا علاقہ فتح کرنے کے بعد اسلامی ریاست کی بنیادیو گئی۔

مدینہ میں رہنے والے کفار ومشرکین شکست کھا کردب گئے اور کفار پر کممل غلبہ اور فتح کی راہ ہموار ہوگئی۔اظہار دین اور غلبہ دین کا کام آسمان ہوگیا۔عمرہ ادا کرنے کے ایک سال بعد 4 ھیں بغیر جنگ کئے مکہ مکرمہ فتح ہوگیا اور اس طرح خیبر سے تجاز تک اسلامی سلطنت بن گئی۔

دوسال بعد تیة الوداع کے موقع پراللہ نے دین اسلام کو نیصر ف کھمل غلبدا وعظیم طاقت بنادیا تھا بلکہ وہ دین جس کو حضرت آدم لے کرآئے تھے اور تمام انبیاء کرام اور رسول آی دین کی بلیخ واشاعت کرتے رہے تھے آئی دین اسلام کو خاتم الانبیا حضرت مجمہ مصطفیٰ بیٹ کے کمل فرمادیا گیا اور نعم اللہ بیا اور نعم اللہ بیا اور نعم اللہ بیا کہ اس تاریخی انقلاب سے وہ حالات بمیشہ کے لئے ختم ہوجا کیں جن حالات کی بنا پر تعلیمات المی ختم ہوگئیں یاان میں تحریف کردی گئی تھی اور جن حالات میں نئے نمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ چونکہ دین کمل ہوگیا اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خودا ہے اور پر کھ لیا تو اب قیامت تک نہ تو کسی دین اور کسی شریعت کی ضرورت ہے اور نہ کسی ختم نمی یار سول کی۔

حضرت محمظیظ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ان کی امت آخری امت ہے اور قر آن کریم اللہ کا آخری پیغام ہے۔ ﷺ کا نام مبارک اور وہ تمام نشانیاں موجود تھیں جنہیں اہل کتاب نے ختم کرنے کی کوشش کی مگر بہت کچھے تبدیلیوں کے باوجود آج بھی توریت اور انجیل میں وہ چیش گوئیاں موجود ہیں جو نبی کریم ﷺ کی صدافت و نبوت اور صحابہ کرام ٹلی عظمت کو ظاہر کرتی ہیں۔

پاره نمبر۲۲ حمر

سورة نمبر ٢٩ الْحُجُرَات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

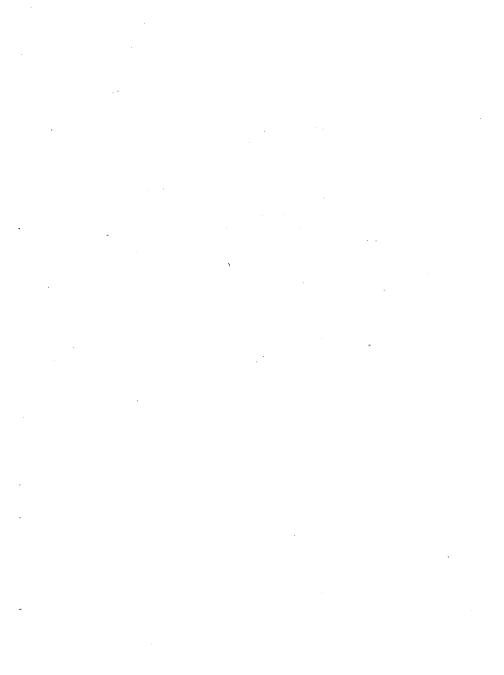

# المرافع الجرات على

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُيْ الرِّحِيْ

ہ اس سورۃ میں ہرمون کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ رسول الشریک کا حر ام اور تعظیم

کرے اس کے لیے کچھ آ داب بتائے گئے ہیں۔

(۱) پہلا ادب ہیہ ہے کہ کو کی شخص اللہ کے رسول میک ہے ۔ آگے ند بو ھے لیمن کوئی ایسا

کام نہ کیا جائے جواللہ اور اس کے رسول کے تھم کے خلاف ہو۔ اللہ اور رسول کے مقابلے میں

این رائے ہے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ وہی کا ہم کرے جس کا اسے تھم دیا گیا ہے۔

(٢) فرمايا كمتماين آوازكوني كريم في كا آواز الا التيان كرو بلكه ال كي آواز ا

ا پٹی آ داز کو پست رکھو۔الڈکو بپی پیند ہے۔ (۳)فرمایا کرتم ٹی کریم چکالئے کواس طرح مخاطب نہ کر دجس طرح تم آپس میں ایک

دوسرے کو خطاب کرتے ہو کہیں ایبانہ ہو کہ تمہارے اعمال اس بے ادبی کی وجہ سے عارت ہو

جائیں اور جہیں اس کی خبر بھی خہرہ ۔ (۴) ایک ادب پیہ تھایا گیا کہ جب نبی کریم ﷺ اینے گھر کے اندر مصروف ہوں ق

ان کو ہا ہر سے آوازیں نددی جائیں بلکہ اس وقت ہتک انتظار کیا جائے جب بک آپ تالگا خود ہی ہا ہر شریف ندلے آئیں۔

(۵) ایک ادب به سکهایا گیا که اگر کی طرف ہے کوئی بات پنچ تو اس کو سنتے ہی مشہور شہر دو بلکہ اس کی حقیق کرلیا کرو۔ جب تمہارے اندر رسول ﷺ موجود میں (یا

آپ تالگائے کے بعد آپ کے تالح دار موجود ہوں) تو ان کواطلاع کر دوتا کہ وہ اس کی تحقیق کر لیں کہیں ایسانہ ہو کی تم کمی فلط نئی کی بنیاد بر کمی کو نقصان پہنچادو۔

نی کریم ﷺ کے ادب و تعظیم کا حکم دے کر فر مایا گیا کہ اہل ایمان آپس میں بھی ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بنیں اور کوئی الی بات شرکریں جس سے ان کا معاشرہ مکم کرر ہ

سورة نمبر 49 كل ركوع 2 آيات 18 الفاظ وكلمات 350 حروف 573 مقام زول مدينه مؤدوه

موس آپس میں بھائی بھائی ہیں فرمایا گیا کہ اگر دو بھائیوں یا مسلمانوں کی جاعت میں بھی کوئی شدید اختلاف یا جھٹڑا پیدا ہوجائے دووان کے دوان کے دووان کی دیا اور آخرت کی کامایہ دیا اور آخرت کی کامایہ دیا اور آخرت کی

کی کریم کی کا ادب و احر ام ایمان کی طامت اور روح کی طاوت ہے۔کوئی تحق نیمنٹ کی آواز ہے اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ کوئی آدمی ایسا کام نہ کرے جس میں آپ میٹ کی اطاعت و فرمانبرواری کی خلاف ورزی ہوتی ہواورکوئی کام نیمنٹ کی ا جائے۔اس کے لیے چند نبیا دی اصول بیان کے عمیم ہیں۔

ب سے اختلاف ہو (۱) پہلا اصول میہ ہے کہ اگر مومنوں کی دو جماعتوں میں کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے تو ممکن حد تک ان دونوں کے درمیان عدل و انساف کے ساتھ صلح صفائی کرانے کی کوششیں کی جائیں کیونکہ دونوں جماعتیں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

(۲) کوئی مرد دوسرے مرد کا، کوئی مردوں کی جماعت دوسری جماعت کا نداق ند اڑائے ای طرح عورتیں دوسری عورتوں کا نداق نداڑا ئیں۔ ہوسکتا ہے جن کا نداق اڑا یا جار ہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو نداق اڑا رہے ہیں۔

اللہ نے سب لوگوں کو خاندانوں اور تعلید نے سب لوگوں کو تعلید کیا ہے کہ جرایک دوسرے کو پچپان سکے لیکن دوسرے کو پچپان سکے لیکن ایک دوسرے پرفتر کے لیے ٹیس بنایا گیا۔
کونکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جو پر بیز کا دادر تقوی الاسے۔

(٣) ایک دوسرے کو کسی طرح کے طعنے نددیا کریں کیونکہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ

ایک دوسرے کو طعنے دیں۔

(٣) نه بر القاب اور بر الفاظ سے ایک دوسرے کو یکاریں۔

(۵) کوئی بد گمانی سے کام نہ لے۔ کیونکہ بھی بھی بد گمانیوں کی وجہ سے تبائی پھیل جاتی ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔

(۱) ندایک دوسرے کی پیٹے پیچے برائیاں لینی فیبت کی جائے کیونکدیداتی بری بات ہے کہ جیسے آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھار ہاہے۔جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا کوئی بھی گوار آئیں کرسکتا اس طرح فیبت کرنا کیسے گورا کرسکتا ہے۔

(۷) سب انسان حضرت آدمٌ کی اولا دہیں جن میں مختلف قبیلے اور خاندان ہیں۔ یہ قبیلے اور خاندان ایک دوسرے کی پیچان تو ہیں کیکن فخر کرنے کی ان میں کوئی بات نہیں ہے۔اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احتر اُم و چخص ہے جو تقویٰ میں سب ہے آگے ہے۔

(۸) اللّٰد کا میفنل دکرم ہے کہ اس نے تہمیں ایمان لانے کی تو یُق عطا فر مائی ہے۔ یہ بھی شکر کا مقام ہمیں ہے۔ لہذا کوئی شخص اپنے ایمان لانے کا دعو کی نہ کرے۔

فرمایا کہامل میں وہ خض مومن ہے جودل سے اللہ کوایک مانتا ہے۔ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ کسی کو بیا ختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان واسلام کا احسان جنا تا پھرے۔ بیتو اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے تہمیں ایمان اور اسلام لانے کی توفیق دی ہے اس کا شکر بیا داکرنا چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ برخض کے حالات سے اچھی طرح واقف ہے وہی ہر چیز پراجراور تو اب عطاکرنے والا ہے۔

## المُؤرَةُ الحَجْرَاتِ ﴿

# بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْزِ الرَّحِيْمِ

آيَّنُهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ الاتُقَدِّمُوْ ابَيْنَ يَدِي اللهِ وَسَوْلِهِ وَ التَّقُوا اللهُ الذَيْنَ الْمَنُوْ الاَتَقُوا اللهُ الذَيْنَ الْمَنُوا لاَتُوْفِكُوا اللهِ اللهِ اللهُ الدَيْنَ الْمَنُوا لاَتُوفِكُوا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### ترجمه: آیت نمبرا تا ۵

اے ایمان والو جتم اللہ اوراس کے رسول ﷺ (کی اجازت) سے پہلے آگے نہ بڑھو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو الفی اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو الفی آ واز ول کو جس طرح تم آبس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو (کہیں ایسا نہ ہوکہ) تمہارے اعمال برباد ہوکر رہ جا کیں اور تمہیں خربھی نہ ہو۔ بے شک جولوگ رسول اللہ (ﷺ) کے سامنے اپنی آ واز وں کو لیت رکھتے ہیں تو یکی وہ لوگ ہیں جن کے دول کو اللہ نے تقویٰ کے لئے جانچ لیا ہے۔ ان کے لئے برانچ اور اجرعظیم ہے۔ بے شک جولوگ آپ کو ججروں کے باہر سے لیکارتے ہیں ان

(A)

میں سے اکثر بے عقل لوگ ہیں۔اوراگروہ ذراصبر سے کام لیتے یہاں تک کہ آپ خودنگل کران کے پاس آ جاتے توبیان کے لئے بہتر ہوتا۔اللہ معاف کرنے والانہایت مہربان ہے۔

لغات القرآن آيت نمبراتاه

كَا تُقَدِّمُوا تُم آكِن برعو

كَا تُوفَعُو الله المندمة كرو

اَصُوَاتٌ (صَوُتٌ) آوازين

لَا تَجْهَرُوا چلاؤمت شورمت كرو

تَحْبِطُ مَالَعُ كرتابٍ

يَغُضُّونَ وهِما كَرت بين يَجْي كرت بين

إمتكن امتحان ليا-آزمايا

يُنَادُونَ وه آوازي دية بين

وَرَآءٌ ﷺ

الْحُجُواتُ (الْحُجَوَةُ) جمرے كرے

# آشرت آیت نمبرا تا۵

سورۃ الحجرات میں اہل ایمان کورسول اللہ علیہ سے ملنے اور آپ کی خدمت میں حاضری کے آداب و احکامات، آپ علیہ کے تعلق کے آداب و احکامات کی تعمیل اور رسول اللہ علیہ کی آب علیہ کی سے مجت اور اصلاح نفس کے بنیادی اصول سکھائے گئے ہیں تا کہ اللہ تعالیہ کی احکامات کی تعمیل اور رسول اللہ علیہ کی اطاعت و محبت سے دنیا اور آخرت کی تمام کا مرانیاں حاصل ہو سکیں۔

اصل میں مدیند منورہ کے آس پاس کی بستیوں میں رہنے والے نئے نئے مسلمان ابتداء میں بہت سے ان اصولوں سے واقف ندھے جواللہ کے مجبوب نبی اور رسول میں سے نیش حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ تھے سادہ اور بے لکلف معاشرہ تھا جس کی وجہ سے بعض قبیلوں کے سروار جب آپ کے پاس آتے اور آپ کو گھرسے باہر ندد یکھتے تو رواج کے مطابق گھر کے باہر سے آپ کو

X 9

آوازیں دیتے اور کہتے 'نیا محمد اُخُرُ مُ النیکنا ''اے محد علیہ ہارے لئے باہرآ ہے۔ ای طرح جب آپ کی مجلس میں کچھارشاد فرماتے یا آپ تشریف رکھتے تھے تو آپس میں اس طرح زورزورے بولئے کہ جس سے آپ تھا تھ کی آواز دب جاتی یا جب آپ چلتے لا بہت می با توں میں مشورہ مائے بغیرا پی رائے دیدیے۔ ان تمام با توں سے رسول اللہ علیہ کو تکلیف کی تی اس کے ان آیات میں اہل ایمان کی تربیت کے لئے چند بنیادی اصولوں کو بتایا گیا ہے۔

الله تعالی نے پہلا اصول بیار شاوفر مایا کہ اے ایمان دالو! رسول اللہ علیہ کے سامنے اپنی رائے مت چلاؤ۔ جب آپ کوئی فیصلہ فرمارے ہوں تو اپنی رائے بیش نہ کرو۔ اللہ اور اللہ اور اللہ اور سے رسول سے آگے بوصنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ تہاری ہر بات کوشتا ہے اور تہارے ہرمعالم کی پوری حقیقت سے چھی طرح واقف ہے۔ اس سے بیات معلوم ہوئی کیا گرسول اللہ علیہ کی بات میں مشورہ طلب فرما کیں تو اپنی رائے اور مشورہ پیش کیا جائے اگر مشورہ نہ فرما کیں تو اپنی رائے سے کوئی بات نہرس ۔

بعض علاء ومفسرین نے اس آیت کا مفہوم یہ بھی بیان فر مایا ہے کہ اس اصول کے تحت اپنے کی بڑے اور بزرگ کے آئے جانا اور دوسرے معاشرتی آ داب میں پہل کرنا مناسب نہیں ہے چنا نچرا یک دن نمی کریم بھاتھ نے دیکھا کہ حضرت ابو درواۃ حضرت ابو بحرصد این کے آئے چل رہے ہیں تو آپ نے فر مایا کہ اے ابو درواۃ تم ایسے خص کے آئے چل رہے ہوجود نیا اور آخرت میں تم ہے بہتر ہے۔ آپ تھاتھ نے فر مایا کہ دنیا میں سورج کا طلوع وغروب کی ایسے خص پرنہیں ہوا جو انہیاء کے بعد ابو بکر سے بہتر وافضل ہو۔ (روح البیان)

دوسراادب بیسکھایا گیا کہ جب اہل ایمان رسول اللہ عظافہ کی مجلس میں بیٹیس تو اپنی آواز کو نبی کریم علیہ کی آواز سے
اونچااور بلندنہ کریں اور اس طرح بات نہ کریں جس طرح وہ آئیں میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ فر مایا کہ میں ایسانہ ہو
کہ تبہارے سارے اعمال غارت ہوجا کیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اوب بیسکھایا گیا کہ وہ جب آپ کی مجلس میں آئیں تو
ادب واحتر اس کا بیکر بن کرآئیں۔ وسیمی آواز سے بات کریں اور شور نہ بھا کیں۔

علماء منسرین نے اس ادب کے من بیس یہ بھی ارشاد فر مایا ہے کہ اپنے بزرگوں سے بات چیت اور گفتگو کرتے وقت ان کے مرتبے اور مقام کا کیا ظار کھاجائے اور گفتگو بیس کو کی ایساطریقہ افتدیار نہ کریں جس سے ان کے بزرگوں کو یا والدین کو کی طرح کی تکلیف پہنچے۔

سیدنا حفرت ابو بکرصد بین اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ مختاط ہو گئے اور ایک دن عرض کیا یار سول اللہ عَلِیَّةَ اللّٰہ کُتم اب مرتے دم تک آپ سے ای طرح بولوں گا جسے کوئی سر گوشی کرتا ہے۔ (درمنثور)

سیدنا حضرت عمر فاروق کی آواز اس قدراو نجی تھی کہ اگر مکہ کے کی پہاڑ پر گفتگو کررہے ہوتے تو شہر مکہ تک آپ کی آواز پہنچی تھی لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعدوہ نبی کریم ﷺ کی مجلس میں اس قدر آہتہ بولنے لگے تھے کہ بعض صحابہ فرماتے

ہیں کہمان سے پوچھتے کواے عرقتم نے ہم سے چھکہاہے؟

اسی طرح حضرت ٹابت بن قیم گی آواز کافی بلند تھی وہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت روئے اورا پی آواز کو بہت یت کرلیا۔ (درمنثور)

صحابہ کرام کے اس ادب سے بیجی معلوم ہوا کہ حضور اکرم میں کے دوضہ اقدس پر حاضری کے دفت آپ کی تنظیم کا تقاضا بید ہے کہ پورے ادب واحترام کے ساتھ آ ہت آ واز سے درود سلام پڑھا جائے۔ زور سے سلام پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح جس جگہ درسول اللہ عقیقہ کی احادیث پڑھی پڑھائی جارہی ہوں وہاں بھی آپ کے کلام کا ادب یہ ہے کہ خاموثی اختیار کی جائے۔

اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جولوگ رسول اللہ عظافہ کے سامنے نرم اور دھیمی آواز ہے ہو لتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے نکی اور پر ہیرزگاری کے لئے بہانی خطا کیں معاف کردی گئی ہیں اور ان کے لئے بہت زیادہ ابترو تو اب کا دعدہ کیا گیا ہے۔
اہل ایمان کو تیسر اادب میں تحصایا گیا کہ وہ رسول اللہ عظافہ کے آرام کا خیال بھی رکھیں اگر آپ اپنے گھر کے اندر ہوں تو آپ کو باہر سے اس طرح آوازیں ندی جاتی میں جس طرح عام طور پر ایک دوسر کو آوازیں دی جاتی بلکہ آپ کے احرام کا تقاضا میہ ہے کہ جب آپ باہر آنے کا انتظار کیا جائے۔
ہے کہ جب آپ باہرتشریف لے آئیں تو آپ سے ادب واحر ام کے ساتھ گفتگو کی جائے اور آپ کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے۔
صحابہ کرام تو حضور اکرم عظافہ کے فیص صحبت ہے ادب واحر ام کا پیکر بن سے تھے لیکن جولوگ نے نے مسلمان ہوئے

صحابہ کرام تو حضورا کرم میں کے بیم صحبت ہے ادب واحتر ام کا پیکر بن چکے تھے لیکن جولوگ نے نے مسلمان ہوئے تھے ان تھے ان کے سر دار حضورا کرم میں کو اپنے رواج کے مطابق گھرکے باہر ہے آوازیں دیا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ ایسے لوگ تا سمجھ ہیں ان کو حضورا کرم میں کے بہر حال اگر نا تھار کرنا جا ہیے ای میں ان کے لئے بہتری ہے بہر حال اگر نا مجھی میں غلطی ہوگی ہوتو اللہ مغفرت کرنے والامہر بان ہے۔

### ترجمه: آیت نمبر۲ تا۸

اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق محض کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا
کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہتم بے خبری میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو پھرتم اپنے کئے پر شرمندگی کا اظہار
کرتے پھرو۔ اور تم اس بات کو جان لو کہتم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ اگر وہ رسول تمہاری ہر
دائے پڑھل کرنے گئے تو تم بڑی مشکل میں پڑجاؤ گے۔ لیکن اللہ نے تمہارے لئے تمہارے ایمان
کومجوب بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں خوش نما بنا دیا اور تمہیں کفر فیش اور نا فر مانی سے نفرت عطا
کردی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سید ھے سے راستے پر چلنے والے ہیں۔ بیاللہ کافضل و کرم اور اس کا
انعام ہے۔ اللہ بہت جانبے والا اور حکمت والا ہے۔

| انعام ہے۔اللہ بہت جانے والا اور حکمت والا۔ |                 |  |
|--------------------------------------------|-----------------|--|
| آیت نمبر۲ ۸۲                               | لغات القرآن     |  |
| بخ                                         | نَبَأْ ر        |  |
| حپھان مین کرلیا کرو                        | تَبَيَّنُو ٗ ا  |  |
| يدكتم كافي جاؤ بدكتم جارزو                 | اَنُ تُصِيبُوُا |  |
| نادانی_ناوتفیت                             | جَهَالَةٌ       |  |
| تمنے کیا                                   | فَعَلْتُمُ      |  |
| البديم مصيبت مي ردمات                      | لَعَنِتُمُ      |  |
| محبوب بناديا محبت ڈال دی                   | حَبَّبَ         |  |
| اس كوخويصورت بناديا                        | زَيَّنَه'       |  |
| نفرت ڈال دی                                | كَرُّهَ         |  |
| گناه-نافرمانی                              | اَلْفُسُوٰ قُ   |  |

ٱلْعِصْيَانُ نافرانی رَاشِدُوُنَ راهیائے ہوئے

## (فترخ آیت نبر۲ تا۸

عام آ دمی کی لغزش غلطی اور نافر مانی کو گناہ اور فسق کہا جاتا ہے لیکن بعض الیی باعظمت اور اہم شخصیات جودوسروں کے كئى موند موتى بين ان كى معمولى بات لغزش اور بعول بهى بزى بات مجى جاتى بداوران كاشخصيت كى عظمت كى وجدساس كوكناه اور نا فر مانی کے الفاظ ہے تعبیر کمیا جاتا ہے۔ مثلاً اللہ کے نبی اور رسول ''معصوم عن الخطا'' ہوتے ہیں۔ جن سے نہ تو کسی گناہ کے سرز د ہونے یا گناہ کرنے کا تصور کیا جاسکتا ہے نہ وہ گناہ کرتے ہیں نہان کی طرف گناہ کی نسبت کی جاسکتی ہے۔اس کے باوجوداگران ہے کوئی معمولی خلطی یا مجلول چوک ہوجائے تو اس کو گناہ کہد دیا جا تا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم مظافیہ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہانے نبی ﷺ! ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیئے۔اب ان گناہوں سے مراد ہر گزوہ گناہ نہیں ہیں جیسے عام لوگ گناہ کرتے ہیں بلکہ مرادیہ ہے کہ دین اسلام کے فروغ کی جدوجہد میں کہیں کوئی کی یا کوتا ہی رہ گئی ہو، کوئی لغزش یا مجول ہوگئی ہویا آئندہ ہونے کا امکان ہوتو اللہ نے اس کومعاف کر دیا ہے۔ای طرح آپ کی نسبت کی مجہ ہے آپ کے جاں نثار صحابةٌ كارتبه اورمقام بھي بہت بلند ہے اور وہ كائنات كى بہترين څلوق ہيں اس لئے ان كى كوئى معمولى يى لغزش اور بھول چوك بھي بری اہم کھے۔اس لئے کسی مقام براس کونسق بھی کہد یا گیا ہے۔ نبی اور صحافی میں فرق بیہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور صحافی معصوم نہیں ہوتا۔اگر کسی صحابی ہے کوئی عمٰناہ ہو جائے تو حضورا کرم ﷺ کی صحبت اور تربیت کی مجہ سے اس کوفور آہی تو یہ کی تو فیق مل جاتی ہے کیونکہ اللہ نے ان کے لئے فرمادیا ہے کہ''اللہ ان سے رامنی ہے اور وہ اللہ سے رامنی ہیں۔اور بیربات ہر محف جانتا ہے کہ رضائے البی گناہوں کی معافی کے بغیر ممکن نہیں ہو عکتی۔ زیر مطالعہ آیات میں ایک واقعہ کی طرف اثبارہ کرتے ہوئے اہل ایمان کوایک اصولی بات بتائی گئی ہے۔ واقعہ رپیٹی آیا کہ ام المومنین حضرت میمونٹر کے والد قبیلہ بنی مصطلق کے سر دار حارث بن ضرار حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کورین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔انہوں نے دین اسلام قبول کرلیا۔ آپ تلک نے ان کودین اسلام کی بنیادی تعلیمات تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ذکوۃ بھی ادا کریں۔حضرت حارث نے کہا کہ میں اینے قبیلے والوں کو بھی اسلام کی دعوت دول گا اورا گرانہوں نے اسلام قبول کر لیا تو میں ان سے زکوۃ کی ادائیگی کے لئے کہوں گا۔ جولوگ میری بات مان لیں گے ان سے زکوۃ دصول کر کے آپ کی خدمت میں بھیج دوں گا۔ آپ فلاں مبینے کی فلاں تاریخ کواپنا کوئی قاصد بھیج دیجئے میں زکوۃ اس کے حوالے کر دوں گا۔ چنانچ چھنرت حارث دولت ایمان سے مالا مال جب اپنے

قبیلے میں پہنچ اورانہوں نے اپنے قبیلے والوں کو بتایا تو قبیلے والوں نے بھی اسلام قبول کرلیا۔حضرت حارث نے مسلمانوں سے زکوۃ وصول کر کی اورانظار کرنے گئے جب متعین تاریخ گذرگی اورآپ کی طرف سے کوئی نمائندہ یا قاصد نہیں آیا تو انہیں تشویش ہوئی اوروہ سو پہنے گئے کہ کہیں کسی بات پر نبی کر یم سینی ہم سے نا راض تو نہیں ہوگئے؟ ورنہ بیمکن ہی نہ تھا کہ رسول اللہ تا ہے وعدے کے مطابق کسی کو نہ جیجتے۔ حضرت حارث نے اپنے اس اندیشے کا ذکر قبیلے کے بڑے لوگوں سے کیا۔سب نے طے کیا کہ ہم سبل کر رسول اللہ تا ہے کہ کی خدمت میں حاضر ہوکر زکوۃ چیش کریں گے۔ یہ طے کر کے وہ لوگ روانہ ہوگئے۔

ادھر بیرواقعہ پیش آیا کہ نبی کریم ﷺ نے مقرر وعدے کے مطابق حضرت ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کواپنا قاصد بنا کر زکوہ کی رقم وصول کرنے کے لئے قبیلہ بنومصطلق روانہ کر دیا۔حصرت ولید آپ کے حکم کی تغیل میں روانہ تو ہو گئے مگر وہ اس خیال سے بخت پریشان تھے کدان کی اور حفزت حارث کے قبیلے کی پہلے سے زبر دست دشمنی چلی آر ہی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ برانی رشنی کی بنایران کول کردیں۔ جب وہ قبیلہ بنو مصطلق کے قریب بینچے اوراس قبیلے کے لوگوں کواس بات کاعلم ہوا کہ رسول اللہ علظہ کا قاصد وینیخے ہی والا ہے تو بہت سے لوگ استقبال کے لئے اپنی سے باہر جمع ہو گئے۔ جب حضرت ولیدنے ان بہت سے لوگوں کود مکھا تو وہ بیس مجھے کہ بیاوگ مجھ قل کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں وہ وہیں سے بلیٹ گئے اور آپ ﷺ کے پاس آ کر یہ بات بنادی کہ قبیلے والوں نے زکوۃ دینے سے اٹکار کر دیا ہے اور وہ مجھے قتل کرنے پر بھی آمادہ تھے۔ یہ بات س کر ٹی کریم ﷺ کو تخت افسوس موااور صحابہ کرام میں اشتعال پھیل گیا۔ تمام صحابہ "بیر چاہتے تھے کہ ایسے لوگوں کوفوری طور پر مزادی جائے۔آپ نے حضرت خالدین ولید کی قیادت میں مجاہدین کا ایک دستہ روانہ فرمادیا تا کہ وہ حالات معلوم کر کے مناسب کا روائی کریں۔ادھر حضرت حارث اینے ذمہ دارلوگوں کے ساتھ حضورا کرم علیقہ کی خدمت میں حاضری کے لئے روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ کے قریب حضرت خالداور حضرت حارث کی ملاقات ہوئی ۔حضرت حارث نے بوچھا کہآ یکن لوگوں کے لئے نکلے ہیں۔حضرت حارث کے یوچنے پرانہوں نے حضرت ولید کا واقعہ بیان کیا اس پرحضرت حارث نے قتم کھا کر کہا کہ اس ذات کی قتم جس نے حضرت مجمع ﷺ کورسول برخل بنا کر بھیجا ہے میں نے تو ولیدا بن عقبہ کودیکھا تک نہیں اور نہ وہیرے یاس آئے۔حضورا کرم تھا نے خصرت ولیدا بن عقبہ نے بلا کر یو چھانہوں نے اس کا اقرار کرلیا۔ اس کے بعدز برمطالعہ آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات میں ایک بنیادی بات ارشاد فرمادی گئی ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے تو اس کی پوری تحقیق کر لی جائے کیونکہ عام طور پر حالات کی خرابی اور لرائی جھر وں کی ابتداء بے حقیق باتوں سے ہوا کرتی ہے۔ارشاد ہے

اے ایمان والو! اگرتمہارے پاس کوئی فاحق (نافر مان) شخص کوئی خبر لے کرآئے تو اس کی پوری طرح جائج پڑتال کرلیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تم کسی قوم پر چڑھ دوڑ واور پھر بعد میں تم اپنے کئے پرشرمندگی محسوں کرو تم اس بات کواچھی طرح جان لوکہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں۔اگروہ تمہاری بہت ی باتوں کو مان لیس تو تم بڑی مشکل میں پڑجاؤ گے۔ الله نے تہمیں ایمان کی محبت عطا کر دی ہے اور اسے تمہارے دلوں میں پہندیدہ بنا دیا ہے اور کفر وفتق سے تم نفرت کرتے ہو۔ ایسے ہی لوگ الله کے قضل و کرم سے سید مصراستے پر ہیں۔اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر بات کی حکمت سے واقف ہے۔ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ

(۱)۔اہل ایمان کی بید زمدداری ہے کہ کسی بات اوراطلاع پراس وقت تک عمل نہ کریں جب تک اس کی پوری تحقیق نہ کر لی جائے۔ بے تحقیق بات پڑمل کرنے سے سوائے شرمندگی کے کچھے بھی حاصل نہیں ہوتا۔

(۲)۔دوسری بات بیہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ بو مصطلق کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھا نائبیں چاہتے تھے لیکن صحابہ کرام گے کے اشتعال کودیکھتے ہوئے آپ نے پورے معاملہ کی تحقیق کے لئے حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں مجاہدین کا ایک دستہ بھتے دیا تھا تا کہ بروقت کوئی کا روائی کی جاسکے۔

(۳)۔تیسری بات بیمعلوم ہوئی کر صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے نزدیک ایمان انتہائی پیندیدہ اور محبوب تھا اور وہ کفروفسق اور ہر طرح کی نافر مانیوں سے نفرت کرتے تھے۔لہذا اگر بھی نادانستگی میں ان سے بھول چوک ہوجائے تو ان کوتو بہ کی تو فیق عطا کردی جاتی ہے۔ وَضِعی اللّٰهُ عَنْهُمَ وَ رَضُعُوا عَنهُ

وَإِنْ طُلَابِفَتْنِ مِنَ

الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْ افَاصَلِحُوْ اِبَيْنَهُمَا قَانَ بَعَتَ اِحَدْ بِهُمَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْ افَاصَلِحُوْ اِبَيْنَهُما قَانَ بَعْتَ اِحْدُ بِهُمَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُراللَّةِ فَإِنْ فَآءَتَ الْمُصْلِحُوْ ابْنَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوْ الْآلَةِ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهَ لَعُكُمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْحُودُ وَاللّهُ اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْحُودُ وَالشّوا الله لَعَلَمُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ لَعَلَمُ الْمُؤْمِنُونَ الْحُودُ وَاللّهُ اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْحُودُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

## ترجمه: آیت نمبره تا ۱۰

اوراگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑپڑیں توان دونوں کے درمیان صلح کرادیا کر و پھراگر ان میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرنے لگے تو جوگروہ زیادتی کر تاہم آس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے تھم کی طرف بلیٹ آئے۔ پھراگر وہ پلیٹ آئے تو ان کے درمیان عدل وانصاف کے ساتھ صلح کرادو۔ اور انصاف سے کام لو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔

### مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو دو بھائیوں کے درمیان سلح کرادیا کرو۔اللہ سے ڈرتے رہوتا کہتم بررحم وکرم کیا جائے۔

### لغات القرآن آيت نبرو تا١٠

طَائِفَتَانِ دوجماعتیں۔دوگروہ بَغَتُ زیادتی کی حَتّی تَفِیً یہاں تک کہ لوٹ آئے اَلُمُقُسِطِیْنَ انساف کرنے والے اِخُوةٌ (اَحٌ) بھائی

## تشريخ: آيت نمبر ٩ تا١٠

دیکھا یہ گیا ہے کہ زیادہ تراختلافات اور باہمی جھڑ ہے بعض غلط فہیوں ، بوظنوں ، خاندانی اور تو م اور قبیلے کے تعقبات کی وجہ سے جڑ پکڑتے ہیں۔ اگران چیزوں سے بچا جائے تو بھی جھڑ ہے نہ ہوں اور وہ لوگ جو بدگانیاں پیدا کر کے معمولی جھڑوں اور اختلافات کو قبل ان کا طریقہ یہ ارشاد فر مایا ہے کہ ہر اور اختلافات کو قبل ان خارت گری تک پہنچا دیے ہیں وہ بھی کا میا بہنچ کا خوف ہوتو اس فہر کو ذمہ داروں تک پہنچا دیا جائے تا کہ وہ بات جس سے لڑائی جھڑے کا خوف ہوتو اس فہر کو ذمہ داروں تک پہنچا دیا جائے تا کہ وہ اس کی پوری تحقیق کر کے معاملہ کی جڑتک پہنچ کیس بغیر حقیق اور معلومات کے اگر کوئی قدم اٹھایا جائے گا تو اس سے منصر ف

زیرمطالعہ آیات میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں اور احادیث میں رسول اللہ عظی نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ارشاد ہے کہمومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔اگر ان میں آپس کے اختلافات کی وجہ سے بات قبل وقبال تک پہنچ جائے تو ب ہرمومن کی ذمہ داری ہے کہ آگ بھڑ کئے سے پہلے اس کو ٹھنڈ اکرنے کے لئے کھڑے ہوجا کیں اور آپس میں صلح کرانے کی ہرممکن کوشش کریں لیکن ان میں کی ایک کی طرف داری خاندانی اور قومی تعصب کی وجہ سے نہ کریں بلکہ عدل وانصاف کادامن تھا ہے رہیں ہے۔جوتق برہواس کا ساتھ دیا جائے اور زیادتی کرنے والے سے اس وقت تک ازیں جب تک پیفتندب نہ جائے۔

نی کریم عظی کے زمانہ میں مسلمانوں کے درمیان کبھی کوئی اختلاف اس حد تک نہیں پہنچا کہ جس کی نوبت باہمی جنگ و جدال اور قال تک پہنچا کہ جس کی نوبت باہمی جنگ و جدال اور قال تک پہنچ ۔ البتہ صحابہ کرائے کے دور میں پچھا سے واقعات پیش آئے ہیں جن میں بات انہا تک پہنچ گئے۔ صلح کرانے والوں نے سانچ کی ہر کوشش کو ناکام معلم کرانے والوں نے سانچ کی ہر کوشش کو ناکام بنادیا جس سے باہمی جنگ کی نوبت تک آئی اور سحابہ میں ہے جس نے بھی اپنے اجتہاد کے مطابق جس کو جھاس کا ساتھ دیا لیکن سے جنگ کی فرواسلام کی جنگ کی اور دوسری مسلمان رہی تھی بلکہ بیان کے آپس کے معاملات تھے جو خلاف فطرت بات نہ تھی۔ اگر کوئی صحابہ کرائ کے آپس کے معاملات کو کفر واسلام کی جنگ قرار دیتا ہے تو وہ خت معاملات کو کفر واسلام کی جنگ قرار دیتا ہے تو وہ خت نانصافی کرتا ہے۔ کیونکہ صحابہ کرائ کے سے بارشا دات ہمیشہ رہبر ورہنمار ہے ہیں کہ سلمان آپس میں بھائی ہیں اور اگر ان کے درمیان بھی کی بات پر کسی غلافتی کی وجہ سے خت اختلاف یا جھگڑا پیدا ہوجائے تو وہ آپس میں اسلامی جذبے کے حت پھر سے ایک ہوجائے تو وہ آپس میں اسلامی جذبے کے حت پھر سے ایک ہوجائے تیں۔ چنا نچہ نئی کریم چھاٹے نے ارشا وفر مایا ہے۔

مومنوں کی مثال آپس کی محبت، لگا تگت، دابنتگی اور ایک دوسرے پر شفقت و محبت کا معاملہ ایسا ہے جیسے ایک جسم کا ہوتا ہے۔اگر جسم کے سمی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو آ دمی بخاراور بے خوابی میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ ( بخاری وسلم )

ایک اور حدیث میں ارشاد نبوی ہے۔ فر مایا مومن ایک دوسرے کے لئے دیوار کی اینٹول کی طرح ہوتے ہیں کہ ایک (اینٹ) دوسرے سے قوت وطاقت حاصل کرتی ہے۔ ( بخاری و تر ندی )

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہر پر ڈبیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ اس پرظلم نہیں کرتا اس کا ساتھ نہیں چھوڑ تا اور اس کوذلیل ورسوانہیں کرتا کیونکہ ایک آ دمی کے لئے یہی بری بات ہے کہ وہ اپنے بھائی کی تو ہیں کرے۔ (منداحمہ)

الله تعالی نے زیر مطالعہ آیات میں فر مایا ہے کہ اگر دو بھائیوں میں شدید اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان عدل و انساف کے ساتھ سلح کرانے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جواللہ سے ڈرتے ہوئے ہمیشہ عدل وانساف سے کام لیتے ہیں۔ فرمایا کہ یمی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آيُكُونُوْ اخْدِرُا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ الَّا يَسْخُرُ تَوْمُ حِنْ تَوْمُ عَلَى اَنْ عَلَىٰ اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا عِنْهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ

## ترجمه: آیت نمبراا تا۱

اے ایمان والوا مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں کی کسی جماعت کا فداق نداڑائے۔ ممکن ہے کہ جن کا فداق اڑایا جارہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور ندعور تیں عورتوں پر ہنسیں۔ شاید کہ جوعور تیں فداق اڑانے والی ہیں ان سے وہ بہتر ہوں جن کا فداق اڑایا جارہا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو طعنے مت دو، ایک دوسرے کو برے القاب سے ند پکارو۔ ایمان لانے کے بعد فسق (نافر مانی) کانام ہی براہے۔ اور جولوگ (ان باتوں سے ) تو بہند کریں تو وہی ظالم ہیں۔

اے ایمان والو! بہت ہے گمان کرنے سے بچو۔ کیونکہ بلاشبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے حالات کی کھوج میں نہ لگو۔ نہ آپس میں ایک دوسرے کی نفیبت کیا کرو۔ کیاتم میں ہے کوئی اس بات کو پہند کرتا ہے کہ دہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے۔ یقیینا تم اس کو گوار انہ کروگے۔ اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بہت تو بہول کرنے والانہایت مہر بان ہے۔

لغات القرآن آيت نمبراا ١٢٢

نداق ندازائ

لا يَسْخُرُ

| طعنے مت دو      | كا تَلُمِزُو ٓ ا   |
|-----------------|--------------------|
| برے نام ندر کھو | كَا تَنَا بَزُوُا  |
| لقب - نام ركھنا | ٱلْقَابُ           |
| برائ            | بِئُسَ             |
| توبهنهکی        | لَمُ يَتُبُ        |
| يح زبو          | إنجتَنِبُوُا       |
| ڻوه ميں شالگو   | لَا تَجَسَّسُوُا   |
| غيبت نبيس كرتا  | لَا يَغُتَبُ       |
| کیاپندے؟        | اَيُحِبُّ          |
| پیر کہ وہ کھائے | اَنُ يَّاٰكُلَ     |
| م وشت           | لَحُمَّ            |
| تم نے براسمجھا  | <b>كَرِهُتُ</b> مُ |

## تشريح: آيت نمبراا تا ١٢

آپس میں ایک دوسرے کا فداق اڑانا، طعنے دینا، کی کو برے الفاظ والقاب سے پکارنا، بدگمانیاں کرنا، دوسرے کے عیب تلاش کرنا اور پیٹیے پیچھے اپنے بھائیوں کی غیبت کرنا بیسب وہ با تیں ہیں جن سے فسادات اور جھڑے ہیں ہوتے ہیں اور ملت کا شیرازہ بھرجا تا ہے۔ اللہ تعالی نے ان آیات میں ان سب برائیوں اور گناہوں سے بیخنے کی تخت تاکید کی ہے۔ ایک مومن سے اس موسی تو قع نہیں کی جاسکتی کہ وہ ایمان النے نے بعد طعنے دینے، بدکلائی کرنے اور بدزبانی کرنے جیسی برائیوں میں مبتالا ہوگا۔ مومن کی شان تو بیہے کہ وہ محبت واخلاص کا بیکر ہوتا ہے جس سے کی کو کسی طرح کی اذبیت نہیں پہنچتی۔ اس لئے نبی کر یم پیلیٹنے نے فرمایا ہے کہ آس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک تم میں با ہمی محبت واخلاص نہ پیدا ہوجائے۔ انسانی تکبر کو تو ڑنے کے فرمایا ہے کہ آس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک تم میں با ہمی محبت واخلاص نہ پیدا ہوجائے۔ انسانی تکبر کو تو ڑنے کے فرمایا کے ذریایا کہ ''کیا میں تمہمیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ آگرتم اس پھل کرنے لگو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہوجائے اور وہ سے لئے آپ نے فرمایا کہ ''کیا میں تمہمیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ آگرتم اس پھل کرنے لگو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہوجائے اور وہ سے

ب كتم آليل مين ايك دوسر كوسلام كرواوراس كو (ايني معاشره مين ) خوب رواج دے كرعام كردو\_

، جب کوئی آدی ہروفت دوسرے کی ٹمی زندگی اوراس کے حالات کی کھوج میں لگ جاتا ہے اور بد کمانیوں کے دائر سے میں گھو منے لگتا ہے تو وہ اپنی اصلاح اوراپنے عیبوں پرنگاہ کرنے سے محروم ہوجاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: '' تم اپنے بھائی کے عیب کوظا ہرنہ کروکہیں ایہانہ ہوکہ اللہ اس کوقو معاف کردے اور تنہیں اس (عیب) میں مبتلا کردے۔

زىرمطالعة يات ميں ان ہى باتو ل كو بيان فرمايا گيا ہے جن كى تفصيل يہے۔

### (۱)\_ایک دوسرے کافداق اڑانا

اللہ تعالی نے فرمایا کہ مردیا عورت کی دوسر شخص پاکسی گروہ کا نداق نداڑائے کیونکہ ممکن ہے جن لوگوں کا نداق اڑایا جارہا ہے وہ نداق اڑانے والوں ہے بہتر ہوں۔ اصل میں کسی کا نداق اڑانا، پھیتیاں کسنا اور جملے بازی کرنا اس کو ذکیل ورسوا کرنا اور اس کی دل شخص کرنے کے علاوہ تکبر اورغرور کا بھی ایک انداز ہے۔ کیونکہ جب کوئی کسی کا نداق اڑا تا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس ہے بہتر اور افضل واعلی جھتا ہے بعنی وہ یہ بھتا ہے کہ میں تو ہرعیب سے پاک ہوں سارے عیب اور خرابیاں دوسروں کے اندر موجود ہیں۔ یہ تکبر کا انداز ہے جے اللہ تعالی پند نہیں فرماتے اور ایسے شخص یا گروہ کو اپنی ہراصلاح سے محروم فرما دیتے ہیں کیونکہ ایمان لانے کے بعد فتی ونا فرمانی کا ہراِنداز انتہائی ناپ ندیدہ ہے اگر اس نے اپنی اصلاح کی فکرنہ کی تو اس کا شار فعالموں اور بے انصافوں میں ہوگا۔

### (۲)۔بدگمانیوں سے بچنا

اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کس کے دل میں کس کی طرف سے کوئی بدگمانی اور غلط خیال قائم ہوجائے تو اس کی ہراچھی بات بھی اس کو بری گئے گئی ہے۔اس لئے ہر طرح کی بدگمانیوں سے بیخنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ یہی بدگمانیاں بوصے بوصے بعض گناہوں کا سبب بن جاتی ہیں۔بدگمان آ دمی دوسروں پر تہمت والزام لگانے ہے بھی باز نہیں آتا۔ نبی کریم ﷺ نے بھی فرمایا ہے وَ اِ**یُاکُمْ وَ الْطَلِّیَ فَالَ الطَّنِّی اَلْطَلِّیَ الْحَلِّیْ اِلْحَلِیْتُ الْحَدِیْتُ** 

ر میں لعنی تم بعض گمانوں سے بچا کرو کیونکہ گمان ایک جھوٹی بات کا نام ہے۔

(۳) یجس

جب کوئی شخص کی کے متعلق بدگمان ہوجاتا ہے تو پھر بیدائرہ چیلنا شروع ہوجاتا ہے اور گمان کرنے والا دوسرے کے عیب کی جبتو اور تلاش میں لگ جاتا ہے جو کہ گناہ ہے ای لئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے ''مسلمانوں کی فیبت نہ کرونہ کی کے عیب تلاش کر اسے کھر کے اندر بھی رسوااور ذکیل کر کے چھوڑتا ہے۔ (قرطبی) کرو کے وفکہ جو شخص کی مسلمان کے عیب تلاش کرتا ہے والنداس کواس کے گھر کے اندر بھی رسوااور ذکیل کر کے چھوڑتا ہے۔ (قرطبی) میں مسلمان کے عیب تلاش کرتا ہے والنداس کواس کے گھر کے اندر بھی رسوااور ذکیل کر کے چھوڑتا ہے۔ (قرطبی)

غیبت در حقیقت معاشرہ کی وہ خرابی ہے جواس معاشرہ کو بدترین نتائج ہے دوچار کر دیتی ہے کیونکہ غیبت اس کو کہتے ہیں کرکسی مسلمان کے پیٹیر پیچھے ایسی بات کبی جائے کہ اگراس شخف کے منہ پردہی بات کہی جائے تواس کواذیت پہنچے لیکن اگر کسی کے

#### (۵)\_طعنے دینا

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تھم دیا ہے کہ وہ ' طعنے دینا ہے بھیں لمز کے معنی ہیں کسی کے عیب نکالنا اور اس کو طعنے دینا۔ حقیقت میں کہ جو تفص کسی کو کسی طرح ہے بھی طعنے دینا ہے یا اس کے عیب تلاش کرنے کی فکر میں لگار ہتا ہے وہ نہ صرف اس کی تو ہین کرتا ہے بلکہ اس کے عیب تلاش کرنے اور طعنے دینے میں اس بات کو بھول جاتا ہے کہ وہ خود کتنے عیبوں میں مبتلا ہے اس طرح وہ اپنی اصلاح ہے غافل ہو جاتا ہے اور خود ہی ذکیل وخوار ہوکر رہ جاتا ہے۔ اسے ہر شخص میں عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔ یہ بھی تکبر اور غرور کی ایک شکل ہے جو اللہ کے زو کی سخت نالبندیدہ ہے۔

### (٢)-برےالقابسے پکارنا

بعض لوگ اپنی بردائی اور برتری ثابت کرنے کے لئے دوسر مضخص کوا پسے برے برے الفاظ اور القاب سے یادکرتے ہیں جواس کی تو بین ہوتی ہے۔ جیسے کسی کواند ھا، لولا بُنگڑ ااور کا تا کہد دیا ہیں کی ذات میں کیڑے نکال دیئے اسی طرح اگر کسی سے غفلت میں کوئی گناہ ہوگیا اور اس نے اللہ سے معافی بھی مانگ کی تو اب بیداللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ کسی شخص کواس بات کی اور تنہیں ہے کہ دواس کے گناہ کوئیا مے کراس کو پکارے نہیں کہ کہ گئاہ کی تو بہ کہ دواس کے گناہ کی تو اسے کہ جو تھی کسی کوالیے گناہ پرشرم دلائے جس ایسان نے تو بہ کرلی ہے تو ہوسکتا ہے اللہ اس شرم دلانے والے کواس گناہ میں ببتلا کر کیا ہے ذکیل ورسوا کردے۔ (الحدیث)

اس سے معلوم ہوا کہ برے القاب والفاظ بی نہیں بلکہ کی کواس کے گنا ہوں پر شرم دلانا یا اس کوذلیل ورسوا کرنا ایک غلط حرکت ہے جس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فر مایا ہے کہ ایک مومن کا دوسر مے مومن پریتی ہے کہ وہ اس کوالیسے نام اور لقب سے یکارے جواسے پہند ہو۔

حضورا کرم بھی کے سیرت پاک کے مطالعہ سے بھی یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ آپ نے دوسروں کو ایسے الفاظ سے یاد فرمایا ہے جس سے ان کی عزت میں چار چاندلگ گئے ہیں اور صحابہ کرام نے بھی ان القابات کو اسپے نام کا حصہ قرار دیا ہے جیسے صدیق، فاروق، غنی، بوتر اب، اسدالله، سیف الله، این الامت، ابو جریره وغیره -الله تعالی جمیس بھی رسول الله عن کی اس مبارک سنت پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین

# يَايَّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَّنْكُمْ قِنْ ذَكْرٍ وَّانْنَى وَجَعَلْنَكُمْ فَيُ اللَّهُ فَعُوبًا وَقُلْكُمْ فَا اللهُ فَعُوبًا وَقُلْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ خَلِيْمُ خَلِيْرُكُمْ فَا اللهُ عَلِيْمُ خَلِيْرُكُونَ اللهُ عَلِيْمُ خَلِيْرُكُ

## ترجمه أيت نمبرسا

ا بوگوا ہم نے مہیں ایک مرداور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور مہیں مختلف خاندان اور قبیلے بنادیا تاکہ تم ایک دوسر کو پہچان سکولیکن اللہ کے نزدیکتم میں سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ پر ہیزگار ہے۔ بشک اللہ سب کچھ جانتا اور خبرر کھنے والا ہے۔

### لغات القرآن آيت نمراا

| ·/                             |                |
|--------------------------------|----------------|
| بم نے پیدا کیا                 | خَلَقُنَا      |
| 29                             | ۮؘػڗ           |
| عورت                           | أنثى           |
| خاندان                         | شُعُوْبٌ       |
| قيلي                           | قَبَائِلٌ      |
| تا كەتم اىك دوسرے كو پېچان سكو | لِتَعَارَفُوا  |
| سب سے زیادہ عزت والا           | ٱكُومَ         |
| بهت زیاده پر بیز گار           | <b>ا</b> تُقٰی |
|                                |                |

## تشريخ: آيت نمبر١٦

دنیا پرستوں نے مال و دولت کی بنیاد پر ساری کا تئات کے لوگوں کو دوصوں میں تقییم کررکھا ہے۔ ایک طرف تو غریب مزدوراور محنت کش طبقہ ہے دوسری طرف دولت مند ، سر ماید داراور میش پہند طبقہ ہے۔ لوگوں کے نزدیک جس کے پاس جتنی دولت ، سر ماید اور اور نجی بالڈ نگیں اور بہترین سواریاں ہیں اس کو عزت دار اور بڑا آ دمی سمجھا جا تا ہے خواہ اس میں ہزاروں عیب کیوں نہ ہوں اس کے برخلاف وہ آ دمی جھا جا تا ہے۔ اس مال و دولت نہیں ہے تھن اس کی اپنی ذاتی شرافت ہے اور دنیاوی و سائل ہے وہ محروم ہوں اس کے برخلاف وہ آ دمی سمجھا جا تا ہے۔ اس طبقاتی تقیم نے دنیا میں سارے فسادات اور ظلم و جرکو ہم دیا ہے۔ اس لئے دین اسلام نے انسانی شرافت اور بڑائی کا معیار مال و دولت اور سر مائے کوئیس بلکہ تقوی کی اور پر ہیز گاری کو تر اردیا ہے۔ وہ شخص جو دین اسلام نے انسانی شرافت اور بڑائی کا معیار مال و دولت اور سر مائے کوئیس بلکہ تقوی کی اور پر ہیز گاری کی زندگی گذار تا ہے وہ اللہ کے نزدیک انتہائی معز زاور قابل احترام ہے لیکن وہ سر ماید دار شخص جو برائیوں اور گنا ہوں میں مبتلا ہے ، اللہ کا نافر بیان اور خلا کم و جا بر ہے وہ دنیا والوں کی نظر میں کتابی باعزت اور بڑا آ دمی ہواللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن عبال نے اس کو حیات کو دبیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کے لوگوں کے نزدیک عزت و شرافت کا معیار مال و دولت ہے لیکن اللہ کے نزدیک تقوی کی ہوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ و نیا کوگوں کے نزدیک عزت و شرافت کا معیار مال و دولت ہوں اللہ کین ندیک تقوی کی ہوئیا کہا ہوئی کردیا ہوئی کہا ہے کہ و نیا کوگوں کے نزدیک عزت و شرافت کا معیار مال و دولت ہے لیکن اللہ کے نزدیک تقوی کیے۔

جب نی کریم بیگ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت بھی رنگ ونس ، زبان ، وطن ، خاندان ، اولاد ، مال و دولت اورنسی شرافت پر تخرکیا جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم بیگ نے اس اونی اوراعلیٰ کے من گھڑت تصور کو بے بنیا دقر ار دے کرتقو کی و پر ہیز گاری کو انسانی شرافت کا معیار قرار دیا چنا نجی آ جن خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ تمام لوگ آ دم کی اولا دہیں جنہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے نہ کسی عربی کو تجمی پر اور نہ کسی کا لے کو گورے پر اور نہ کسی سفید اور سرخ رنگ والے کو دوسروں پر سوائے تقویٰ کے کوئی بڑائی اور فشیلت حاصل نہیں ہے۔

الله تعالی نے تمام لوگوں کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے لوگو! ہم نے تہمیں ایک مرداور ایک عورت (آدم وحواً)
سے پیدا کیا ہے اور تہمیں قبیلوں اور خاندانوں میں محض ایک دوسرے کو پہچا نے کے لئے تقسیم کیا ہے۔ بے شک تم میں اللہ کے
مزد میک سب سے زیادہ قابل احرّام وہ خض ہے جوتم میں سب سے زیادہ تقوی کو پر ہیزگاری والا ہے۔ بے شک اللہ کو ہر بات کا پورا
یوراعلم ہے اور فوہ ہرایک کی خبرر کھنے والا ہے۔

صرف دین اسلام ہی وہ دین ہے جس نے ساری دنیا میں چیلی ہوئی بے شارمخلوق کی نسلوں اور قوموں کو ملا کرا کیک بنایا ہے در نہ دنیا پرستوں نے تو لوگوں کواتنے خانوں میں تقلیم کر کے رکھ دیا ہے کہ آ دمیت کی شکل بچپاننا بھی مشکل ہوگیا ہے۔ انسانی شکل کا بیر بگاڑ انسان کی خود فرضی ، لا کچی ، رنگ ونسل ، زبان ، وطن اور قومیت اوراس کی تقییم سے پیدا ہوا ہے۔ بیہ صرف دین اسلام ، بی ہے جس نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ ذات ، پات ، چھوٹا ، بڑا ، کالا ، گورا ، عرب اور مجم ان سب کی اصل ایک ہے کیونکہ اللہ نے سب مردول اور عورتوں کو ایک ہی مال باپ سے وجود عطا کیا ہے۔ قبیلہ ، خاندان ، زبان اور وطن بیا یک دوسر سے کی پیچان کا ذریعی تو بیل کیکن ان بیل فخر وغرور کی کوئی بات نہیں ہے۔

تاریخ آنسانی گواہ ہے کہ قومیتو ں، خاندانوں اور قبیلوں پر فخر نے انسان کوا تنا نقصان پہنچایا ہے کہ آج پوری دنیا کے تمام خطوں میں شدید کرب اور اذیت میں بتنا لوگوں کی چینیں اور آئیں بھی گھٹ کررہ گئی ہیں نسل پرتی کے نعرے کی ابتدا یہود یوں سے ہوئی ہے جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی منتخب اور پندیدہ مخلوق قرار دے کر غیر اسرائیلیوں کو حقیر و ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ہندووں نے برہمنوں کوساری عزت وسر بلندی کا مالک قرار دے کر شودروں اور پنجی ذات والوں کو ذات کے گڑھے ہیں پھینک دیا ہے۔ افریقہ اور امریکہ میں کا لے اور گورے کے فرق نے جو بتاہی مچائی ہے اس سے تاریخ بھی شرما جاتی ہے۔ پورپ کے گوروں نے براعظم امریکہ میں ریڈائڈین سل کے ساتھ جو ظالمانہ اور غیرانسانی سلوک کیا ہے اس کی داستانوں کی گورخ سے آئ بھی پوراامریکہ کرز رہا ہے۔ پورپ کے سرماید دارا گرغریب اور مزدور پرظلم کی انتہا نہ کردیتے تو کمیونز م اور سوشلز م کا کینم جنم نہ لیتا۔ بھی پوراامریکہ کرز رہا ہے۔ پورپ کے سرمایہ دارا گرغریب اور مزدور پرظلم کی انتہا نہ کردیتے تو کمیونز م اور سوشلز م کا کینم جنم نہ لیتا۔ ان بی باتوں کا اثر ہے کہ نازی جرمنوں کے نسل پرستانہ فلے اور مارڈک نسل کی برتری نے دنیا کو پہلی جنگ عظیم می شعطوں میں وکھیل دیا جس کے نیتھے میں دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ جرملک نے اپنی حفاظت کے نام پر ایسے ایسے بھیار بناڈا لے کہ انسان کو باردو

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تتی اورغیر تتی میں تقلیم کر کے انسانیت پراحسان عظیم کیا ہے اور یہی فلسفہ حیات اب بھی دنیا بھر کے لوگوں کو انسانیت کے اعلی مقام تک بہنچ اسکتا ہے۔ دنیا کے سامریوں نے سر ماید داری کے چھڑے کو اتنا طاقت ور بنا دیا ہے کہ اس کا مقابلہ شکل ہے لیکن اللہ کا نظام انسانوں کے ان بتوں کو توڑنے کی طرف متوجہ ہو چکا ہے اور عجب نہیں کہ اللہ اپنے دین کو ہر نظریہ حیات اور ہرا یک دین پر غالب کرنے کے لئے سوئی ہوئی امت کو جگا کر دنیا کی باگ ڈوران کے ہاتھ میں تھا دے۔

قَالَتِ الْكَثْرَابُ الْمَنَا قُلُ لَمُرْتُونُوا وَلَكِنْ قُولُوَا اللهُ وَ اللهِ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

### ترجمه: آیت نمبر۱۲ تا ۱۸

دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ کہدو بیجئے کہتم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہوکہ ہم نے فرماں برداری قبول کر لی ہے۔ اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اور اگرتم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے انمال کے اجرو ثواب میں ذرا بھی کمی نہ کی جائے گی۔ بے شک اللہ مغفرت کرنے والا نہایت مہر بان ہے۔ (در حقیقت) ایمان والے تو وہ ہیں جواللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے بھی شک نہیں کیا اور جنہوں نے ابھی شک نہیں کیا اور جنہوں نے ابھی شک نہیں کیا دور جنہوں نے ابھی جائوں اور مالوں سے اللہ کے رائے میں جہاد کیا یمی سے لوگ ہیں۔

(اے نی ﷺ) آپ ان دیہاتیوں سے کہد دیجے کہ کیاتم اللہ کو اپنے ایمان کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالا ککہ اللہ کا اللہ میں میں اور اللہ ہر چیز کا حالے خالے ہو اللہ میں میں اور اللہ ہر چیز کا جانے وال ہے۔

(اے نبی ﷺ) بیلوگ اپنے ایمان لانے کا آپ پراحسان جماتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہتم جھے پراپنے اسلام لانے کا احسان ندوھرو بلکہ اللہ کا تم پر بیاحسان ہے کہ اس نے تہمیں ایمان کی طرف رہنمائی عطافر مائی اگرتم واقعی ایمان کے دعوے میں سچے ہو۔ بے شک اللہ آسانوں اور زمین کی ہرچھیں ہوئی چیز کاعلم رکھتا ہے اور تم جو پھھرتے ہواسے وہ دیکھ رہا ہے۔

### لغات القرآن آيت بمرااما

أَسُلُمُنَا ہم نے مان لیا لا يَلتُ K2 126: لَمْ يَرُ تَابُوُ ا انہوں نے شک نہیں کیا جَاهَدُوُ ا انہوں نے جہادکیا اَلصَّدقُوْ نَ سج يو لنےوالے أَتُعَلَّمُهُ نَ کہاتم جماتے ہو۔سکھاتے ہو يَمُنُّهُ نَ وہ احسان جماتے ہیں وہ احسان کرتاہے أنُ هَالِي به کداس نے راستہ محمایا

# تشريح آيت نمبر ١٨١٦٨

سورۃ الحجرات کی ان آخری آیات کے سلسلہ میں علاء مفسرین نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ شدید قبط پر گیا۔
اس دوران قبیلہ بنواسد کے پچھو گول نے مدینہ منورہ میں نبی کر یم علی فی خدمت میں حاضر ہوکر بظا ہرا کیان قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کا سبب بیتھا کہ صدقات وغیرہ حاصل کئے جا ئیں۔ان لوگوں نے اسلام قبول کرتے ہی طرح کے مطالب شروع کر دیے اوران کا انداز ایسا تھا جیسے انہوں نے اسلام قبول کرتے نبی کر یم سیسٹے پرکوئی بنوا احسان کیا ہے۔حالا تکہ اس بات پر انہیں اللہ اوراس کے رسول کا احسان مند ہوتا جا ہے تھا کہ اللہ کی تو فیق سے رسول اللہ علی کی نظر فی حاصل ہوگیا ہے کہ بنگہ جب تک اللہ کی تو فیق نہ بہواس وقت تک ایمان اور عمل صالے کی تو فیق نصیب نہیں ہوتی اور پھر جو محض اللہ کے لئے کوئی نیک عمل کرتا جب کہ بین کہ جب سے اس کو جنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وفکہ اس کے بتائے بغیراللہ اس کو دیکھ رہا ہے اوراسے ایک ایک عمل اورائیک ایک لیوک کا ارزادوں میں چیزوں کی قیمتیں بوجا اپنی ذہنیت کا مظا ہرہ کرتے ہوئے مدید کے داستوں میں خلاطت اور گندگی پھیلا دی اور بازاروں میں چیزوں کی قیمتیں بوجا اپنی ذہنیت کا مظا ہرہ کرتے ہوئے مدید کے داستوں میں خلاطت اور گندگی پھیلا دی اور بازاروں میں چیزوں کی قیمتیں بوجا اپنی ذہنیت کا مظا ہرہ کرتے ہوئے میں جینے کہ منا خلت اور گندگی پھیلا دی اور بازاروں میں چیزوں کی قیمتیں بوجا اپنی ذہنیت کا مظا ہرہ کرتے ہوئے میں جینے کا مظا ہرہ کرتے ہوئے میں جیزوں کی قیمتیں بوجا

دیں۔ مدیند منورہ پہنچ کرانہوں نے رسول اللہ ﷺ پریداحسان رکھا کہ اے نبی ﷺ ا آپ دیکھے کہ اور لوگ تو آپ ہے ایک طویل عرصہ تک جنگ اور کالفت کرتے رہے ہیں اور آپ کی خالفت میں انہوں نے اپنی ساری طاقسیں لگا دی تھیں لیکن ہم نے تو اس طرح ایمان قبول کیا ہے کہ آپ کو جنگ کی زصت بھی گوارانہ کرنا پڑی اس لئے ہم سب سے زیادہ ہر طرح کے فوائد کے زیادہ جن دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے اور پھھا عمال بھی کرنے گئے ہیں کیکن ابھی تک دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی گرائیوں تک نہیں پہنچا اس لئے ایمان کا دعویٰ ہڑی چیز ہے کیونکہ ابھی تو تم نے صرف اسلام قبول کیا ہے لہٰذاتم اپنے ایمان لانے کا احسان نہ جناؤ۔ اس جگہ 'مومن اور مسلم'' کی بحث کی گئی کئی نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں اسلام کے لغوی معنی مراد لئے گئی ہم انہوں سے تعربی اسلام کے لغوی معنی مراد لئے گئی جیں اصطلاحی معنی نہیں کیونکہ اسلام ظاہری اعمال میں فرماں برداری کا اور خالفت ترک کرنے کا اظہار ہے۔ جب کہ ایمان دل کی گہرائیوں سے تھد لی کرنے اور زبان سے اقرار کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ

دیہات کے رہنے والے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔اب نی ﷺ آپ فرماد یجے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکتہ ہیں یہ بنا چاہیے کہ ہم نے اللہ اوراس کے بیک بنا چاہیے کہ ہم نے اطاعت قبول کرلی کیونکہ ابھی تک ایمان تو تمہارے دلوں میں واضل ہی نہیں ہوا۔اگرتم نے اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت (پوری طرح) قبول کرلی تو اللہ تمہارے اعمال میں فررہ برابر بھی کمی نہ کرے گا۔ بلا شبہ اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ پھر ہر طرح کے شک وشبہ سے دوررہے اورا پی جانوں اور مالوں سے اللہ کے رائے میں جہاد کیا ہے لوگ اسے فرائیان کے ) دعوے میں سے ہیں۔

اے نی علیہ ایک اللہ وارز مین کی ہربات کا جانے والا ہے۔ (اے نی علیہ ) سکھار ہے ہو؟ حالا نکہ اللہ و آسانوں اورز مین کی ہربات سے واقف ہے۔ اور درحقیقت وہی ہربات کا جانے والا ہے۔ (اے نی علیہ ) یہ لوگ آپ پر اسلام لانے کا احسان جنار ہے ہیں آپ کہد و بیجئے کہ تم بھی پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جناؤ بلکہ تم پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے تنہیں ایمان کی طرف ہدایت نصیب کی۔ اگر تم سچے ہوتو (اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے )۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمین کے سارے رازوں سے واقف ہوا وہ تم کھی کرتے ہوا ہے وہ دکھی رہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں سچے ایمان کی تو فیق عطا فر مائے اور اللہ کے اس احسان کو ماننے کی سمجھ عطا فر مائے کہ اگر اس کی تو فیق نہ ہوتی تو ہمیں ایمان ہی نصیب نہ ہوتا۔

> واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公

پاره نمبر۲۲ خمر

سورة نمبر ٭ 🏠

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریک

• .....

# العارف مرزاق الم

# بِسُرِ والله الرَّحُنْ الرَّحِيثِ

الله تعالى نے قرآن عظیم کی تم کھا کرفر مایا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کولوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن کفار یہ کہتے ہیں کہ

(۱) بڑے تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ اللہ نے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے

جوہم جیسا ہی ہے؟

(۲) دوسری بات بی کہتے ہیں کہ جب ہم مرکز مٹی ہوجا کیں گے تو بھلا یہ کیے مکن ہے کہ ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ یہ ایسی بات ہے جے ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی۔

ن الله تعالیٰ نے فرمایا که کیاوہ اپنے سروں کے اوپراس آسان کونہیں دیکھتے جو

بڑی شان والا ہے۔ جے ہم نے چاند ، سورج اور ستاروں سے سچایا ہے۔ جس نے اس زمین و آسان کو بنایا ہے اس کے لئے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ آ دی کو ٹی میں ل جانے کے بعد دوبارہ

پیدانه کرسکے۔

فرمایاز مین کودیکھواس کواللہ نے کس طرح بچھایا ہے۔اس میں مضبوط پہاڑ بنائے ہیں۔
اس نے زمین میں طرح طرح کی چیزیں اگائی ہیں۔ بلندیوں سے پانی برسا کراس سے
خوبصورت باغات، سرسبز وشاداب درخت اوران پرطرح طرح کے پھل پیدا کیے ہیں۔ جب
بارش نہیں ہوتی توزمین مردہ ہی ہوکررہ جاتی ہے لیکن جیسے ہی پانی برستا ہے تو زمین میں ایک نی
زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔فرمایا اگر اللہ تعالی مردہ زمین پر بارش برسانے کے بعداس کودو بارہ
زندہ کردیتا ہے ای طرح جب ساری دنیا کے انسان مرجا کیں گے تو اللہ ان کوائی طرح زندہ فرما

رورة نمبر 50 كل ركوع 3 آيات 45 الفاظ وكلمات 376 حروف 1525 مقام نزول مكدكرمه

انسان اس دنیا میں جو تھی قمل کرتا ہے اللہ اس کو انچھی طرح جانتا ہے۔ اس نے ہرآ دی پر دوفر شئے مقر رکرر کھے ہیں جو اس کی انچھی یا بری باتوں کو لکھتے جارہے ہیں۔ ان کے اس نامہ انگال کو دہ قیامت کے دن ہرآ دی کے سائے رکھوریں گے۔ پھران کے انگال کے مطابق ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ معالمہ فرما کیں گے۔

جنتی جنت میں اور جہنی چہنم میں چلے جا میں گے تو جہنم ہے یو چھاجائے گا کہ کیا اب بھی اور مجر مین کے لیے عبگہ باقی ہے؟ جہنم کیے گی الهی! اگر اور جہنمی میں تو ان کو بھتی دیچیے ابھی مجھنی میں تو ان کو بھتی دیچیے ابھی اور مشرکین کو اور ان کے شیطانوں کو جہنم میں ڈال کراو پر ہے جہنم کوڈھک دیا جائے گا۔

نی کریم ﷺ نے کہا گیا ہے کہ آپﷺ ان کفار ومٹر کین کو ان کے برے انجام نے ڈرائے رہے اور کفار ومٹر کین کی باتوں رہے اور کفار ومٹر کین کی باتوں برمبر کیجے۔ پرمبر کیجے۔

اوران قوموں کو تباہ و ہر باد کر کے رکھ دیا گیا۔ فر مایا کہ بیاض آئی بات نہیں تجھتے کہ اللہ تعالیٰ کیا پہلی مرتبدانسان اور کا کنات کو پیدا کر کے تھک گیا ہے اور اب وہ انسان اور کا کنات کو دوبارہ پیدائیس کرسکتا؟ پیکیسا ہراتصور ہے کہ انہوں نے خود ہی فیصلہ کرلیا کہ اب اللہ آ دمی کو دوبارہ پیدائیس کرسکتا۔ پہلی مرتبہ پیدا کر نامشکل ہوسکتا تھا گر دوبارہ پیدا کرنا کیسے نائمکن سجھ لیا ہے۔

کٹ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوانسان کے ہرا کیے عمل کی خبر ہے۔ پھراس نے اپنے دوایسے فرشتے ہرانسان پرمقرر کیے ہوئے ہیں جوآ دمی کی ایک ایک حرکت اور باتوں کو کیکھتے جارہے ہیں۔

ہ فرمایا کہ موت کے درواز ہے ہے ہرایک کو گزرنا ہے۔ موت آدمیوں پر بھی طاری ہوتی ہے اور کا ئنات پر بھی طاری کی جائے گی۔ پہلی مرتبہ جب صور پھونکا جائے گا تو زبین و آسمان اور ہر جان دارختم ہو جائے گا اور جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہوکر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہرائ خص کے متعلق جو کفر و شرک کرتا ، ضد اور عناد ہے کا م لیکر ہر نیک کام سے دوسروں کورو کہ تھا۔ دین میں طرح طرح کے شیعے پیدا کرتا اور اللہ کے ساتھ دوسروں کومعود بنا کرر کھتا تھا تھا تھم دیا جائے گا کہ اس کو سخت جہنم میں جھونک دیا جائے۔ اس وقت کفاروشر کین شیطانوں پر الزام لگاتے ہوئے کہیں گے کہ اللی ! میں جنہوں نے ہمیں بہ کایا تھا اور داستہ ہے ہوئکا دیا تھا۔ اس پر شیطان ہمیں گے کہ اللی ! ہم نے آئیس گمراہ ہمیں کیا تھا اور ہر بر ائی اور بدترین کام کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے تھے۔ اللہ بلکہ بیتو خودا ہے اختیار ہے گمراہ کی گر اس بھر اگر ہے ہیں جاگرے تھے اور ہر بر ائی اور بدترین کام کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما کمیں گے کہ اب آئیس میں جھڑا کر نے سے کہا جاتا تھا کہ گمراہی کا راستہ اختیار نے کروائی وقت تم اس بات پر غورو گھرنہیں کرتے تھے۔ یا در کھواللہ کی پڑا کم اور زیادتی تہیں کرتا بلکہ انسان خود دی اپنے نقصان کا ذمہ دار ہے۔

ہ جب جنتی جنت میں اورجہنی جہنم میں چلے جا ئیں گے تو جہنم سے بو چھاجائے گا کہ کیااب بھی اور مجر مین کے لیے جگہ باقی ہے؟ وہ جہنم کہے گی الٰہی!اگراورجہنمی میں تو ان کو بھیج و بیچے ابھی گنجائش باقی ہے اوراس طرح ان کا فروں ،مشر کوں اور شیطانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم کو ڈھک دیا جائے گا۔ ' ہذہ اہل تقوی اور اہل ایمان سے کہا جائے گا کہتم سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا تھا وہ یہ جنت ہے اور جنت کوان کے قریب ترکر دیا جائے گا گئے ہا ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ ابتم امن و قریب ترکر دیا جائے گا گئے ہا ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ ابتم امن و سلمتی اور سکون سے یہال رہو۔ اب اس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ان جنتوں میں تم جو پچھ چا ہوگے وہ ملے گا اور ان کو بغیر مائے بھی بہت پچھ دیا جائے گا۔

ہ فرمایا گیا کہ یہ کفاروشرکین اپنی طاقت اور سرداریوں پر شاتر اکیں کیونکہ ان سے پہلے گزری ہوئی قو میں ان سے بھی طاقت وراور مضبوط تھیں لیکن جب انہوں نے نافر مانیوں سے توبینہ کی تو ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔

الله فرمايا كداس فے چودن ميس سارى كائنات كو پيداكيا۔ وى دوبار ه يھى پيداكر سےگا۔

ہ نی کریم علی وسے ہوئے فربایا کہ یہ کفار ومٹر کین آپ علی کے متعلق جو کچھ کہتے ہیں اس پرصبر کیجے۔ طلوع آفاب سے پہلے اورغروب آفاب سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد وثنا کیجے اور دات کے ایک حصے میں اس کی تنبیج کیجے نماز وں کا اہتمام کیجے فربایا زندگی اور موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے ای طرح ساری دنیا کے سب اولین وآخرین کو جمع کر لین بہت آسمان ہے۔

ﷺ نی کریم علی سے فربایا گیا کہ آپ علیہ ان کفار کو سمجھاتے رہے۔ ان کو سمجھانا ہی آپ علیہ کی ذمہ داری ہے آپ علیہ ان پرزبردتی کے لینیں بھیجے گئے۔ جواللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ ضرور آپ علیہ کی بات پر دھیان دیں گے۔

## ﴿ سُورَةِ قَتَ الْ

# بِسُـهِ اللهِ الرَّحُمُ الرِّحِيَّمِ

قَ وَالْقُرُانِ الْمَجِيْدِ أَبِلْ عِجْبُوَ الْنَجَاءُ هُمُمَّنْذِرُ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَفِرُونَ لَمْذَاشَى ﴿ يَجِيبُ ۞ عَ إِذَامِتُنَا وَكُنَّا ثُرَابًا ٩ ذلك رجع بَعِيدُ قَدْعِلِمُنامَاتَنقُصُ الْرَضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا ڮۺؙڮۏؿڟ۫؈ڹڶػۮٞڹؙۏٳؠٳڵؾۜٙڶػٵڿٵۼۿؠۯؘۿڡٛۄڣٛٲۿڕڝٞڔؽڿ٠ افكمرينظرة الكالسماء فوقه مركيف بنينها وزيتها ومالها مِنْ فُرُوعٍ ۞ وَالْأَرْضَ مَدَدُ نَهَا وَالْقَيْنَا فِيْهَارُ وَاسِي وَآنَبُتْنَا ڣۿٵڡؚڹٛڴؙڸۜڒؘۏۼؘۥؘۿؚؽۼ۞۫ؾؠٛڝڒةٞۊۜۮؚڴۯؽٮڴؚڷۜۼؠٛڍؚڡؙؖڹؽؠ؈ وَنَزَلْنَامِنَ السَّمَاءِمَاءُمُّا رُكَا فَانْبَتْنَابِهِ جَنْتٍ وَّحَبَ الْحَصِيْدِ<sup>®</sup> وَالنَّخُلَ بْسِقْتِ لَهَاطَلْعُ نَضِيْدٌ فَ إِنْ قَالِلْعِبَادِ وَٱحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كُذْلِكَ الْخُرُوجُ ﴿كَذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قُومُ نُوْجٍ وَّاصْحَبْ الرَّسِّ وَتُمُودُ ﴿ وَعَادُ وَ فِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿ وَاصْحَبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ ثُنَّتِعٍ لَا ثُكَرَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ @ ٱفَعِينِنَا بِالْحَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْرِ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿

5/2/2

### ترجمه: آیت نمبرا تا۱۵

قاف حروف مقطعات میں سے ہے جس کے معنی اور مراد کاعلم اللہ کو ہے۔

اس شان والے قرآن کی قتم ۔ بلکہ ان کواس بات پر تعجب ہے کہ ان کے پاس ان ہی میں سے فررانے والا آگیا ہے۔ پھروہ کا فر کہتے ہیں کہ بیقو عجیب ہی بات ہے کہ جب ہم مرکر خاک ہوجا ئیں گے (دوبارہ اٹھائے جا ئیں گے) بیقو عقل اور سمجھ سے دور کی بات ہے۔ (اللہ تعالیٰ فرمائیں گے) حالانکہ ہم ان اجز اکو جنہیں زمین نے کم کردیا ہے (یا کھالیا ہے) اچھی طرح جانے ہیں۔ ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ان کے بیاں تجی بات کی جب ان کے پاس کی بات کی قو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ اب دہ شکمش اور الجھن میں مبتلا ہیں۔

کیاانہوں نے اس آسان کونیں دیکھا جوان کے سروں پر (چھت کی طرح) ہے کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے کیے آراستہ کیا ہے؟ اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے؟ (کیا وہ) زمین کونییں دیکھتے کہ ہم نے اس کو پھیلا کر اس میں بھاری پہاڑ جما دیئے اور اس میں ہم نے ہرقتم کی پر روئق چیزیں اگا دیں۔ اس میں (ہراس شخص کے لئے) ہمایت وقعیحت ہے جواللہ کی طرف لوٹے والا چیزیں اگا دیں۔ اس میں (ہراس شخص کے لئے) ہم ایک برکت والا (نفع والا) پانی برسایا۔ پھر ہم نے آسان سے ایک برکت والا (نفع والا) پانی برسایا۔ پھر ہم نے اس کے ذریعہ بہت سے باغات اور اناج کو پیدا کیا (جو کھیت بن جاتا ہے) اور پھرکا نا جاتا ہے۔ اس نے کھوروں کے اونے اور اناج کو پیدا کیا (جو کھیت بن جاتا ہے) اور پھرکا نا جاتا ہے۔ اس نے کھوروں کے اونے وزخت اگائے کہ ان درختوں کا گابھا خوب گھا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے کھوروں کے اونے رزق کا ذریعہ بنایا ہے) اور پانی سے ہم نے مردہ زمین کوزندگی بخش ہے۔ (بیاللہ نے بندوں کے بیں ان کا بھی) کا فار بعیہ بنایا ہے) اور پانی سے ہم نے مردہ زمین کوزندگی

ان سے پہلے قوم نوح، کنویں والے، قوم ثمود، قوم عاد، قوم فرعون اور قوم لوط، ایکہ والے اور قوم تبع نے بھی (اللہ کے نبیوں کو) اوروں کی طرح جھٹلایا۔ پھران پررب کا وعدہ پورا ہوکرر ہا۔ کیا پھر ہم پہلی مرتبہ پیدا کرکے (ووبارہ پیدا کرنے سے) تھک گئے ہیں نہیں (اصل بات میہ ہے کہ) لوگ دوبارہ پیدا کئے جانے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔

## لغات القرآن آيت نمراتاها

عَجِبُوٓا أنهول نـ تَعجب كيا

مُنُذِرٌ والا

بتنا بم مرگئ

رَجُعٌ بَعِيدٌ نيتولونادوركاب

بَنَقُصُ مُناتى ٢

مَوِيْجٌ الجماءوا

فُرُوْخٌ سوراخ

مَدَدُنا جم نے پھیاادیا

اللَّقَيْنَا جم في دال ديا

رَوَاسِیٌ (رَاسِیَةٌ) بوج

زَوْجْ بَهِيْجٌ طرح طرح كافوشنا كَ فوبعور تى

تَبْصِرَةٌ وَهَانا\_تَمِجَا

مُنِيبٌ پلٹنے والا \_توجہ کرنے والا

ٱلْحَصِيدُ كَتْ ابوا كَمِيت

اَلْنَّخُلُ كَمُوركادرخت

بلسِقت (بَاسِقَةٌ) ليه لي

534

شک

# تشريخ: آيت نمبرا تا ۱۵

سورہ ق ہے جس کے متن اور مراد کا امازہ دوہ ہدر تہ متطعات ہیں ہے جس کے متن اور مراد کا علم اللہ کو ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کی تم کھا کر فر ہایا ہے وہ بلندر تبداور عظمت وجلال والی کتاب ہے جسے ان تمام کتابوں پر
عزت و شرف حاصل ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہیں۔ اس کتاب کا مقابلہ اور کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ اس کتاب میں اس بات
کونہایت واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں انسان کا قیام عارضی ہے جیتی زندگی کا آغاز آخرت سے ہوگا۔ دنیا میں
وقتی زندگی گذار نے کے بعد برخض کو ایک مقرر دن (قیامت کے دن) اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کراپے تمام اعمال کا حساب دینا
ہوگا پھر جز اور سزاکا فیصلہ کیا جائے گا۔ ان تمام باتوں کو اللہ کے پیٹیمر آ کر بتاتے ہیں تا کہ راستہ سے بھتکے ہوئے انسان سید سے
راستے پر آجا کیں جو ان کی اطاعت وفر ماں برداری کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں لیکن اللہ ورسول کے متکر جب گنا ہوں کی
مدوں کو یار کرچاتے ہیں تو پھران کو عبرت ناک برزادی کو باتی ہے۔

اللدتعالى ففرمايا كدكفاراس بات كوبوى جرت اورتجب سے كہتے رہتے ہيں كديرتمام باتس بتانے والے پيغمران ہى

جیسے بشر ہیں۔ان میںاورہم میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ربتو بڑے ہی تعجب کی بات ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر ماما کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے وجہ رہے کہ اگر اللہ کے پیغیمران ہی میں سے ان کی اصلاح کے لئے نہ جیسے جا کیں تو پھروہ کون می مخلوق ہوگی جوپیغیبر بنا کرجیجی جائے گی۔انبیاء کی بشریت کا ا نکار کفار کا مزاج رہاہے جس کا مظاہرہ وہ کرتے رہتے ہیں۔قر آن کریم میں صاف صاف فرماد یا گیا ہے کہ اگراللہ فرشتے کو بھی پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ بھی بشر ہی ہوتا۔

کفاراس بات میں بھی تعجب کرتے ہیں کہ جب وہ مرکز مٹی ہوجا ئیں گےان کی ہڈیاں گل سڑ جا کیں گی اوران کےجسم کے سارے اجزاء بھر جائیں گے توان کے اجزاء کس طرح جمع کئے جانگیں گے؟ دنیا کے اربوں کھر بوں انسانوں کے اجزاجمع ہوکر دوبارہ کس طرح انسانی شکل اختیار کرسکیں گے۔اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس میں تعجب اور حیرت کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ کومعلوم ہے انسانی جہم کے اعضاء کوس زمین نے کھایا ہے اور ان کے جسم کے کون کون سے ا جزاباتی ہیں۔اس کےعلاوہ اس نے ان تمام ہاتوں کا پورا حساب ایک الیمی کتاب میں درج کر رکھا ہے جو ہرطرح کی تبدیلی سے محفوظ ہےاوروہ کتاب خوداس کی حفاظت کرتی ہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا که در حقیقت بیکفار کسی ایک بات پر جم کرسوچ ہی نہیں سکتے بھی کچھ کہتے ہیں اور بھی کچھ ۔ مہ ہر چز میں ڈانوا ڈول ہی رہتے ہیں۔حالانکہ اگروہ کا نئات میں ظاہری انقلاب اور قوموں کے انجام پر ذرابھی سنجیدگی ہے غور کرلیں تو انہیں ان میں سے کی بات پر نہ تو حیرت ہوگی اور نہ تعجب ہوگا فر مایا کہ ذرااینے او پر ایک بلند و بالا آسان کودیکھواللہ نے اس کو کس طرح بنایا ہے نہ ستون ہے نہ ہمارااورآ سان اپنی عظمتوں کے ساتھ حجیت کی طرح سے تان دیا گیا ہے جسے جاند ،سورج اورستاروں کی چیک ہےروثن دمنور کر رکھا ہےاس میں کہیں شگاف یا درا ژنہیں ہے۔اینے یا وُں تلےز مین کودیکھیں کہاللہ نے اس کو پھیلا کر اس میں کس طرح توازن برقرارر کھنے کے لئے بڑے بڑے پیاڑوں کا بوجھ رکھ دیا تا کہ وہ زمین انہیں لے کرایک طرف کو نہ ڈ ھلک جائے۔ پھرز مین میں طرح طرح کےحسن و جمال اورخوبصور تیوں کو بھیر دیا ہے۔ جب بیز مین خشک اور مردہ ہی ہو حاتی ہتو بلندی سے یانی برسایا جاتا ہے جس سے مردہ می زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے ہر طرف خوبصورت باغات، اہلہاتے کھیت، تھجوروں کے جینڈ کے جینڈ اس میں گئے ہوئے گا بھے اور رزق کے مختلف سامان اس یانی سے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔

فرمایا کدان تمام ہا توں میں تعجب اور جیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔اگر پانی کے چھینے سے زمین دوبارہ سرسزوشاداب ہو کرایک نئی زندگی حاصل کرسکتی ہے اوراللہ کے تھم ہے کھل دیے لگتی ہے وہی اللہ جب سارے مردوں کو قبروں سے اٹھا کران کے ا جزا کوجمع کر کے ان کی این شکل وصورت پر دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا تو اس میں کسی حیرت کی بات نہیں ہے بیتو اللہ کی قدرت و طاقت ہوہ کا کنات میں جس طرح جا ہتا ہے تبدیلیاں کرتا ہے وہی انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت وقوت رکھتا ہے۔ فرمایا کریوقو دنیاوی انقلابات ہیں۔ اگر دنیا بحر کی بڑی بوی قو موں کے عبرت ناک انجام کود یکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہوکر سامنے آ جائے گی کہ اللہ کے سامنے دنیا کی طاقتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب بھی اس کی زبین پر نافر مانی کی جاتی ہے تو اللہ کا قانون قدرت دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ چنانچ اللہ نے نافر مانی قو موں کے متعلق فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی نافر مانی کی تو پھر ان کی تر قیات ، مال ودولت اوراو کچی المذکس ان کے کام نہ آسکیں۔ حضرت نوح اور حضرت شعیب کی قویس تو مشود اور قوم عاد ، فرعون اورلوط کی تو م گھنے جنگل والے اور قوم تیج ان قوموں کی زندگیاں گواہ ہیں کہ اللہ نے ان قوموں کی اصلاح کے لئے اپنے پینج بر جیجے۔ جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نافر مانی کی تو ان کو تباہ و برباد کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ اصحاب الرس ، اسرس ، الرس ، اصحاب الرس ، اسرس ، اسرس ، الرس ، اسرس ، الرس ، الر

﴿ اصحابُ الا یکد ﴾ الا یکد گھنے جنگل کو کہتے ہیں۔ بیعلاقہ بہت سر سبز وشاداب تھا اور گھنے باغات سے گھرا ہوا تھا۔ پانی بھی بڑی کثرت سے تھا۔ آج کل بیعلاقہ اردن کی سلطنت میں ہے۔ جب اس قوم کی نافر مانیاں بڑھ کئیں تواللہ نے ان کی اصلاح کے لئے حضرت شعیب کو بھیجا جب اس قوم نے ان کی مسلسل نافر مانیاں کیس اور اللہ ورسول کی باتیں مانے سے اٹکار کر دیا تو اس قوم پر اللہ کاعذاب آیا اور وہ قوم تباہ و بر باد ہوکررہ گئی۔

وقوم تی کی بین کے بادشاہوں کو' دئیج'' کہا جاتا ہے جس طرح مصرکے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ قوم تی کواپی خوش حالی پر بڑا ناز تھا۔ وہ کوئی سیجے بات سننے کو تیار نہ ہوتے تھے۔ جب اس قوم کی نافر مانیاں صدسے بڑھ کنیس تواللہ نے اس قوم کو شدید عذاب کے ذریعیہ تباہ و بر باد کر کے رکھ دیا۔ ان کامال اور دولت اور ان کی ترقیات ان کے کی کام نہ آسکیں۔

الله تعالی نے ان نہ کورہ تو موں کا ذکر کر کے مکہ کے کفار دمشر کین کوآگاہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کی نا فرمانیاں نہ کریں ورنہ وہ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا دستوراور قانون ہر زمانہ میں کیساں رہا ہے۔وہ نا فرمانوں کوسز ادیتا ہے اور فرماں برداروں کو دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی کامیابیاں عطاکرتا ہے۔ وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسَهُ وَخُنَ اقْرُبُ ٳڵؽۅؚڡؚڹٛػڹڸؚٲڶۅؘۯؽۣۑڔ۞ٳۮٚؽؾؙڵڡٞۜؽٲڷؙڡؙؾؙڵؘۊۣٙؠڹۼڹٲڵؽڡؚؽڹۣۏۼڹ الشِّمَالِ تَعِيْدُ ﴿ مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيدُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَتِيدُ جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقّ ذٰلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَجِيْدُ® وَلِهْ فِي الصُّوْرِ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ® وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَ اسَايِقُ وَشَهِيُدُّ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْكَ فِي خَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ كَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَرِ دِيْدُ ﴿ وَقَالَ قِرِيْنِهُ هٰذَامَالَدَى عَتِيدٌ ﴿ ٱلْقِيَافَ جَهَنَّمُ كُلَّ كَفَّا رِعَنِيْدِ ﴿ مَّنَّاعَ لِلْحَيْرِمُعْتَدِمُّ رِنْيِ ﴿ إِلَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلهَا أَخَرَفَا لُقِيلُهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ® قَالَ قَرِيْنُهُ رَبُّنَامَا الطُّغَيْتُهُ وَلكِنَ كانَ فِي صَللٍ بَعِيْدٍ® قَالَ لاتَّغُتَصِمُوْالَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ®َمَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا آنَا بِظُلُّامِ لِلْعَينِدِ أَن

## ترجمه: آیت نمبر۱ ا تا ۲۹

بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات انجرتے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے دو فرشتے اس کے اعمال کولکھ رہے ہیں۔اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں ٹکلتا جسے محفوظ کرنے کے لئے اس کے پاس ایک ٹکرال موجود نہ ہو۔اور موت کی وہ بختی آئیٹی جو برحق ہے۔ (جس سے وہ زندگی بھر) پچتا پھرتا تھا۔ اور جس دن صور پھو نکا جائے گا تو یہی دن عذاب کے وعدے کا دن ہوگا۔ ہر

17 SE

شخص (میدان حشر میں) اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک (فرشتہ) حشر میں لانے والا اور ایک گواہ ہوگا۔ (اس سے کہا جائے گا کہ) تو اس دن سے خفلت میں تھا جس کے پردے کوہم نے ہٹا دیا ہے۔ آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ اور اس کا وہ ساتھی (فرشتہ) جو گواہ تھا کہے گا کہ اس کا نامہ اعمال میرے یاس تھا جو حاضر ہے۔

(حکم دیا جائے گا کہ) تم ہرائ شخص کوجہنم میں جھونک دوجوناشکر ااور زیادتی کرنے والا، نیکی سے روکنے والا، حدسے تجاوز کرنے والا اور شک میں پڑا ہوا تھا۔ جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنایا اس کو بھی شدیدعذاب میں جھونک دو۔

اس کا دہ ساتھی (جوشیطان تھا) کہا گا کہ اے پروردگار میں نے اس کو گراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود گراہی میں دوڑا پھر تا تھا۔ فرمایا جائے گا کہ میرے سامنے نہ جھگڑ و کیونکہ میں پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کا وعدہ جھیج چکا تھا۔ میرے پاس کوئی بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پڑ ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔

### لغات القرآن آيت نبر٢٩٥١٦

تُوَسُوسُ جیکے ہے وسوسہ ڈ الٹا ہے حَبُلُ الُوَرِيُدِ شهدرگ قَعِيدٌ مَا يَلُفظُ كوئي لفظنهيس نكاليا تکہبان \_تگرانی کرنے والا رَقِيْبٌ سَكُو أَ الْمَوْتِ موت کی ہے ہوثی تَحيُدُ كتراتاب يَوُمُ الْوَعِيْدِ ڈرنے کاون سَائِقٌ جلانے والا

غطاة 201 حَديدٌ بهت تيز ساتقي قَريُنٌ لَدَيَّ میرے پاس اَلُقيَا تم دونوں ڈال دو عَنيُدٌ ضدي مَنَّا عُ رو کنےوالا صرے آگے بڑھ جانے والا مُعْتَدُ مُرِيُبٌ شك وشيه ذا لنے والا میں نے سرکشی کی أطُغَيتُ تم نه جھگڑو لا تُختَصِمُهُ ا

## تشريخ: آيت نمبر ١٦ تا٢٩

ان آیات میں موت اور قیامت کے ہولنا ک دن کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا گیا ہے کہ جو کفار دنیا میں غرور د تکبر کا پیکر بنے ہوئے تھے اور وہ نبیوں کی بات بھی نہ ماننے تھے ان کو اپنے کر تو توں کی سز ااور اگر کئی نے بہترین اعمال کئے ہوں گے تو ان کو ان کے تصور سے زیاد وانوامات سے نواز اوائے گا۔

اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو صرف پیدائی نہیں کیا بلکہ اس کے دل میں پیدا ہونے والے ہر خیال ہے انھی طرح واقف ہیں۔رگ جان جس پر انسانی زندگی کا دارو مدارہے وہ اس ہے آئی قریب نہیں ہے جتنا ہم اس سے قریب ہیں۔اس کی اندرونی کیفیات کو معلوم کرنے کے لئے ہمیں کہیں جانے اور کسی ذریعہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے دل و و ماغ میں جو بھی خیالات آتے ہیں یاوہ عمل کرتا ہے وہ ہماری نظر میں ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس کے دائیں اور بائیں ایسے فرشتے مقرر کئے ہوئے ہیں جو اس کے منہ سے فکلے ہوئے ہر لفظ اور اس کے لئے ہوئے ہر کام سے واقف ہیں اور وہ اس کو برابر لکھتے چلے جارہے ہیں۔ جب اس پر اس موت کی ہے ہوئی اور غثی طاری ہو جائے گی جس موت سے وہ بھاگنا اور موت کے نام سے بدکتا تھا وہ اس کو آگر رہے گی۔اس سے پچناممکن نہیں ہوگا کونکہ موت کا وہ دروازہ ہے جس سے سب کو گذرنا پڑتا ہے۔اس کے بعداس کواللہ کی بارگاہ
میں حاضر ہوکرا پئی زندگی کے ایک ایک لیمے کا حساب دینا ہوگا۔اس طرح وہ جس قیامت کا یقین نہیں کرتا تھا وہ بھی آ کررہے گی۔
چیسے ہی اللہ کے تلم سے صور میں پھو تک ماری جائے گی اور قیامت قائم ہوجائے گی تو وہی دونوں فرشتے جواس کے وائیں بائیں اس
کے اعمال ککھر ہے تھے ان میں سے ایک تو اس کا فرکو ہائنا ہوا جہنم کی طرف لے جائے گا اور دوسر افرشتہ اس کے تمام اعمال کا ریکار ؤ

گی ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ فرشتے کہیں گے کہ دینا میں تیری آ تھوں پر غفلت کے پر دے پڑے ہوئے تھے اور تو دیکھ کر
بھی اور س کر بھی اس کا یقین نہیں کرتا تھا آج غفلت کے سارے پر دے تیری آ تکھوں سے ہنا دیئے گئے ہیں اور آج تیری نظریں
ہم چیز کوصاف ماف دیکھر تی ہیں۔ جوفرشتہ اس کے بعد اللہ تعالی ان جیسے تمام نا فر مانوں کو جہنم میں جھونک دیئے کا تھم دیں گے جو
اور کر تو ت جنہیں تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالی ان جیسے تمام نا فر مانوں کو جہنم میں جھونک دیئے کا تھا۔ (۳) وہ جر بھلائی کے داست سے
دوسروں کورو کتے تھے۔ (۲) اللہ کی ناشکری جن کا شیوہ بن چکا تھا۔ (۳) وہ ہر بھلائی کے داست سے
دوسروں کورو کتے تھے۔ (۲) اللہ کی ناشکری جن کا شیوہ بن چکا تھا۔ (۳) وہ ہر بھلائی کے داست سے دوسروں کورو کتے تھے۔ (۲) ایس کی شہراتے تھے۔ تھی جواکہ آجی ان کوجہنم میں جھونک دو۔

اللہ تعالیٰ شیطان سے فرمائیں گے کہ کیا تونے ان کو بہکا یا تھا۔ وہ کیج گا کہ الٰہی! میں نے ان کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ وہ تو خود ہی گمراہی کواپنے گلے میں ڈالے پھرتے تھے۔ادھر کھار شیطان پرالزام لگاتے ہوئے کہیں گے کہ جمیں اس نے بہکا یا تھااس کو پوری پوری سزادی جائے اور جمیں معاف کر دیا جائے۔

جبان دونوں میں جھڑا ہڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب آپس میں جھڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے تو اپنے چیغبروں کے ذریعی تہمیں پہلے بی آگا ہ اور خبر دار کر دیا تھا اور تہمیں اپنے فیصلے سے مطلع بھی کر دیا تھا۔ وہ میر افیصلہ اٹل اور نا قابل تبدیل ہے۔ ہم کسی پرکوئی ظلم وزیادتی نہیں کیا کرتے۔

## يُوْمِ نَقُولُ لِجَهُنَّمُ هَلِ امْتَكُتِ

وَتَقُولُ هَلْمِن مِّزِنِيدٍ ﴿ وَأُزْلِفَتِ الْمُنَّةُ لِلْمُتَّقِلِينَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿ فَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ﴿ مَنْ خَشِى الرَّحْمُن بِالْغَيْبِ فَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ﴿ مَنْ خَشِى الرَّحْمُن بِالْغَيْبِ وَهَمَا أَوْ فَكُوهُا بِسَلْمٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُمُودِ ﴾ وَجَاءَ بِقِلْبٍ مُّنِيْبٍ ﴿ إِنْ خُمُوهُا بِسَلْمٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُمُودِ ﴾ فَهُمْ مِّا يَشَا أَوْنَ فِيهَا وَلَكُنْ يَنَا مَرْنَكُ ﴾ فَعُمْ الْمُعْمَر الْمُعْمَر الْمُعْمَر الْمُعْمَر الْمُعْمَر الْمُعْمَر الْمُعْمَر اللّهُ الْمُعْمَرِينَ وَلَهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### ترجمه: آیت نمبر ۳۵ تا ۳۵

وہ دن ( کتنا ہیب ناک ہوگا) جب ہم جہنم ہے کہیں گے کہ کیا تو بھر چکی؟ وہ جہنم کے گی کہ کیا کچھاور بھی ہے؟

اور تقوی کی والوں کے لئے جنت قریب کردی جائے گی جوان سے دور نہ ہوگی (فر مایا جائے گا جوان سے دور نہ ہوگی (فر مایا جائے گا کہ) ہوہ جنت ہے جس کا وعدہ ہرائ شخص سے کیا گیا تھا جواللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور (بندوں کے حقوق کی) حفاظت کرنے والا تھا۔ جو شخص رحمٰن کودیکھے بغیر ڈر تا رہا اور رجوع ہونے والا دل لے کر حاضر ہوا (حکم دیا جائے گا کہ) سلامتی (عزت واحر ام) کے ساتھ اس جنت میں داخل ہوجا جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ ان جنتوں میں ان کے لئے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ جا چی ہوگا جو وہ

لغات القرآن آيت نمبر ٣٥١٣٠

هَل امْتَلُاتِ كَياتُو بُرِكُي

أُزُلِفَتُ قريب لا لُي كُي

أوَّابٌ جَفَكَ والا

النُحُلُودُ بيشدرإدالا

## (شرح): آیت نبر ۳۵ تا ۳۵

جب میدان حشر میں ہر محف کے اعمال کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو جہنم میں داخل ہونے والوں کی تعداداتن زیادہ ہوگی کہ جہنم پکارا مخصے گی کہ کیا ابھی اور اللہ کے نافر مان ہیں جہنم میں میں داخل کیا جائے گا؟مفسرین نے اس کے محتی یہ بھی کئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی جہنم سے سوال فرمائیں گے کہ کیا اب بھی جہنم میں

اور جگہ موجود ہے؟ کیا اس کے علاوہ اور بھی جہنم والے ہیں۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ دوز خیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا پھراس جہنم کو بند کر کے او بہ سے ڈھانپ دیا جائے گا۔

اس کے برخلاف وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ ورسول کی اطاعت میں گذاری ہوگی ان کواری جنہ میں واضل کیا جائے گا جہاں ہر طرف راحتیں ہی راحتیں ہول گی اور کی طرح کا کوئی رنٹی وغم نہ ہوگا۔ تقویٰ اور پر ہیز گاری کی زندگی گذار نے والوں کے لئے جنت کوسنوارا جائے گا اور فرشتے اس میں ان کا پر جوش استقبال کریں گے۔ وہ جنت میں جیسی بھی خواہش کریں گے وہ ان کوای وقت بغیر کی رکاوٹ کے عطا کر دی جائے گی۔ اٹل جنت کوسب سے بوی نعمت' ویدار الی 'نصیب ہوگا۔ اور دیدار بھی وہ ان کوای وقت بغیر کی رکاوٹ کے عطا کر دی جائے گی۔ اٹل جنت کوسب سے بوی نعمت' ویدار الی 'نصیب ہوگا۔ اور دیدار بھی اس شان کے ساتھ کے درمیان سے ہر پر دے کو ہٹا کر بے تجابا نہ زیارت نصیب ہوگی۔ بعض روایات کے مطابق ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ کی ایس شان کے ساتھ کے درمیان سے ہر پر دے کو ہٹا کر بے تجابا نہ زیارت نصیب ہوگی۔ بعض روایات کے مطابق کی درمیان الی جنت میں جنبنی کی میان کی جائے گا کہ جنت میں جنبنی کی بہت کی میان اور انگل جنت کی بہت کی میان اس جگہ خاص طور پر چا رصفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اق اب بھنظ بھٹی الرحمٰن اور قلب منی ہے۔ یوں تو اٹل جند میں داخل کئے جائیں گے۔ یوں تو اٹل جند کی بہت کی خصوصیات ہوں گی اس جگہ خاص طور پر چا رصفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اق اب بھنظ بھٹی الرحمٰن اور قلک ہے جائیں گی۔ یوں تو اٹل جند میں داخل کئے جائیں گاری ہوں تو اٹل جند میں داخل کئے جائیں گے۔ یوں تو اٹل جند کی بہت کی خصوصیات ہوں گی اس جگہ خاص طور پر چا رصفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اق اب بھنظ بھٹی الرحمٰن اور قلک ہونے میں ہوئی کی جائے کی جنت کی بہت کی خصوصیات ہوں گی اس جگہ خاص طور پر چا رصف کیا گیا ہے۔ اق اب بھٹی نظر بھٹی الرحمٰن اور قلک ہوں کیا گیا ہے۔ اور اس کی سے کو بھٹی کی کو بھٹی کیا گیا گیا ہوں کو اٹل کے جائیں گیا گیا ہوں کو اٹل کے بھٹی کی دیکھ کیا گیا ہوں کی اس کی کو بھٹی کی کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کی کو بھٹی کی کو بھٹی کیا گیا گیا ہوں کی کیا گیا ہوں کی کو بھٹی کی کو بھٹی کی کو بھٹی کیا گیا گیا ہوں کی کو بھٹی کی کی کو بھٹی کی کی کو بھٹی کی کو بھٹی کی کو بھٹی کی کو بھٹی کی کو بھٹی

ا۔ اُقاب ہرائی شخص کو کہتے ہیں جوشیطانی وسوسوں کے باوجود محض اللہ کی رضا و خوشنودی کے لئے اپنی ہر خواہش کو چھوڑ کر ہرائ بات کو اختیار کرتا ہے جس میں اللہ ورسول کی اطاعت کا پہلونمایاں ہوتا ہے۔ دن رات اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے تو بہ واستغفار کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ایسے خض کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔

۲۔ حفیظ جو کسی حال میں اپنے صغیرہ کیبرہ گنا ہوں کی تلافی کے لئے خلصا نہ کوششوں سے غافل نہ رہتا ہو۔ ۳ پیچٹی الرحلن جو ہرونت اس احساس کو زندہ رکھتا ہو کہ اللہ بڑارچیم و کریم ہے وہی اپنے بندوں پر بے انتہا رحمتیں نازل کرتا ہے کیکن اس تصور سے کا نیتا اور ڈرتار ہتا ہو کہ کہیں وہ اللہ کے قبر کا شکار نہ ہوجائے۔

مه قلب نیب ایبادل جس میں اپ نفسانی جذبوں کوچھوڑنے اور نہایت عاجزی وانکساری کے ساتھ اللہ ورسول کے اور نہایت عاجزی وانکساری کے ساتھ اللہ ورسول کے ادب واحتر ام کا بے پایاں خیال غالب رہے۔ صحیح عقیدہ اور اللہ کی طرف رجوع رہنے والا دل ہو۔ ایبادل جس میں نیکیوں کی محبت اور گناہوں سے نفرت اور تو بدواستغفار جس کا شعار ہو۔ ایبادل جو ہر طرف سے کٹ کرمخش اللہ کی رضا وخوشنودی کا طالب ہو۔ اہل جنت کی بہ چارصفات ہیں جوان کو جنت کا مستحق ٹابت کردیں گی اور ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ان صفات کو پیدا کر کے ہمیں جنم سے نجات اور جنت کا مستحق بنادے۔ ہمین

## وَكُمْ الْمُلَكُنَا قَبْلُهُمْ مِينَ

قَرْنِ هُمْ اَشَدُّمِنْهُمْ رَبُطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِهُلُمِن مَجْنِص فَرَنَ فَي ذَلِكَ لَذِكُمْ وَهُوَ الْنَ فَي ذَلِكَ لَذِكُمْ وَهُوَ الْنَ فَي ذَلِكَ لَذِكُمْ وَهُوَ الْنَ فَي الْمُؤْتُ وَالْمَاكِنَةُ هُمَا السَّمْ وَهُو شَعِيدًا السَّمْ وَالْمَاكِنَةُ وَالْمَاكِنَةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَالِقُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَاللَّهُمُ وَالْمَاكِةُ وَاللَّهُ وَالْمَاكِةُ وَاللَّهُ وَالْمَاكِةُ وَاللَّهُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاكِةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاكِةُ وَاللَّهُ وَالْمَاكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُونَ اللَّهُ وَالْمُوالِقُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَا

### ترجمه: آیت نمبر۲۳ تا ۴۸

اورہم (ان کفار مکہ سے پہلے) بہت ی (نافرمان) قوموں کو تباہ کر چکے ہیں جوان سے زیادہ طاقت وقوت والی تھیں۔ پھروہ شہروں میں (فریاد کرتے) پھرے کہ ان کے لئے کوئی پناہ کی جگہہے؟ بے شک اس میں ہرائ خص کے لئے عبرت ونصیحت ہے جودل رکھتا ہے یا جو پوری توجہ سے بات کوسنتا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسانوں اور زمین کواور جو پچھان کے درمیان ہے اسے چھون میں پیدا کیا ہے۔ اور ہمیں اس کام نے تھا یا نہیں ہے۔ (اے نبی سے وہ کفار جو پچھ بکواس کرتے ہیں اس پرصبر سے بحکے اور ) اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے اورغ وب ہونے سے پہلے اورغ وب ہونے سے پہلے اورغ وب ہونے سے پہلے اورزات میں بھی اور تجدول سے فارغ ہونے کے بعد بھی تسبیع سے جیئے۔

لغات القرآن آيت نبر ١٣٦٥،

وہ بھاگے دوڑے

نَقَّبُوُا

پناه کی جگه

مَحِيْصُ

سِتَّةُ اَيَّامٍ چِهِدن مَامَسَّنَا بَمُ كُوْسِ چِهِوا لَعُوُبٌ تَمَادِث حِصَّن اَهُبَارٌ پِيجِهِ ـ بعدين اَهُبَارٌ پِيجِهِ ـ بعدين

## تشرتَ: آیت نمبر۲ ۳ تا۴۸

اعلان نبوت کے بعد وہ کوگ جو نبی کریم ہے تھے کو بہت چا ہے تھے اس طرح آپ کے دہمن بن گئے کہ آپ کا اور آپ کے جال اشرام کا کمہ میں رہنا دخوار ہوگیا اور ان پر مکہ کر مہ کی کوئی کردیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ہے تھے اور آپ کے صحابہ کرام گو کہ تھی کہ اللہ تو کہ میں رہنا دخوار ہوگیا اور ان پر مکہ کر میں کوئی کی دیے مصر جانے کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا کہ حق وصد افت کے داستے پر چلئے والوں کو پورے عزم دیقین کے ساتھ مبر کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہوئی کے اس کلے کو بلند کرنے میں لوگوں کی ہے جسی بداخلاتی کو برداشت کر کے گڑو وے گھونٹ پیٹا ہی پڑتے ہیں۔ اگر اتنا بچھ مجھانے کے باوجود قوم اپنی بدا عالیوں کا راستہ نہیں چھوڑتی تو بھر وہ تبر اللہ کی زد میں آ جاتی ہے۔ فر مایا کہ یہ مکہ کوگ جس طاقت وقوت پر بناز کررہے ہیں ان سے بہا گذری ہوئی تو میں ان سے بہت زیادہ طاقت وقوت اور دینا کے وسائل رکھتی تھیں گئین جب انہوں نے نافر مانیوں کی انہنا کردی تب کہا گذری ہوئی قیصلی جب انہوں نے انہوں کی انہنا کہ دی تاریخ انسانی کے سے واقعات ہیں جن سے عرب کوگ انسانی کے سے واقعات ہیں جن سے عرب کوگ انہوں کو دو تقی ہیں جو کی خوار دینا کے مول کو اقعات ہیں جن میں ہو جے ہوں اور وہ کی بات کو ہو چنے کی زحمت ہی نہیں کرتے ور مایا کہ انسانی تاریخ کے ان واقعات سے وہ ہی لوگ عبرت وقعیعت حاصل کرتے ہیں جن میں ہو جو اور الیے جال میں چینے ہوئی والے ہیں۔

الله تعالی نے فرمایا کہ یہودیوں کا بیعقیدہ ہے کہ اللہ نے اس زمین وآسان یعنی کا نئات کو چھوڈوں میں پیدا کیا اور ساتویں دن محکس کی وجہ سے اس نے آرام کیا (نعوذ باللہ)۔فرمایا کہ بے شک اللہ نے اس کا نئات کو چھوڈوں میں بنایالیکن ساتویں دن اس نے آرام نہیں کیا۔وہ تھک کرنیس میٹھ گیا کیونکہ دہ لوگوں کی طرح ہاتھ پیر سے محنت نہیں کرتا کہ مجھے کام کر کے تھک جائے بلکہ جس کام کودہ کرتا چاہتا ہے اس کے لئے کہتا ہے' دکن' ہوجا اور دہ چیزای وقت وجودا فتتیار کر لیتی ہے۔اب اس نے کا نئات کو بندرتج بنایا ہے بیاس کی مصلحت ہے لیکن تھک جانا یہ تو انسانی عادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فر مایا کہ آپ ان کفار یہودیوں اور نصاری کی افتصوں پرصبر کیجئے تحل اور برداشت سے کام لیجئے ، منج وشام اور رات کے اندھیروں میں اور دن کی روشن میں اللہ کی حمد وثنا کیجئے۔ دین اسلام کے مخالف جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں بیخودہی مٹ کررہ جائیں گے۔ آپ اور آپ کے صحابہ اس کلمے تی کو بلند کرتے رہیں ان کفار سے اللہ خود نبٹ لے گا۔

الله تعالى كارشادات كاخلاصه يبيك

مکہ کے کفار جن نافر مانیوں اور رسول دھنی میں گئے ہوئے ہیں آئیس یا در کھنا چاہیے کہ ان سے پہلے وہ زبردست توت اور طاقت رکھنے والی تو میں گذری ہیں جنہیں اللہ کے پیغبروں نے ہر طریقے پر تجھایا اور کفر وشرک سے بازر کھنے کی تلقین کی کیکن وہ اپنی بدمستیوں میں اللہ کے پیغبروں کی باتوں کو گھراتے رہے۔ آخر کا ران پر اللہ کا فیصلہ آگیا اور انہوں نے شہر شہر گھو منے اور پناہ کی جگہ تلاش کرنے میں اپنی ساری صلاحیتوں کو لگادیا لیکن ان کو کی جگہ بھی پناہ نصیب نہ ہو تکی۔ ان تمام واقعات سے اہل عرب اچھی طرح واقف تھے ان کے تباہ کے گئے کھنڈر رات سے اکثر گذرتے تھے گر سب چھود کھے کہ بھی وہ عبرت وقعیحت حاصل نہیں کرتے تھے اور اپنے بدترین انجام سے عنافل تھے نے مایا بات یہ ہے کہ ان کے پاس وہ نگا ہیں نہیں ہیں جواپنے انجام کود کھے کیس وہ عقل وفکر نہیں جس سے وہ سوچ سے میں جن کے پاس نگا ہیں اور دل ہوتے ہیں وہ بی عبرت وقعیحت حاصل کرتے ہیں۔

نی کریم میں آپاس کی پرداہ نہ ہیں۔ بلکہ صبر مخل اور برداشت سے اللہ کے کلے کو بلند کرنے کی جدوجہد کرتے رہے اور سج وشام سورج نکلنے سے پہلے ،سورج ڈو جنے سے پہلے، پچھرات کے اندھیروں میں اور پچھ بجدوں سے فارغ ہو کر اللہ کی جدوثنا سیجئے کسی کی پرداہ نہ سیجئے۔اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرتارہے گا اور دشمنان اسلام ہی گذشتہ تو موں کی طرح بے نام ونشان ہوکررہ جائیں گے کیونکہ اللہ کا یمی دستور ہے۔

وَاسْتَمِعْ يَوْمَرُينَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانِ
قَرِيْبِ فَيُومَرُينَمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ الْمَرْفِ فَيْ وَمُرَتَّفَقَ فَي الْحُرُوجِ الْمَرْفِ فَي وَمُرَتَّفَقَ فَي الْكَرْضُ عَنْمُ مُرْمِكَ الْمُرْفِ مَكْنُ اعْلَمْ مِمَا يَتُولُونَ عَنْمُ الْمُدَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيْدِ فَ وَمُ آلَئُتُ الْمُرْفِ الْقُرْ إِن مَنْ يَخَافُ وَعِيْدٍ فَ وَمَ آلَنْتُ عَلَيْهُمُ مِحِيَالِ وَذَكِرْ بِالْقُرْ إِن مَنْ يَخَافُ وَعِيْدٍ فَ وَمَ آلَنْتُ عَلَيْهُمُ مِحِيَالِ وَذَكِرْ بِالْقُرْ إِن مَنْ يَخَافُ وَعِيْدٍ فَ وَمُ آلَنْتُ عَلَيْهُمُ مِحِيَالِ وَذَكْرُ بِالْقُرْ إِن مَنْ يَخَافُ وَعِيْدٍ فَ

### ترجمه: آیت نمبرا ۴ تا ۴۵

اورسنو! جس دن پکارنے والا قریب ہی سے پکارے گا اور اس دن یقیناً سب لوگ اس چیخ کو (صور پھو نکے جانے کو) س لیس گے یہ ان کے قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ اور سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے۔ اس دن جب زمین پھٹ جائے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر دوڑ رہے ہوں گے ان سب کو جمح کر لینا ہمارے لئے آسان ہے۔ (اے نبی سیکھ ) یہ لوگ جو با تیں بنار ہے ہیں ہم آئیس خوب جانے ہیں اور آپ ان پرز بردی کرنے والے تو ہیں نہیں (لہذا) آپ اس قر آن کے ذریعہ ہم اس شخص کو نسیحت کرتے رہے جو میرے عذاب سے ڈرتا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبرا٣٥٢

اَلُمُنَادُ ندادینے والا۔ آواز دیے والا تَشَقَّقُ پُدِے گ حَبَّادٌ زیردی کرنے والا

يَخَافُ وَعِيدٌ جوير عدرانے عدرتا ب

### تشريح: آيت نبرا ١٣ تا ١٥٥

غفلت وکوتا ہی کے ساتھ وزندگی گذارنے والے قیامت کو دور کی چیز تجھتے ہیں حالانکہ اہل ایمان اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ موجودہ دنیا آخر کارا کیک دن ختم ہوجائے گی اور پھرسب کواللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوکر زندگی میں کئے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ چنا نچے جب صور پھونکا جائے گا تو کا کنات کی ابتداء سے انتہا تک جینے بھی لوگ ہوں گے وہ اپنی قبروں سے دنن کی گئی جگہوں سے زندہ ہوکرمیدان حشر میں جمع ہونا شروع ہوجا کیں گے۔

احادیث پیس آتا ہے کہ جب اللہ کے تھم سے حضرت اسرافیل صور بیں پھونک ماریں گے تواس ہیبت ناک آواز کو دوراور فرد کی دو کے اس طرح سنیں گے جیسے ان کو قریب ہی ہے آواز دی گئی ہے۔ حضرت اسرافیل کہیں گے کہ

''الے گئی سری ہٹر ہواریزہ مریزہ ہو کر بھر جانے والی کھا لوا بھڑے ہوجاؤ۔'' (بعنوی)

کے گلؤوا بھر جانے والے ذروں س لو کہ تہ ہیں اللہ بھی میں دیتا ہے کہ حساب کے لئے جمع ہوجاؤ۔'' (بعنوی)

حضرت اسرافیل کے اس اعلان کے بعد تمام مرد ہے زندہ ہو کر میدان حشری طرف دوڑ ٹا اور بھا گنا شروع کر دیں گے۔

اس طرح زبین و آسمان اور وقت کا نقشہ بدل جائے گا سب لوگ ایک ایک ایک ٹی دنیا بیس آتا کھولیس گے جہاں ساری دنیا کے لوگ جمی ہوں گے اور اس میدان بیس ہر خص سے زندگی میں کئے ہوئے کا موں کا حساب لیا جائے گا۔ انسان بیسو چہا ہے کہ بیسب بچھ کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ بھی میں انسان کی زندگی اور موت کا نظام ہاس کے لئے خاک بیس مل جانے والے ذروں کو جمع کرکے پھر سے ان کو انسانی شکل میں لئے آتا کوئی دشوار اور مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم بھاتے سے فرمایا ہو کہ کہ یہ سب پچھا کی ہوئی ہے آپ اس پیام حق کو جہ اس شخص تک پہنچا دیجئے جو تھیدت حاصل کر تا اور میرے عذا ہیں ہو کو ای خود تا ہوئی ہے کہ یہ سب پچھا کے گا میں بینے بینی کو جب ہو تھیدت حاصل کر تا اور میرے عذا ہو اس ہے۔ آپ کا کام اس بات کو عبت و خلوص سے ہر شخص تک پہنچا نا ہے کس پر زبر دی کر کے ٹھونسٹانہیں ہے کیونکہ ہم نے آپ کو اس بات پر دھیان دے گا اور اپنی آخرت ہے۔ آپ کا کام اس بات کو عبت و خلوص سے ہر شخص تک پہنچا نے جو محال بات پر دھیان دے گا اور اپنی آخرت سنوار لے گا لیکن بد بخت انسانوں کو بہت جلدا ہے تر بیا عمر کرنے والے ماک خود تی ہو جس باتے گا۔

واخردعوانا ان الحمد الله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公

## باره نمبر۲۷تا ۲۷ • حسم • قال فما خطبکم

سورة نمبر ا۵ الذاريات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

## ه الذاريات الأداريات الح

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ لِالرِّحِيْمِ

ہ اس سورۃ کی ابتداء گردوغباراڑانے والی، بادلوں کے بوجھ کو لے کر چلنے والی ہواؤں، نرم رفقار سے چلنے والی کشتیوں اور رزق تقتیم کرنے والے فرشتوں کی قتم کھا کر فر مایا ہے کہ جس قیامت کے دن کا دعدہ کیا گیا ہے وہ وہ اقع ہو کرر ہے گا۔ اس بیس شک وشبد کی کوئی گئی ہے۔ دراصل بیان مشکروں کے جواب بیس قتم کھائی گئی ہے جو یہ کہتے تھے کہ آخروہ قیامت جس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ واقع ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ قیامت قو

مرورآئے گی کین قیامت کا دن کا فروں اور مشرکوں کے لیے برا بھاری دن ہوگا۔اس دن خرورآئے گی کین قیامت کا دن کا فروں اور مشرکوں کے لیے برا بھاری دن ہوگا۔اس دن مجرم آگ پر تیائے جا کیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جس قیامت کی تم جلدی کیا کرتے تھے۔ میں وہ قیامت کا دن ہے۔ابتم اپنے اعمال کی سزا بھلتو جوتم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ کہ کیکن بیدن ان اہل ایمان لوگوں کے لیے جو پوری زندگی تقوی اور پر ہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے بے انتہا انعام و کرم کا دن ہوگا۔ ان کو جنت کے سر سر خروشا داب باغات، بہتے ہوئے پانی کے صاف شفاف چشے اور ہر طرح کی تعتیں عطاکی جائیں گی۔یان لوگوں کی کیعتیں عطاکی جائیں گی۔یان لوگوں کی کیادت و ہندگی کرتے جائیں گی۔یان لوگوں کی کیادت و ہندگی کرتے

کرتے تھے۔ان کے اعمال کی بلندی کا بیرحال ہے کہ ان کے مال ہرا س شخص کے لیے وقف تھے جوان سے سوال کرتے تھے یا سوال نہیں کرتے تھے۔

تھے جوراتوں کے اکثر جھے میںعمادت کرنے کے باوجود اللہ ہے ڈرتے ہوئے استغفار

الله تعالی نے فرمایا کہ جولوگ قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں وہ اگر اپنے وجود ہی میں غور کرلیں تو ان کواس کا جواب مل جائے گا۔ ہرآ دمی رات کوسوتا ہے اور

| 51       | سورة نمبر    |
|----------|--------------|
| 3        | كل ركوع      |
| 60       | آيات         |
| 360      | الفاظ وكلمات |
| 1553     | حروف         |
| مكةكمرمه | مقام نزول    |
|          |              |

الله تعالى في دنياكى چار بنزى تو مول كافتر تعالى في دنياكى چار بنزى توم كافترى تا كان كافترى توم فركون، قوم عادا ورقع مشود في ديا كى بهت بنزى ادرولت مند تو يس تغييل جب انهول في انتهاكروى توالى تا كان بالله كا ايساعذاب آيا جس في ان كوسم مهس كركوديا۔

اللہ کا بہی دستور ہے کہ جب تو میں نافر مانیوں کی اختیار پڑھنے جاتی ہیں اور بار بار کہنے کے باوجود اپنی اصلاح نہیں کرتیں تو پھران پر اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور پھروہ تو میں طاقت وقوت کے باوجود اپنا وجود برقر ارٹیمیں رکھ سکتیں اور بتاہ ہوجاتی ہیں۔

يرواه نه يجيح صبر يجيح كيونكه جب بهي اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے لوگوں

تك الله كابيغام پہنچایا توانہوں نے ان

كواس طرح ستايا-آب عظ لوكون كو

میں بیہ سعادت ہے وہ ضرور حاصل

کرے گا۔

لفار دشرکین کے اعتراضات، طعنے کی صبح کواٹھ جاتا ہے۔ رات کوسونا گویا موت کا طاری ہونا ہے اور سوکر اٹھنا دوبارہ زندہ اور الزامات كا جواب دييت ہوئے ہونا ہے۔موت اور حیات تو اس پر روز انہ طاری ہوتی ہے۔ اس طرح جو مخص مرکیا فرمایا گیا که آب تلک ان کی باتوں کی

اس سے قبر میں چند سوالات کے بعد اس پر نیند طاری کر دی جائے گی اور اب اس کی آ نکھ میدان حشر میں کھلے گی جہاں زندگی بھر کے معاملات کا فیصلہ کیا جائے گا۔

اس سورة میں حضرت ابراہیم کے اس واقعہ کو بیان فرمایا گیا جب اللہ نے کچھ

نفیحت کرتے رہے جس کے مقدر فرشتوں کوانسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا۔انہوں نے حضرت ابراہیم کوایک بیٹے کی خوش خبری سنائی اور قوم لوط پران کی بدا ممالیوں کی وجہ سے عذاب کا ذکر کیا۔ جب حضرت ابراہیم نے ان سے یو چھا کہ اب ان کا کیا ارادہ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی

طرف ہے تھم ہے کہ قوم لوط پر بارش کی طرح پھر پر ساکران کو تباہ کر دیا جائے۔

🖈 قوم فرعون ،قوم عا داور قوم ثمود کا ذکر فرمایا که جب انہوں نے اپنی نا فرمانیوں کی انتہا کر دی تب اللہ نے فرعون اوراس کی قوم کو یا نی میں غرق کر دیا۔ قوم عا د کوطوفانی آندھی ہے اور قوم شمود کو ہوا اور زلزلوں کے جنکلوں ہے اور تو منوح کوسمندری طوفان میں ڈبوکر ہلاک کیا گیا۔ گویا انہوں نے تو پہلے ہی قیامت کا منظرد کھے لیا۔ای طرح ایک وقت آئے گا جب اس ساری کا نئات کواس طرح ختم کر دیا جائے گاای کوقیامت کہتے ہیں۔

🖈 فرمایا کہاس کا نئات میں جس اللہ نے آسان کوجھت کی طرح تان دیا اور زمین کے فرش کوخوبصور تی ہے بچھا دیا جس سے انسانی ضروریات پوری ہوتی ہیں وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی عبادت و ہندگی کے لائق نہیں ہے۔ دنیا میں جب بھی کا نئات کے مالک کے ساتھ کسی طرح کا بھی شرک کیا گیا توان کی اصلاح کے لیے پغیر جیسے گئے جب کفارا پی حرکتوں سے باز نہیں آئ تو ان پرالله کاعذاب نازل ہوکررہا۔

☆ كفار قريش نبي كريم ﷺ كوطيخ دية اور الزامات لگاتے تھے ۔ آپﷺ كومجنون اور جادوگر كہا كرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے نبی کر پم ﷺ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ریرکوئی الیمی نئی بات نہیں ہے کہ جو کفار آ پے ﷺ کے ساتھ کر ر ہے ہیں بلکہ اللہ کے جینے بھی نبی اور رسول آئے ان کے ساتھ ان کی قوم نے یہی معاملہ کیا لہٰذا آپ ملا ان اس مکرین و مشر کین کی پرواہ نہ کیجیے کیونکہ پیلوگ گمرا ہی میں بھٹک رہے ہیں ۔آ پ میکٹ ان کی با تو ل پرمبر کیجیےاوران کونسیحت کرتے رہیے جن لوگوں کے دلوں میں خوف الٰہی ہے وہ ضرورا یک دن آپﷺ کی بات مان کرنجات کا راستہ حاصل کرلیں گے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنات کواپی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔لیکن بی عبادت

ان کے اپنے فائدے کے لیے ہے اللہ ہرایک کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ اگر ساری دنیا مل کراس کی نافر مانی کرتی ہے تب اور فرمانیرواری کرتی ہے اس وقت نداس کی کا کتات میں کوئی چیز کم ہوتی ہے اور ندکوئی چیز بوھتی ہے بیاتو انسان کی

ا بی سعادت کی بات ہے۔

فرمایا کردر حقیقت وہ بڑے طالم ہیں جواللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کو بخت سزال کررےگی۔ قیامت کا دن ان لوگوں کے لیے براہولنا ک دن ہوگا۔

### المورة الذاريات

## بِسُمِ والله والرَّحُنْ الرَّحِيَّةِ

ۅؘٳڵڎٝڔۑؙؾؚۮؘۯۅٞٳڽؘٚٵڷڂڡؚڵؾؚۅؚڠڗؙٳڞٚٵڵٛڋڔۑؾؚؽؙٮڗڰٚٵٚڷڡٛڡۜؾؠٝؾ ٱمْرًا فَإِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ فَوَانَ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ﴿ ۉٳڵۺٙڡٵٚ؞ۮؘٳؾؚٳڵؙٷؠ۠ڮؚ<sup>ڰ</sup>ٳڰٚڴؙڎڵڣؽۊٙۅٛڸڠٚۼۛؾڸڣۣڰ۫ؿؙۏٛڣڮۼڹۿ مَنُ أُفِكَ أَفِكَ فَ قُتِلَ الْخُتْرَصُونَ فَالَّذِيْنَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ أَ ؽۺٛڬؙۏٛڬٲؾٵڽؘؽۉۿؙٳڵڐؚؠڹ۞۫ؽۉٙۘۿۿؙڡٚۼڮٙٳڶؾۜٳڔؽڣٛؾڹٛۏٛڹ۞ۮٛۏؖۊؖٛؖٵ فِتُنَتَكُمْ لِهٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ رِبِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ فَاخِذِيْنَ مَا اللَّهُمْ رَبُّهُمْ اللَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحُسِنِيْنَ ۞كَانُوْا قَلِيُلَامِّنَ الَّيْلِمَا يَهْجَعُوْنَ®وَ بِالْاَسْحَارِهُمُّ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿وَفِي آمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿ وَفِي الْأَرْضِ النَّ لِلْمُوْقِنِيْنَ ﴿ وَفِي النَّفْسِكُمُ الْكُرْتُبْصِرُونَ ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُون ﴿ فَورَبِّ السَّمَاءِ وَالْكَرْضِ إِنَّهُ لَكُنَّ \* مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ شَ

### ترجمه: آیت نمبرا تا ۲۳

ان ہواؤں کی قتم جو گرداڑانے والی ہیں۔ پھران بدلیوں کی قتم جو (یانی کا) بوجھ اٹھا کر چلنے والی ہیں۔ پھر (ان کشتیوں کی قتم ) جوزم رفتار سے چلنے والی ہیں۔ پھران تقسیم کرنے والے (فرشتوں) کوشم جواللہ کے حکم سے تقسیم کرتے ہیں۔ یقیناتم سے جووعدہ کیا گیا ہے وہ بالکل سچ ہے اور انصاف کا دن قائم ہونے والا ہے قتم ہراستوں والے آسان کی کہتم لوگ (آخرت کے بارے میں) مختلف باتیں کرتے ہولیکن اس کو مانے ہے وہی انکار کرتا ہے جس کواس سے پھرنا ہوتا ہے۔ قیاس اور گمان كرنے والے بلاك كردي كئے -جوغفلت ميں (يڑے ہوئے) اوراس دن كو بھولے ہوئے ہيں۔ پهرېمي وه يو چيچه بين كهانصاف كادن كب ( قائم ) بوگا؟ وه دن بوگا جب بيلوگ آگ ير تیائے جائیں گے۔(ان سے کہا جائے گا کہ)تم (اللہ ورسول کے)حجٹلانے کی سزا کا مزہ چکھو۔ یمی وہ عذاب ہے جس کو ما تکنے میں تم جلدی کیا کرتے تھے۔ بے شک پر بیز گار (جنت کے ) باغات اورچشموں میں ہوں گے۔ بیاس کو لینے والے ہوں گے جوانہیں ان کا برورد گارعطا کرے گا کیونکہ وہ پہلے ہی ہے پر ہیز گار تھے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو (اللہ کی یاد میں) راتوں کو بہت کم سوتے تھے۔اوررات کے آخری حصے میں (اللہ سے) استغفار کیا کرتے تھے۔اوران کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور سوال نہ کرنے والوں کاحق تھا۔ اور یقین کرنے والوں کے لئے زمین میں بہت ی نشانیاں موجود ہیں اورخود تمہاری اپنی ذات میں بھی (نشانیاں موجود ہیں) کیاتم دیکھتے نہیں ہو؟ اورآ سان میں تمہار ارزق ہےجس کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آسان اورز مین کےرب کی فتم كديد شك يدبات بالكل برق ب(اى طرح يقيى ب)جس طرح تم باتين كردب بو-

لغات القرآن آيت نبراتا٢٣

ذَارِيَاتٌ (ذَارِيَةٌ) ازْرَبَعير نَـواليال الْحَامِلاتُ الْعانِـواليال

يو جھ جَارِيَاتٌ <u> چلنے</u> والیاں آسانی سهولت ٱلۡمُقَسِّمَاتُ تفتيم كرنے واليال تُوُعَدُوُنَ تم جودعدہ کئے گئے ہو اَلُحُبُکُ (حُبَیُگَةٌ) رائے يُؤْفَكُ پھيراجا تاہے أفك پھيرا گيا ہے ٱلْحَرَّ اصُوْنَ ا ٹکل کے تیرچلانے والے غَمْرَةُ سَاهُوُنَ بھولنے والے غفلت کرنے والے اَيَّانَ الث بليث كنة جائيس كل تم جلدي مجاتے ہو عُيُونٌ (عَيُنٌ) چنھے يَحْجَفُونَ تفوز اساسونا

اَلَسَّائِلُ سوال كرنے والا ما تَکَنے والا اَلْمَحُرُومُ غریب مفل محروم رہنے والا تَنْطِقُونَ تَمْ بولتے ہو

## تشريخ: آيت نمبرا تا٢٣

اصل میں دہ لوگ جو آخرت کا افکار کرتے تھانسان کے مرجانے کے بعد دوبارہ زعرہ ہونے اور آخرت میں حساب کتاب کو تھیں

۔ دور کی بات قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سب کہنے کی با تیں ہیں آخرت وغیرہ کوئی چیز ہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے منکرین کو یھین

دلانے کے لئے چار چیزوں کی قتم کھائی ہے اور بتایا ہے کہ ان پر خور کر لوقہ تہیں معلوم ہوجائے گا کہ کا نتات کا ایک ایک ذرہ اور اس میں

انقلابات اس کے گواہ ہیں کہ ایک دن اس نظام کوتوڑ دیاجائے گا اور ٹی زمین اور آسان وجود میں آجا میں گے وہی آخرت اور حشر کا دن ہے۔

فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ جب زمین گری اور خطکی سے گردو غیار بن جاتی ہے ہر طرف دھول اڑانے والی ہوا کیں چاتی ہیں تو

اس گری سے بادل بنتے ہیں اور ہوا کیں ان بھاری بادلوں کو اٹھا کر ایک خاص باندی تک لے جاتی ہیں اور پھرجس جگہ اللہ کا تھم ہوتا

ہوائی نرم رفتار سے چال کر لوگوں تک رز ق چینچنے کا ذریعہ بنتی ہیں اور پھر اللہ کے تھم سے اس کا رزق اس کی تطوق بیں تھیے ہوتا ہے۔

جوائی نرم رفتار سے چال کر لوگوں تک رز ق چینچنے کا ذریعہ بنتی ہیں اور پھر اللہ کے تھم سے اس کا رزق اس کی تطوق بیں تھیے ہوتا ہے۔

جوائی نرم رفتار سے چال کر لوگوں تک رز ق چینچنے کا ذریعہ بنتی ہیں اور پھر اللہ کے تھم سے اس کا رزق اس کی تطوق بیں تھیے ہوتا ہے۔

جوائی نرم رفتار ہے کہ جس طرح تم دیکھتے ہو کہ ایک خشک ، ٹیم رسو تھی ہوئی مٹی پر پانی پڑتے ہی ایک در وبارہ صور پھونکا جائے گا تو ساری تطوق مرجائے گی اور جب دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو اولین کہ ہو جاتی کی اور جب دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو اولین کہ تم مردے اپنی پئی بگاہوں سے نگل کر میدان حشر کی طرف دوڑ نا شروع کر دیں گے۔

و آخرین کے تمام مردے اپنی بی بگروں سے نگل کر میدان حشر کی طرف دوڑ نا شروع کر دیں گے۔

والے اس حقیقت تک پہنچ ہی جاتے ہیں کہ اس یوری کا ننات کا مالک صرف اللہ ہے وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وہ

لوگ جو پہ کہتے ہیں کدانے نی ! آپ جس قیامت کا ذکر کررہے ہیں وہ کب آئے گی ؟ فرمایا کہ قیامت تو آ کررہے گی اس کے آئے

فرمایا اس کے علاوہ زمین وآسان ہی نہیں بلکہ خودانسان کے اپنے وجود کے اندر *سیکر*وں نشانیاں موجود ہیں <u>غور کرنے</u>

میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے کین بیدن کفار ومشرکین اور اللہ کے نافر مانوں کے لئے بہت بخت دن ہوگا کیونکہ اس دن ان کفار کوآگ پر تپایا جائے گا۔اوروہ لوگ جنہوں نے زندگی مجراللہ اور اس کے رسول کی اطاعت وفر ماں برداری میں گذاری ہوگی تقویٰ و پر ہیز گاری جن کی زندگی کاسر ماہیہ ہوگاوہ جنت کی راحقوں میں ہرطرح کی تعتیں حاصل کریں گے۔

الله تعالیٰ کے ارشادات کا خلاصہ پہ ہے: ان ہواؤں کی قتم جوگر داڑانے والی ہیں بھریمی ہوائیں ان بدلیوں کوایے دوش پر کے کرچکتی ہیں جویانی ہے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ان کشتیوں کی قتم جوانسانی رزق اوراسیاب کو لے کرایک خاص وقار،انداز اور نرمی ہے چلتی ہیں۔ پھران فرشتوں کی قتم جو (اللہ کے رزق کو) تقیم کرنے والے ہیں کتم سے جس قیامت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ بالکل سے ہادرایک ایباانصاف کا دن قائم ہوگا جس میں ہر مخص کے ساتھ پوراپوراانصاف کیا جائے گا۔ کسی برکسی قتم کاظلم اور زیادتی نہ کی جائے گی۔ فرمایا کداس راستے والے آسان کی تتم یعنی جس میں فرشتے اترتے اور چڑھتے ہیں کہتم لوگ اس قیامت کے بارے میں ئس قدر مختلف باننس بنار ہے ہویعنی کوئی اس کو مانتا ہے اور کوئی نہیں مانتا۔ حالانکد اگر ذرابھی غور وفکر سے کام لیا جائے تووہ اس حیائی کی گہرائی تک چنچ جائے گا۔فرمایا کہاس حقیقت کووہی تشلیم کریں گے جن کے دل میں اللہ درسول کی اطاعت کا جذبہ ہوگالیکن و ولوگ جو کسی اِنی کی بات کود کیصنے اور سننے کے باوجوداس کا یقین نہیں کرتے وہ اپنے گمان پڑمل کر کے اپنے آپ کو سعادت کے ہر راہتے ہے محروم کر کے اپنے اور پر عنتیں مسلط کرتے جارہے ہیں۔ان کی غفلت انہیں کہیں کا نہ چھوڑے گی۔ کفار کہتے ہیں کہ آخروہ قیامت کب آئے گی؟اللہ نے فرمایا کہ جب وہ دن آئے گا تو اس دن ان کفار دشتر کین کوجہنم کی آگ پر تیایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جس سے تہمیں ڈرایا جاتا تھا مگرتم نے ہمیشہ اللہ ادراس کے رسول کو چھٹا یا۔ابتم اس عذاب کا مزہ چھواور جس عذاب کی جلدی کرتے تھاس کی سزا بھگتو۔ان لوگوں کے برخلاف وہ لوگ جنہوں نے نیکی اور پر ہیز گاری کے ساتھ زندگی گذاری ہوگی ان کو جنت کے باغوں اور چشموں کی نعمت عطا کی جائے گی۔ بیسعادت ان اوگوں کے حصے میں آئے گی جو پر ہیز گاری اور احتیاط کی زندگی گذارتے تھے۔راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور رات کے آخری ھے میں اللہ سے استغفار لینی اپنے گنا ہون کی معافی ہا نگا کرتے تھے۔ جن کا مال ودولت صرف ان ہی لوگوں کے لئے نہیں تھا جوان ہے سوال کرتے تھے بلکہ ہراس ضرورت مند ہخف کے لئے وقف تھا جوشرم کے مارے سوال نہیں کرتا تھا۔ فرمایا کہ انسان بات کو بھھنا چاہے تو کا ئنات میں بھری ہوئی نشانیوں اورخوداس کی اپنی ذات میں جونشانیاں موجود بیں ان برغور کر محقیقت تک بینج سکتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لئے آسان میں تمہار ارزق رکھا ہے۔ فرمایا کہ زمین وآسان کے رب کی قتم یہ بات بالکل مچے ہے اورجس طرح تم بول رہے ہوا ی طرح یہ بات برحق ہے۔ الخزعهم

## هَلُ ٱللَّهُ عَدِيْتُ ضَيْفِ إِبْرُهِيمَ

الْمُكْرُمِيْنَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَمًا قَالَ سَلَمْ ۚ قَوْمُ مُنْكُرُونَ ۗ فَرَاغَ إِلَى ٱهْلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلِسِمِيْنِ۞فَقَتَرَبَهُ [لَيْهِمْ قَالَ أَلَا ٮۜٲڴؙڵۏۘڹ۞۫ۏؘٲۏۛڿڛٙڡؚڹ۫ۿ؞ٞڿؚؽڣڐۜٵۜٞڵۅٛٳڵٳؾۜڂڡٛٝٷۘڹۺۜۯ۠ۉ؞ؙۑۼؙڵڡؚ عَلِيْمِ ﴿ فَاقْبَلَتِ امْرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ فِصَكَّتُ وَجْهَا وَقَالَتُ عَجُوْزُ عَقِيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ قَالَ فَمَاخَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسِلُونَ ۞ قَالُوَا إِنَّآ ٱڒڛڶٮؙۜٵٙٳڬۊؘۅؠٟڰ۫ۼڔۣۄؽڹ۞۫ٳڹؙۯڛڶۼڷؽۿؚڡ۫ڔڿٵڒۊؙڡؚڹٝڂۣ؈ٚ مُسَوَّمَةً عِنْدَرَتِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَانْحَرَجْنَامَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَعَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَكِيْتٍ مِّنَ الْمُشْلِمِيْنَ فَوَتَرَكْنَا فِيْهَا آيَةً لِلَّذِيْنَ يَغَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ ٱۯڛۘڵڹٚهُٳڵ؋ۯٷٙڹڛؙؚڵڟڽؿؙؠؽڹ۞ڣؘڗۘڵٝؠۯؙڬڹ؋ۘۏۊٵڶڛؗۼؖۯٲۅٞ مَعْنُونَ الْكِرِوَهُ وَكُمُنُودَهُ فَنَبَذُ فَهُمْ فِي الْيَرِوهُ وَمُولِيْمٌ فَ وَ الْيَرِوهُ وَمُولِيْمٌ فَ فَيْ عَادِ إِذْ ٱرْسُلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْ عَ الْعَقِيْمُ هُمَا تَذَرُمُنْ ثَنَ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتُهُ كَالْرَمِيْمِ ﴿ وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيْلَ لَهُمْ تُمَتَّعُوا حَتَىٰ حِيْنِ®فَعَتُواعَنَ ٱمْرِرَتِهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّعِقَةُ وَ

و الم

# هُمْرِينَظُرُونَ ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِياهِ وَمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِينَ ﴿ وَقَوْمَ نُوْجٍ مِّنْ قَبْلُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿

### ترجمه آیت نمبر۲۲ تا۲۸

(اے نبی ﷺ) کیا آپ کوابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پیٹی جب وہ اس کے پاس آئے۔ پھر انہوں نے سلام کیا۔ اس نے بھی سلام کا جواب دیا۔ وہ سمجھا کہ یہ کچھ اجنبی (مسافر) ہیں۔ پھر انہوں نے سلام کیا۔ اس نے بھی سلام کا جواب دیا۔ وہ سمجھا کہ یہ کچھ اجنبی (مسافر) ہیں۔ پھر ابراہیم خاموثی سے اپنے گھر گھا اور کہا کھا آتے کے وہ نہیں؟ پھر ابراہیم نے اپنے دل میں خوف محسوں کیا اور وہ (اجنبی مہمان یعنی فرشتے ) کہنے گئے کہ آپ نہ ڈر سے ۔ اور انہوں نے ان کوایک بیٹے کی خوش خبری سائی جو بڑا عالم ہوگا۔ ابراہیم کی بیوی (حمرت سے چیختی) آئی اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ کیا میں بڑھی اور اولا دجنوں گی)

ان (فرشتوں نے) کہا کہ آپ کے رب نے ای طرح فرمایا ہے۔ بے شک وہی علم و کست والا ہے۔ پھر (ابراہیم نے کہا کہ ہم ایک جمعت والا ہے۔ پھر (ابراہیم نے کہا کہ ہم ایک بجرم (گناہ گار۔ نافر مان) تو می طرف بھیجے گئے ہیں تا کہ ہم ان بجرموں پر کی مٹی کے کشر برسا کیں۔ آپ کے رب کی طرف سے حدسے نگل جانے والوں کے لئے (ان کنگروں پر) خاص نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ہم نے (قوم لوط کی) اس بستی ہیں سے جوابیمان لے آئے سے ان نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ہم نے (قوم لوط کی) اس بستی ہیں سے جوابیمان لے آئے ہم نشان سب کو نگال لیا۔ ہم نے اس بستیوں) ہیں ایسے لوگوں کے لئے نشانی چھوڑی ہے جو در دناک ہم نے ان (جاہ حال بستیوں) ہیں ایسے لوگوں کے لئے نشانی چھوڑی ہے جو در دناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور (یاد کرو) جب موٹ کو ہم نے فرعون کی طرف کھلے ہوئے مجز سے عذاب سے در پھیرااور کہا کہ بیدق کے سامات سے در پھیرااور کہا کہ بیدق کے سامات کے گھمنڈ ہیں اس سے مذر پھیرااور کہا کہ بیدق خرق کر دیا اور اس نے کام ہی ملامت کے کئے تھے۔ اور عاد (کے واقعہ ہیں بھی نشانی ہے) جب ہم غرق کر دیا اور اس کے لئے کوئی اچھی چیز نبھی۔ وہ آندھی جس چیز پر سے گذر تی تھی۔ اور عاد را کے واقعہ ہیں بھی نشانی ہے) جب ہم نے ان کواری کوریا دیا سے کہا گیا کے اس کوری میں کر دیا تھی جوان کے لئے کوئی اچھی چیز نبھی۔ وہ آندھی جس چیز پر سے گذر تی تھی۔ اور عاد را کے واقعہ ہیں بھی سامان عبرت ہے) جب ان سے کہا گیا کو اس کوریزہ رین مر دی گئی ۔ اور شود در کے واقعہ ہیں بھی سامان عبرت ہے) جب ان سے کہا گیا

کتم چندروز تک اور فائدہ اٹھالو۔ پھرانہوں نے (اس کے باوجود)اینے رب کی نافر مانی کی۔ پھر ان کو (اچانک) ایک ہولناک کڑک نے آپکڑااور وہ دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ پھروہ نہتو کھڑے ہوسکے اور نہ آپ اپنی مددکر سکے۔اوران سے پہلے قوم نوح کو بھی (ہم ہلاک کر چکے تھے) کیونکدوہ بھی بڑی فاسق و فاجر قوم تھی۔

> آيت نمبر۲۳ تا۲۳ لغات القرآن

ضَيْفٌ مهمان

ٵٞڶؙؙؙؙؙؙؙڴؙػۯٙڡؚؽؙڹؘ عزت والے

اجنبى لوگ مُنْكُرُونَ

جلدی جلدی گیا

عجل بجهرا

رًا غَ

سَمِينٌ تلابوا

أُوْجَسَ اس نے چھپادیا۔اس نے محسوس کیا

غُلامٌ 63

اَقُبَلَتُ وه حاضر ہوئی

صَرَّةٌ چيخ ڇلاتي \_آواز ديتي

صَلَّتُ اس نے پیٹا

> عَجُوزٌ 100%

عَقِيم بانجه اولادسے نامید

مَا خَطُبُكُمُ تمہارامقصدكيا ہے؟ اراده كيا ہے؟ مُسَوَّمَةٌ

نثان لگے ہوئے

مُسُرفِيُنَ حدیےآ گے بڑھنے والے نَىٰذُنَا ہم نے پھینکا مُلِيُمٌ قابل ملامت منحول العقيم مَا تَذَرُ نہیں چھوڑتی ہے مكر بي كردينا اَلرَّ مِيْمُ تَمَتُّعُوُ ا فائدے حاصل کرلو عَتُهُ ا انہوں نے منہ پھیرا مُنَتَصِريُنَ بدله لننے والے

### تشريخ: آيت نمبر٢٣ تا٢٧

ان آیات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ،حضرت نوع ،حضرت موئی اور حضرت لوظ اوران کی نافر مان قوموں کے بدترین انجام خصوصاً قوم عاداور قوم شود کا ذکر فرمایا گیاہے۔

(۱)۔ حضرت ابراتیم کے واقعہ کی تفصیل اس سے پہلے سورہ ہود اور سورہ تجریس گذر چکی ہے یہاں ایک مرتبہ پھر حضرت ابراتیم کے واقعہ کو ذراتفصیل کے ساتھ بیان فر مایا گیا ہے۔ ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس پھھا بجنبی مہمان آئے۔ حضرت ابراتیم نہایت آ بھگی سے اٹھے اور گھر میں گئے اور ان کو جو چیز لیخی بچھڑ امیسرتھا اس کوذئ کر کے اور بھون کرمہما نوں کے پاس لے آئے۔ حضرت ابراتیم نے محسوں کیا کہ اصرار کے باوجود پاس لے آئے۔ حضرت ابراتیم نے ان سے کہا کہ جو پھھ صاضر ہے اس کو کھانے حضرت ابراتیم نے محسوں کیا کہ اصرار کے باوجود انہوں نے نہیں کھایا۔ قبائلی زندگی میں کسی اجنبی مسافر کا کھانے سے پر ہیز اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جومہمان آیا ہے وہ کسی اجھے اس اور کا کھانے سے پر ہیز اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جومہمان آیا ہے وہ کسی ایسی میں آیا۔ جب مہمانوں نے حضرت ابراتیم کے اس خوف کومسوں کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوئے موض کیا اسے ابراتیم ابتہ کی طرف سے آپ کو ایک جو کھوں کیا تو انہوں نے بیا بھی سورہ ہوداور سورہ ججر کی طرف سے آپ کو ایک جینے کی خوش خبری دینے کے لئے بھی جسے گئے جیں۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی سورہ ہوداور سورہ حجر کی طرف سے آپ کو ایک جو کہ جسے جسیا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی سورہ ہوداور سورہ حجر کی طرف سے آپ کو ایک جو کی جس جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی سورہ ہوداور سورہ حجر کی طرف سے آپ کو ایک جو کہ جسیا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی سورہ ہوداور سورہ حجر کی کی طرف سے آپ کو ایک خور کی جو کے جس جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی سورہ ہودور سورہ حجر

میں تفصیل ہے عرض کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے آبائی ملک عراق ہے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تواس وقت آپ کے ساتھ آپ کی ہیوی حضرت سارہ اور بھتیج حضرت لوظ تھے۔ بعد میں حضرت ہاجرہ ہے آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت ہاجرہ ہے حضرت اساعیل پیدا ہوئے گراس وقت تک حضرت سارہ کیلی سے کوئی اولا دنہ ہوئی تھی۔ جب بیفر شنے انسانی شکل میں آئے اس وقت اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم کی عمر ایک سوسال اور حضرت سارہ نوے سال کی تھیں۔ فرشتوں کی زبان سے بین کراولا دکی تمنا میں بور بھی ہوجانے والی حضرت سارہ جمران و پریشان رہ گئیں اور انہوں نے جمرت سے چلا کر بوچھا کہ میں جب کہ بوڑھی ہوچکی ہوں اور ہا جھے تھی ہوں میر ہے گھر اولا دکھیے ہوگی؟ فرشتوں نے عرض کیا اس میں تجب اور پریشان ہونے کی جب کہ بوڑھی ہو چکی ہوں اور ہا جھے تھی ہوں میر ہے گھر اولا دکھیے ہوگی؟ فرشتوں نے عرض کیا اس میں تجب اور پریشان ہونے کی حضرت ابراہیم کو کئی بیدائش کی خوش خبری دی۔ حضرت ابراہیم نے بوچھا کہ اب تبہارا کیا ارادہ ہے۔ فرشتوں نے عضرت ابراہیم کی حضرت اساق کی پیدائش کی خوش خبری دی۔ حضرت ابراہیم نے بوچھا کہ اب تبہارا کیا ارادہ ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم ایک محرم تو می طرف بھیج گئے ہیں تا کہ ہم ان پر کنگر کے پھر برسائیں جن پر آپ کے دہ نے عدے بوٹھ جانے والے مجرموں کے مخرص شان ڈال دیتے ہیں۔

حضرت ابراہیم مجھ گئے کہ یہ فرشتے حضرت لوط کی قوم کوتاہ کرنے کے لئے بیسیجے گئے ہیں۔حضرت ابراہیم نے قوم لوط پر عذاب کا حال من کر فرمایا کہ وہاں تو لوظ بھی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہمیں معلوم ہے کہ وہاں لوط بھی ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کو اور مومنوں کو بچالیں۔ یہ بھی بتایا چونکہ ان کی بیوی کا فرہ ہے اور کفار کا ساتھ دیتی رہی ہے لہذا اس کے علاوہ سب کی نجات کا حکم دیا گیا ہے۔ چنا نچے حضرت لوط جن کا گھر انہ موس گھر انہ تھا اس کو اور اہل ایمان کو بچالیا گیا بقیہ ساری قوم کو تباہ و ہر باد کر دیا گیا۔ اس قوم پر پقر برسائے گئے شدید زلز لے سے ان کی بہتی زیین کے اندر دھنسادی گئی اور ان کے اوپر سمندر کا پانی چڑھ دوڑ ااور اس طرح اللہ نے ان بستیوں اور وہاں کے دیے والوں کونشان عبرت بنا دیا۔ بحرم دار (Dead Sea) جس کا جنو فی علاقہ اس تباہی و ہر باد کی کامنہ بولیا تبوت ہی موجود ہے۔

(۲)۔حضرت لوظ کی نافر مان اور مجرم قوم کے برترین انجام کے بعد حضرت موٹ کی اس جدوجہد کا ذکر فر مایا گیا ہے جب انہوں نے فرعون اور اس کی قوم کو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کی بات سننے کے بجائے ان کو جادوگر اور دیوانہ قرار دے کران کی تو بین کی گئی۔اللہ تیعالی نے فرعون اور اس کی قوم کوسمندر میں اس طرح غرق کر دیا کہ آئ فرعون کے بدن کے سوا کوئی چیز باتی نہیں ہے۔وہ فرعون جس کا جہم بھی ہرنا فر مان قوم اور اس کے سربرا ہوں کے لئے نشان عبرت وقعیحت ہے۔اس کے بعد اللہ تعالی نے ان تمام لوگوں کو بچالیا جو حضرت موٹ کی دعوت پرایمان لا بچکے تھے۔

(٣)۔اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا جن کی اصلاح کے لئے حضرت ہوڈ کو بھیجا گیا تھا۔قوم عاد دنیا کی ترتی یا فتہ اور مال دارقوم تھی جس نے سیکڑوں سال تک دنیا پر حکومت کی تھی لیکن جب ان کا کفروشرک اورظلم وزیا دتی بڑھتی ہی چلی گئ تو ان پراللہ کا عذاب آیا اور ان کو اس طرح تیز آندھی سے تباہ و بر باد کر دیا گیا کہ آج ان کا وجود تک مٹ چکا ہے۔وہ ایسی خطرناک اور ذیر دست آندهی تھی کہ جس چیز سے گذرتی تو اس کو کلڑے فکڑے اور ریزہ ریزہ کردیتی تھی۔اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوڈ اوران پرایمان لانے والے لوگوں کو بحالیا۔

(۳) ۔ قوم شود کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان کی اصلاح کے لئے بہت سے انبیاء کرام کو بھیجا گیا مگریہ قوم اپنی ترقیات اور مال و دولت اور او خی او خی بلڈ گوں میں ایسی بدمست ہو چکی تھی کہ انہوں نے اللہ کے پینجبروں کی بات تک سننے سے انکار کر دیا اور آخر کا راللہ کا عذاب ایک ہیبت ناک آواز کی صورت میں ظاہر ہوا اس طرح کہوہ قوم اپنے گھروں میں اوندھی پڑی رہ گئی اور وہ دکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔

(۵)۔ حضرت نوح جنہوں نے ساڑ نے نوسوسال تک اللہ کے دین کی طرف بلانے کی جدو جہد فر مائی۔ نافر مان قوم کو اپنی سرخی ظلم وزیادتی اور کفروشرک سے بچنے کی تلقین کی گراس قوم نے ان کی ایک بات نہ مائی۔ اخر کا راللہ نے حضرت نوح کو ایک سختی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ ایک مقرر وقت پرآپ اپنے اہل خانہ ایمان لانے والوں اور جانوروں کے ایک جوڑ ہے کو لے کراس کشتی میں سوار ہوجا ہے ۔ چنا نچہ ایساز بروست پانی کا طوفان آیا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ لینے والے بھی اس طوفان سے نہ نج سکے صرف وہی تین سوتیرہ اہل ایمان نجی سکے جو حضرت نوح کی اس کشتی میں سوار تھے۔

ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا خلاصہ ہیہ ہے کہ قر آن کریم کے مخاطب خواہ وہ اس زمانہ کے اہل مکہ ہوں یا قیامت تک آنے والے انسان ہوں وہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ اللّٰد کا بید ستور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ جب بھی دنیا میں کفروشرک اورظلم وزیادتی حدے بڑھ جائے گی اور نافر مان تو بہ نہ کریں گے تو اللّٰہ کا عذاب ان کی طرف متوجہ ہو کر رہے گا اور ان کو تباہ و ہرباد کرے رکھ دے گا۔

وَ السَّمَآءُ بَنَيْنَهُا بِآيَدِوَ إِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿ وَالْاَرْضَ فَرُشَهُا فَنِعْمَ الْمُ هِدُونَ ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْعً خَلَقْنَا نَ وَجَيْنِ لَعَكَّكُمْ لَعَنَى مَا اللهِ وَوَمِنْ كُلِّ شَيْعً خَلَقْنَا نَ وَجَيْنِ لَعَكَّكُمْ تَذَكَّرُ وَنَ ﴿ وَمَنْ كُلُمْ مِنْ اللهِ إِلَى اللهِ إِنِّ لَكُمْ مِنْ اللهِ اللهُ إِنِّ لَكُمْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ وَالله وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

### رْجمه: آیت نمبر ۲۵ تا۵۵

اورآسان کوہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور بے شک ہم بری وسیع قدرت رکھنے والے ہیں اور ہم نے ہی زمین کو بچھایا ہے اور (دیکھو) وہ کیا اچھا بچھانے والا ہے۔ اور ہم نے ہی زمین کو بچھایا ہے اور ہم اللہ ہی کی طرف دوڑ واور نے ہر چیز کو جوڑ ہے بنایا ہے تا کہ تم دھیان دے سکو۔ پھرتم اللہ ہی کی طرف دوڑ واور (اے نبی سی آپ کہدو بچئے کہ) بے شک میں تمہیں (تہمارے برے اعمال کے برترین نتائج سے) صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔

اورتم الله کے سواکسی دوسر ہے کو معبود نہ بناؤ۔ (آپ کہدد یجئے) بے شک میں تہمارے لئے اللہ کی طرف سے صاف صاف خبر دار کرنے والا ہول۔ (اے نبی تی ای اس طرح یہ لوگ آپ کو (برا بھلا کہتے ہیں) اس طرح اس سے پہلے گذر ہے ہوئے لوگوں نے ہر آنے والے رسول کو جادوگر اور مجنون کہا ہے۔ کیا یہ ایک دوسرے کو وجیت کرتے چلے آرہے ہیں؟ نہیں بلکہ یہ لوگ سرکش ونافر مان ہیں۔ پھر آپ ان سے بے رخی اختیار کیجئے (یعنی پرواہ نہ کیجئے) آپ پراس کا کوئی الزام نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں کو (حق وصدافت کی بات) سمجھاتے رہیے کیونکہ آپ کا سمجھان مونوں کو فعر دے گا۔

لغات القرآن آيت نمبر ٥٥٢٣٧

ٱلۡمَاهِدُوُنَ بِحِهَانَواكِ

فِرُّوْ ا دورُو \_ بھا گو

اَتَوَ اصواً کیانہوںنے آپس میں وصیت کی ہے

طَاغُونَ سركش اورضدى اوگ

### تشريخ: آيت نمبر ۲۵۵۵۵

انبیاء کرام کی عظمت اوران کی دعوت تو حید کو مان کرایمان لا نے والوں کی نجات اور کفر ونٹرک بظلم وزیادتی کرنے والوں کی تاہی و بربادی کے بعدز برمطالعہ آیات میں اللہ تعالی نے اپنی ظلیم قدرت وطاقت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم نے ہی آسان کواپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور ہم ہی اس سکڑی ہوئی زمین کو آستہ آستہ پھیلاتے ملے جارہے ہیں۔ یعنی برایک الیا خاکہ ہے جس میں ہم ہرآن نے سے نیارنگ جرتے چلے جارہے ہیں۔ زمین میں بھی ہماری قدرت کے بے ثار نمونے موجود ہیں اس میں انسانوں کے لئے راحت وآ رام کے ہرطرح کےاسباب پیدا کئے گئے ہیں ۔نراور مادہ ،مر داورعورت ،مثبت اورمنفی ہر طرح کے جوڑے بنا کراس تخلیق کی بخیل کررہے ہیں تا کہ قیامت تک اس کا نئات کا پھیلا وُبڑھتا ہی چلا جائے۔ بیسب پکھاس لئے ہتا کہ ایک ایک آدمی کا ننات کی سچائیوں پرغور وفکر کر کے اس کا ننات کے مالک پر ایمان لے آئے۔فرمایا اےلوگو! ایسے خالق وما لک الله بی کی طرف دوڑ و لیخی تمهاری زندگی کی دوڑ صرف دنیا ہی تک نه ہو ملکہ تو به کر کے الله کی طرف آ چاؤ۔ حضرت ابن عباس فے اس جملے کا مطلب یمی بتایا ہے کہ اپنے گنا ہوں ہے بھاگ کرای ایک خالق و مالک اللہ کی طرف دوڑو ۔حضرت ابو بکرو راق" اورحضرت جنید بغدادیؓ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فر مایا کیفس و شیطان گناہوں کی طرف دعوت دے کرآ دمی کو بہکاتے ہیں۔ آ دمی کو جا ہے کہ وہ شیطان سے فی کراللہ کی پناہ حاصل کر لے تا کہ اللہ اس کو ہرایک شرسے بیا لے۔ (قرطبی) نبی کریم علی کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اپ نبی علیہ ا آپ کہدد یجئے کہ میں نے تمہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کردیا ہےاور کھول کھول کریہ بتا دیا ہے کہ تہاری نجات اس میں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دوسرے معبود نہ گھڑو۔ رہیمی فرما دیا گیا ہے کہ برسول سے اپنے غلط عقیدوں پر چیٹے ہوئے لوگوں سے آپ یفر مادیں کہ ایک اللہ کے سواکسی کی عبادت و بندگی نہ کریں۔اس کے ساتھاس کی ذات اورصفات میں کی کوکسی طرح شریک نہ کریں اس پروہ آپ کوستائیں گے اور جس طرح آپ سے پہلے آنے والے پیغیروں کو جادوگر اور دیوانہ کہتے تھے آپ کوبھی ای طرح کہیں گے۔ کیونکد ایبا لگتا ہے کہ موجودہ کفار اور گذرے ہوئے نا فرمان لوگوں کی ذہنیت ایک جیسی ہے گویا وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پیسب پچھاس لئے ہے کہ وہ اللہ كے نافر مان بين آپ ايسے لوگوں كى پرواہ نديجيئ ان نادانوں سے اپنے آپ كوالگ ركھے اور آپ ان كى باتوں يركسى طرح كا رخ وغُ نہ کیجئے آپ کی ذمہ داری ہیہے کہ آپ اللہ کا دین ہرخص تک پہنچانے کی کوشش اور جدوجہد کرتے رہیے۔اس سے فائدہ تو وبی اٹھائیں گے جوابل ایمان ہیں۔ کفارومشرکین کی یہ برنصیبی ہے کہ وہ ہرسچائی کو جان بوجھ کر ٹھکراتے ہی رہیں گے۔اصل میں الله تعالی نبی کریم ﷺ سے بیفر مارہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی باتوں پر دھیان دیا اور مایوں ہو گئے تو اس سے ان کفار کا تو کچھ نہیں بگڑے گا البتہ اہل ایمان جوفر ماں برداری میں آ گے بڑھنا چاہتے ہیں وہ مایوں ہوجائیں گےلہذا آپ اینے مقصد اورمشن کو اسى طرح حارى ركھئے۔

## وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ

الرايعُبُدُونِ هَمَا أُرِيدُونَهُمُ مِّنَ رَبِّنَ قَ مَا أُرِيدُ أَنْ اللهِ عَبُدُونِ هَمَا أُرِيدُ أَنْ اللهُ عُوالاً رَّاقُ ذُوالَّقُوّةِ الْمَتِيَنُ هَوَالاً وَاللهُ عُوالاً وَاللهُ عُوالاً وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

### ترجمه: آیت نمبر۷۹ تا ۲۰

اور میں نے جنات اور انسانوں کو سوائ اپنی عبادت کے اور کسی چیز کے لئے پیدائہیں کیا۔
نہ میں ان سے رزق کی خواہش کرتا ہوں اور نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جھے کھلایا کریں۔ بےشک اللہ
بہت رزق وینے والا ہے اور زبردست طاقت وقوت والا ہے۔ ان ظالموں کے لئے بھی سز امقرر
ہے جس طرح ان سے پہلے گناہ گاروں کے لئے مقررتھی تو آپ (ان پرعذاب آنے کی) جلدی نہ
کریں۔ پھران کا فروں کے لئے اس دن بردی خرابی ہے جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔

لغات القرآن آیت نبر۲۵۱۰

مین ہیں جا ہتا

مَآاُرِيُدُ

وہ کھلاتے ہیں

يُطْعِمُونَ

يانى كاڈول

ذَنُو ُ بُ

## تشريخ: آيت نمبر ٢٥ تا ٢٠

انسانوں کی طرح جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ہرا یک مخلوق کا دائر ،عمل اپنا اپنا ہے۔اللہ تعالیٰ نے مومن جنات اور

مومن انسانوں کی پیدائش کا بنیادی مقصد بے بتایا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت و بندگی کریں اوراس کے ساتھ کی کوکی طرح شریک نہ

ریں۔عبادت بہ ہے کہ اللہ ورسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ اور بندوں کے تمام حقوق کواحسن طریقے ہے پورا

کیا کریں۔ نہ حقوق اللہ میں کی کریں نہ حقوق العباد میں۔ اللہ کا بندوں پرحق ہے کہ وہ ایک اللہ کے سواکس کی بندگی نہ کریں۔ اس

کے تمام احکامات کی پابندی کریں، اس کے سواکس کے سامنے اپنی پیشانی کو نہ جھکا کیں، کی دوسر ہے کے لئے بھو کے نہ رہیں،

اس کے سواکس اور کے نام کی نذرو نیاز نہ کریں۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کو سجھیں اس کے سواکس کو نفع نقصان کا مالک نہ

مجھیں۔ اللہ کے سواکس اور کے نام کی نذرو نیاز نہ کریں۔ دعا کے لئے صرف اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کیں۔ اس بے نیاز ذات کو ساری

کا کانات کا خالق و مالک سجھیں وغیرہ وغیرہ ۔ بندوں کے حقوق یہ جیں کہ ایک دوسر ہے پر جینے حقوق ہیں ان کواحس طریقے پر

بجالا کیں، اولا دیرواللہ ین کے حقوق ہیں اس کی طرح والدین پر اپنی اولا دکو بہترین تربیت کے ذریعان کو زیوتعلیم ہے آراستہ کرناہ

اور معاشرہ کا بہترین فردینا نا، یوی، بھائی، بہن، رشتہ داراورغریوں کے ساتھ حس سلوک کرنا اور اللہ نے جوان کے حقوق مقر ادار عبادت و بندگی ہے۔ جنات اور انسانوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس کے بندوں کے تاب انہ کو بہترین فردینا نا کہ ہم نے بیسب کے حتم ہیں کی نہ کرنا یہی کمال بندگی ہے۔ جنات اور انسانوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس کے بندوں ہے تاب اس کی بندگی چھوڑ دیے تو بو نیا کہ ہم نے بیسب کے حتم ہیں می نہ کرنا ہے جو تہمارے فائندے کے لئے ہے۔ اللہ تو ہر ہی سامند وہ موردہ جائیں گے۔ میں میں کی نمور دیو تو اس کی کا نتات میں کوئی فرق نہیں ہونا کیوں اگر اللہ تو ان سے درخ چھیر لے تو وہ ہر سعادت میں کوئی فرق نہیں ہونا کیوں اگر کا نات میں کوئی فرق نہیں ہونا کیوں اگر اللہ تو ان سے درخ چھیر لے تو وہ ہر سعادت سے محروم ہوکردہ جائیں گے۔

فرمایا کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ہر گناہ گاراور خطا کارکومزادے کر رہتا ہے۔ جب اللہ کی نافر مانیاں حدسے بڑھ جاتی میں تو پھر ظالم قوم پر اللہ کاعذاب آکر رہتا ہے۔ یہ اس کا ایہا قانون ہے جس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی فرمایا گیا کہ اے نبی ﷺ آپ کفار کے لئے کسی عذاب کی جلدی نہ تیجئے کیونکہ ظالموں کے لئے اللہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے اور جب وہ دن آ جائے گا تو بیاسیے برے انجام سے نہ نج سمیں گے اور وہ دن کفار ومحرین کے لئے بڑا ہیں۔ ناک ہوگا۔

> واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 谷公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公

پاره نمبر ۲۷ قال فماخطبکم

سورة نمبر ۵۲ الطور

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

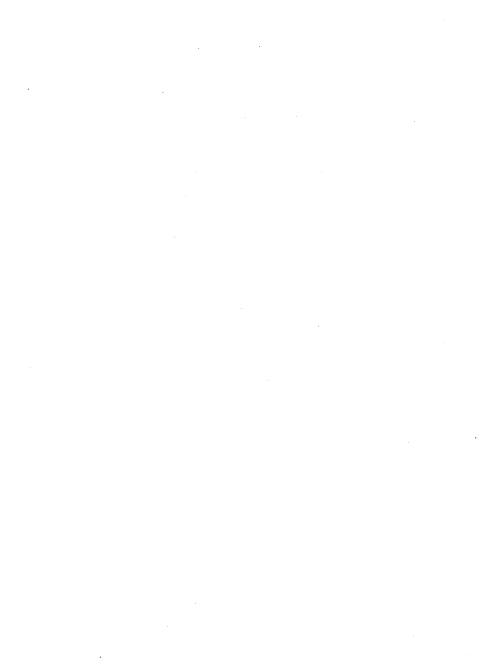

سورة تمسر

95.6

## القارف مورة الطور الم

## بسب والله التحمز التحيي

🖈 اس سورة میں کوه طور، کشاده ورقول میں کھی گئی کتاب، بست معمور، او نجی حصت (آسان)اورموجیں مارتے سمندر کی تم کھا کرفر مایا گیاہے کداے بی سکا آپ کے بروردگار کا عذاب (ان کافروں پر) واقع ہوکررے گا جے کوئی ٹال نہ سکے گا۔ یہ وہ دن ہو گا جب آسان تقرتم اجائے گا، پہاڑاڑتے پھریں گے۔ یہ دن اللہ کے دین کو چٹلانے والوں کے لیے ا براسخت دن ہوگا جواس سے دین کو کھیل بنائے ہوئے ہیں۔ جب انہیں دھکے دے کرجہنم کی طرف لے جاتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہی وہ آگ ہے جےتم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھران

ہے یو چھا جائے گا کہ بیرجادو ہے؟ یا تتہیں دیکھ کربھی نظر نہیں آ رہا؟ ان کواسی جہنم میں واخل کرتے ہوئے ان ہے کہا جائے گا اس جہنم میں تم چلا ؤیا صبر کرو دونوں برابر ہیں کیونکہ ہیہ کیونکہ آپ براہ راست اللہ کی محرانی \ تمہارےان اعمال کے بدلے میں دی گئے ہے جوتم و نیامیں کرتے تھے۔

🖈 اس ہولنا ک دن میں سب ایک ہی حالت میں نہ ہوں گے بلکہ جن لوگوں نے دنیا میں تقویٰ ، پر ہیز گاری اور نیکی کے ساتھ زندگی گزاری ہو گی ان کو جنت میں داخل کیا کراپے مٹن اور مقصد کوآ مے برحمات 🖟 جائے گا جہاں وہ ان تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہورہے ہوں مگے جو ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا اوران کوجہنم کی آگ ہے محفوظ رکھے گا۔ان سے کہا جائے گا کہ خوب کھا وُ اور پیو پیر تمہارےان کاموں کابدلہ ہے جوتم کرتے رہے تھے۔وہ لوگ جنت میں بچھے ہوئے تخت اور

| 2                   | الاول        |
|---------------------|--------------|
| 49                  | آيات         |
| 319                 | الفاظ وكلمات |
| 1334                | حروف         |
| مكة كمرمه           | مقام نزول    |
|                     |              |
|                     |              |
| فرمايا كياكه كفاركي | 一些なが         |

52

رف سے ای طرح نداق از اماحاتا رے گالیکن آب ان کی برواہ نہ کیجیے مين بين -آب كايدسبال كربعي كي آپ مبر محل اور برداشت سے کام لے رہیے اور دلی سکون حاصل کرنے کے کیے منج وشام اور رات کے آخری جھے الله كي حمدوثنا فيجير

سہریوں پرایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹے ہول گے۔خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سےان کے نکاح کردیے جائیں گے اوران کی وہ اولا دیں اور گھر والے جوصا حبان ایمان ہول گے ان کو جنت کے نچلے طبقے سے اعلیٰ ترین جنتوں میں لا کر آپس میں ملادیا جائے گا اور وہ ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ان کو ہر طرح کے پھل اور پرندوں کا بہترین گوشت اور دوسری تعمیں عطا

فرمایا کہ یہ کفار نہایت بے عقل اور ناسجھ ہیں جو کہتے ہیں کہآ ہے ﷺ نے

ایں قرآن کوخود ہے گھڑ لیا ہے۔

حالانکہ اللہ نے ساری دنیا کو اس مات کاچیلنے دیاہے کہا گرسی کوقر آن

كريم كے كلام اللہ ہونے بر ذرا بھي

شک وشہ ہے تو وہ سب مل کر قرآن

کریم کی ایک سورت ہی بنا کر لے آئیں۔لیکن وہ ہزاروں مخالفتوں

ولیل ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام

ہےاور بہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے.

کی جائیں گی۔ وہ ایک دوسرے سے بے تکلفی کے انداز میں شراب کے جام پر چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے۔ وہاں وہ کمی قتم کی لغواور فضول باتوں کو نہ سنیں گے اور نہ کسی طرح کی بد

وہ اول کودیکھیں گے۔ان کی خدمت کے لیے وہ لڑکے بھاگ دوڑ کررہے ہوں گے جو پوری جنت میں قیمتی موتیوں کی طرح بھرے ہوئے جول گے۔ بیلوگ آپس میں ایک دوسرے

جنت میں یہتی موتیوں کی طرح بھرے ہوئے ہوں کے۔ یہ لوک آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات کو پوچیس گے اور کہیں گے کہ ہم تواپنے گھروں میں ڈرتے

ہوئے زندگی گزاررہے تھے کیکن بداللہ کا کتنا برافضل وکرم ہے کہای نے ہمیں خوف سے

ہ یں۔ ین وہ ہراروں فاصوں کے باوجود بھی قرآن کریم جیسا کلام بنا کر نہ لا سکے جوخود اس بات کی تجلسا کرر کھ دینے والی ہے۔ بیسب کاسب اللّٰد کافضل واحسان ہے۔

الله كفار قريش ني كريم على يرطرح طرح كاعتراضات كرتے موت

آ پ ﷺ کو بھی کا بن بھی شاعر اور بھی مجنون کہتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا ہے ہمارے

حبیب ﷺ اللہ کے فضل وکرم سے نہ تو آپ ﷺ کائن ہیں نہ مجنون اور نہ شاع بلکہ بیاوگ آپ کے لیے برے دنوں کے منتظر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ﷺ! آپ ہے۔ کے گئے انتظار کرومیں بھی تمہارے انجام کا انتظار کررہا ہوں۔

فرمایا کہ یہ کفار کس قدر بے عقل لوگ ہیں کہ آپ تھا ہے دشنی میں اس بات کو بھول گئے کہ قرآن کریم اللہ کاوہ کلام ہے جو ہرا کیسے کوچینٹے کرتا ہے کہ اگر کسی کو ذرا بھی شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو وہ اس جیسا کلام لے کر آ جائے مگر ان سچائیوں کو جانتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ تھا تھے نے اس قرآن کوخود سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرویا ہے۔ یہ درحقیقت ایمان لانے

اللّٰد تعالیٰ نے ان جیسے لوگوں ہے آٹھ سوالات کیے ہیں۔

کیارلوگ خودائے خالق میں یاا پی مرضی سے پیدا کیے گئے ہیں اورخود ہی ائے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟

۲) کیاز مین وآسان کوانہوں نے پیدا کیاہے؟

سے بھا گئے کے بہانے اوران کی بے عقلی کی دلیل ہے۔

٣) كياان كے پاس فرانے ہيں جن بران كا حكم چلا ہے؟

م) کیاان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کردہ غیب کی خبریں لے کرآتے ہیں؟ کیاان کے پاس اس کی کوئی

مضبوط دلیل ہے؟

(572

۵) کیا پرلوگ اللہ کے لیے تو (فرشتوں کو) بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور خود بیٹوں کو پہند کرتے ہیں؟

۲) اے نی سے ایک آپ ان سے بلغ دین پرکوئی معاوضہ صلہ یابدلہ ما نگ رہے ہیں کہ اس کے بوجھ تلے بیلوگ دب جارہے ہیں؟

۷) کیااللہ کے سواد وسراکوئی معبود ہے جس کی بیرعبادت و بندگی کرتے ہیں اور دوسروں کواللہ کا شریک بناتے ہیں؟ ۸) کیاان کے پاس فیب سے کھی ککھائی کوئی کتاب ہے جے پڑھ کربیاس پڑمل کرتے ہیں؟

یقیناً نہ تو یہ خودا پنے خالق ہیں ندانہوں نے زمین وآسان کو پیدا کیا ندان کے پاس خزانے ہیں ندوہ سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ عالم بالا کی خبریں لاتے ہیں۔ ندفرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ نداللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود ہے۔ نہ آپ تیل ان کے باس کوئی تصی تھائی کتاب ہے۔ بیسب باتیں دراصل آپ تیل کان سے کی صلے یابد لے کی خواہش کرتے ہیں ندان کے پاس کوئی تصی تھائی کتاب ہے۔ بیسب باتیں دراصل ایمان سے ہوا گئے کی کوششین ہیں۔ فرمایا کدان لوگوں کا بیا حال ہے کداگر آسان کے کی کلاے کو گرتے دیکھیں تو یمی کہیں گے کہ شاید کوئی گہرابادل ایڈا چلا آر ہاہے۔

نی کریم ہے ہے خرایا گیا ہے کہ آپ ہے ان لوگوں کوان کے حال پر چھوڑ دیجے یہاں تک کہ بیاس دن میں پہنچ جائے میں کریم ہے ہے جہاں نہ کوئی ان کے کہ کام آسکے گا اور نہ کس طرف سے ان کی مدد کی جائے گی اور عذاب الجی ان پر چھا جائے گا۔ یہ فیصلے کا دن ہوگا آپ ہے ہم مرو برداشت سے کام لیجے اور اپنے مقصد کو جاری رکھے۔ بیر آپ ہے ہم مطرح کی وشنی کر سکتے ہیں گر آپ ہے گا ڈنمیس سکتے کیونکہ آپ براہ راست ہماری گرانی میں ہیں۔ آپ ہے گئے ولی سکون حاصل کرنے کے لیم جن ورثام اور رات کے آخری جے میں اللہ کی حمد وثا تیجے ای میں سکون قلب کی دولت فعیب ہوتی ہے۔

### السُوْرَةُ الطَّوُرِ

## بِسُواللهِ الرَّحُنْ الرِّحِيْ

والطُّوْرِفُ وَكِننِ مَسْطُوْرِ فِي رَقِّ مَّنْ أَنْهُ وَ فَوْ وَالْبَيْتِ الْمُعُمُورِ فَ وَالطُّورِ فَا الْبَكُورِ فَا الْبَكُورُ وَ الْبَكُورُ وَ الْبَكُورُ وَ الْبَكُورُ وَ الْبَكُورُ وَ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱

طور (پہاڑ کی تم )اس کتاب کی تم جو کھلے کاغذیں لکھی ہوئی ہے۔
اور آبادگھر (بیت المعمور) کی تم اوراو نچی جیت (آسان) کی قتم ۔ اور جوش مارتے سمندر
کی تئم ۔ بے شک آپ کے رب کاعذاب واقع ہو کر رہے گا۔ کوئی اس کوٹا لئے والانہیں ہے۔ جس
دن آسان زور زور سے لرزنے گئے گا۔ اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جا ئیں گے۔ پھراس دن
(قیامت کو) جھلانے والوں کے لئے بوئی بربادی ہے۔ وہ لوگ جو بے ہودہ نکتہ چینیوں میں
مشغول رہتے ہیں۔ جس دن بے لوگ جہنم کی آگ کی طرف و مصلے دے کر لائے جا ئیں گے (توان
سے کہاجائے گا کہ) بیہ ہے وہ جہنم جھٹلایا کرتے تھے۔ (زراد کیھ کر بتاؤ) کیا بیکوئی جادو ہے؟
یا تہمیں اب بھی نظر نہیں آتا۔

### (فرمایا جائے گا کہ) ان کواس جہنم میں جھونک دوےتم برداشت کرویا نہ کروتمہارے لئے دونوں بائنس برابر ہیں ہے ہمیں ویساہی بدلہ دیا جائے گا جیسےتم اعمال کیا کرتے تھے۔

لغات القرآن آيت نمبرا ١٦٢

مَسْطُورٌ كَاهابوا

رَقٌ جلى (جس براس زمانديس لكما كرتے تھے)

ٱلْمَعُمُورُ آباد

اَلسَّقُفُ المَرُفُوعُ او كَيْ صِت

ٱلْمَسْجُورُ جُثْ ارنا

ذَافِعٌ دوركر نے والا

تُمُورُ تُحَرِّاكُ كَا

تَسِيْرُ عِلِيًّا

خَوُضٌ دُوب جانا

يُدَعُّونَ وه وطليع جائين گ

إصْلَوُا تَمْ مَصْ جَاوُد داخل موجاوَ

تُجْزَوْنَ تَمبداديَ جادَكَ

## تشريخ: آيت نمبرا تالا

ان آیات میں الله تعالی نے طورسینا، کتاب مسطور، بیت المعمور، سقف مرفوع اور بحرم بحور کی تم کھا کر فرمایا ہے کہ قیامت

ے دن جب کفار و شرکین برعذاب مسلط کیا جائے گا تو کوئی اس کونا لئے والا اور جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور پر ہیزگار بندوں پر ان کے بہتر اعمال کے بدلے جنت کی صورت میں اپنے انعامات کی بارش کرے گا تو اس میں رکاوٹ ڈالنے والا کوئی ند ہوگا۔ (۱) طور (پہاڑ)

مدین اورصحرائے بینامیں واقع مشہور پہاڑ طور ہے جس پر حضرت موٹی کواللہ سے کلام کرنے اور توریت جیسی کتاب کے عطا کئے جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔

(٢) \_ كتاب مطور (لكهي بوئي كتاب)

اس سے بظاہر توریت مراد ہے لیکن ہوسکتا ہے اس سے قر آن کریم اور جو صحیفے نازل ہوئے ہیں وہ مراد ہوں۔ .

(٣)\_بيت المعمور (آبادگر)

اس سے بیت اللہ یا وہ گھر مراد ہے جو ساتویں آسان پر فرشتوں کا کعبہ ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ بیز فرشتوں کا وہ کعبہ ہے جس میں ہرروزستر ہزار فرشتے عبادت اور طواف کے لئے آتے ہیں اور ایک دفعہ طواف کے بعدان کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ ہرروز نئے ستر ہزار فرشتے آتے ہیں۔ یہی وہ بیت المعور ہے کہ جب نبی کریم عظیم معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اہراہیم علیل اللہ بیت المعور کی دیوار سے فیک لگائے بیٹھے ہیں۔

(٣) - سقف مرفوع (اونچی حبیت)

آسان جوچیت کی طرح ہمارے سروں پر قائم ہے یا اس سے مراد عرش البی ہے جس کا سامیہ ہر چیز پر ہے۔ (۵)۔البحرالمسجو ر (جوش مارتا، اہلاً سمندر)

احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سمندر بھی آگ بن جائے گا۔ ان آیات میں سب سے پہلے قیامت کے دن کفارومشرکین پرعذاب اور کا نئات میں جو بعو نچال آئے گا اس کا ذکر کرتے ہوئے کوہ طور، توریت، بیت المعور، بلند آسان اور المبلتے جلتے سمندری قتم کھا کرفر مایا ہے کہ اس کا نئات میں اصل طاقت وقوت صرف ایک اللہ کی ہے۔ وہی سزادیتا ہے اور وہی نیک اعلا پر بہترین جزاعطا فرما تا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کا دن مشکرین ومشرکین پر اور جنت وجہنم کا فداق اڑانے والوں کے لئے بڑا سخت اور بہت ناک دن ہوگا جس کوساری دنیا مل کر بھی ٹال نہیں سکتی آسان بھی تفر تحراکر کا پنے گے گا اور پھٹ کر کھڑے کھڑے ہوئے ہونے ہیں وہ اس قدر بے وزن ہوجا کیں گے کہ روئی کے گالوں کی ہوجائے گا۔ پہاڑ جیسی عظیم خلوق جوز مین کا توازن قائم کئے ہوئے ہیں وہ اس قدر بے وزن ہوجا کیں گے کہ روئی کے گالوں کی

طرح اڑتے پھریں گے اور ساری کا نئات کوالٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ میدان حشر قائم ہوگا۔ اہل جنت کو جنت کی اہدی راحتوں کی طرف عزت سے لے جایا جائے گا اور کفار وشرکین کو دھکے دے دے کر جہنم کی طرف دھیل دیا جائے گا۔

الله کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کائم نداق اڑاتے اوراس کا اٹکارکرتے ہوئے اس کونظر بندی اور جادو کہا کرتے تھے۔ فرمایا جائے گا کہ اب جہنم تمہارے سامنے ہے۔ اب تم اس کو دیکھواور بھکتو ۔ کیا اب بھی تم وہی کہو گے جود نیا میں کہا کرتے تھے۔ اب تمہار ارونا، چلانا، چیخنا تمہار ہے کی کام ندآ سکے گا اب تمہیں وہی سب چھ بدلے میں دیا جائے گا جوتم کیا کرتے تھے۔

إِ نَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيْمِ ﴿ فَكِهِ أِنَ بِمَا اللَّهُمْرَكُ فِهُمَّ وَوَقَلْهُمْ ڒؠٞۿؙۄٝۼۮؘٲۘڹٲ<del>ڲؚ</del>ؽؠۅڰڴۏٛٳٷۺ۫ۘڔؙؿٛٳۿڹۣؾٵؠ۪ٛڡٲڴؙڹؿؗڎڗۘڠڡۘڴۏٛڬ۞ٚ مُتَّكِيْنَ عَلى سُرُرِمِّضَفُوْ فَيَةً وَزَوَّجَنْهُمْ بِحُوْرِعِيْنِ ۞ وَالَّذِيْنَ امنواواتَّبَعَتهُمْ دُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ ٱلْحَقْنَابِهِمْ دُرِّيَّتُهُمْ وَمَا ٱمْدَدُنْهُمْ بِفَاكِمَةٍ قَالَحْمِرِمِّمَا يَشْتَهُونَ ﴿ يَتَنَانَكُونَ فِيْهَا كَأْسًا لَّالْغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيْعُ ﴿ وَيُطُونُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانَ لَهُمْ كَانْهُ مُرْلُؤُ لُؤُ مَّكُنْنُونَ ﴿ وَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَّتَسَاءَ لُوْنَ@قَالُوَّالِانَّاكُنَّا قَبْلُ فِيَّ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ®فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقُسْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبُلُ نَدُعُوهُ إِنَّهُ هُوالْبَرُّ الرَّحِيْمُ الْ

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۷ تا ۲۸

بے شک پر ہیز گار جنتوں اور اس کی نعمتوں میں ہوں گے۔ جو کچھان کے رب نے ان کو دیا ہوگا اس میں خوش ہوں گے۔ انہیں ان کارب عذاب جہنم سے بچا کے گا (اور کہا جائے گا) جو کچھتم (نیک عمل) کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں تم خوب مزے لے لے کر کھاؤ ہو۔ بہلوگ برابر برابر بجیے ہوئے تخت ( تختوں ) پرتکیدلگائے ہوئے بیٹے ہوں گے۔اور ہم بری بڑی آئکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کردیں گے۔ اور جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولا دیے بھی ان کی پیروی کی ہوگی ہم ان کوان کی اولا دے ملا دیں گے اور ہم ان کے اعمال کا اجر کم نہ کریں گے۔ ہر شخص ا ينظمل كے سبب رئن ركھا ہوا ہے۔ ہم (اہل جنت كوتم تم كے) ميوے اور گوشت اور جو كچھوه عا ہیں گے (سب کچھ دیں گے)وہ جنت میں جام پر چھینا جھپٹی کریں گے ندان (جنتوں میں) فضول بکواس ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ اور غلمان (خادم لڑکے) جوان کی خدمت کے لئے ہوں گے ان کے جاروں طرف چرتے ہوں گے جیسے محفوظ موتی اور اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکرآپس میں گفتگو کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر (ونیا) میں ڈراکرتے تھے۔ پھرہم پراللہ نے احسان کیااور ہمیں عذاب جہنم سے بچالیا۔ ہم اس سے پہلےای کو یکارا کرتے تھے۔ بےشک وہ بڑاہی احسان کرنے والانہایت مہر بان ہے۔

لغات القرآن آيت نبر ١٨٥١ ٢٨٥

فَكِهِيْنَ دل بهلانے والے هَنِيءٌ بنی خُوتی مَصْفُوفَةٌ برابر برابر بچھائے گئے حُورٌ (حَوْرُاءٌ) خُورِّ (حَوْرُاءٌ)

عِيْنٌ (عَيْنَاءٌ)

مَا اَلَتُنَا

رَهِيُنٌ

يَتَنَازَ عُوْ نَ

غلُمَانٌ

لُوْ لُوْ

مَكُنُونٌ

اَقْبَلَ

اَلسَّمُوْمُ

برسى برسى آئلھيں ہم نے کی نہیں کی وہ جھگڑیں گے۔چھینا جھیٹی کریں گے لڑ کے۔ کم عمر بیج وهمثوجه بهوارسامني بموا

چھائے گئے قبتی

گرم گرم ہوا

## نشریخ: آیت نمبر ۱۲ تا ۲۸

کفار ومشرکین کے بدترین انجام کو بیان کرنے کے بعد فر مایا جار ہاہے کہ جولوگ تقویٰ اور پر ہیز گاری کی زندگی گذارتے اور محض الله کی رضا وخوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہرطرح کے گنا ہوں سے بچتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جہاں ہرطرح کی تعتیں ہوں گی جوان کو کسی خاص مدت کے لئے نہیں بلکہ ہمیشہ اور برابرملتی رہیں گی جن سے اہل جنت ا یک خاص خوثی اورمسرت محسوں کریں گے کیونکہ آنہیں اس جہنم کا کوئی خوف نہ ہوگا جس سے ان کو بچالیا گیا ہوگا۔اللہ تعالی ان حسن عمل کرنے والوں سے فرمائیں گے کد نیا میں تمنے جو کچھ کیا ہے بیاس کا بدلد ہے اب خوب مزے لے لے کر کھاؤ پیوکسی طرح کاغم اورفکر نہ کرو۔ان اہل جنت کا بیرحال ہوگا کہ وہ بادشاہوں کی طرح خوبصورت بستر وں اور تخت پرشاہاندانداز سے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ حسین وجمیل بڑی بڑی آ محصول والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا ایک لطف یہ بھی ہوگا کہ اہل جنت کے وہ گھروالے،اولا د،اوررشته دارجنہوں نے ایمان اور عمل صالح کی زندگی گذاری ہوگی اوروہ اپنے معمولی عمل کےاعتبارے اعلی درجے

کے مستحق نہ ہوں گے ان کو بھی اعلیٰ درج کے والدین یا اعلیٰ درجہ کی اولا دیے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ حصرت ابن عباس نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صالح مؤنین کی اولا دکو بھی ان کے بزرگ والدین کے درجہ میں پہنچادیں گے۔اگر چہ وہ کمل کے اعتبار سے اس درج کے مستحق نہ ہوں گے تا کہ ان کے والدین اور بزرگوں کی آتھیس ٹھنڈی رہیں۔ (بیمق)

ای طرح حفرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بعض نیک بندوں کا درجہ جنت میں ان کے عمل کی مناسبت سے بہت او نچا فرما دیں گے اس پر بیاللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ الهی ہمیں بید درجہ اور مقام کہاں سے مل گیا ( یعنی ہم تو اس درجے کے قائل نہ تھے ) جواب دیا جائے گا کہ تبہاری اولا دیے تمہارے لئے مغفرت کی دعا کیں کی تھیں بہائی کا اثرے ۔ ( صحیح مسلم شریف)

فرمایا کہ ہرانسان اپنجل میں محبوں ہوگا اس کا مطلب ہے ہے کہ ایسانہیں ہوگا کہ گناہ کوئی کرے اور اس کا الزام دوسرے پرڈال دیا جائے گا بلکہ آ دی جیسا عمل کرے گا اس کواس ہے بہتر بدلہ دیا جائے گا۔البنۃ اللہ کا پیرم ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کریں گے جنت اس کا بدلہ اس جیسا ہی دیا جائے گا جواس نے کیا ہوگا۔فرمایا کہ اہل جنت کو ہروہ چیز دی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے جنت میں اہل جنت کوالی ہوگی وہ بے تکلف شراب کے جام میں اہل جنت کوالی شخص کی دوسرے عظم الرکھے کی جس میں نہ تھا گئی جس کی خدمت کے لئے غلمان (لڑکے) جو کنڈھا کمیں گے اور منی غداق اور دل گئی کے لئے جام پر چھینا جھٹی کر رہے ہوں گے۔ ان کی خدمت کے لئے غلمان (لڑکے) جو خوب ہوں سے دو اہل جنت ایک دوسرے سے خوب ہا تیں خوبصورت اور محفوظ مو تیوں کی طرح ہوں گے اور کی گئی اور دیا جس کے کہ ہم تو دنیا میں اپنے انجام کے متعلق موج ہوج کر ڈرتے رہتے تھے لیکن اللہ کا ہم پر کتنا ہوا احسان کریے تھے وہ سے کہ اس نے ہمیں جہنم کی آ گے ہے بچا کہ جنت کی ابدی راحتیں عطافر مادی ہیں اور دنیا میں رہ کرجن چیز وں کی تمنا کر سکتے تھے وہ سب کے جمیں عطاکردی گئی ہیں۔ واقعی اللہ اپنج بیندوں پراَحیان کرنے والا مہر بان ہے۔

# فَذُكِّرُ فَمَّا ٱنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكِ

بِكَاهِنِ قَلَامُجُنُونِ ﴿ اَمْرَيُهُولُونَ شَاعِرٌ نَثَرَبُسُ بِهِ رَئِيبَ الْمَنُونِ ﴿ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّ مَعَكُمُ وِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ﴿ الْمَنُونِ ﴿ الْمُنَامُ لِلْمُهُمُ المُنْفُولُونَ ﴾ آمْرَةُ مُوَقَوْمٌ طَاعُونَ ﴿ اَمْرَاهُ لُونَ الْمُنْفُولُونَ ﴾ آمْرَةُ مُوتُومٌ طَاعُونَ ﴿ الْمُنْفُولُونَ ﴾ آمْرَةُ مُوتُومٌ طَاعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ ال

تَقَوَّلَهُ بِلُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْيَأْتُوا بِعَدِيْتٍ مِّتْلِهَ إِنْ كَانُوا طدِقِيْنَ اللهُ مُحْلِقُوا مِنْ غَيْرِشَى الْمُهُمُ الْخُلِقُونَ الْمُحَلَّقُوا السَّمْوْتِ وَالْكَرْضَ بَلْ لَا يُوْقِنُوْنَ ۞ اَمْعِنْدَهُمْ خَزَايِنُ رَبِّكَ آمُرُهُمُ الْمُصَيْطِرُونَ اللهُ الْمُرْكُمُ مُلْمُ المُركِينَ اللهُ وَيَامُ فَلْمَاتِ مُسْتَمِعُهُمْ سُلطن مُّبِيْن ﴿ أَمْلُهُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿ أَمْدُ تَنْ عُلَهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغَرَمِهُ مَعْ فَكُونَ فَامْ عِنْدَهُمُ الْعَدِيبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ١ مُرْيُرِيْدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَنُّوا هُمْمُ الْمَكِيْدُونَ ﴿ أَمْرُلُهُمْ إِلَّا عُنْدُرُ اللَّهُ سُبْحِنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ الْمُكِينِدُونَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ وَإِنْ يَرُوْ السِّفَامِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوْ اسْحَابُ مِّرْكُومُ ا فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلْقُوْ ايُومَهُمُ الَّذِي فِيْهِ يُصْعَقُونَ فَيْ يُومَ لَا يُغْنِي عَنْهُمُ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَكُلهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُواعَذَا بَّادُوْنَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لِالْيَعْلَمُوْنَ ® واضبر إحكم ربيك فإنك باعيننا وسبغ بحمد رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿ وَمِنَ الْيَلِ فَسَبِّحُهُ وَادْ بَارَالنُّجُوْمِ ﴿

الم

### ترجمه: آیت نمبر۲۹ تا۴۹

ا (اے نبی ﷺ) آپ ان کونسیحت کرتے رہیے کیونکہ آپ پروردگار کے فضل وکرم سے نہ کا بن ہیں اور نہ مجنون ۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ سیشاع ہیں اور ہم تو ان کی موت کا انتظار کر داور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر داور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر داہوں۔

کیاان کوالی با تیں ان کی عقلیں سکھاتی ہیں یا پیلوگ سرکش اور نافر مان ہیں؟ کیا پیلوگ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سے اس قر آن کوخود سے گھڑ لیا ہے۔ نہیں۔ بلکہ بیا بیمان (نہلانے کے بہانے ہیں) اس کے وہ ایمان نہیں لاتے۔

اگریہ سے ہیں تو اس قرآن جیسا لے کرآ جائیں۔کیا بیکی پیدا کرنے والے کے بغیر خود بخد دبید امریکے ہیں اور آسان کو بیدا کیا ہے۔ بلکہ (حقیقت یہ کے) وہ لیتین نہیں رکھتے۔

کیاان لوگوں کے پاس آپ کے پروردگار کے نزانے ہیں یا ییکوئی حاکم ہیں؟ کیاان کے پاس کوئی ایس سنرھی ہے کہ وہ (آسانوں پر جاکر) باتیں سنتے ہیں؟ پھر (اگرابیا ہے تو) وہ سننے والا کوئی مضبوط اور واضح دلیل پیش کرے۔

کیااللہ کے لئے تو بٹیاں ہیں اور تمہارے ہاں بیٹے ہیں؟ کیا آپ ان سے (اس تبلیغ دین پر) کوئی معاوضہ ما نگ رہے ہیں کہ وہ اس کے بو جھ تلے دیے جارہے ہیں؟ کیاان کے پاس کوئی غیب ( کاعلم ) ہے جسے وہ دیکھ رہے ہیں؟

کیا بیلوگ کوئی حپال چل رہے ہیں ( تو یادر کھیں ) وہ کا فرخود ہی اپنے جال میں پکڑ ہے جا کمیں گے۔

کیان کااللہ کے سواکوئی دوسرامعبود ہے؟ (حالانکہ)اللہ ان مشرکوں کے شرک ہے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسان کا کوئی نکڑا گرتے دیکھیں تو کہیں گے کہ بیتو کوئی تہد در تہد جما ہوا بادل ہے۔ (اے نبی ﷺ) آپ ان کوان کے حال پر چھوڑ دیجئے جب تک بیاس دن کونید کیھے لیس جس

دن ان کے ہوش اڑ جا کیں گے۔

اس دن ان کا مکروفریب ان کوذرا بھی فائدہ نہ دےگا اور نہان کی مدد کی جائے گی۔اور بے شک ان ظالموں کواس دن کے عذاب کے علاوہ بھی عذاب ہونے والا ہے۔لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔

آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے کیونکہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں اور جب آپ اٹھا کر یں تو اپنے پروردگار کی حمد وثنا کرلیا کریں اور رات کے بعض جھے میں بھی اور ستارے جھپ جانے کے بعد بھی اس کی تبییج کیا کریں۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢٩٥٥

سُلَّمٌ سِيْرُ عَي

مَغُومٌ تاوان (جو کسی کوزبردی دیناپڑے)

مُثْقَلُونَ وبجاتي بين



يسَفاً كلاا داد سر

مَوْ كُوُمٌ (رَكِمَ) تهه پرتهه جي هو

وہ گر پڑیں گے

يُصْعَقُونَ

ہاری نظریس ہے۔ہاری مگرانی ہے

بأغيننا

ستار ہے

اَلْنُجُوْمُ

## تشریح: آیت نمبر۲۹ تا۴۹

اعلان نبوت کے بعد جب رسول اللہ علیہ نے قریش مکہ اور شرکین کے سامنے دین اسلام کی سچائیوں کور کھر بے حقیقت بتوں سے منے پھیرنے کی دعوت دی تو شروع میں انہوں نے ایک وقتی بات بچھ کرنظر انداز کر دیالیکن جب بیرو ثنی پھیلنا شروع ہوئی اور قریش مکہ نے بیمحوس کیا کہ لوگ بہت تیزی ہے آپ کی با توں کوئ کر متاثر ہور ہے ہیں تو انہیں فکر ہوئی اور انہوں نے آپ کی شخصیت اور آپ کی تحریف کے گئے نہایت غیر شجیدہ با تیں بنانا شروع کر دیں تاکہ لوگ ان متام با توں کوئ کر سے شخصیت اور آپ کی تحریف کے گئے نہایت غیر شجیدہ با تیں بنانا شروع کر دیں تاکہ لوگ ان متام با توں کوئ کر ہیں دینے کہ ترین ملکہ ایک دیوانے کی بر سجھ کرنظر انداز کر دیں ۔ بھی کہتے کہ آپ مجنون شاع ہیں ۔ بھی کہتے کہ فیب کی خبریں دینے والے کا بمن ہیں۔ اور اس قر آن کو وہ خود گھر کریا کی سے من کریا سیکھر کر کہد ہے ہیں کہ بیا لئد کا کلام ہے۔ وہ آپ کی بدخوانی کرتے ہوئے یہاں تک کہد دیتے کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بہت جلد ان پر ہمارے بتوں کی مار پڑے گی اور بیا پی زندگی سے ہماتی گھڑی کا انتظار کر دہے ہیں۔

الله تعالی نے فرمایا کہ اے بی ﷺ؛ اللہ کے فضل وکرم سے نہ تو آپ شاعر ہیں اور نہ مجنوں ہیں نہ غیب کی خبریں دیے والے کا بهن میں بلکہ الله رب العالمین کے رسول ہیں اور قرآن کریم اس نے نازل کیا ہے۔ فرمایا کہ بیا ای اللہ الله رب العالم کو آپ نے خود گھڑ لیا ہے تو اس وقت بڑے بڑے زبان کے ہیں اس کے اس تحریک اور کلام پروہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر اس کلام کو آپ نے خود گھڑ لیا ہے تو اس وقت بڑے بڑے زبان کے ماہرین اور شاعر ہیں جنہیں اپنی زبان پراس فقد رناز ہے کہ وہ اپنے سامنے کی کو زبان واں مانے کے لئے تیار نہیں ہیں اگریہ سے

ہیں توسب ل کراس قر آن جیسا کوئی دوسرا کلام لے آئیں۔

الله تعالى في ان بي كفار سے چندسوالات كئے ہيں اور يو جھا ہے كہ بتاؤ:

- ا) كيابيسبكى پيداكرنے والے كے بغيرخود اى پيدا ہو كئے ہيں؟ كيابيخودائے خالق ہيں؟
  - ۲) کیاز مین اورآسانوں کوانہوں نے خودہی پیدا کرلیا ہےوہ کیے بے یقین لوگ ہیں؟
  - ۳) کیاان لوگوں کے پاس ان کے پروردگار کے نزانے موجود ہیں جن پر بیاتر ارہے ہیں؟
    - ۳) کیابیلوگ کوئی حاکم بابادشاہ میں کہ برطرف ان کی حکومت چل رہی ہے؟
- ۵) کیاان کے پاس کوئی ایس سٹرھی ہے کہ جس کے ذریعہ وہ آسانوں میں جا کرغیب کی ہاتیں ہنتے ہیں؟اگراہیا ہے تو کوئی مضبوط اور داضح دلیل پیش تو کریں۔

فرمایا کہ یہ دلیل تو کیا پیش کریں گےان کی جہالت کی انتہا ہیہے کہ دہ فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔خودتو ان کا میہ حال ہے کہا گر بیٹا ہوجائے تو خوش ہوجاتے ہیں اوراگر بیٹی پیدا ہوجائے تو شرمندگی کے مارے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔

فرمایا کہ دیکیی عجیب تقییم کرر تھی ہے کہ اپنے لئے تو بیٹوں کو پند کرتے ہیں اور اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔
اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے نبی عظیے! آپ ان سے پوچھے کہ میں جوتمہاری فیرخوابی کی با تیں کر رہا ہوں تا کہ تمہاری دنیا اور
آخرت سدھر جائے تو کیا میں تم سے اس تبلیغ دین پرکوئی معاوضہ یا اجرت ما نگ رہا ہوں کہ اس کے بوجھ سے تم دبے چلے جارہے ہو
فرمایا کہ آپ ذرا کفارے پوچھے کہ کیا ان کے پاس کوئی غیب کاعلم ہے جوان کے پاس کھا ہوا ہے اور اس کے ذریعیہ وہ میں سب با تیں
کررہے ہیں یا یہ لوگ کوئی بے ذھی چال چل رہے ہیں؟ فرمایا کہ اگر ایسا ہے کہ یہ لوگ کوئی چال چل رہے ہیں تو وہ وقت دور نہیں
ہے جب بیخود ہی اپنے جال ہیں چنس جا کیں گے اور اس سے فکل نہیں گے۔

فرمایا کدان سے پوچھے کدایک اللہ کے سواکیا تہارا دوسرامعبود ہے جس کی تم عبادت و بندگی کرتے ہو۔ حالا تکداللہ ک ذات ہرطرح کے شرک سے پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ فرمایا کدائن کا بیدحال ہے کہ بیہ کہتے ہیں کہ بم تمہیں نبی مان لیس گ اگر آسان کا ایک مکوا تو کر دکھا دو۔ فرمایا کداول تو بیا لیک احتقانہ مطالبہ ہے لیکن اگر ہم اپنی قدرت کا نمونہ دکھاتے ہوئے آسان کا ایک مکوا گرادیں تو بیاس کا لفتین نہ کریں گے اور کہیں گے کہ بیتو کوئی گہرابا دل ہے جو بادل پربادل جماہوا ہے۔

فرمایا کہ جب انہوں نے برسچائی کوجھٹلانے کافیصلہ کرر کھا ہے تو آپ ان کی غیر شجیدہ اور جاہلانہ باتوں کی پرواہ نہ کریں ان

الطور ٥٢

کوان کے حال پر چھوڑ کرا پے مشن اور مقصد کو پھیلاتے رہے۔ قیامت کا وہ ہولناک دن آ کررہے گا جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے اس دن ان کا مکر وفریب ان کے کسی کام نہ آئے گا نہ ان کوان کی چالیں فائدہ دیں گی اور نہ کو کی ان کی مدد کے لئے آئے گا۔ یہ تو آخرت کے مذاب کی بات ہے فرمایا کہ ان کو تو ای دنیا میں شخت سزا ملے گی لیکن ابھی بیجا نے نہیں بہت جلد جان لیس گے۔ فرمایا کہ اے نبی سے بھی آئے آئے اللہ کے تھم پر صبر کرتے رہیے بیآ پ کا کچھے نہ لگاڑ تھیں گے کیونکہ آپ براہ راست ہماری نظروں میں ہیں ہم خود آپ کی حفاظت کررہے ہیں۔

فرمایا کہ جب آپ بیدار ہوں تو اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرتے رہیں۔ای طرح رات کے پکھ ھے میں اور ستارے حصب ہوں ا حصب جانے کے بعد بھی اس کی تنبیج اور ذکر کرتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی کامیابیاں عطافر مائے گا اور بیلوگ ذلیل وخوار ہوں گے۔

باره نمبر ۲۷ قال فماخطیکم

سورة نمبر ۵۳ النَّجتم

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

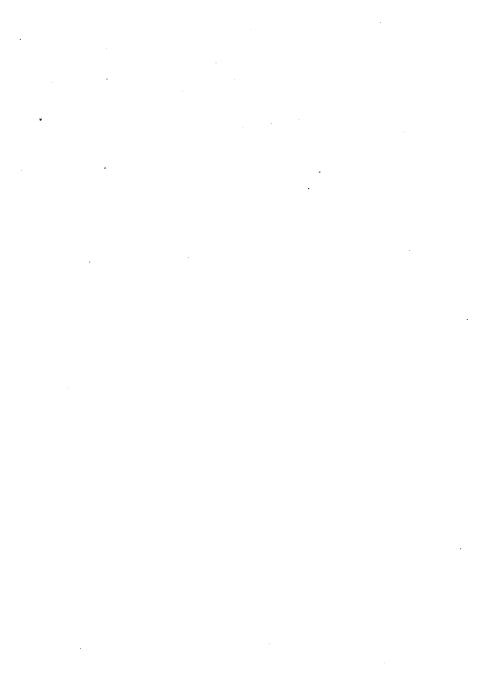



# بسب والله الرحم الرحي

ایک مرتبہ جب نی کریم علی نے قریش مکہ کے مجمع میں سورہ النجم کی تلاوت فرمائی تواس وقت اہل ایمان کے ساتھ ساتھ کا فرومشرک سب ہی موجود تھے۔ جب سحدہ کی آیت آئی تو آپ علی اور آپ علی کے جال نار صحابہ کرام نے تو سحدہ کما تعجب کی بات مدے کہ اس وقت عینے بھی لوگ موجود تھے وہ سے بھی تحدے میں گر گئے اور قریش کے بوے بوے سر داراور مخالفین سجدہ کیے بغیر ندرہ سکے۔

اس سورة كاخلاصه بيہے۔

ستارہ جب غائب ہو جاتا ہے اس کی قتم کھا کر فرمایا کہ تمہارے بیر فیق (ساتھی) جو ہمیشہ تمہارے سامنے ہیں بیاللہ کا پیغام پہنچانے میں راہ حق سے نہ بھٹکے اور نہ انہوں نے کوئی غلط راستداختیار کیا ہے۔آپ بی سی برس میں آپ سے کوئی بات اپن ذاتی خواہش سے بیان نہیں کرتے بلکہ آپ ﷺ کی طرف جودی نازل ہوتی ہے آپ اس کو بیان کردیتے ہیں۔ الله كي طرف سے ايك فرشة (جرئيل) آئے ﷺ كواس كي تعليم ديتا ہے۔ وہ فرشة جو بے انتها طاقت وقوت والا ہے۔ وہ ایک مرتبدانی اصلی صورت برسائے آیا جب کہ وہ آسان کے كنارے برتقا۔ (جب آپ ﷺ ال فرشتے كود كي كربے ہوش ہو گئے تو) وہ آپ ﷺ كے بہت زیادہ قریب آیا اتنا کہ آ ہے ﷺ کے اوراس کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ پھر الله نے آپ تالی پر جس قدروی بھیجنا جا ہی آپ تالیہ پروی کو بھیجا نظر نے جو کچھ دیکھا تھا دل نے اس میں کسی جھوٹ کو خدملایا تھا۔ کیاتم لوگ ان سے اس بات میں جھگڑ رہے ہوجس کو انہوں نے آنکھ ہے دیکھاتھا۔

سورة تمير 53 كلركوع 3 آبات 62 الفاظ وكلمات 365 حروف 1450 مكمكرمه مقام نزول

لات،منات اورعزيٰ وہ بت ہن جو

عورتوں کے نام ہیں جو کفار کے بڑوں نے اس تصور کے ساتھ نام ركھے تھے كەنعوذ باللەفر شتے الله كى بیٹماں ہیں اور وہ بیٹماں قیامت کے دن الله کی بارگاه میں ان کی سفارش کر کے ان کوجہنم کے عذاب ہے نحات ولوادس کی۔ اللّٰد نے فرماما کہ رہیسی ہے ڈھنگی اور ظالمانہ تقتیم ہے کہ خود تو لڑ کیوں کو قابل نفرت مجھتے ہیں اور یہ حاہتے ہیں کہ ان گھروں میں لڑکے پیدا ہوں۔تم نے اللہ کے لیے فرشتوں کو اس کی لڑ گیاں بنادیا پتویا در کھوالٹدان تمام ہاتوںادرشرک ہے باک ہے۔ قیامت کے ہولناک دن فرشتے تو کیاکسی پینمبرکوبھی اس وقت تک کسی كى سفارش كاحق نەجوگا\_ جىپ تك اللە تعالیٰ کی طرف سے احازت نہ دی حائے۔ سفارش ای کی ہوگی جس لي الله جا ہے گا۔

340

اورایک مرتبہ پھرانہوں نے اس کو (بی کریم عظیمہ نے جرئیل کو) سدرۃ المنتہٰی کے پاس
دیکھا۔ جس کے پاس بی ''جنت الماوئ' ہے اس وقت اس بیری کے درخت (سدرۃ المنتہٰی)

ر جرطرف اللہ کے انوارات اور فرشتے چھائے ہوئے تھے۔ بیسب پچھ دیکھنے میں آپ تھیمہ کی نہ نہ نہ نہ کی اور نہ وہ دیکھا۔
نہ و نظر بہکی اور نہ وہ حدے آ گے بڑھی اور آپ تھیلیہ نے اپنے رب کی بڑی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔
فر مایا کیا تم نے بھی لات، عزئی اور ایک تیسرے بت منات پر بھی غور کیا ہے؟ وہ کیا

ہیں؟ اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ پچھ ورتوں کے نام ہیں جن پر ان بتوں کے نام رکھ لئے
گئے ہیں کیونکہ تمہارا گمان میہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ تصویریں ان بی کی ہیں۔

فر ماما یہ کس قدر بے ڈھنگی تقسیم ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹمال پیدا ہونے کے بعد شرمندگی

زمین و آسان اور ساری کا نات میں سارا افتیار اللہ کا ہے جو جییا عمل کرےگا اس کو ایسا ہی بدلد دیا جائے گا۔ اگر کوئی برے راستے کا انتخاب کر کے اس پڑمل کرےگا تو اس کو شخت سزادی جائے گی اورا گر کسی نے نیک اور بہتر راستے افتیار کسی نے نیک اور بہتر راستے افتیار توالی بہتر بین بدلہ اور جزا عطا فرمائیں گے۔

سے منہ چھپاتے پھرتے ہواورلا کیوں کے وجود کونفرت ہے دیکھتے ہوتم نے اللہ کے لیے تو بیٹیوں کو پہند کیا اورخودتم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں لائے ہوں بیکی ظالمانہ تقسیم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں تصور کرنا اور ان ہی پر نصویر بنا کر ان کی عبادت و پرستش کرنا اور ہیں بچھا کہ قیامت میں بیفر شنے (جن کووہ اللہ کی بیٹیاں بچھتے تنے ) ان کی سفارش کر کے ان کوعذا ب اللہ سے بچالیں کے بیان کا محض وہم اور کمان ہے جس کی وہ عبادت و بندگی کررہے ہیں۔ پچش ان کی طرف سے گھڑی ہوئی با تیں اللہ سے بیس ان کا کمان ہے جس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ فرمایا کہ فرشتے نہیں بلکہ کوئی بھی اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش اور شفاعت نہیں کرستا جب تک اس کوسفارش کرنے کی اجازت نہ ہویا وہ اس کو پہند نہ کرے۔ دنیا اور آخرت کا مالک اللہ ہے اس کے سواکوئی مالک نہیں ہے۔

فرمایا کہ لات ، منات اور عز کی میہ بتوں کے وہ نام ہیں جوان کے باپ دادانے رکھ لیے تھے۔ یہ ان کی اپنی خواہشات تھیں جن کی انہوں نے پیروی کی ورنداللہ نے ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھیجی۔ تچی بات توبیہ ہے کہ ان کے پاس اس کی کوئی سندیا دلیل نہیں ہے بلکہ یہ ان کا محض خیال اور گمان ہے۔ در حقیقت کی کا گمان حق کی جگذمیں لے سکتا۔

نی کریم بین کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جولوگ ہمارے ذکر سے منہ پھیر کرچل رہے ہیں اورانہیں ونیا کے سوا پچھ نہیں چاہے آپ بین ان کوان کے حال پر چھوڑ دیجیے کیونکہ ان کے علم کی انتہا ہی پہیں تک ہے۔ آپ بین کا پروردگا راچھی طُرح جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سید ھے راستے پر ہے۔

فرمایا زمین وآسان میں سارااختیاراللہ ہی کا ہے۔جس نے بھی برے رائے کا انتخاب کیاوہ اس کواس کی سزادے گا اور

جن لوگوں نے بہترین اور نیک راستے کا انتخاب کر کے اس پر قدم بڑھائے ہوں گے ان کو بہترین جز ااور بدلد دیا جائے گا۔ بیدوہ لوگ ہیں جو بڑے برے کو گیا ہوجائے گا ہوجائے گا ہوجائے گا ہوجائے گا ہوجائے تو آپ کے پروردگارکا دامن رحمت بہت وسیح ہے۔ وہ اللہ تمہاری کمزوریوں اور خوبیوں سے انجھی ہیں ہے اس وقت سے وہ تمہیں جانتا ہے جب تمہیں مٹی سے پیدا کر کے مال کے پید میں تم نے ایک بچے کی شکل اختیار کی تھی۔ تم اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ ند کرووہ جانتا ہے کون تھی اور پر ہیزگارہے۔

نی کریم ﷺ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ تھے نے بھی اس شخص کے حالات پر بھی غور کیا جواللہ کے راست سے بعنک گیا۔ پچھٹر چ کیااور کہیں وہ رک گیا۔ کیااس کے پاس کوئی غیب کاعلم ہے کہاس نے ہر حقیقت کود کیولیا ہے۔ کیااسےان صحیفوں (کتابوں) کی خبر ملی ہے جو حضرت موئ اور حضرت ابراہیم کے پاس تھیں۔وہ ابراہیم جنہوں نے وفا کاحق ادا کر دیا تھا۔ ان صحیفوں میں کھا ہوا ہے کہ

- (۱) کوئی بو جھا تھانے والاکسی دوسرے کا بو جھ ندا تھائے گا۔
- (۲) انسان کوصرف وہی ماتا ہے جس کے لیے وہ جدو جہد کرتا ہے۔
- (۳) اس کی جدوجہداللہ کی نظر میں ہے وہ ہرایک کواس کا بدلہ دے گا۔
  - (۴) یک آخر کارتهبی الله ای کی طرف لوث کرجانا ہے۔
    - (۵) وہی ہناتا ہے وہی رلاتا ہے۔
    - (۲) زندگی اورموت اسی کے ہاتھ میں ہے۔
- (2) اس نے زاور مادہ کو پیدا کیا جب کراس ایک بوند سے جو ٹیکائی گئی (اس سے اس کا وجود ہے)۔
  - (۸) مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دیٹا بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔
    - (۹) وہی مال اور جائیدادعطا کرتا ہے۔
  - (۱۰) وہی اس ستارے "شعری" کارب ہے (جس کوتم پوجتے ہو)۔
    - (۱۱) اسى نے قوم عادیعنی عاداولی کوہلاک کیا۔
    - (۱۲) اورای فی شمودکواس طرح منایا که سی کوباتی نه چهوژار

- (۱۳) اوراسی نے قوم نوٹ کو جو بزے ظالم اور سرکش تھے تباہ کیا۔
  - (۱۴) اوندهی گری موئی بستیوں کو (قوم لوظ کو ) اٹھا پھینکا۔
- (١٥) کھران بستوں کو کھر بلیاجیں چیزنے بعنی ان پرعذاب آگر ہا۔

الله تعالی نے فرمایا اے مخاطب! تو اپنے رب کی کن نعمتوں میں شک و شبہ کرنے گا۔ فرمایا کہ یہ پیغمبر ﷺ بھی پہلے پیغمبروں کی طرح ایک پیغام بر ہیں (ان کو مان لو) کیونکہ وہ جلدی آنے والی چیز (قیامت) بہت قریب آپنچی ۔ کیائم بیسب باتیں

س کربھی کلام الٰہی میں تعجب کرتے ہو یتم ہشتے ہو نداق اڑاتے ہو (اوراپنے برے انجام پر)روتے نہیں ہو۔اورتم غرور و تکبر کرتے ہو۔اب بھی وقت ہے کہتم اللہ کی اطاعت کر واورای کی عبادت کرو۔

### مُ سُورة الذَّجَ مَ

# بِسْمِ اللهِ الرَّحُنْ الرَّحِيَّةِ

والنَّجُمِرِا ذَاهَوَى فَمَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاعُوى فَوَمَا يَنْطِقُ عِنِ
الْهَوْى فَانَ هُو اِلْاَوْحُى يُوْحَى فَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى فَدُوُ
مِرَّةٍ فَاسْتَوْى فَو الْاَوْحُى يُوْحَى فَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوْى فَدُوْ
مِرَّةٍ فَاسْتَوْى فَو الْاَوْحَى يَالُافُنِ الْاَعْلَى فَتُمَّرَدُ مَا اَفُحَى هُمَا فَعَى الْمَعْلَى فَيْدُم مَا اَوْحَى هُمَا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا فَاوَنَى الْاَعْلَى فَيْدُم مَا اَوْحَى هُمَا كَانَ قَابَ الْمُؤْولُ مُمَا كَانَ فَا الْمَعْمُ وَلَقَدُ دَاهُ كَانَ قَابَ الْمُؤَلِدُ مَا كَانَ فَا الْمُنْتَعِلَى مَا يَرَى ﴿ وَلَقَدُ دَاهُ لَا اللَّهُ وَلَا مَا يَعْنَى الْمَنْتَعِلَى هَا يَرْبُ اللَّهُ وَلَا مَا يَعْنَى الْمَنْتَعِلَى هَا يَعْنَى الْمَالُونَ هُمَا اللَّهُ الْمَعْمُ وَمَا طَلَّعْلَى ﴿ اللَّهُ الْمُكُولُ وَمَا طَلَّعْلَى ﴿ الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعِلَى الْمَعْمُ وَمَا طَلَّعْلَى الْمُعْمِلُ وَمَا طَلَّمْ الْمُعْمَلُ وَمَا طَلَّعْلَى الْمُنْتَعِلَى الْمُعْمَلُ وَمَا طَلَّعْلَى الْمُعْمَلُ وَمَا طَلَّعْلَى الْمُعْمَلُ وَمَا طَلَّعْلَى الْمُنْ الْمُعْمَلُ وَمَا طَلَّعْلَى الْمُعْمَلُ وَمَا طَلَّمْ الْمُعْمَلُ وَمَا طَلَّمُ عَلَى الْمُعْمَلُ وَمَا الْمُعْمَلُ وَمَا الْمُعْمَلُ وَمَا الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلُ وَمَا الْمُعْمَلُ وَالْمُولُولُونَ الْمُعْمِلُ وَمَا الْمُعْمَلُ وَمَا الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلُ وَمَالْمُ الْمُعْمَلُ وَمَا الْمُعْمَلُ وَمَا الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلُ وَمَا الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ وَالْمُؤْمِى الْمِعْمُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِيْ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِكُمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُو

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۸

تارے کی متم جب وہ غروب ہوا۔

تمہارے رفیق نے نہ تو راستہ گم کیا اور نہ وہ غلط چلے۔ نہ وہ اپنی خواہش ہے کوئی بات کرتے ہیں سوائے اس کے جو(ان کی طرف)وتی کی جاتی ہے۔

انہیں وہ سکھا تاہے جو بڑی طاقت والا ہے۔ جو حکمت والا ہے۔ پھروہ سامنے کھڑا ہوا جب کہ وہ آسان کے بلند کنارے پر تھا۔ پھروہ (جریکل) نزدیک ہوا اور اتر آیا۔ پہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیایا اس سے بھی کم۔ پھراللہ نے اپنے بندے (حضرت مجمع ﷺ) پروحی

نازل کی جوبھی اسے پہنچانی تھی۔ (آپ ﷺ نے جودیکھا) اس کے سیجھنے میں دل نے غلطی نہیں کی۔ تو کیا پھرتم ان کی (رسول کی) دیکھی ہوئی چیز میں ان سے جھٹڑتے ہواور بلا شبدانہوں نے (جبرئیل) کوایک مرشداور بھی اترتے دیکھا تھا۔ اس سدرۃ المنھی (بیری کے درخت) کے پاس دیکھا تھا جس سدرۃ المنھی کے پاس جنت المہاوی (آرام سے رہنے والی جنت) ہے۔ اس وقت اس (سدرۃ المنھی ) کوڈھانپ رکھا تھا جس نے بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ نہاس کی آگھ نے دھوکا کھایا اور نہوہ حدسے آگے بڑھا۔ یقنینا اس نے اسپے رہ کی بڑی بڑی بڑی بڑی انشانیوں کودیکھا۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتا ١٨

هَواي ينجي اترابه غائب موا راه پينگ گيا غُواي مَايَنُطِقُ وه بيس بولتا شَدِيدُ الْقُوسى بزي طاقتوں والا ذُو مرَّة أَلْأَفُقُ أَلاَ عُلَى بلند كنارا دَنَا تَدَلّٰی وه آ گے پڑھا۔لٹک گما قَابَ دوكما نيس قَوْسَيْن تم جھڑتے ہو تُمْرُونَ . نَزُلَةٌ سِدُرَةٌ بيري كادرخت

يَغُشٰى وه وُهان لِيَتَابَ مَازَاغَ نبيس لِرُا مَاطَغْن صدين يرها

تشريخ: آيت نمبرا تا ١٨

ستارے غائب ہوجانے کے بعد جب سورج نکتا ہے تو ہر طرف اس کی کرنوں سے دنیا جگرگا گھتی ہے۔ درختوں پر ایک چھیں اور ہر چڑ پر روثن آ جاتی ہے۔ اندھیر سے سے جاتے ہیں اور سورج کی روثن کے سامنے ہر روثنی ماند پڑ جاتی ہے۔ اس طرح کفر اور ظلم کے اندھیر وں میں بھکنے والوں لوگوں کی ہدایت کیلئے اللہ کے پنجبرات نے رہے اور تو حید ورسالت کی تعلیمات اور اللہ کے دین کی روثنی سے دنیا کو منور کرتے رہے لیکن جب اللہ نے اپنے آخری نی اور آخری نجی اور آخری نجی اور آئری می جیسے اللہ کے بیٹے اور اب بیشم رسالت قیامت تک اس طرح اپنی روشنی بھیرتی روشنی کی بھیرتی رہے گی۔ فرایا کہ ستاروں کی تم بھیرتی رہے گی۔ فرایا کہ ستاروں کی تم بھیرتی ہوگئی اور ساری دنیا کے روحانی اندھیرے دور ہوگئے۔ اور اب بیشم رسالت قیامت تک اس طرح اپنی روشنی بھیرتی رہے گی۔ فرایا کہ ستاروں کی تم بھیرتی ہوگئی اور ساری دنیا تک جو بھی ہیں اس طرح ہمارے رسول بھی پوری مستعدی اور شان سے اللہ کے اداری ایک چہیج کر چلتے ہیں اس مطرح ہمارے اپنی آ تکھوں سے جو اور شان مورج کی روشنی کی طرح صاف اور واضع تھا جس کے دیکھنے ہیں نہوں نے شب معراج اپنی آ تکھوں سے جو کچھد کی مطاور سیادہ سورج کی روشنی کی طرح صاف اور واضع تھا جس کے دیکھنے ہیں نہوں وہ جیکے اور ندانہوں نے کوئی تخططی کی۔

فرمایا کہ ہمارے محبوب نبی پر جوفرشتہ وہی لے کر اترتا ہے (جبر تیل امین) وہ بدی توت و طاقت والا، مضبوط و توانا،

زورآ ور، جسمانی اور روحانی طاقتوں کا مالک ہے جس کے چھسو بازو ہیں۔ اگر وہ اپنی اصلی آواز نکالیس تو لوگوں کے کیابج پیٹ جا تیں۔ ان کی طاقت وقوت کا بیحال ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے حکم سے قوم لوط کی بستیوں کو جڑ سے اکھا وکر آسان تک بلند کیا

اور پھراس قوم کوز مین پر پیک دیا تو وہ قوم اور اس کی بستیاں اس طرح بر باد ہوگئیں کہ اوپر کا حصہ نیچے اور پیچے کا حصہ اوپر آگیا اور پھر سمندر کا پافی ان پر چڑھ دوڑ اور ان کی بستیوں کو سمندر میں غرق کر کے نشان عبر سے بناویا۔ اللہ تعالیٰ نے حضر سے جرئیل کے لیے فرمایا ہے کہ وہ کرتے ہیں جن کا اللہ کے بال ایک اعلیٰ مقام ہے۔ سب فرشتوں کے مقابلے میں ان کو اللہ کی فرمایا ہے ہیں جن کا اللہ کے بال ایک بات مانے پر مجبور ہیں اور ان کا حکم تسلیم کرتے ہیں بارگاہ میں زیادہ قرب اور پی ہے۔ وہ مطاع ہیں تیجی آسان کے فرشتے بھی ان کی بات مانے پر مجبور ہیں اور ان کا حکم تسلیم کرتے ہیں بارگاہ میں زیادہ قرب اور نے بیل فرکی شک و شبغین ہے۔ اللہ کے اس طاقت ور فرشتے کے سامنے شیطان کی یہ جال نہیں ہے کہ وہ مہن کہا جائے۔

ابندائے وی کے وقت ایک مرتبہ آپ بیٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت آسان ایک کری کے بیٹے ہوئے ہیں۔ یکھا کہ وہ ایک کری پر بیٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت آسان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان کے وجود سے بھرا ہوا تھا۔ نبی کریم بیٹ ہے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت جرئیل آپ کے پاس عام انسانی شکل میں آئے تاکہ آپ کوٹسلی دے تکیں چنانچہانہوں نے آپ بیٹ کو اٹھایا ، تبلی دی اور استے قریب ہوگئے کہ حضرت جرئیل اور نبی کریم بیٹ کے درمیان دو کمانوں سے زیادہ فاصلہ ندر ہا۔ پھر انہوں نے اللہ کے تعم سے جواس نے چاہا آپ پروی نازل کی۔

روسری مرتبہ شب معراج میں سدرۃ المنتھی کے پاس آپ نے حضرت جبر ئیل کودیکھا کہ وہ رفرف کے لباس میں ہیں اور دوسری مرتبہ شب معراج میں سدرۃ المنتھی کے پاس آپ نے حضرت جبر ئیل کودیکھا کہ وہ رفرف کے لباس میں ہیں اور

زمین و آسان کی فضا کوان کے وجود نے بھر رکھا تھا۔ ان کے وجود کا پھیلاؤ چھنے آسان سے ساتویں آسان تک تھا۔ پھروہ عام شکل میں قریب آئے اورائے قریب ہوئے کہ نبی کریم ﷺ اوران کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ پھر نبی کریم ﷺ واران معراج میں اللہ کی نشانیاں دکھائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ آپ نے اس رات کوجو پچھد یکھانہ آپ کی آ تکھنے وحوکا کھایا اور نہ آپ کی آ تکھ بھٹکی اس طرح اللہ نے اپنی بہت ی نشانیاں دکھا کرفتم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا۔

ان آیات کے سلسلہ میں چند باتوں کی وضاحت پیش خدمت ہے

(۱)۔اس جگداللہ نے ''النجم'' (ستارہ) کی قتم کھا کر نبی کریم کی شان رسالت کو بیان کیا ہے۔ بیکون ساستارہ ہے اس سلسلہ میں مفسرین کرامؓ نے مختلف یا تنیں ارشاد فر مائی ہیں۔

اس سے صرف ایک ستارہ نہیں بلکہ ستاروں کی جنس مراد ہے بعنی ستاروں کا جمر مث، کہکشاں

اس سے شہاب ٹا قب مراد ہیں جن کے ذریعہ ان شیاطین کو مار کر بھگایا جا تا ہے جوآ سانوں پر متعقبل کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کر یم عظیمت کے اعلان نبوت سے پہلے بیشیاطین آ سانوں پر جا کر فرشتوں کی گفتگون لیتے اور پھرآ کر کا ہنوں کو بتادیتے تھے وہ کا بن جنات وشیاطین کی باتوں کوئن کر اور پچھ خود سے گھڑ کر لوگوں کے سامنے متعقبل کی پیشین گوئیاں کردیتے تھے۔ نبی کریم عظیمتی کی تشریف آوری کے بعد اللہ نے جنات وشیاطین پر پابندی لگادی اورا گرکوئی جن یا شیطان آسان کی طرب بلند ہوکر سننے کی کوشش کر تا تواں کے پیچھے شہاب ٹا قب یعنی آسانی اٹھارے برسائے جاتے تھے۔

🖈 بعض مفسرین نے''النج'' ہے مرادقر آن کریم کی آیتوں اور سورتوں کولیا ہے۔

ہم بہر حال'' البخہ'' سے ستارے مراد ہوں یا شہاب ٹا قب اللہ نے ستاروں کی قتم کھا کر فر مایا ہے کہ جب بیستارے ڈوب جاتے ہیں تب ہی صبح ہوتی ہے اور اس سے رات کے اندھیر سے سٹ جاتے ہیں اب نبی کریم ﷺ کی آمداور قرآن کریم کی آیتوں کے نازل ہونے کے بعدا گر کہیں روثنی ہے تو وہ صرف خاتم الانبیاء عظیہ اور آپ کے لائے ہوئے دین ہی کی ہے۔

(٣) \_ سورة النجم وه سب سے پہلی سورت ہے جس کا نبی کریم ﷺ نے اعلان فر مایا۔ آپ نے اس کی تلاوت فر مائی۔ اس مجمع میں اہل ایمان کے علاوہ کفارومشر کمین بھی تھے جب آیت بجدہ آئی تو آپ نے اور تمام مسلمانوں نے سجدہ کمیا۔ دلچیپ بات یہ ہے کہ اس وقت تمام کفارومشر کمین نے بھی اللہ کے سامنے بحدہ کیا۔

(۳)۔ عربوں میں باہمی دوئی کے دوطریقے تھا کیہ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کردوئی کرتے تھے۔ دوسراطریقہ بیتھا کہ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کردوئی کرتے تھے۔ دوسراطریقہ بیتھا کہ دونوں خض اپنی اپنی کمانوں کی کئری تو اپنی طرف کر لیتے اور کمان کی ڈوردسرے کی طرف۔ اس طرح جب دونوں کمانوں کی ڈورٹل جا تیس توبیاں بات کا اعلان ہوتا تھا کہ دونوں میں جبت اور قربت ہوگئی۔ اس قرب کے وقت ان دونوں میں دونوں ' کے ماپ کا فاصلہ رہتا تھا لیعنی تقریباً دوہاتھ (ایک گز) اس کے بعد ' اونی ' کہ کر بتا دیا کہ یہ اس سے بعد ' اور نیا ہوا تھا۔

(۵)۔ ساتویں آسان پرعرش کے بیچے ایک درخت ہے جس کو''سدر قامنھی '' کہتے ہیں۔ عربی بین''سدرہ'' بیری کے درخت کو کہتے ہیں جس کی کیفیت کواللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ احادیث بیس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات یارزق نازل ہوتے ہیں۔ ہیں ان کا فیصلہ سدرہ تک پہنچتا ہے وہاں ہے۔ جن ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے وہ اس کو لے کرز بین کی طرف لاتے ہیں۔

ای طرح دنیا میں جتنے انسانی اعمال ہیں وہ سدرہ تک پینچتے ہیں پھر دہاں سے اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔فر مایا کہ اس سدرہ کے پاس وہ جنت بھی ہے جواللہ کے نیک بندوں کے رہنے کی باعزت جگہ ہے اس کو'' جنت الماذی'' فر مایا گیا ہے۔

جب نی کریم علی شب معراج تشریف لائے تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم بھی اس رات رسول اللہ علیہ کی کرنے تاراس کے ہر پتے رسول اللہ علیہ کی نیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان کواجازت دے دی اوروہ تمام فرشتے سدرہ کے درخت اوراس کے ہر پتے پراس طرح آپ کا انتظار کرنے گئے کہ ان کی جگمگا ہٹ سے ایسا لگتا تھا جیسے سونے کے پروانے ایک دوسرے پرگررہے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہال حفزت جرئیل جیسے مقرب فرشتے نے بھی آگے جانے سے یہ کہہ کرمعذرت کر کی تھی کہ اے اللہ کے رسول علیہ اللہ میں اس سے آگے ایک قدم بھی جاؤں گا تو اللہ کی تجل سے میرے پرجل جائیں گے۔ اس جگہ رسول اللہ علیہ نے اللہ کی بہت میں نظانیاں دیکھیں جن کے دی کھیے ہیں۔ نہو آگے ہوگی۔

ومع

# اَفْرَءُنْيَتُمُ اللّٰتَ وَالْعُرّْنِي ﴿

وَمَنْوَةَ النَّالِثَةَ الْأُخْرَى ﴿ الْكُمُّ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأُنْتَىٰ ﴿ وَلَمُ الْأَنْتُ وَلَهُ الْأَنْتُ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْلُلُولُ اللَّهُ اللَّلُولُ الللْلُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْلُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الل

#### ترجمه: آیت نمبروا تا ۲۸

کیا پھرتم نے لات ،عزی اور ایک تیسر بے (معبود) منات پرغور کیا؟ کیا تمہار بے لئے بین اور اس کے لئے (لیعنی اللہ کے لئے) بٹیاں ہیں۔ یہ تو بہت ،ی بے انصافی کی تقییم ہے۔ یہ تو چندنام ہیں جوتم نے اور تمہار ب باپ دادا نے رکھ لئے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے ان کے (ثبوت پر) کوئی مقبوط دلیل بھی نازل نہیں کی ہے۔ یہ لوگ محض اپنے بے بنیاد خیالات اور فضانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں حالانکہ ان کے پاس اس کی طرف سے ہدایت آپکی ہے۔ کیا انسان کی ہرخواہش (اس کی مرضی کے مطابق) پوری ہوتی ہے۔ یہ رنیا اور وہ دنیا سب کا اختیار اللہ ہی کوحاصل ہے۔

508

(199)

اللہ جس کوسفارش کا حق دینا چاہے اوروہ اس کی سفارش کو پہند بھی کرتا ہو۔ بے شک جولوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کوعورتوں کے جیسے نام دیتے ہیں۔ حالانکدان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بیلوگ صرف اپنے بے بنیاد خیالات کے چیچے چلتے ہیں اور یقیناً بے بنیاد خیالات حق کے مقابلے میں ان کے ذرائجی کام نہ آسکیں گے۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٩١٦٥

ضِیُزی ظالمانہ ٹیڑھی چیز یَوُضٰی وہ پند کرتاہے یُسَدُّوُنَ وہ نام رکھتے ہیں

### تشريح. آيت نبير ١٩ تا ٢٥

قریش مکداورآس پاس سے قبائل نے'' بیت اللہ'' کوا پی جہالت اور نا دانی میں بنوں کی گندگی ہے بھر دیا تھا۔ تین سوساٹھ بنوں میں سے طائف، مکہ، مدینہ اور جاز کے اردگر دکے لوگ لات، عزی اور منات کو بہت مانتے تھے۔ قدیم عرب کے بیتین مشہور بت تھے جن سے انہوں نے اپنی آرز دئیں اور تمنا کیں وابستہ کر دکھی تھیں۔

لات بطائف والول كابت تقاجس كوبنوثقيف بهت زياده مانت تقه

الله ی مدے قریب وادی مخلد میں حراض کے مقام پر قریش اور بنو کنانہ کا بت جا۔

منات مدینہ کے اوس وخزرج کا وہ بت جو قدید کے مقام پرنصب تھا۔ اوس وخزرج کے قبائل اس کا بہت احترام کرتے تھے اور ایک ایک کہانیاں مشہور کررکھی تھیں کہ بنو قریش کئی سے تھے چنا نچے قریش اور دو ہر کے تھا اور نذریں چڑھا تے۔ لیک، لیک قبیلوں کے لوگ جج کے بعد منات کی زیارت کے لئے جاتے۔ قربانی کے جانور لے جاتے اور نذریں چڑھا تے۔ لیک، لیک (حاضر بول میں حاضر بول) کی صدائیں بلند کرتے جاتے۔ منات کے احترام کا بیات کہ اس کی زیارت کے مقابلے میں صفام وہ کی شحی تک وغیر ضروری مجھ کرچھوڑ دیتے تھے۔

لات ،عزی اور منات بیر بت سب مے سب مونث تھے۔ وہ پیتھتے تھے کنووذ ہاللہ بیاللہ کی بیٹیاں ہیں۔ای طرح وہ فرشتوں کو بھی اللّٰد کی بیٹیال قرار دیتے تھے۔انہوں نے بغیر کی سنداور دلیل کے بیٹیجور کھاتھا کہ بیٹ اور فرشتے جواللہ کی بیٹیال ہیں جب وہ قیامت میں ہماری سفارش کریں گی تواللہ ان کی سفارش کورڈبیس کرے گا کیونکہ بیٹیوں کی بات عام طور پر باپ مان ہی لیتے ہیں۔ (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ جولوگ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کرحق وصدافت کو چھٹلاتے ہیں ان کے بے بنیاد خیالات اور من گھڑت تصورات دنیا اور آخرت میں ان کے کسی کام نہ آسکیں گے اور جب وہ قیامت کے دن اللہ ک سامنے حاضر ہوں گے تو ان کے یہ بت اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے سار الزام بت پرستوں اور خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والوں پرڈال دیں گے۔اس وقت حسرت اور افسوں بھی کسی کے کام نہ آسکے گا۔

اللہ نے ایک چھتا ہوا سوال کیا ہے۔ یہ بتاؤ کیا انسان کی ہرخواہش اور تمنااس کی مرضی کےمطابق پوری ہوتی ہے؟ اگر الیانہیں ہےتو بے بنیادتمنا وَں سے کیافا کدہ جن کا فا کدہ نیاس دنیا میں ملے گا اور نیآ خرے میں۔

فَاعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَىٰ لاعَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيْوةَ
الدُّنْيَا ﴿ وَلِكَ مَنْكَ هُمُ وَمِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُو اَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِ فِهُ وَهُو اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَذَى ﴿ وَيَلْهِ مَا فِي السَّمُوتِ
صَافِي الْوَرْضِ لِيَعَزِى الَّذِيْنَ اسَاءُ وَابِمَا عَمُلُوْ اوَيَعْزِى الَّذِيْنَ
اسَاءُ وَابِمَا عَمْلُوْ اوَيَعْزِى الَّذِيْنَ
اسَعْمُ وَابِمَا عَمْلُوْ اوَيَعْزِى الَّذِيْنَ اسَاءُ وَابِمَا عَمْلُوْ اوَيَعْزِى الَّذِيْنَ
اسَعْمُ وَابِمَا عَمْلُوْ الْوَرْمُ وَالْفَوَاحِثَ

# ٳٙڒٳڵڵڝؘۘؗڝ۫ٳڹۜۯڹڮٷٳڛٷٲڵڡۼٛڣۯۊٵۿۏٳۼڷڡٛڔڮڎٳۮ۫ٲڹٛؿٵڴڠ ڡؚؚڹٵڵڒۯۻۅٳۮ۫ٲٮٛٛؾؙۿٳڿؚڹٞڎؖڣٛٷڹڟٷڹٲڟۿؾڴڟؘؙٛٛڡؘڵٳؾؙڒڴڴۊؘ ٲٮٛ۫ڡؙٛ؊ڴؿٝۿۅٵڠڵۿڔۣڡڹٵڟۿ۞

#### ترجمه: آیت نمبر۲۹ تا۳۳

(اے نی علیہ) آپ ایسے تحص سے منہ پھیر لیج جس نے ہماری تھیجت سے منہ پھیرلیا
ہوادونیا کی زندگی کے سوااس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کے علم کی انتہا یہیں تک ہے۔ آپ کا
پروردگارا چھی طرح جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا اور کوئی تحص ہے جس نے ہدایت
عاصل کر لی ہے۔ جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھز مین میں ہے وہ ای کی ملکت ہے تا کہ وہ ان
لوگوں کو بدلہ دے جہنوں نے گناہ (برائی) کی ہے اور جنہوں نے اجھے کام کے ہیں ان کو بہترین بدلہ
عطاکر ہے۔ (بیدہ لوگ ہیں) جو کبیرہ گنا ہوں سے اور بے دیا نیوں سے بچے ہیں سوائے اس کے کہ
ان سے کوئی معمولی گناہ ہوجائے۔ بلاشیہ آپ کا پروردگار بہت زیادہ وسیع مغفرت کرنے والا ہے۔ وہ
متہیں جانتا ہے۔ جب اس نے تہیں ذمین سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی اول کے پیٹ میں شیخ

لغات القرآن آيت بمبر٢٥٢٥

پینچنے کی جگہ انہوں نے برے کام کئے

اَسَآءُ وُا

مَبُلَغٌ

جو بچتے ہیں

يَجُتَنِبُوُنَ كَبَائِرُ ٱلْإِثْم

بڑے بڑے گناہ

اَلُفَوَاحِشُ

بحيائيال

60

7627

الْلَمَمُ تعورُ اللَّاه حظا الْلَمَمُ اللَّهُ اللَّ

## تشریخ: آیت نمبر ۲۹ تا ۳۲

نی کریم علی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جارہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی اصلاح کی جدوجہد کرتے رہیے جن کا مقصد وزیر کی اللہ کوراضی کرنا ہے اوران کا ہر قدم اللہ ورسول کی رضاو خوشنودی کے لئے اٹھتا ہے کین وہ لوگ جن کا مقصد دنیا کی زندگی کا آرام وسکون، راحت اور عیش وعشرت حاصل کرنا ہے ان کی عقل ان کا فہم اس ہے آگے بڑھتا ہی نہیں۔ ان کے نزدیک جو چھے ہو وہ بس یہی دنیا ہے جس کے چکر میں وہ دن رات و یوائل کی حد تک گے رہتے ہیں۔ نبی کریم عیک ہے فر مایا جارہا ہے کہ آپ ایسے وہ بس یہی دنیا ہے جس کے چکر میں وہ دن رات و یوائل کی حد تک گے رہتے ہیں۔ نبی کریم عیک ہے کہ کون اس کے راست و نبیا پرستوں کی پرواہ نہ کچنے اوران سے اپنارخ موڑ کر اہل ایمان کی طرف کر لیجئے۔ اللہ انچھی طرح جانتا ہے کہ کون اس کے راست اور ہماری کا نکات اور زمین و آسان کی ہر چز کا ما لک وہی ہے۔ وہ بس کم راہوں کو ان کے ہر چز کا ما لک وہی ہے۔ وہ بس کم راہوں کو ان کے ہر ہے اور کون اس سے بیٹی کے گا اور جن لوگوں نے تقو ٹی، پر ہیز گاری اور نبی کے ساتھ زندگی گذاری ہوگی ان کو بہت رہ بیت بیت بداور اگر بشری کم زور یوں کی وجہ سے ان سے کہ کو تا ہی بخفلت یا چھوٹا موٹا گناہ ہر زدہو گیا ہوگا تو وہ اس پرضد اور اصرار میں ہے۔ وہ ان کہ وہ بیت وہ بیت ہوں واللہ تو اس کو بہت وہ بیا کیا ہے وہ انسانی فطریت اور مزاج کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ آ دی کو نرورو گیا کی بیت وہ بیا ہے۔ اور کن پا کین گی پر فرخوس کی کا موں سے تی کو کہ دنیا جاتی گناہ وہ بیا ہے۔ وہ اللہ تو اس کو بہت وہ بی کہ کہ دنیا جاتی گناہ وہ بین ہوں بیں ڈو با ہوا ہے۔

(۱)۔اللہ کا دین پہنچانے کے سلسلہ میں ہر خص پر محنت کرنے کی ضرورت ہے لیکن جولوگ دامن مصطفیٰ ہے وابسۃ ہو پیکے ہوں ان کا خیال رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے موجودہ دور میں اہل ایمان کی تعداد ساری دیا میں ہر توم سے زیادہ ہے۔اللہ نے سارے خزانے اور دسائل مسلمانوں بے قدموں میں ڈال دیئے ہیں۔ غیر مسلموں کو دین اسلام کی طرف رغبت دلاتے رہنا چاہیے لیکن صرف ای طرف لگارہنے میں اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا اس بات میں فائدہ ہے کہ مسلمانوں کو میچے معنیٰ میں مسلمان بنایا جائے۔ آج اگر صرف مسلمان ہی دین اسلام پر پوری طرح عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمیں صرف غیر مسلموں کومسلمان بنانے کی فکر نہیں پڑے گی۔اگر آج سارے مسلمان عالمی غنڈہ گردی کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک ہوجائیں تو یہی غیر مسلم مسلمانوں کے قدموں کی دھول بن کردہ جائیں گے۔اس آیت میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

(۲)۔ کبیرہ گناہ ویسے تو کبیرہ گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے ان میں سے چند کبیرہ گناہوں سے بیخنے کی بہت ضرورت ہے جیسے زنا کاری اور بدکاری ، لواطت (قوم لوط کاعل) ، چوری ، ڈاکہ قبل وغارت گری ، سود ، جوا، شراب نوشی اور نشہ پیدا کرنے والی چیزوں کا استعمال ، والدین کی تا فرمانی ، پاک والمن مورتوں پر تہمت لگانا، رشوت ، مردار جانور اور خزیر کا گوشت کھانا ، کمی خض یا پیتیم کے مال پرزبردی بعند کرلینا، جادو سکھنا سکھانا ، ماپ تول میں کی کرنا، غیبت ، چغلی خوری ، جھوٹی قشم ، جھوٹی گوائی ، قطع دمی ، اور صغیرہ گناہوں کو معمولی مجھو کرمسلسل کرتے رہنا ہیمی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ ای طرح تاج گاناوغیرہ بیسب کے سب کبیرہ گناہ جیں ۔ اگر کسی نے بڑے بڑے برے بڑے بوت میں وہ کبیرہ گناہ جی سال کواس کاحق اوا نہ کیا تو آخرت میں وہ زبرست خیارہ میں رہے گا۔ وہاں جا کہ اور جس کاحق ہے اس کواس کاحق اوا نہ کیا تو آخرت میں وہ زبرست خیارہ میں رہے گا۔ وہاں جا کراہیا بچھتا واہوگا جس کااس دنیا میں رہ کرتھورتک نہیں کیا جا سکا۔

صغیرہ گناہ ۔۔۔۔ وہ ہیں جن کے لئے دنیا میں تو سزامقر رئیس ہے اور نہ آخرت میں عذاب دینے کی وعید ہے یعنی وہ گناہ جوانسان سے اتفاقیہ طور پر پغیر کسی ارادہ کے سرز دہو جا ئیں لیکن صغیرہ گنا ہوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔صغیرہ گنا ہوں کو جان پوچھ کرمسلسل کرتے رہنا ان کو گناہ کیر و ہنا دیتا ہے۔

(۳)۔فلاتنو کو انفسکم۔۔۔لینی اپنے آپ کومقدس ومحترم، گناموں سے پاک جھنااورخوداپنے منہ سے پی تعریفیں کرنا، ڈیکٹیس ارنا بیاللہ کے نزدیک بخت نا پہندیدہ باتیں ہیں کیونکہ ریکھی تکبراورغرور کا ایک انداز ہے جس میں آدی اپنے آپ کوتو ہرعیب سے پاک بچھتا ہے اور دوسروں کوتقیر بچھتا ہے۔

اصل میں خود پندی انسان کو تباہ و ہرباد کر کے رکھ دیتی ہے کیونکہ جب وہ اپنی جماقتوں پر بھی تقدی کے پردے ڈالے رکھ گا تو ندوہ کی سے کچھ کھے گا اور نداس میں کی اچھی بات کے اختیار کرنے کا جذبہ ہوگا اس طرح وہ دنیا اور آخرت کی ہر سعادت سے محروم رہے گا۔ای لئے نبی کریم علاقت ہے جب کسی نے دوسرے کی تعریف کی تو آپ نے اس سے منع فر مادیا۔ آپ علیق نے فرمایا کہ کسی کی تعریف کرنی ہوتو ان الفاظ سے کروک دوسرے علم میں شخیص متی ہے دمیں بیٹیس کہ سکتا کہ اللہ کے زدیک وہ ایسا ہی یاک صاف ہے جبیبا کہ میں مجھ دہا ہوں۔ (الحدیث)

(٣) \_ مُنْفَعِظُم اس سے مرادانسان کے عقل وقعم کی پیٹھ ہے لیتی پیلوگ بس آنتا ہی سوچ اور سجھ سکتے ہیں جوانہوں نے دنیا میں دیکھاان کاعلم اور سجھ آخرت تک پہنچاہی نہیں ۔ فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپر دکر دیجئے کیونکہ اسی محدود سوچ رکھنے والوں سے اللہ خوب اچھی طرح واقف ہے وہی تو ان کا خالق ہے۔ وہ ہرانسان کی فہم وفکر ، عقل و بجھاور محنت کے نتائج سے چھی طرح واقف ہے۔ ٱفْرَءُنيْتَ الَّذِي تُولِي ﴿ وَاعْظَى

قَلْبِلَاقًا ٱكْدَى ﴿ اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُو يَرَى ﴿ اَمْرُلُمْ يُنَبُّأُ بِمَا فِي صُعُفِ مُوسَى ﴿ وَإِبْرَاهِنِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿ أَلَّا تَرْبُ وَإِزِرَةً وِزْرَ الخَرِي ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿ وَانَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرِي فَ ثُمُّ يُجُزِّيهُ الْجَزَّاءَ الْأَوْفِي فَوَانَّ إِلَى رَيِكَ الْمُنْتَكِي الْمُنْتَكِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱخْيَا<sup>ف</sup>ُواَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَىٰ شَمِنْ نُظْفَةٍ إِذَاتُمُنِي ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاتَةَ الْأُخْرِي ﴿ وَأَنَّهُ هُوَاغْنِي وَ ٢ فَنِي فَوَانَهُ هُورِبُ الشِّعْرِي فَوَانَّهُ اَهُلَكَ عَادَا إِلَّعُولَى فَوَ تَمُوْدَافَمَا آبُقِي ﴿ وَقُومُ نُوْجِ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ ٱظْلَمَ وَ ٱصْلَحْي شَوَالُمُوْتَفِكَةُ ٱهْوَى شَيْفَتُهُ هَامَاغَشَى فَفَيْ فَعَالَى الْآءِ رَيِّكَ تَتَمَارَى ﴿ لَا نَذِيْرُ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى ﴿ اَنِ فَتِ الْازِفَةُ ﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً ﴿ آفَمِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ تَعْجُبُونَ فَ وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ فَ وَ انْتُمْ سُمِدُون ﴿ فَاسْجُدُوا بِللَّهِ وَاعْبُدُوا اللَّهِ

المراما

#### ترجمه آيت نمبرة الأالا

(اے نی ﷺ) آپ نے اس شخص کور یکھاجس نے (دین حق سے) مند پھیرا۔اس نے تھوڑاسادیااوروہ رک گیا۔ کیااس کے پاس علم غیب ہے کہوہ اس کود مکھر ہاہے۔ کیاانہیں ان باتوں ک خرنہیں پیچی جوموی کے صحیفوں میں تھی اوراس (ابراہیم کے صحیفوں میں تھی) جس نے ہر تھم پورا كرد كھايا۔ وہ بيك كوئى بوجھا تھانے والا دوسرے كا بوجھ نہا تھائے گا۔اور انسان كووہ ي كچھ ملتا ہے جس کی اس نے جدوجہد کی ہے۔اور بے شک انسان اپنی کوشش اور جدوجہد کو بہت جلد دیکھیے لے گا۔ پھراس کو بورابدلد دیا جائے گا۔اور بےشک سب کواسینے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ای نے ہنایاای نے رلایا۔ای نے موت دی ای نے زندگی عطاکی اور بے شک اس نے نراور مادہ جوڑے پیدا کئے اس نطفہ سے جب وہ (رحم میں) ڈالا جاتا ہے۔اور بے شک دوسری مرتبہ پیدا كرنااس كے ذمے ہے۔اى نے مال دار بناياوى باقى ركھتا ہے۔اوروى شِعرىٰ (ستارے كانام ہے) كا يروردگار ہے (جس كى اہل عرب يستش كرتے تھے)۔ اى نے عاد اولى (قوم عاد) كو ہلاک کیا۔اور ثمود کو بھی (اس طرح ہلاک کیا)اوران میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔اوراس سے پہلے قوم نوٹ کو بھی (ہلاک کیا) بے شک وہ سب سے بڑھ کرظالم اورشریہ تھے۔اورلوط کی بستیاں جن کوان پرالٹ مارا گیا۔ پھران کو (سمندر کے یانی نے ) ڈھانپ لیا (شہبیں معلوم ہے کہ ) جس چیز نے ان کوڈھانپ لیا تھا۔ تو (اے مخاطب) تو اپنے رب کی س س نعت پرشک کرتارہے گا۔ بیہ (نی الله جمی ) ملے ڈرانے والوں کی ظرح (تہمیں برے انجام سے) ڈرانے والے ہیں قریب آ پیچی قریب آنے والی (گھڑی) اللہ کے سواکوئی اس کوٹا لنے والانہیں ہے۔ کیا پھر بھی تم اس بات (قرآن مجید) میں تعجب کرتے ہواس پر منتے ہواورروتے نہیں ہو۔اورتم تکبراورغرور کرتے ہو۔ پھرتم اللّٰد کوسیدہ کر واوراسی کی عیادت و بندگی کرو۔

لغات القرآن آيت نبر١٢٢٣

وه رک گیا

اکُلای

مطلع نہیں کیا گیا

لَمُ يُنَبَّثَا

وِزْرَ أُخُوبِي دوسرے کابوجھ

سَعْی اس نے کوشش کی -جدوجہد کی

سَوْفَ يُولى بهت جلدوه ديكه كا

أَضْحَكُ اللهِ إِنَّاا

أبكلي اس نيرلايا

أقُّني مال داركيا

اللُّمُوا تَفِكَة اوندهى كَالَّئِين (بتيان)

غَشْی ادرے گرا

تَتَمَادِ ای الْقُلَارِ کُا

أَذِفَتِ اللازِفَةُ آن الكُوري قريب آئي

برِ بِ اللهِ ا سامِدُونُ مَن اللهِ اللهِ

أُعُبُدُوا تم بندگي كرو

## تشريح آيت نمبر ٣٣ تا١٢

سورۃ النج کی بیا تھارہ آیات جن پراس سورت کوئم کیا گیا ہاں کا خلاصہ یہ کہ بعض لوگ دہ ہوتے ہیں جوتی وصداقت کی روثی کود کھے کراس کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب ان پر دنیا کے مفادات کا غلب ہوتا ہے تو وہ گھرے ان ہی اندھیروں کی روثی کود کھے کراس کی طرف لیٹ جا جا اپنیس کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فر ما دیا ہے کہ ہر خض اپنے کئے ہوئے ہر عمل کا پور کی طرف لیٹ جا ہے گئے ہوئے کی کا پور کی طرف لیٹ کے اور اس کے ایک ایک عمل کی اور اس کے ایک ایک عمل کی جائے گا اور اس کے ایک ایک عمل کی جائے پڑتال کی جائے گئی '' جیسا کرے گا دیما ہجرے گا'' کوئی شخص اپنے عمل کے انجام سے نہ تو بھی سکتا ہے اور نہ کوئی دوسر اختص اس کو بچا سکتا ہے۔ اللہ کے تمام پیغیراسی تعلیم کو لے کر آتے رہے اور پوری کیسانیت اور ہم آ ہٹگ کے ساتھ ایک ہی بات کو کہتے اس کو بچا سکتا ہے۔ اللہ کے تمام پیغیراسی تعلیم کو لے کر آتے رہے اور پوری کیسانیت اور ہم آ ہٹگ کے ساتھ ایک ہی بات کو کہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لئے نبی کر یم میل کے خطاب کرتے ہوئے فرما پاکہ اے نبی میلی ہوری کیا تو ان کہ جائے ہو ایک کوروک لیا۔ فرما پاکہ دے دیا دل نہ جا ہا تو اس کوروک لیا۔ فرما پاکہ دوری کی جس نے دین کی سے تو تول کوروک لیا۔ فرما پی کہ دے دیا دل نہ جا ہا تو اس کوروک لیا۔ فرما پاکہ دوراس نے دین کی سے تو کوروں کے باوروں سے منہ چھیر لیا ، دل چا ہا کہ دے دیا دل نہ جا ہا تو اس کوروک لیا۔ فرما پاکہ دوراس نے دین کی سے تو کوروں کے باوروں کوروں کے باوروں کے باوروں کے باوروں کے باوروں کی کیا تھا کی باوروں کے باوروں کوروں کے باوروں کے باوروں کے باوروں کی باو

ا کوئی شخص کسی کا بو جینبیں اٹھائے گا لینی اگر کرنگ شخص گنا ہوں کے بو جھ سے لدا ہوا ہے۔ گنا ہوں کے بو جھ سے تنگ آ کروہ کسی سے کہے کہ میرابو جھ بھی تم اٹھالوتو کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اس کا بو جھ اٹھالے۔

۲۔انسان کوسرف وہی ملتا ہے جس کی اس نے سعی ، جدوجہداور بھاگ دوڑ کی ہے۔ یعنی اس نے جو بویا ہے وہی کا لئے گا پینیں ہوگا کہ کا سنٹے بونے کے بعدوہ چھولوں کی تیج پر آ رام کرے گا بلکہ اس آخرت کی ہمیشد کی زندگی میں اسے آئیس کا نٹوں پر بسر کرنا ہوگا۔ اس کے ایک عمل کی جانچ پڑتال کے بعداس کے بق میں فیصلہ کیا جائے گا۔

٣ فرمایا كەپىشك انسان این جدوجهد كوبهت جلد (این آنكھوں ہے ) دیکھ لےگا۔ اس كامطلب بیہ ہے كہ كی انسان بيہ نہ سمجھے کہ وہ جو پچھ کررہا ہے اس کود مکھنے والا کوئی نہیں ہے بلکہ انسان کے ہر کمل اور زبان سے نگلے ہوئے ایک ایک لفظ کا ریکارڈ موجود ہے جواس کو پیش کیا جائے گا۔اوراگروہ اس کا افکار کرے گا تواس کے بدن کا ہرعضواس کے گنا ہوں کی شہادت و کوائی پیش کرے گا۔ مرایا کہ وہی ایک اللہ ہے جوانسان کورانا ہے وہی اس کو ہشاتا بھی ہے۔ اس کے ہاتھ میں زندگی ہے، وہی موت ویتا ہے،اس نے نراور مادہ کوایک حقیر نطفہ کے ذریعہ پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے۔وہی دوسری زندگی عطا کرتا ہےوہی مال اور جائمیداد دیتا ہے، وہی شعری (ستارہ جس کی کفارعبادت کرتے اور ہراچھائی اور برائی کاسبب جھتے تھے ) کا پروردگارہے۔اس اللہ نے عاداولی (لینی قدیم عاد جن کی طرف حضرت ہوڈ کو بھیجا گیا تھا) ان کے برے اعمال کے سبب ہلاک اور برباد کیا۔ اس نے شمود جیسی تر تی یا فتہ تو م کواس طرح صفحہٰ ستی سے منادیا کہان میں سے کسی کو باتی نہیں چھوڑا۔ای نے قوم نوح کے ظالم و جابراورسرکش کو گول کو یائی میں غرق کر دیا۔اس نے قوم لوط کی بستیوں کواٹھا کر زمین پر دے مارا۔ان پر بارش کی طرح پھر برسائے گئے اور پھران بستیوں پر سمندر کا پانی اس طرح چھا گیا کہ آج بھی وہ بستیاں سمندر کی تہہ میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کداے نخاطب تواللہ کی کس کس نعت میں شک وشبہ کرتا رہے گا۔ فرمایا کہ جس طرح اللہ نے اپنے بہت سے پیغمبر بیجے اور وہ اپنی قوم کوان کے برے انجام ہے ڈرانے کے لئے آتے رہے جب انکار کرنے والے سمجھانے کے باوجوداپنی حركتوں سے بازندآئے توان يرالله كاعذاب نازل موكرر ہااوروہ اينے برنے انجام سے ندفئ سكے اى طرح اب الله نے اسے آخرى نبی اور رسول کو بھیجا ہے جن کے بعد قیامت کا ہولنا ک دن تو ہے جو تعی طرح ملنے والانہیں ہے کیکن ان کے بعد نہ تو کوئی نبی ہے اور نہ رسول اور نہ کوئی نئی کتاب لہذا س میں تعجب کرنے کے بجائے اس کو مان لینے ہی میں عافیت ہے۔ بید فاق اڑانے یا ہننے کی چیز بیس ہے بلکدا پنا تکبراورغرورچھوڑ کراییے برے اعمال پررونے کامقام ہے۔لہذا اس قرآن کریم کو مان کرصرف ای ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کی جائے اوراس کے سامنے تحدہ کیا جائے۔

اس سورت کو آیت بجدہ پرختم کیا گیا ہے۔ سورۃ النجم وہ پہلی سورت ہے جسے نبی کریم ﷺ نے کفار مکہ کے اس مجمع میں تلاوت فر مایا اہل ایمان نے اللہ کو تلاوت فر مایا جہاں اہل ایمان نے اللہ کو تلاوت فر مایا جہاں اہل ایمان نے اللہ کو تعدہ کیا ۔ جبرت اور تعجب کی بات ہے کہ کفاروشرکین ان آیات کی کیفیات میں اس طرح کم ہوگئے تھے کہ جیسے ہی آپ نے مجدہ کیا تو کفاروشرکین بھی مجدہ میں گر پڑے۔

زیر مطالعہ آیات کا ایک مفہوم تو وہ ہے جوابھی بیان کیا گیا ہے لیکن بعض مفسرین نے ان آیات کے پس منظریل ولید ابن مغیرہ کا واقع نقل کیا ہے۔ ولید قریش سردار تھا اس نے نبی کریم ہے تھے کہ ین کو تھ چوڑ و۔ اگر تہمیں بیڈ رہے کہ تم آخرت میں عذاب میں دوست کو اس بات کاعلم ہوا تو اس نے کہا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو ند چھوڑ و۔ اگر تہمیں بیڈ رہے کہ تم آخرت میں عذاب میں مبتلا کئے جاؤ گے تو جھے اتی اتی رقم وے دو میں تہمارے بدلہ میں وہاں عذاب بھگت لوں گا اور تہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ولید ماس بات کو مان گیا اور اس نے جور قم دینے کا وعدہ کیا تھا اس میں ہے چھر قم تو دیدی باقی گول کر گیا۔ ممکن ہے ولید کی فطری کنوی اس بات کو مان گیا اور اس نے بھیر قم دینے کا وعدہ کیا تھا اس میں ہے چھر قم تو دیدی باقی گول کر گیا۔ ممکن ہے ولید کی فطری کنوی آئرے آگئی ہواور اس نے بھیر قم دینے سے انکار کر دیا ہو۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ شاید ولید جیسے لوگول کو حضرت ابرا تہم جسے دین کے وفادار شخص جنہوں نے آئی پوری زندگی اس وفا کی نظر کر دی اور حضرت موئ جنہوں نے تق وصدافت کے لئے فرعون جیسے متکبر اور ظالم، طاقت ور سے نگر واقعات نہیں پنچے؟ کیونکہ ان کے صوف میں بیابت صاف صاف کھو دی گئی ہے کہ کوئی آدی دور سرے کے دائر شخص و موز و تعالی نہیں گوگوں اس کو گئی ہو اور انسان کی ہرکوشش اور جد و جہداللہ کے دیکار افرانہ ہیا ہو کراٹم کی بات نہ مانے کی وجہ سے اس قد رشد یدعذاب میں جتا کیا کہ تو تم فرعون اور قوم لوط کی مسلس نافر مانیوں اور انبیاء کراٹم کی بات نہ مانے کی وجہ سے اس قد رشد یدعذاب میں جتا کیا کہ تم تنہ کی وجہ سے اس قد رشد یدعذاب میں جتا کیا کہ تم تنہ تان کی زندگیاں قصے کہا نیاں بن کررہ گئی ہیں۔

فرمایا کدان تمام کفارومشرکین کے لئے بیالی آخری موقع ہے کداللہ کے رسول کی اطاعت وفرماں برداری کر کے اپنی آخرت بنالی جائے۔اگریہ موقع ہاتھ سے فکل گیا تو پھردوسراکوئی الیاموقع نہ ملے گاکہ جب ان جیسے لوگوں کی اصلاح ہوسکے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ فدکورہ آیات کا ایک توعام مفہوم ہے جس کو بیان کیا گیا ہے اور دوسر امفہوم وہ بھی ہوسکتا ہے جو ایک خاص شخص (ولیدا بن مغیرہ) سے متعلق ہے۔ بہر حال عام مفہوم ہو یا شخص واحد سے متعلق دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ اب ساری دنیا کے لوگوں کے لئے بیا لیک آخری موقع ہے کہ سرکار دوعالم علیق کے دامن رحمت سے وابشگی اختیار کرلی جائے۔ اس میں ساری انسانیت کا فاکدہ ہے۔ اگر آپ علیق کی تعلیمات کونظر انداز کیا گیا تو موجودہ دنیا ہزاروں ترقیات کے بعد پھر اللہ کے عذاب سے دو چار ہو سکتی ہے۔

> واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷

پاره نمبر ۲۷ قال فماخطبکر

سورة نمبر 🕜 🖒

القنبر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

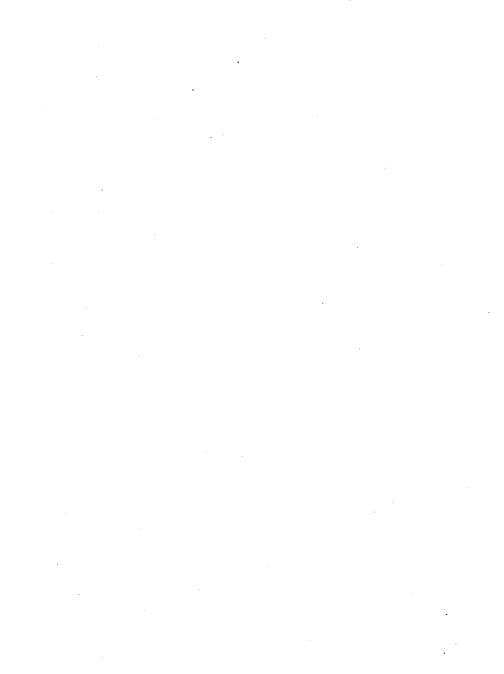

# القارف مورة القرافي

## بسب والله الرحم والرحي

بات کی نشانی ہے کہ اب قیامت دورنہیں ہے اور اس دنیا میں کوئی چز الیی نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہو بلکہ ہر چیز کوفنا ہونا ہے۔جن کفار کے مطالبہ یر نبی کریم ﷺ کے اشارے سے جاند کے دوگلڑے ہو گئے ایک نکڑا بہاڑ کے ایک طرف اور دوسر انکڑا دوسری طرف چلا گیا اور پھرفور آبی مل گیا۔اس کو کھلی آسمھوں سے دیکھنے اور باہرے آنے والوں کی تقدیق کے باوجودانہوں نے اس کو جادو قرار دے دیا اور اپنے کفروٹرک پریمیلے کی طرح اڑے رہے الله تعالى نے تو م نوح ، قوم عاد ، } اس كى جديتي كدوه كفارايي نفس اور خواہشات كے غلام بن كرره كئے تھے۔ حالانكدا تنابرا واقعدان کی تھیجت کے لیے بہت کافی تھا گرجن لوگوں نے اس بات کی تم کھار کھی ہو کہ نہ تو وہ 🛭 انسانی تاریخ، گناه گاروں کے برےانجام اور قوموں کے عروج وزوال سے کچھ کیھنے کی کوشش كريں كے اور ندوہ آخرت كى ابدى زندگى كى فكركريں كے ان كے ليے تو كوئى مولناك حادثہ

ہی عبرت دلانے کا سبب بن سکتا ہے۔ فرمایا کہ وہ عبرت ناک اور ہولناک واقعہ یعنی قیامت

كآنے ميں بہت درنييں ہے۔ جب يكارنے والا ايك نا كوار جزك طرف بلائ كا تواس

ونت ان کی آنکمیں پھٹی رہ جائیں گی اوروہ زمین سے اور قبروں سے نکل کر بدحواس میں اس

طرح زمین ریکھر جائیں گے جس طرح ٹڈی دل برطرف پھیل جاتا ہے۔

" قيامت قريب آن پنجي اور جاند پيٺ گيا۔ " جاند کا پيٺ جانا اور بےنور ہو جانا اس

فرمایا کہ اللہ تعالی بہت سول کو قیامت کا مید منظر قیامت آنے سے پہلے ہی دکھا ویتا ہے چنانچة قوم نوح، قوم عاد، قوم شمود، قوم لوط اورآل فرعون جواييخ زماني مين ببت زبردست قوت وطاقت رکھتے تھے لیکن جبان کی نافر مانیاں صدے برو ھ کئیں اور انہوں نے

مورة تمير 54 كلركوع آبات 55 الفاظ وكلمات 348 حروف 1482 مكمكرمه مقام نزول

قوم ثمود، قوم لوط اور آل فرعون کی سلسل نافر مانیوں کے بدترین انجام کو بیان کرنے کے بعد بتایا ہے کہ اللهاييخ بندول يرظلم نبيل كرتا بلكهان کومہلت دے کراس بات کا موقع دیتا ہے کہ وہ دونوں راستوں میں 🕽 ہے کی ایک راستہ کا انتخاب کرلیں دونول راستول كاانحام ادر قومول كي تاریخ کودیکھ کراس بات کا فیصلہ کر لے کہ وہ کون ہے رائے پر چلنا جا ہتا ہے۔ دونوں راستوں کا انجام بتا دیا گیاہے۔الک نحات کاراستہ ہےاور دوسراتا بی کا۔

الله کے نبیوں اوران کی تعلیمات کا انکار کیا تو ان پر دنیا کاعذاب قیامت بن کرٹوٹ پڑا۔
فرمایا حضرت نوٹے جنہوں نے ساڑھے نوسوسال تک اپٹی قوم کی کئی نسلوں کو بھھایا مگران کی
قوم نے ان کا فداق اڑا یا۔ان کو دیوانداور مجنون کہا۔ طرح طرح سے ستایا، ان کو دھمکیاں
دی گئیں کیکن وہ ان کی نافر مانیوں کے باوجو دائ کے عبرت ناک انجام سے ڈراتے رہے۔
جب حضرت نوٹے نے اس بات کو اچھی طرح سجھ لیا کہ جن لوگوں کو ایمان لا نا تھا وہ ایمان
لے آئے اوراب ان کی قوم میں مانے کی صلاحیت ختم ہوگئی ہے تو انہوں نے بارگاہ اللی میں
عرض کیا: '' اللی میں ان سے مغلوب و بجورہوگیا اب آپ ہی ان سے بدلہ لے لیجھے'' اللہ تعالیٰ
نے حضرت نوٹے کی دعا کو تبول کرتے ہوئے زمین و آسان میں جتنے یائی کے سوتے ہیں ان کو

اللہ نے فرمایا ہے کہ بیدوگ اس خلطاتی
میں ندر ہیں کدوہ جو کچھ کررہے ہیں
اے کوئی دیکھنے والانہیں ہے بلکہ اللہ
طرح واقف اور باخبرہ اور اس کے
حکم ہے اس کے فرشتے آدی کے
ایک ایک عمل کو ککھ رہے ہیں جو
تیا مت کے دن اس کے مانے ہیش
کر دیا جائے گا اور کوئی اس سے اٹکار
نہ رکے گا۔
نہ کر کے گا۔

ڈ ہونے کے لیے کھول دیا۔ حضرت نوح اوران پرایمان لانے والوں کوابی ایک ستی میں سوار کر کے جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی نجات عطافر مادی اوران کی پوری قوم کواللہ نے پانی کے اس طوفان میں ڈبودیا جس سے کوئی بھی کافروشرک زندہ ضرہ سکا۔

ای طرح قوم عاد جود نیا کی انتهائی ترتی یا فتہ قوم تھی جس نے اپنی طاقت کالوہاساری دنیا ہے منوار کھا تھا جب انہوں نے اپنے نبی حضرت حود اور ان کی لائی ہوئی تغلیمات کو جیٹلا یا اور نافر مانیوں کی انتہا کردی تب اللہ نے ان پر زبر دست طوفانی ہوا کر ای کو بھیجا جن سے ان کے گھریار اور ہر چیز تباہ و برباد ہوکررہ گئی۔ ہوااس قدر تیز تھی کہ وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھروں پر پلک رہی مجھی جیسے ان کے وجود کی کوئی حیثیت ہی نہ ہواور ہر طرف میدانوں میں ان کی لاشیں اس طرح بھری پر سی تھیں جیسے مجود کے برے برے سے کا کے ہوں۔

قوم ثمود جو پہاڑوں کوتر اش کر بلندترین عمارتیں بنانے کے ماہر تنے ، مال ودولت سے مالا مال اور ہر نعت ان کے جاروں طرف پکھری ہوئی تھی جب انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح کو جھٹلایا ان سے کہا کہتم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہوتم میں کیا فرق ہے؟ کیا اللہ کو تبہارے علاوہ کو ئی نہیں ملاجس کو نبی بنا کر بھیجا جا تا۔ ان کا فداق اڑاتے ہوئے کہ تجہ کہ اگر ہم تہمیں نبی مان لیس تو ہم سے بڑا ہے وقوف کون ہوگا۔ انہوں نے حضرت صالح کو جھوٹا اور شیخی ہاز تک کہنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ انہوں نے مجرہ مطلب کرتے ہوئے کہا کہ ایک گا بھن او ختی اس پہاڑ میں سے باہر آئے اور وہ ہمارے سامنے ایک بچہ دے تو ہم تہمیں نبی ماننے پخور کر سکتے ہیں۔ جب اللہ نے وہ مجرہ وعطا کر دیا تب بھی وہ ایمان نہلائے۔ پھر اللہ نے اس ادخی کے متعلق فرمادیا تھا کہ اس کوکوئی نہ ستائے تہمارے کنویں سے ایک دن وہ پانی ہے گی دوسرے دن اپنی باری پرتم پانی بی سکتے ہوا درا ہے مویشیوں کو پلاسکتے ہو۔ اس توم نے علی آ کرایک خض کو تیار کیا اس نے اس اونٹی کو مارڈ الاجس کا نتیجہ بیہوا کہ ایک زور دار دھا کے سے پوری تو م کوہس نہس کر دیا گیا۔ وہ مرے ہوئے ایسے پڑے تھے جیسے وہ بھوسا جسے جانوروں نے کھا کر بھیر دیا ہو۔

قوم نوح ، قوم عاداور قوم ثمود کے عبرت تاک انجام کے بعد قوم لوط کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب حضرت لوظ کی قوم نے اپنے خلاف نظرت تعلی کونہ چھوڑ ابلکہ وہ فرشتے جوانسانی شکل میں لڑکوں کی صورت میں آئے تھے اور حضرت لوظ کے مہمان تھے ان کی بے عزتی کرنا چاہی تو اللہ نے اس قوم کو اندھا کر دیا اور اس صالت میں اس پوری قوم پر ہوا کے جھکڑ اور طوفا نوں سے ان کی بستیوں کو الٹ کر اس پوری قوم کو جاہ و بر با دکر کے رکھ دیا اور حضرت لوظ اور ان پر ایمان لانے والوں کونجات عطافر مادی۔

فرعون اورآل فرعون کے متعلق فر مایا کہ ہم نے حصرت موگ " کے ذریعہ مجرات اور دلائل سے قوم فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی مگرانہوں نے بھی گزری ہوئی قوموں کی طرح نافر مانیوں کی انتہا کردی تب فرعون اور اس کی پوری قوم کو تباہ کر کے حصرت موٹ " ، حصرت ہارون اور ایمان لانے والے بنی اسرائیل کو نجات عطافر مادی۔

الله کایمی دستورہے جس میں تبھی تبدیلی نہیں آتی کہ وہ نا فرمانوں کوختم کردیتا ہے اور اپنے نبیوں ،رسولون اور ایمان رکھنے والوں کوخبات عطافر مادیتا ہے۔

الله تعالیٰ نے انبیاء کرام اوران کی نافر مان قوموں کے انجام کو بیان کرنے کے بعد مکہ والوں سے پوچھا ہے کہ آج الله کے بی تعلیٰ شہاری رہنمائی کے لیے قر آن کریم جیسی کتاب دے کر بھیجے گئے ہیں اگرتم نے بھی نافر مان قوموں جیسا طریقہ اختیار کیا تو تمہارانجام بھی ان سے مختلف نہ ہوگا۔ اللہ نے پوچھا ہے کہتم تو ایے مطمئن بیٹے ہوجیسے تمہارے اوپر آسان سے کوئی ایشا معافی نامہ نازل ہوگیا ہے جس کے ذریعہ تمہیں پوری طرح معاف کردیا گیا ہے۔ فرمایا کیا وہ یہ ہے ہیں کہ ہم بہت مضبوط جماعت ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کا بیگان ہے تو ان کی جماعت اور جھا بہت جلد اللہ کے فیصلے کے سامنے بری طرح فکست کھا جائے گا اور قیامت کے دن کا ان کوکڑ واگھونٹ بیٹا ہی پڑے گا۔ فرمایا کہ اصل بات بیہ کہا سے تھا ماری گئی ہے جب قیامت کے دن منہ کے بل جہنم کی طرف آھی بیٹا جائے گا اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ کہا سے قوادراب اس آگری کہا ہو چھو۔

الله تعالی نے صاف صاف ارشاد فرمادیا کہ جب ہم کسی کام کوکرنا چاہتے ہیں تو اس میں در نہیں کی جاتی بلکہ ہم جیسے ہی تھم دیتے ہیں پلک جھیکتے ہی وہ کام ہمارے تھم مےمطابق ہوجاتا ہے۔ یہ بھی فرمادیا کہ بیلوگ اس گمان میں ضربیں کہ بیرجو کچھ کررہے ہیں اللہ ان کے کرتو توں سے بے خبرہے بلکہ ان کے ایک ایک عمل کواللہ کے فرشتے لکھ دیے ہیں جو قیامت میں کھھا کھیایا ان کے سامنے آجائے گا۔

البتہ وہ لوگ جواللہ کے فرما نبر داراور تقویٰ و پر ہیر گاری کواختیار کرتے ہیں وہ جنت کی ابدی راحتوں اور پانی کے بہتے چشموں سے لطف اندوز ہوں گے اور وہ ان کے لیے انتہائی اعلیٰ عزت کا مقام ہوگا۔سب سے بدی نعمت انہیں اللہ کی رضاو خوشنودی حاصل ہوگی۔وہ اللہ جو ہر چیز پر پوری پوری قدرت وطاقت رکھنے والا ہے۔

ال سورة میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کوبار بارد ہرایا ہے کہ ان تمام باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے جس قر آن کونازل کیا ہے وہ انتہائی آسان اور بہل ہے۔ اللہ کی آیات ہے اگر کوئی تھیجت حاصل کرنا چاہتے تو یہ بات نہایت آسانی ہے بچھ میں آجائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہرقوم کو مہلت اور مدت عطا کرتا ہے۔ ایپ نبیوں اور رسولوں کے ذریعیان کو ہرطر سمجھا تا ہے۔ اگر کوئی سنجل جاتا ہے تو اس کو جنت اور اس کی ابدی راحتوں کی خوش خبری سنائی جاتی ہے اور اگر وہ سمجھانے کے باوجود مسلسل سنجل جاتا ہے تو اس کو جنت اور اس کی ابدی راحتوں کی خوش خبری سنائی جاتی ہوئے ہیں اب بیانسان کا اپنا کام ہے نافر مانیوں میں اگر رہتا ہے تو بھر اس تو م کو عبرت ناک سرادی جاتی ہے۔ دونوں راست کھلے ہوئے ہیں اب بیانسان کا اپنا کام ہے کہ دونوں میں سے کون ساراستہ اختیار کرتا ہے۔ دونوں راستوں کا انجام تو موں کی تاریخ سے اور اللہ کی آبات سے بھیا و شوار نہیں ہے۔

### م سورة القسر

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْزُ الرَّحِيَ

إِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمُرُ وَإِنْ يَرُوَا اِيَةً يُعْرِضُوَا وَيُقُولُوْ سِحُرَّمُّ مُسَتَعِرُ وَكَدَّبُوْ وَاتَّبَعُوْ الْمُواءَ هُمُ وَكُلُّ امْرِمُسَتَقِرُ وَ وَلَقَدْ جَاءَ هُمُ مِن الْكِنْبَا عِمَا فِيهِ مُزْدَجُ وَفَي حِلْمَةً بُالِغَةُ فَمَا تُعْنَ النَّذُرُ فَ فَتُولَ عَنْهُمُ مُ يُوْمَ يَدُعُ الدَّاعِ اللَّ شَيْعُ تُكُرُ فَ خُشَّعًا اَبْصَادُ هُمْ يَخُورُ حُونَ مِنَ الْكَجْدَاتِ كَانَهُ مُحْرَدُمُ مُنْ تَشِيرُ فَ مُنْ عَلَمُ اللَّهُ مُورِ عَنِي إِلَى الدَّاعِ لِيَقُولُ الْكُفِرُ وَنَ هَذَا يُومُ مُعِيرٌ فَ مُنْ عَلَمُ اللَّهُ مُومِ فِي إِلَى الدَّاعِ لِيَقُولُ الْكُفِرُ وَنَ هَذَا يُومُ مُعَيرً فَى مُعْمَلِ وَالْمُورُ وَنَ هَذَا يُومُ مُعَيرً فَى

### ترجمه: آیت نمبرا تا۸

قیامت قریب آگی اور چاند پھٹ گیا۔ اورا گروہ (کفار) کوئی مجروہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیرکر

یہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جوختم ہوجانے والا ہے۔ اورا نہوں نے اس کو جٹلا یا اور وہ اپنی خواہشات

کے پیچھے چلتے ہیں اور ہر بات کو قرار آجانے والا ہے۔ اوران لوگوں کے پاس بہت سے واقعات

آگئے ہیں جن میں عبرت کا سامان ہے اور حکمت ودانائی کی با تیں ہیں لیکن ان کووہ با تیں کوئی فائدہ

نہیں دیتیں۔ (اے نبی تھی ) آپ ان کی طرف سے منہ پھیرلیں وہ دن (آنے والا ہے) جب

ایک پکارنے والا (فرشتہ) ان کوایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا۔ (اس دن) ان کی آئی تھیں جھی

ہوئی ہوں گی۔ وہ اپنی قبروں سے اس طرح تکلیں گے جس طرح ندی دل (بکھری ہوئی ٹائیاں)

دکلتا ہے۔ وہ لیکارنے والے کی طرف دوڑر ہے ہوں گے۔ کافر کہیں گے کہ یہ تو بڑا ہی تخت دن ہے۔

#### لغات القرآن آیت نمبرا تا۸

انُشَقَّ ميست كما مُستَمِرٌ گذر نے والا مُستقر کھیراہوا ہے مُذُدَجَرُ ڈانٹ۔ڈیٹ ٱلنُّذُرُ ڈرانے والے آگاہ کرنے والے اَلدًاع يكارنے والا ٮٛػڗؙ نا کوار جعكاموا أَلَاحُدَاتُ قبري جَرَادٌ نڈیاں ٱلۡمُنۡتَشِرُ پھیلی ہوئیں مُهُطعينَ دوڑنے والے عَسِرٌ .

سخت

## نشر تح: آیت نمبرا تا۸

سورة النجم کے آخر میں قیامت کے بارے میں فرمایا گیا تھا۔ یہاں ارشاد ہے کہ قیامت قریب آگئی ہے اور جاند پھٹ گیا ہے۔ یعنی جا ندکا دو کلاے ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ اب قیامت بہت دورنہیں ہے چنا نچہ نی کریم ﷺ کی بعثت و نبوت دونوں ہی اس بات کی علامت ہیں کہ اب آپ کی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اس کے بعد صرف قیامت ہی آئے گی۔ چنانچہ نی کریم ﷺ نے خود بھی فرمایا ہے کہ میرا آنا اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں یعنی قریب ہیں جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ملی ہوئی اور قریب قریب ہیں۔ کفارومشرکین نے بہود ہوں کے سمائے ہوئے ایک سوال کو دھرایا کہ اے جمہ علیہ ا آپ جس نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی کوئی نشانی دکھا ہے اور کہنے گئے کہ اگر آپ واقعی ہی ہیں ہیں جو بہا نہ ہوآ سان پر چک رہا ہے اس کو دوگئر ہے کہ ساتا ہے آسان پر نہیں البذاان سے مشرکین کو بتایا تھا کہ اگر شیخص (حضرت جمد علیہ ا کوئی جا دوگر ہیں تو ان کا جادود نیا والوں پر چل سکتا ہے آسان پر نہیں البذاان سے چا نہ کو دوگئر ہے کر دینے کا مطالبہ کرو۔ نبی کریم علیہ نے اللہ کے تھم سے چا نہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ چا نمائی وقت دوگئر ہے ہوگیا۔

چا نہ کو دوگئر ہے کر دینے کا مطالبہ کرو۔ نبی کریم علیہ نے اللہ کے تھم سے چا نہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ چا نمائی وقت دوگئر ہے ہوگیا۔

ایک ملکوا مشرق کی طرف اور ایک کھڑا مفر ہی کی طرف چلا گیا اور دوئوں کھڑوں کے درمیان بہاؤنظر آنے لگا۔ آپ نے باربار فر مایا کہ دیکے معواور گواہ رہو ۔ حالا نکہ تما مموجود شرکی پر اتر آسے اور کہ ہو اس کی اس بات کواس وقت شلیم کریں گے جب بچھ باہر اور کہنے گئے کہ شاید ہماری آ کھوں پر جاد دکر دیا گیا تھا ور نہ ہے کہ باہر ہے آنے والے بچھ مسافروں نے اس واقعہ کی تھد بی کی کہن جن کو گوں کوک کو کوئی نہ کوئی تا ویل کر کے اپنے آپ کو مطلب کو بیا اور پھڑر سے بھی خابہ ہے جب کہ باہر سے آئے والے ہے مسافروں نے اس واقعہ کی تھی ہو کہ کا بار ہے جب کہ باہر سے آئے والے ہو مطلب کو بیا اور پھڑر اور اور سے بھی خابہ ہے جب کو بخاری مسلم بر نہی ابوداؤد سے بھی خابہ ہے جب کہ بیٹ اور پھٹ کی اور بہت شی فرکا ہو تھوں کہ بار کی جائے گیا ہوا مجز و ہے ۔ اللہ تعالی نے کھارومشر کین کے اس مطالبہ کو خودان پر بھی اللہ جس بھی کھی ہو ہے اللہ تعالی نے کھار وار میں اللہ جس جب کی کریم علیہ کے اور بہت کے کھار وار خور کیا دون تی جب کی کہا ہوا مجز و ہے ۔ اللہ تعالی نے کھار وسار سے سے گھڑوں میں بٹ کر بھٹ جا نمیں گیا ہو گیا ہو گیا ہو گور کیا تھائی ہوئی گور دی بھٹ گیا ہوں گور کیا تھائی ہوئی تھی ہوئی ہوئی گور دی بی سے گھا ہوں ہوئی ہوئی ہوئی گور دی ہوئی گور دی ہوئی گور دی ہوئی گور کہ ہوئی کہ کہا ہوں جب جا ہے گا اس کا تعالی کو کہا تھائی ہوئی گور دی ہوئی گور دی گور کہا گائے گور کہا گور کہو تھائی کے دون بین وقت کو کا کہ کے گیا ہوئی گور کیا گور کی ہوئی کے اس کے کہ کور کہا گور کی گور کیا گور کی گور کی تو کہ کور کی گور کی کے گور کہا گور کی کے کہ

جحرت سے تقریباً پانچ سال پہلے ایک رات جب کہ چودھویں رات کا جانداینی پوری آب وتاب سے چیک رہا تھا کچھ

نی کریم ﷺ نے فرمایا جارہا ہے کہ آپان لوگوں کوان کی حالت پر چھوڑ دیجتے جوایے کھام عجزات کودیکھ کربھی ایمان نہیں لاتے آپان کی پرواہ نہ سیجئے کیونکہ جولوگ سچائی کوبھی جادو قرار دے دیں اوراپی خواہشات پر چلئے کوزندگی بیجھتے ہوں توان سے اس سے زیادہ اور کیا تو قع کی جاسکتے ہے۔

آج کفاروشرکین اس کایقین کریں یا نہ کریں وہ وقت دورنہیں ہے جب ایک زبردست چکھاڑ سے تمام لوگ اپنے فن ہونے کی جگھ ہے نہ نہ کا سے نگریں کے جسے ٹڈی دل نکل کر ہر طرف بھر جاتا ہے جب وہ عذا ب الی کوسا منے دیکھیں گے تو شرمندگی، ندامت اور شدت احساس سے ان کی نظریں چھکی ہوئی ہوں گی۔ وہ اپنے دفن سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے کہیں گے کہ واقعی پیدون تو بڑا ہی بخت دن ہے۔ اس دن ان کی ضد، ہٹ دھری، تکبر لمورغرورسب کا سب دھرارہ جائے گا اور ان کے کی کام نہ آسکے گا۔

ان آیات ہے متعلق چند باتیں ا۔ کفار وشرکین شق قرکے کھلے ہوئے میجز کے کود کھے کر بھی اپنی ضدیر قائم رہے اور کہنے لگے کہ بیسب کچھ جاد و کا اثر ہے جس کی وجہ سے ہم نے چاند کو دوککڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ بیرجادو ہے جس کا اثر بہت جلد دور ہوجائے گا کیونکہ جادو کا اثر دیر تک نہیں چلا کرتا بہت جلد ختم ہوجا تا ہے۔

اصل میں جس شخص کوایمان لا ناہوتا ہے اس کوکی مجر کے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جس کوا نکار کرنا ہوتا ہے وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود طرح کے مطالبے کرتا رہتا ہے در حقیقت بیاس کا راہ فرار ہوتا ہے اس کے علاوہ اور پچھ نہیں مظامی صحابہ کرام ہے جنہوں نے رسول اللہ عقیقت کی تعلیمات پر ایمان قبول کیا تھا انہوں نے بھی کمی مجوزے کا مطالبہ نہیں کیا کیونکہ ان کے سامنے نبی کریم عظائی کا دات باہر کا حتا ابد کا حسال میں مجروہ کا مطالبہ عقل وقع ہے بہری کی مجروہ کا مطالبہ عقل وقع ہے بہری کی مجروہ کا مطالبہ عقل وقع ہے بہت دور کی بات ہوتی۔

۲۔ جولوگ اپنی نفسانی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں ان کے لئے بڑے سے بڑا واقعہ بھی نصیحت وعبرت کا ذریعہ نہیں بنمآ اور جولوگ اللہ ورسول کی غلامی قبول کر لیتے ہیں ان کے لئے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کسی معجز سے سے تم نہیں ہوتی۔

۳ ۔ قیامت کا دن بڑاہی ہولناک دن ہوگا۔ اس دن اہل ایمان ہرطرح کی راحتوں اور سکون میں ہوں گے اور الله ورسول کا افکار کرنے والے، اپنی خواہشات کے غلام ،ضدی اور ہٹ دھرم لوگ شرمندگی اور ندامت سے آئکھا تھا کر بات کرنے تابل ندہوں گے۔وہ دن ان کے لئے انتہائی بخت، کھن اور مصیبتوں بھرادن ہوگا۔ اللہ تعالی قیامت کے دن ہم سب پراپنارم وکرم نازل فرمائے اور ہمیں ہرطرح کی رسوائیوں، ندامت اور شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ آبین

كذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا كَخُنُونَ قَانَدُجِرَ ﴿
فَدَعَارَتِهَ آَكِنَ مَغَلُوبٌ فَانْتَصِرُ ﴿ فَفَتَحُنَا آبُوَابِ السَّكَآءِ بِمَآءٍ فَدَعَارَتِهَ آكِنَ مَغَلُوبٌ فَانْتَصِرُ ﴿ فَفَتَحُنَا آبُوابِ السَّكَآءِ بِمَآءٍ مُنَا مُعَلِّمُ وَقَدْ قُدُرَ ﴿ مُنْهُمُ مِنَ فَكَيْنِنَا حُرَا الْوَرْضَ عُنُونًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلَى آمُونَ وَقُدُنَ الْوَرْجَ وَدُسُ إِنَّ عَجْرِي فِكَيْنِنَا حُرَا الْمُنْ الْ

ترجمه: آیت نمبره تا ۱۷

ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا۔ پھرانہوں نے ہمارے بندے (نوع ) کو جھٹلاتے

#### لغات القرآن آيت نمرو تاءا

ٳۮ۬ۮؙڿڕٙ حجفرك وبأكما مَغُلُوبٌ ہے بس کر دیا گیا توبدله لے انتصر منهمر ز ورہے گرنے والا فَجُّو نَا ہم نے پھاڑ دیئے ذَاتُ اَلُوَاحِ تختول والي ميخس كيليس دُسُر (دِسَارٌ) مُدُّكِرٌ دهيان دينے والا ہم نے آسان کردیا

# تشريخ: آيت نمبر ٩ تا ١

الله تعالی ان بہت سے واقعات کی طرف متوجہ فرمارہے ہیں جوعبرت وقعیحت کا ذریعہ ہیں۔ان میں سب سے پہلے حضرت نوع کے واقعہ کو بیان کیا جارہاہے کہ انہوں نے ساڑھے نوسوسال تک اپنی قوم کے ایک ایک فرد کو سمجھایا اور تبلیغ دین کی

جدوجهد فرمانی مگران کی قوم کے وہ عیش پیند کفارومشر کین جواپی جمعوثی عظمتوں میں گم تقےانہوں نے ان کی عظمت کااعتراف کرنے کے بچائے ان کو دیوانہ کہا۔ ان کو یہ دھمکی بھی دی کہ اگر انہوں نے تبلغ وین کی باتوں کو نہ چھوڑ اتو وہ ان کو پھر مار مار کر ہلاک کردیں گے۔ جہاں موقع ہوتا وہ حضرت نوح پر تملہ کر کے ان کوشدیدا ذبیتی پہنچاتے۔ آخر کاراللہ نے حضرت نوح کوایک ایک بری کشتی بنانے کا تھم دیا جس میں ان برایمان لانے والے اورزمین کے جانور ساسکیں ۔حضرت نوع نے تختے اور لکڑیوں کو کیلوں سے جوڑ کراللہ کی گرانی میں ایک بہت بڑی کشتی بنائی جوموجودہ دور کے جہاز وں سے کم نتھی۔ جب حضرت نو م کشتی بنارے تھے تو کفار نے ان کا نداق اڑاتے ہوئے ان کو دیوانہ کہنا شروع کیا اور کہا کہ کیاخشکی پر بھی کشتیاں چلیں گی؟ حضرت نوح کشتی بناتے جارہے تھے اور قوم کے مذاق اڑانے سے بے برواہ ہو کر قوم کو سمجھاتے بھی جارہے تھے مگر وہ قوم حضرت نوٹے کی قدر کرنے کے بجائے مسلسل ان کی نافر مانی کے ساتھ ساتھ ان کو ذلیل کرتی جا رہی تھی۔ ایک دن حضرت نوع نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کردیاالی امیں نے دن اور رات زمی بختی اور ہرطرح کی جدوجہدے اس قوم کو سجھانے کی کوشش کی مگرانہوں نے میری کوئی بات نہ مانی اب آپ اس قوم کے لئے سخت سے بخت فیصلہ فرما دیجئے کیونکہ اس قوم کے بڑے اور چھوٹے اطاعت اور فرمال برداری کی سعادت سے محروم ہو چکے ہیں۔ میں مغلوب ہو چکا ہوں میری مدفر مائے۔اللہ تعالی نے حضرت نوٹ کی فریاد سن كرحكم دیا كہ جتنے اہل ایمان میں وہ اور خشکی کے جانور ہیں ان کا ایک ایک جوڑاا پئی کشتی میں سوار کر لیچئے جب وہ سوار ہو گئے تو زبر دست سیلا لی بارشوں کاسلسله شروع ہوگیا۔تنوراور چشمےابل بڑے۔ابیا لگناتھا کہ زمین وآسان کی بارشوں سے پوری زمین سمندر بن چکی ہےوہ یانی بڑی تیزی سے بڑھا۔کثی نوح یانی پر چلنا شروع ہوگئے۔ یانی اس قدر تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ او نیچے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ لینے والے بھی محفوظ نہرہ سکے۔اس طرح اللہ تعالی نے حضرت نو مج جیسی مخلص ہستی کا نہ اق اڑانے والوں اوراذیتیں دینے والوں سے ز بردست انتقام لے کراس پوری قوم کوتہن نہس کر کے رکھ دیااوراہل ایمان کو بچالیا گیا۔ پچ ہے اللہ کے نیک ہندوں کوستانے والے الله کے انقام نے نہیں ﴿ کی سکتے بیدہ عبرت دفسیحت کی ہاتیں ہیں کہ اگران واقعات کود کچھ کرجھی لوگ عبرت حاصل نہ کریں تو پھر کن باتوں ہے سبق سیکھیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قر آن اوراس میں بیان کئے گئے واقعات کو بھینا آ سان کر دیا ہے چربھی اگر کوئی نہیں مجھتا تو اتنی بات اس کی مجھ میں آ جانی چاہیے کہ جب اللہ کاعذاب آتا ہے تواس سے بچناممکن نہیں ہوتا۔

فَقَالُوَا ٱبْشَرًامِتَا وَاحِدًانَتَبَعُ لَا إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلِل وَسُعُرِ ۞ ءُ أَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنَ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكُذًّا جُ أَشِرُ سَيْعَلُوْنَ عَدًامِّنِ الكَذَّابِ الْاَشِرُ® إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْر قَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطِيرُ ﴿ وَكِيِّنْهُمْ النَّ الْمَاءَ قِسْمَةُ كَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرُ فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاظَى فَعَقَر ا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ® إِنَّا ٱرْسَلْنَاعَلَيْهِمُرَصَيْحَةً وَلِحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿ وَلَقَدْ يَتَرْنَا الْقُرُ أَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرِ الدَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالتَّذُرِ ﴿ إِنَّا ٱلْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا اللَّهُ وَلِ جُيِّنَهُمْ بِسَعَيْ فَيْفَمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كذيك مُغِرِى مَن شَكرَ ولَقَدُ انْذَرهُمْ رَبطْشَتَنافَتَمَارُوا بِالتَّذُرِ® وَلَقَدُرَا وَدُوهُ عَنْ ضَيفِهِ فَطَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوْا عَذَائِي وَنُذُرِ ۗ وَلَقَدُ صَيْحَهُمْ نُكُرَةٌ عَذَابٌ مُّسْتَقِرُّ فَنُوقُواْ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدُ يَتَكُرُنَا الْقُرُ أَنَ لِلذِّ كُوفَهُ لُمِنْ مُّدَّكِرٍ فُولَقَدْ جَآءَ أَلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ قُكَذَّبُوْ ابِأَلِيْنَا كُلِّهَا فَاخَذُنْهُمُ ٱخْذَعُرْيُرِكُمُّتُدرِه

ترجمه: آیت نمبر ۱۸ تا ۲۲

قوم عادنے بھی جھٹلایا تھاتو پھر ( دیکھوکہ ) میراعذاب اورڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پرایک

ثمود نے بھی (برے اعمال کے برے انجام ہے) ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔اور کہنے لگے کہ وہ خص جوہم ہی میں سے ایک بشر ہے کیا ہم اس کے پیچے چلیں۔اگرہم ایسا کریں گے تواس وقت ہم گراہی اور دیوائلی میں بڑ جائیں گے۔ کیا ہم میں سے یہی ایک شخص (رہ گیا) تھا جس پروی ا تاری گئی ہے۔ بلکہ ہم تو بیٹ بھتے ہیں کہ یہ بہت جھوٹا اور خود پینڈ مخص ہے۔ (اللہ نے فرمایا کہ ) انہیں بہت جلدمعلوم ہوجائے گا کہ کون جھوٹا اور شخی خورہ ہے۔ (فرمایا کہ اے صالح " ) ہم ان کی آزمائش کے لئے ایک اوٹنی (معجزہ کے طور پر) سیجنے والے بین تم اسے سمجھداری سے دیکھواور صبر سے کام لو۔ اور (اپنی قوم کے لوگوں کو) آگاہ کردو کہ پانی کوان میں تقسیم کردیا گیا ہے (ایک دن ا دخنی پینے گی اور ایک دن بستی والے ) ہر مخص کواپنی باری میں اس گھاٹ پر جمع ہونا ہے۔ پھر (اس قوم نے ایک ظالم مخض قدار کو) پکاراجس نے اس اوٹٹی پرزیادتی کی (وارکیا) اوراس کی کونچیں (یاؤں) کاف ڈالیں۔ چرو کیموکہ میراعذاب اور میرا ڈرانا کیا ہوا۔ ہم نے ان پرایک ہولناک آواز کومسلط کیا چروہ ایے ہو گئے جیسے کا نٹوں کی باڑہ لگانے والے کی باڑ کا چورا ہوجا تا ہے۔اور یقیناً ہم نے اس قرآن کونفیحت حاصل کرنے والوں کے لئے آسان کر دیا ہے۔ ہے کوئی نفیحت حاصل كرنے والا قوم لوط نے (ہمارے) ڈرانے والوں كوجھٹلايا۔ بے شک ہم نے صبح كے وقت ان بر پھر برسانے والی ہوا کو بھیجا سوائے لوط کے گھر والوں کے (جن کو بجات دی گئ) جو ہماری طرف سے ایک نعت تھی۔ ہم شکر اداکر نے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور یقینا (لوط نے) ان کو ہماری پکڑ اور گرفت سے آگاہ کر دیا تھا گروہ آگاہ کرنے والے سے لڑنے جھڑنے لگے۔اوروہ (بری نیت سے )اس کے مہمانوں کوطلب کرنے لگے۔ پھر ہم نے ان (ظالموں) کی آتکھیں بےنورکردیں۔اورکہا گیا کہمیرےڈرانے کامزہ چکھو۔

اور صبح سویرے ہی ان پردائی عذاب مسلط ہو گیا۔اور (فرمایا گیا کہ)تم میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔اور البتہ یقینا ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لئے آسان کر دیا ہے۔ کیا ہے کوئی دھیان دینے والا۔اور یقینا قوم فرعون کے پاس بھی آگاہ کرنے والی چیزیں آئیں۔ پھر

# انہوں نے ہاری نشانیوں (معرزات) کا انکار کیا۔ پھر ہم نے ان کوابیاز بردست پکرا جیسے ایک زبردست صاحب اقتدار پکڑتا ہے۔

| آیت نمبر ۱۸ ۳۲ تا          | لغات القرآن   |
|----------------------------|---------------|
| تيز وتند يخت               | صَرُ صَرٌ     |
| منحوس دن                   | يَوُمُ نَحِسٍ |
| وہ کھینچتا ہے              | تَنْزِعُ      |
| <u></u>                    | ٱعُجَازٌ      |
| ا کھڑنے والا               | سُعُو         |
| جنون                       | ٱشِرٌ         |
| اونثني                     | ٱلنَّاقَةُ    |
| تو تگرانی کر               | ٳۯؙؾؘڡؚؚٙڹ    |
| توبرداشت كرية صبركر        | إصْطَبِرُ     |
| حاضر ہونے کاوقت            | مُحُتَضَرٌ    |
| استحلدكيا                  | تعاطئ         |
| اس نے کاٹ ڈالا (ذیح کردیا) | عَقَرَ        |
| <i>چەرچوربوچ</i> اڻا       | هَشِيمٌ       |
| باٹرہ لگانے والا           | ٱلۡمُحۡتَظِرُ |
| يقراؤ كرنے والا            | حَاصِبٌ       |
| انہوں نے مانگا             | رَاوَ دُوُا   |

طَمَسُنَا بَم نِ مِنْ الْوَالا مُسْتَقِرِ مَقْر كيا بوا مُقْتَك تا وكر نِ والا

### تشریح: آیت نمبر ۱۸ تا ۴۲

قرآن کریم اللہ کی وہ آخری مقدس ومحترم کتاب ہے جو معانی اور حقائق کے اعتبار سے تو ایک گہراسمندر ہے لیکن اس کا انداز بیاں اس فقد رسادہ ،صاف اور روثن ومنور ہے کہ اس کو تجھنے اور اس پڑل کرنے میں نہ تو عام آدمی کو کی طرح کی دشواری ہوتی ہے اور نہ کی اعلیٰ اعلیٰ میا فی قشین کو مشال قرآن مجید میں اس اصول کو بار بار دھرایا گیا ہے کہ ہرو چھن جوتن وصدافت کی آواز کو لے کر المشاہ ہے مشکلات، پریشانیوں اور کا نول بھر سے راستوں کے باوجود آخر کا راس کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور نبات عطا کی جاتی ہے۔ اس کے بر خلاف جو بھی دین کی سچائیوں کو جھٹلا کر اور اس کے پاکیزہ نفوس پیٹیبروں کی تعلیمات اور ان کی ذات سے مگرا تا ہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتناہی مضبوط اور طافت ورکیوں نہ ہواس کو دنیا کی ذات اور آخرت کی بربادی ہے کوئی بچائیس سکتا۔

افرادی طرح تو موں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ان کی تجات کا دار و دار اللہ کی فرماں برداری ادر پیفیمروں کا کہا مانے بیل ہے۔ اگر دنیاوی ترقیات نے کئی قوم کو متکبرا و رمغرور بنا دیا ہوا وروہ کفر وشرک اور اللہ کے رمول کی نافر مانیوں بیں حد ہے آگہ بڑھ گئی ہوتو اس قوم کی اصلاح کے لئے اللہ اپنے بیغیروں کو بھیجتا ہے چنا نچے قر آن حکیم ان انبیاء کے واقعات کو بیان کرتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کی بات مان کرا پی اصلاح کر لی تو وہ دنیاو آخرت کی رموائی ہے تھی گئے۔ اب اللہ نے سار بینیوں اور رسولوں کے آخر بیں اپنے مجبوب رسول حضرت محدرسول اللہ علیہ کو بھیجا ہے تا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی اصلاح و تربیت کا کام مکمل کر لیا جائے۔ اگر چد دنیاوی اعتبار ہے آپ ہمارے درمیان موجود ہیں جن کو امت کے خلص علاء کرام ہمیشہ ہے دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانے کی جدو جہد کرتے رہے ہیں اور کریں گئے ہون کو وہ وہ ہم وہ تو موائن کو بیان کرنے کے لئے خاص طور پر ان چار تو مول تو معاد ، تو م ٹھوو ہوں تو مان موجود ہیں جن کو امت کے خلص علاء کرام ہمیشہ ہے دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانے کی جدو جہد کرتے رہے ہیں اور کریں گے۔ زیاد معمولی کیٹرے موثون کا ذکر فرمایا ہے جوابے زیاد میں انہائی طاقت ورغرورو تگر کا پیکر ، حکومت وسلطنت اور مال و دولت پر تاز کرتے ہوئے وہ موطور سے کو تھر کونڈر بی کا فرمانیوں کی وجہ کرتے نہ اللہ کے بندول پر ظلم وستم اور طرح طرح کی نافر مانیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا تو وہ معمولی کیڑے موثور وں کی طرح مار ڈالے گئے جن کے او نے چو محلات ، تجارتی مراکز ، مال و دولت کے ڈھر کھنڈر بین کر عبرت کا نمونہ ہے ہوئے ہیں دن رات بیش وعشرت اور لوگوں کی آمدور نت سے آباد ہا کہ ویکھ اس اسے ویوان ہوگئے ہیں کہ دن کی روشن میں بھی جاتے ہوئے ڈورگئا ہے۔

قوم عاد جنہوں نے دنیا پر سیکروں سال تک حکومت کی تھی اور ہر طرح کی دنیاوی ترقیات میں وہ سب ہے آگے تھے وہ اپنی طاقت وقوت کے سامنے کی قوم اور ملک کو کوئی حثیت نہیں دیتے تھے جب کفروشرک اور لوگوں پر ظلم وزیادتی کی انتہاؤں پر پہنچ گئے تو اللہ نے ابنی قوم کی اصلاح کے لئے جعزت ہو دعلیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے دن رات ان کو سجھانے کی کوشش کی اور ان کو کفروشرک اور اللہ کی تلوق پر ظلم و تم کرنے سے روکا تو پوری قوم ان کی دشمن میں گئی اور انہوں نے حضرت ہوڈ کی بات مانے سے کو کفروشرک اور اللہ کی تطور نے سے انکار کر دیا تو اللہ کا فیصلہ آگیا۔ صاف انکار کر دیا اور ان کی ہر بات کا فہ اق اور ایا۔ جب اس قوم نے کفروشرک کا راستہ چھوڑ نے سے انکار کر دیا تو اللہ کا فیصلہ آگیا۔ اس قوم کی تباہی کا آغاز ایک ایس تیز و تنزآ ندھی سے ہوا جس سے لوگوں کا زمین پر کھڑ اربہا مشکل ہوگیا۔ آئدھی تیز ہوتی گئی اور کوئی درخت سے ، کوئی پھر سے مرگیا اور کی پر اس کی چھت آگری۔ وہ لوگ لم پر نئے اور طاقت ور تھے گمرتیز ہوا ان کواس طرح اٹھا کر پھینک رہی تھی جیسے بھور کے سنے اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوئے ہوں۔ اس طرح وہ تمام عرصہ اور مدت جب ان لیکواس طرح اٹھا کر پھینک رہی تھی جیسے بھور کے سنے اکھڑ کر ذمین پر پڑے ہوئے ہوں۔ اس طرح وہ تمام عرصہ اور مدت جب ان پر پڑنے ہوئے ہوں۔ اس طرح وہ تمام عرصہ اور مدت جب ان پر پڑا ہوں ہا تھا ہی تو سے بھر ایا دگا کوردن بن گیا۔

ای طرح قوم ثمود جن کی تر قیات، مال و دولت کے ڈھیراورعیش وعشرت کے سامانوں کے ساتھ ہرطرف خوشحالی تھی وہ پہاڑوں کوتراش کراس زمانہ میں ہیں ہیں منزلہ عمارتیں بناتے تھے جب دومنزلہ مکان بنانامشکل تھالیکن کفروشرک اوراللہ کی نافر مانیوں کی انتہا تک بیٹی گئے تھے۔جب حضرت صالح نے ان تک سچائی کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے منصرف ان کو جمثالایا بلکدان کی تو بن كرت بوے كنے لكے كرہم يدكيے مان ليس كدا عالى آپ الله كے بى بير \_آپ و جمارے جيسے بى بير \_ اگر ہم يدمان کیں کہآ پ اللہ کے نبی ہیں اور ہم آپ کی اطاعت کر لیں تو ہم ہے بڑا بے دقوف اور نا دان کون ہوگا ؟ انہوں نے ان کوجھوٹا اور شیخی بازتک کہددیا۔ایک دن کہنے گئے کہ اگرتم واقعی اللہ کی طرف ہے بھیجے گئے ہوتو اس سامنے کی پہاڑی ہے ایک ایس گا بھن اوٹنی نکال کردکھاؤ جوہمارے سامنے بچہ جنے اور ہم اس کواپنی آنکھوں ہے دیکھیں۔حضرت صالع نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش كردى۔الله نے اپني قدرت سے يهاڑى چان سے اونئى كو يميدا كيا۔اس نے آتے ہى يجے كوجنم ديا۔ كچھ لوگوں نے تو ايمان قبول کرلیالیکن اکثر نے اس کاا نکار کردیا۔ جب ان کواس بات کا حکم دیا گیا کہ تمہارے کنویں سے ایک دن اوڈٹی یانی پینے گی اور دوسرے دنتم یانی لے سکتے ہو۔شروع میں وانہوں نے اس تقتیم کو قبول کرلیا مگر جب یانی کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا تو انہوں نے عاجز آ کر ا بک شخص قد اربن سالت جو که بوای بد بخت طالم تفااس کواس بات برآ ماده کرلیا که وه اس افتنی گوتل کردیتا که بیروزروز کا جھکڑا ہی ختم ہوجائے۔ چنا نچے اس نے انٹنی کوذ نج کر دیا۔اللہ تعالی نے حضرت صالح کی طرف وج بھیجی کہ وہ صبر ہے گام لیں اب بیلوگ عذاب ہے نہ ج سکیں گے۔اللہ تعالیٰ اہل ایمان کونجات عطا فر مائے گا اور اس بوری قوم کو تباہ و بر روے گا چیا نچے ایک الی ہیت ناک چنگھاڑ سنائی دی جس سےان کے کا نوں کے بردے پھٹ گئے اور پوری ظالمقوم کےلوگ اس طرح پڑنے نظرآئے جیسے باڑہ لگانے والوں کی وہ باڑہ جو جانوروں کی حفاظت کے لئے بنائی جاتی ہےاوروہ ٹوٹ کرچورہ چورہ ہوجاتی ہے۔اوراس طرح اس قوم کو صفحہ ستی ہے مٹادیا گیا۔

ان بستیوں سے نکل گئے تو حضرت جرئیل نے قوم لوط کی بستیوں کوا ٹھایا اور آسان کی بلندیوں تک لے جا کر پٹک دیا۔ پھران پر پھروں کی زبردست بارش کردی گئی۔سمندر کا پانی ان کی بستیوں پر چڑھ دوڑ ااوراس طرح اللہ کے عذاب نے اس پوری قوم اوران کی آبادیوں کوسمندر میں ڈبودیا۔ بحرمردار (ڈیڈس) ان ہی بستیوں پر چھایا ہواہے۔ بیسمندر کاوہ حصہ ہے کہ اس یانی میں چھوٹے

سے چھوٹا جان ورجھی زندہ نہیں رہ سکتا۔

قرم عادیقو مٹھروادورقو م لوط کے بدترین انجام کو بیان کرنے کے بعدقو م فرعون کاذکر فرمایا۔ فرعون اپنے وقت کا انتہائی طاقت ور بادشاہ تھا۔ اپنے آپ کو معبود بنا ببیٹا تھا۔ ہرطرف اس کی حکومت کاظلم وستم اس حد تک برندہ چکا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہرلڑ کے کو ماؤں کی گودسے چھین کر ان کے سامنے ان کے بیٹوں کے نکورے کردیئے جاتے مگر ان ماؤں کو اس ظالمانہ کاروائی پر اف تک کرنے یا احتجاج کرنے کی ہمت و طاقت اور اجازت نہتھی۔ اللہ تعالی نے حضرت موئ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو بہت می نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا۔ حضرت موئ نے فرعون کو بنی اسرائیل پرظلم وستم سے رو کئے کی کوشش کی۔ اس کوشش کی تو اس نے نہ صرف انکار کردیا بلکہ حضرت موئ کے مجزات کو جادو قر ار دے کر ان کو ذکیل کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش کی تو اس نے نہ صرف انکار کردیا بلکہ حضرت موئ کے مجزات کو جادو قر ار دے کر ان کو ذکیل کرنے کی کوشش کی۔ اس کوروانکار اور ظلم وستم کی وجہ سے فرعون اس قدر بر بے قیت ہو چکا تھا کہ جب اس پر اور اس کی قوم پر اللہ کاعذاب آیا اور اس کو اور اس کی اس کی میں اس طرح سمندر میں ڈبودیا گیا تو وہ وہ انتہائی مجبور اور بے بہی کے عالم میں اس طرح سمندر میں ڈبودیا گیا تو وہ وہ انتہائی مجبور اور بے بہی کے عالم میں اس طرح سمندر میں ڈبودیا گیا تو وہ وہ انتہائی مجبور اور بے بہی کے عالم میں اس طرح سمندر میں ڈبودیا گیا تو وہ کی کو اتو پھر کوئی بھی اس کی مل و دولت اور فوج آن سے کے کی کام نہ آس کی بینی جب اللہ نے آیک زبر دست طاقت ور با دشاہ کی طرح پی گرا تو پھر کوئی بھی اس کی گرفت سے اسے چیٹر اندیکا۔

الله تعالی نے ان ظالم قوموں پرعذاب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ بیدوہ بچائیاں ہیں جنہیں الله تعالی نے نہایت آسان اور مہل زبان میں بیان کردیا ہے۔جس کے بیجھے میں کوئی وشواری نہیں ہے۔س کردھیان دینے کی ضرورت ہے۔دھیان دینے والا اس بات کواچھی طرح سمجھے لے گا کہ اللہ جس بر سے انجام سے نافر مانوں کوڈرار ہاہے وہ ڈرانا کس قدرا بھیت رکھتا ہے۔ اللہ نے اپنے اس دستور کو بار باربیان کیا ہے کہ جس سرز مین پراللہ کے بندوں پڑظلم وستم کیا جائے گا اور اللہ کی بندگی کے بجائے غیر اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے گی اللہ ایسی قوم موں کومٹا کر دوسروں کوان کی جگہ دے کرکا میاب کردے گا۔ اس طرح ہروہ قوم جواللہ کی اطاعت وفر ماں برداری کرے گی اس کونجات عطاکر کے دنیا اور آخرت میں سربلند کردیا جائے گا۔

الله كايداليادستور بجوابتدائك كائت سے باور قيامت تك رب كاس من بھى تبديلى آئى باورند بھى آئى گ

# ٱكْفَّارْكُمْ تَحَيْرٌ مِّنْ أُولَلْمِ كُمْرْ

امُرِلكُمُرُبُرُاءَةً فِي الزُّبُرِ الْمَرْيَقُولُوْنَ هَنْ بَحِمِيْعٌ مُّمُنْتَصِرُ السَّيْهُ وَمُرَالِهُ فَي الزُّبُرِ السَّاعَةُ مُوْعِدُهُمُوالسَّاعَةُ مُوْعِدُهُمُوالسَّاعَةُ مُوْعِدُهُمُوالسَّاعَةُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ وَالسَّاعَةُ مُوْعِدُهُمُوالسَّاعَةُ الْمُعْرِقُ المَّنْ اللَّهُ وَالسَّاعَةُ اللَّهُ وَالسَّاعَةُ اللَّهُ وَالسَّاعَةُ اللَّهُ وَالسَّاعِةُ اللَّهُ وَالسَّاعِ اللَّهُ وَالسَّاعِ اللَّهُ وَالسَّاعِ اللَّهُ وَالسَّاعِ اللَّهُ وَالسَّاعِ اللَّهُ وَالسَّاعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّاعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّاعِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الل

### ترجمه: آیت نمبر۳۳ تا۵۵

(اہلِ قریش سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا) کیاتم میں سے کافران سب پہلے کافروں سے بہتر ہیں یا کتابوں میں ان کے لئے معافی کا پروانہ ہے۔ کیاوہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔(یادرکھو) بہت جلدیہ جماعت شکست دی جائے گی اوریہ پیٹے پھیر کر بھا گیں گے۔

ومالازم

アングタ

بلکدان کے اصل وعدے کا وقت تو قیامت کا ہے جو قیامت بری سخت اور بری کڑوی چیز ہے۔

ہوشک یہ (مشرک) مجرم بری گمراہی اور جہالت میں مبتلا ہیں۔ بلکہ جب بیر (مجرمین) منہ کے

بل آگ میں گھیدے جائیں گے ( توان سے کہا جائے گا کہ ) تم جہنم کی آگ کی لیٹ کا مزہ چھو۔

ہوشک ہم نے ہر چیز ایک انداز ہے ہے پیدا کی ہے۔ اور ہماراتھم تواس طرح ہوتا ہے جیسے بلک

کا جھیکنا۔ اور بے شک ہم تمہارے بہت سے ہم فد ہب لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ ہے کوئی

مقیحت حاصل کرنے والا؟ اور انہوں نے جو کچھے کہا وہ سب کا بوں میں ( نامہ اعمال میں )

مقیحت حاصل کرنے والا؟ اور انہوں نے جو کچھے کہا وہ سب کا سب کتابوں میں ( نامہ اعمال میں )

اور نہروں میں ( عیش وآرام سے ) ہوں گے۔ ان کو عزت کا ایک مقام حاصل ہوگا اور ان کو ایک الیے بادشاہ کا قرب نصیب ہوگا جو بہت قدرت والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت برمم ٥٥٢

بَرَآءَةٌ معافی ہے اَلزُّبُرُ كتابين وصحفے مُنتَصِرٌ سَيُهُزَمُ بہت جلدوہ فنگست کھائے گا أدُهٰي زباده مصيبت والا د د د سعو ياگل ين و گھسیٹیں گے يُسْبَحُوْنَ جہنم کی آگ كَلَمُح ٰبِالْبَصَرِ جسية نكه كاجهيكنا ساتقى اَشُياعٌ

مُسْتَطُرٌ المَاكِيا مَقُعَدٌ بنضنى مَكَد مُكانا

### تشريخ: آيت نمبر ٢٣ تا ٥٥

الله تعالی نے دنیا کی جارالی طافت وراور دنیاوی وسائل سے بھر پورتو موں قوم عاد ، قوم ثمود ، قوم لوط اور تو مفرعون کا ذکر کرنے کے بعد مکہ کے رہنے والے کفار ومشرکین سے فرمایا ہے کہ اتن طاقت ورقوموں کا بدترین انجام اور ان کے کھنڈرات یکار یکار کر کہدرہے ہیں کہ اللہ کے نظام قدرت کے سامنے دنیا کی کسی طاقت کی مجال نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ آنے کے بعد ایک لمجے بھی اپناوجود برقر ارز کھ سکے فرمایا کہ ان طاقت ورقوموں کے سامنے تمہاری معمولی سر داریوں اور مال و دولت کی کیا حیثیت ہے؟ بتاؤ طاقت وقوت کے لحاظ ہے وہ بہتر تھے یاتم ہو؟ تم اپنی شرارتوں اور کفر وشرک کے باوجودا تے مطمئن بیٹھے ہواوراللہ کے رسول حضرت محمد ﷺ کی نبوت ورسالت کا اٹکار کررہے ہو کیا تمہارے یا س تمہاری کتابوں میں کوئی ابیامعانی نامہ لکھا ہوا موجود ہے کہ ہر ا یک پرعذاب آئے گا اور تبہاری نا فرمانیوں کے باوجودتم پراللہ کا وہ عذاب نہیں آئے گا جو گذری ہوئی قوموں پر آیا تھا۔ فرمایا کہ شاید تمہاری پیغاطانبی ہے کہ تبہاری جماعت ، جتھااور گروہ بہت مضبوط ہےاور تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا تویا در کھوبہت جلد تمہارا ہیہ جتھاز بردست فکست ہے دو چار ہوگا اورتم پیٹھ پھیر کر بھا گتے نظر آ دُ گے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق مفرماتے ہیں کہ میں جیران تھا کہ آخر بیکون ہی جماعت اور جتھا ہوگا جو شکست کھائے گا۔ گرغز وہ بدر کے موقع پر جب کفار مکہ شکست کھا کر بھاگ رہے تھے اس وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ عظی زرہ پہنے ہوئے آگے کی طرف جھیٹ رہے ہیں اور آپ كازبان مبارك يربيالفاظ تقيُّ 'مُسيِّهُ زَمُ الْبَجَمُعَ وَيُولُّونَ الدُّبُرُ "حضرت عمرفاروق فرماتے ہيں كەتب ميس مجھا كەبپە تھی کفاری وہ شکست جس کی پہلے ہے خبر دیدی گئی تھی فر مایا کہ بیتو کفار مکہ کے کفروشرک کی وہ سز اے جوغز وہ پدراورغز وہ احزاب میں دی گئی اصل سزاتو قیامت کے دن دی جائے گی جب ان کافروں کواوند ھےمنہ جہنم کی طرف تھیٹتے ہوئے کہا جائے گا کہلواب اس عذاب کامزہ چکھوجس کاتم انکار کیا کرتے تھے۔

قیامت کے دن کا افکار کرنے والوں سے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں ہم نے ایک قانون اور ضابطہ بنار کھاہے جو' تقدیم الیئ ہے۔اس دنیا میں ہرچز پیدا ہوتی ہے بڑھتی جھٹی اور آخر کا رختم ہوجاتی ہے۔ یکی نقدیم الی اس دنیا کے ساتھ بھی مقررے کہ یہ دنیا چلتی رہے گی کیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب اس دنیا کوختم کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا تو یہ دنیا ختم ہوجائے گی کیوں کہ جب وہ کس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے ہونے کا حکم دیتا ہے اور جھٹنی دیر میں پلک جھپکی ہے اس سے بھی پہلے وہ چیز واقع ہوجاتی ہے۔

الله تعالى نے فرمایا كه كياتم نے تبين ديكھا كه جب توم عاد ، توم ثمود ، قوم لوط اور قوم فرعون اور دوسرى نافرمان قوموں كو تباہ و برباد كردينة كا فيصله كيا تم الله كا تقوى كو بادكرديا گيا۔ فرمايا كه ان تاريخى كردينة كا فيصله كيا گيا۔ فرمايا كه ان تاريخى واقعات سے اور قرآن كريم كي آيات سے اگر كوئى تھيجت حاصل كركيا پي اصلاح كر ليتا ہے تو بياس كی خوش تصبيب ہوده كام جوانہوں نے دنيا ميں كئے ہيں جن كا پورا پوراريكار ڈاللہ كي پاس محفوظ ہے خواہ وہ بات چيوئى تھى يا برى ہر چير كھى كلھائى محفوظ ہے اس كے مطابق اس قيامت كے دن مزايا جزادى جائے گى۔

آخریش فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے تقو کہ اور پر ہیڑگاری کی زندگی گذاری ہوگی وہ قیامت کے دن جنت کے خوبصورت باغوں اور بہتے ہوئے حسین چشموں کے درمیان عیش و آرام سے ہوں گے۔ انہیں عزت کا مقام عطا کیا جائے گا اوران کو ایک ایسے بادشاہ (لیخی اللہ) کا قرب نصیب ہوگا جو بڑی قدرت وطاقت والا ہے۔

> واخردعوانا ان الحمد ألله رب العالمين 会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

پاره نمبر ۲۷ قال فماخطیکم

سورة نمبر ۵۵ الرّحين

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

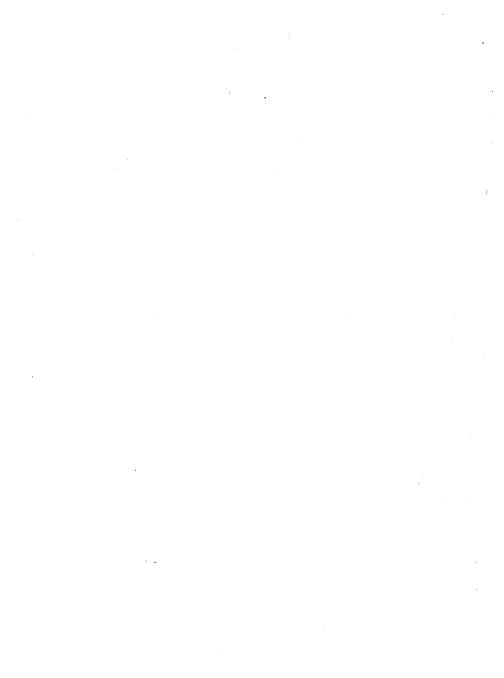



# بِسُمِ اللهِ الرَّحُنْ الرَّحِيَ

ہلاجب نی کریم عظیۃ اللہ کی صفت ' رحمٰن ' کاذکر فرماتے تو کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ
کون رحمٰن ؟ ہم نہیں جانے کہ رحمٰن کون ہے اور یہ کیا بات ہوئی کہ آپ عظیۃ کھی تو کہتے ہیں
کہ اللہ کے سواکسی کو تجدہ نہ کر واور بھی رحمٰن کاذکر کرتے ہیں۔ کیا ہم اسی کو تجدہ کریں گے جس
کے متعلق تم بیان کرتے رہوگے ؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمٰن کو نازل فرما یا اور بتایا کہ اللہ اور رحمٰن اس کا صفاتی نام ہے جس کے معنی نہایت
رحمٰن دونییں بلکہ لفظ اللہ اس کا اسم ذات ہے اور رحمٰن اس کا صفاتی نام ہے جس کے معنی نہایت
رحمٰ کرنے والے کے آتے ہیں۔

| 55        | سورة نمبر    |
|-----------|--------------|
| 3         | كل ركوع      |
| 78        | آيات         |
| 351       | الفاظ وكلمات |
| 1683      | حروف         |
| مكة كمرمه | مقام نزول    |

فرمایار ممن وہ ہے جس نے قرآن کریم کی تعلیم دی۔ای نے انسان کو پیدا کیا اورای نے اس کو بیدا کیا اورای نے اس کو بولیک خاص نظام کے تحت حساب اور تو ازن سے قائم کر رکھا ہے۔ستارے ہوں یا درخت ہرایک ای رحمٰن کے سامنے تجدہ کر رہے ہیں۔ای نے آسان کو بلند کر کے اس میں ایک قوازن پیدا کیا۔اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو! تم بھی اس میزان میں خلل نہ ڈالو۔تم عام زندگی کے لین دین میں ٹھیک ٹھیک تولوادر ماپ قول میں کی طرح کی کی نہ کرو۔

اس رحمٰن نے زمین کوساری مخلوق کے لیے بنایا ہے۔ آ دمی کے لیے غلاقوں میں لیٹے ہوئے بھل اور کھی وریں پیدا کیں طرح طرح کے غلے پیدا کیے اور اس میں جانوروں کی غذا محبوسے بھی پیدا فرمایا۔

اسی رحمٰن نے دودریا دُل کواس طرح بنایا کہ وہ آپس میں ملے ہوئے نظر آتے ہیں کیکن ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور آثر بنادی جس سے وہ آپس میں نہیں ملتے۔

اسی نے سمندر سے اور دریاؤں سے موتی اور موسکے نکا لے۔ اسی رحمٰن کے اختیار میں وہ او نچے او نچے جہاز ہیں جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں کھڑنے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ اس دنیا میں سوائے

آیک دن نجی کریم می ایستان نے سورہ در مرضی کی طاوت فر مائی تو صحابہ نے نہایت سال اور خاصوی سے اس سورۃ کو جنات ہی درج بیٹ کے فرمایا کہتم سے ایستی تو اس سورۃ کی طاوت کی سامنے اس سورۃ کی طاوت کی الاوت کی در بیٹ اس سورۃ کی طاوت کی الاوت کی المسلم نے بیٹ کہ بیٹ کہ اس سورۃ کی شاب کے میٹ یہ کہ نے کہ المسلم کی المسلم کی اللہ تعالیٰ کا شکر اوا جب بھی سورۃ رحمٰن میں ہی آیت آئے کی المسلم کی اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کی کی اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کی کی اللہ اللہ کی کی اللہ اللہ کی کی تھا۔

الله رب العالمين كى كريم ذات كے اور كى چيز كو بقا حاصل نہيں ہے۔ ہر چيز كوايك دن فنا ہونا ہے۔ زمين وآسان ميں جتنى بھى مخلوقات ہيں اپنی حاجتيں اور ضرورتيں پورى ہونے كے ليے اس كے آگے سوالى ہيں اس سے ماتگ رہے ہيں۔اس كى ذات بھى ہرآن كى فئ شان سے جلو ہ گرے۔

فرمایا کہ اسانوں اور جنات ہم بہت جلدتم سے حساب لینے ہی والے ہیں۔ اسانو! اور جنات کے گروہو! اگرتم زمین وآسان کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہوتو بھاگ کرد کیھ لو۔ اس کے لیے بڑی طاقت وقوت کی ضرورت ہے (جوتہبار سے اندر موجوز نہیں ہے)۔ فرمایا کہ ہم نے بیا تظام کررکھا ہے کہ اگرتم بھاگئے کی کوشش بھی کرو گے تو تمہارے او پراس شعلے اور دھویں کوچھوڑ دیا جائے گاجس کاتم مقابلہ نہ کر سکو گے۔

اس سورة میں شروع ہے آخر تک اللہ اللہ اللہ کا رحمت اس کے فقل و کرم اور ہر طرح کی فعمت اس کے فقل و کرم اور اور کتیں مرتبدایک بی آیت و فیات کی گذبان کو فیات کی اللہ تعالی نے لئی اللہ تعالی نے اللہ کی میں اس کی قدر کر کے ہم آن اس کا شکر اوا کرتے رہنا چاہے۔ اللہ معمتوں میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔

فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب (اللہ کے خوف ہے) آسان چیٹ کرلال چڑے کی طرح ہوجائے گا۔ بیدہ ہوگا ہوں وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب (اللہ کے خوف ہے) آسان چیٹ کرلال چڑے کی طرح ہوجائے گا۔ بیدہ وہ ان ہوگا ہوں ہوگا جس میں کسی انسان یا جن بیٹیا نیول اور پریشان چہروں ہے بیچان لیے جا کیں گے۔اگروہ ادھرادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے تواللہ کے فرشتے ان کو پیشانی کے بالوں اور پاؤں ہے بکڑ بکڑ کر تھیٹے ہوئے لئے کئیں گے۔اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کوتم نزندگی بھر چیٹلاتے رہے۔وہ جہنم والے اس دن کھولتے ہوئے گرم یانی کے چکر کاٹ رہے ہوں گے۔

ال دن دہ خق نصیب لوگ بھی ہوں گے جوزندگی جراللہ کا خوف رکھتے ہوئے اپنا السرانجام دیتے تھے۔ان کے لیے دو باغ ہول گے۔ ہرے بھر ہے ہول گے۔ ان میں ہرطر ح کے دو باغ ہول گے۔ ہرے بھر سے ہول گے۔ ان میں ہرطر ح کے بھل اور میوے ہول گے۔ اور وہ بھی دوقتم کے لیخی طرح کے بھل ہول گے۔ اہل جنت ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹے ہول گے جوں گے اور وہ بھی دوقتم کے بحول گے اور باغوں کی ڈالیاں ان پر بھی پڑ رہی ہوں گی۔ ان ہی نعتوں کے درمیان وہ خوبصورت بڑی بڑی آتھوں والی شرمیلی حوریں ہوں گی۔ ان بی نعتوں کے درمیان وہ خوبصورت بڑی بڑی آتھول والی شرمیلی حوریں ہوں گی جنہیں بھی کسی انسان یا جن نے ہاتھ تک ندلگایا ہوگا۔ الی حسین وجمیل جیسے ہیں ہے۔ ہیں جہاں بھی جو سے بھی کی انسان یا جن نے ہاتھ تک ندلگایا ہوگا۔ الی حسین وجمیل جیسے ہیں جاتوں ہوں گیا۔ اس تکیوکاروں کا بدلہ تو بھی ہوں گیا۔

فرمایا کہ ان دوباغوں کے علاوہ دوباغ اور بھی ہوں گے گھنے سر سبز وشاداب، ان جنتوں میں ابلتے ہوئے فوارے کی طرح پانی کے دو چشے ہوں گے۔ خوبصورت اور خوب سیرت ہویاں ہوں گی، خیموں میں پانی کے دو چشے ہوں گے۔ کثرت سے پھل، کھجوریں اور انار ہوں گے۔ خوبصورت اور خوب سیرت ہویاں ہوں گی، خیموں میں تظہر انی ہوئی حوریں جنہیں کی انسان یا جن نے اس سے پہلے ہاتھ تک ندلگایا ہوگا۔ وہ جنتی سبز قالینوں اور حسین وجمیل فرشوں پر تشکیہ کو کہ میں ہوں گے۔ بلا شک وشیدان نی تھا آپ کے پروردگار کا نام بڑی برکت والا ہے جو بڑی عظمتوں والا اور کرم کرنے والا ہے۔

کسی نعمت کا بھی ا نکارنہیں کر سکتے۔

اس ورۃ میں شروع ہے آخر تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ،اس کے فعنل دکرم اور ہر طرح کی نعتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ایک ہی آیت کو کتیس مرتبد دہرا کر پوچھاہے کہ انسانو!اور جنات تم پر اللہ کی اتن زیادہ نعتیں ہیں کہتم ان کا شکرا داکر ناتو بڑی بات ہے تم ان کو شار بھی نہیں کر سکتے کیا تم اس کی نعتوں کا انکار کر سکتے ہو۔ ہر انساف پند شخص کی زبان سے بھی الفاظ اداموں گے الجی! ہم آپ کی

حضرت جابر عن روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک دن سورہ رحمٰن کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام جوادب واحترام کا پیکر تھے وہ اس سورۃ کو بڑے احترام سے سنتے رہے اور خاموش رہے۔ اس پر نبی کریم عظیہ نے فرمایا کہتم سے تو جنات ہی اعتمے رہے۔ جب ان کے سامنے میں نے سورہ رحمٰن کی تلاوت کی اور یہ آیت آئی "فَبِاً تِی اَلاءِ رَبِّ کُمَا اُکْکَبَانِ " تو وہ جنات کہتے جاتے تھے کہ "الا بِشَنیْءِ مِنُ نِعَمِکَ رَبَّنَا نُکَلِّبُ فَلَکَ الْعَمْدُ " یعنی اے ہمارے رب ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کوئیس جملاتے تمام تعریفیس آپ ہی کے لیے ہیں۔

علاء نے فرمایا کہ جب بھی آ دمی اس سورۃ کو پڑھے یا (نماز با جماعت کےعلاوہ) کسی سے سنے تو اس وقت اس دعا کو پڑھناسنت ہے۔

### ﴿ سُوْرَةُ الرَّحْلِي }

# بِسَمِ اللهِ الرَّحُنْ الرِّحِيَّمِ

اَلرِّحُمْنُ ﴿عَلَّمُ الْقُرْانِ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ٱشهَمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ فَ وَالنَّجُو وَالشَّجُرُ يَسْجُدُنِ فَ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۞ ٱلْا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ۞ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ® وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْا نَامِنْ فِيهَا فَاكِهَ أَوَالنَّخُلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ فَ وَالْحَبُّ دُوالْعَصْفِ وَالرَّبْيَانُ ﴿ فَيَايِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَّارِ ﴿ وَخَلَقَ الْجَاَّتَ مِنْ مَّارِج مِّن تَارِڤَ فَيِاكِي الآءِرَيِكُمَا تُكَذِّبن ۞رَبُ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِينِينَ ﴿ فَيِ آيِ الْآءِ رَبِيكُمَا تُكُذِّ بنِ ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ؽڵؾۊؽڹ۞ۘڹؽۿؙؙۿٵڔؙۯڿٞ ڒؽؠۼڔڹ۞۫ڣؠٲؾٵڒٙۊڔؾڴؙ۪ڡٵؾؙڴڐؚڹڹ® يَخُرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤُلُؤُ وَالْمَرْجَانُ۞ْ فَبِآيّ الْآءِلَتِبُكُمَا تُكَذِّبْنِ® وَلَهُ ٱلْجُوَا رِالْمُنْشَيْتُ فِي الْبَحْرِكَالْأَعْلَاهِ ﴿ فَبِاَيِّ الْآرِ رَبِّكُمُا تُكَدِّبْنِ فَ

ترجمه: آیت نمبرا تا۲۵

رحمٰن جس نے قرآن سکھایا۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس نے بولنا اور کلام کرنا

سکھایا۔ سورج اور چا ندا کیک حساب سے چل رہے ہیں۔ اور بے شنے کے درخت اور شنے دار درخت سب ای کو بلند کیا اور ای درخت سب ای کو بحد کرتے ہیں (ای کی اطاعت کرتے ہیں) ای نے آسان کو بلند کیا اور ای نے تو از ن (ترازو) رکھ دی۔ تاکہ تم وزن میں ہے اعتدا کی نہ کرو۔ اور انصاف سے سیر حی ترازو تو لواور نہ گھٹا و (کم مت تو لو) اور اس نے زمین کو مخلوق کے فائدے کے لئے پھیلا دیا۔ جس میں میوے اور مجھوروں کے درخت ہیں جن جن کے بچلوں پر غلاف ہیں اس میں بھوسہ اور اناج اورخوشبود ار پھول ہیں۔ اے جن وانس تم اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلا و گے۔ اس نے انسان کو ایک خشک مٹی سے پیدا کیا جو تھیکرے کی طرح کھن کھن بولتی تھی۔ اور اسی نے جان (ابو البحات) کو بے دھو ئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ پھرتم اے جن وانس اس کی کن کن تعتوں کا انکار کرو گے۔ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پرور دگار ہے گئر تم اس کی کن کن تعتوں کا انکار کرو گے۔ اس نے دو دریاوں سے موتی اور موزگا لکتا کرو گے۔ ان دو دریاوں سے موتی اور موزگا لکتا کرو گے۔ ان دو دریاوں سے موتی اور موزگا لکتا ہے۔ بہاڑ کی طرح بلند ہیں اس کی کن کن تعتوں کا تکار کرو گے۔ ان دو دریاوں سے موتی اور موزگا لکتا ہے۔ بہاڑ کی طرح بلند ہیں اس کی کن کن تعتوں کو جھٹلا و گے۔ جہاز جو جی دور کیا دی کرمیان ایک بی خوالے جہاز جو بہاڑ کی طرح بلند ہیں اس کی کن کن تعتوں کو کو تھٹلا و گے۔ سمندر میں چنو والے جہاز جو بہاڑ کی طرح بلند ہیں اس کی کن کن تعتوں کو کھٹلا و گے۔ بہاڑ کی کن تعتوں کو کھٹلا و گے۔ بہاڑ کی کن کن تعتوں کو کھٹلا و گے۔ بہاڑ کی کن کو تعتوں کو کھٹلا و گے۔ بہاڑ کی کن کو تعتوں کو کھٹلا و گے۔ بہاڑ کی کرمیان ایک کے اختیار میں ہیں۔ پھرتم اے بہراڑ کی کن کن تعتوں کو کھٹلا و گے۔

#### لغات القرآن آيت نبراتا٢٥

| عَلَّمَ          | اس نے سکھایا            |
|------------------|-------------------------|
| ٱلۡبِيَانُ       | بولنا                   |
| بِحُسْبَانٍ      | ایک صاب ہے۔ایک طریقے ہے |
| اَلنَّجُمُ       | بے تنے کے درخت پودے     |
| وَضَعَ           | اس نے رکھا۔اس نے بنایا  |
| اَلَّا تَطُغَوُا | بدكرتم ندكهثاؤ          |
| ٱنَامٌ           | مخلوق                   |
|                  |                         |

أَلَاكُمَاهُ (كِمٌ) نلاف يَهلكا

ٱلْعَصْفُ بجوسه (جانورول كي غذا)

اَلَوَّ يُحَانُ وْشِبودار

الآءٌ (الِيّ) نعتين

صَلْصَالٌ خَلَدُ مَيْ جَوَهُن هُن جَي هو

طلطان الفَخَارُ الفَخَارُ الفَيرا

ٱلْجَعَانُّ جن ابوالجنات

مَارِ ج شعله جس میں وهوال نه ہو

مَوَ جُج (خوب بہتاہے) جاری کیا

ٱلۡبُحُو يُنِ دوريا\_دوسمندر

بَوْزَ خٌ پرده۔رکاوٹ

كا يَبُغِين ديتا

اَللُّوٰلُوُ موتى

ٱلۡمَوۡجَانُ مُوتَا لِسۡفِيدُ مُولَ

ٱلْمُنْشَئْتُ بِلند كَيْرُوعَ

أَلاعُلامُ (عَلَمٌ) يهارُ جِهندُا

### تشریخ: آیت نمبرا تا ۲۵

اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انسان کوالی ان گنت نعتوں سے نو از اہے جن کو ثنار کرناممکن نہیں ہے۔ طرح طرح کی بے ثنار نعتیں اس کےاپنے وجود کے اندراوراس کے اردگر دیکھری ہوئی ہیں لیکن انسان کوان نعتوں کی اس وقت تک قدر نہیں ہوتی وعدہ ہے کہ) ہم ان نعتوں کو بڑھاتے ہی چلے جا کیں گے۔'اوراس کے ساتھ ہی فرمادیا کہ''اگرتم نے ناشکری ( کاطریقہ اختیار )

کیاتو(ناشکری پر)میراعذاب بھی شدیدتر ہے'۔

اس سورت کی ابتدا'' رحمٰن' ہے کی گئی ہے جس کے معنی ہیں'' بہت رحم کرنے والا'' بیاللہ کا صفاقی نام ہے۔لیکن کفار مکہ کے لئے رحمٰن کالفظ بالکل نیاتھا بلکہ وہ سیسجھے کہ اللہ اور رحمٰن دوالگ الگ معبود ہیں ای لئے وہ کہنے لگے کہ ہم رحمٰن کونہیں جانے اور بدكيابات مونى بهي تم كيتيه موكدالله كاعبادت كروادر بهي كيتيه مورحن كى قدر پېچانو اوراس كوتجده كرو-اس كامطلب توبيه مواكد بس جس کوتم کہدووہی معبود ہے اوراس کی عبادت کی جائے ۔اللہ تعالی نے کفار مکد کی احمقانداور جاہلاند بات کا جواب دینے کے بجائے یوری سور ہُر حمٰن نازل کر کے بتادیا کہ اللہ اور رحمٰن دومعبو ذہیں بلکہ ایک ہی معبود ہے۔اللہ ہی رحمٰن ہے جس نے قر آن جیسی باعظمت کتاب کی تعلیم دی۔انسان کو وجود بخشا ،اینے دلی جذبات کے اظہار کے لئے اس کو بولنے اور کلام کرنے کی صلاحیتوں سےنواز ااور یوری کا نئات کواس کی خدمت پر لگادیا چاند،سورج اورستاروں کے راستے مقرر کر دیئے جوایک خاص حساب ہے گھوم رہے ہیں اور فضامیں تیررہے ہیں۔اس نے بیلوں، یودوں، بڑے بڑے سائے دار گھنے درختوں کواس کے رزق کا ذریعہ بنا دیا۔ای نے نظام کا نئات کوعدل وانصاف اورا یک خاص توازن سے خوبصورتی عطافر مائی اورلوگوں کے ہاتھوں میں تر از ویئے عدل دے رحکم دیا کہ وہ اس کا نئات میں این عمل کر دار اور تجارتی بد دیانتیوں ہے اس توازن اوراعتدال کوضائع نہ کریں اورا یک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے معاملات زندگی کوشین تر بنا ئیں۔اس نے زمین کواس پر بسنے اور آبادر بنے والی مخلوق کے فائدوں کے لئے بنایا ہے۔خوشبودار چیزیں،طرح طرح کے لذیز کھل،سنریاں،تر کاریاں اورغلہ پیدا کیا۔اسی غلےمیں جانوروں کی غذا بھوسے کو پیدا کر کے انسانی ہاتھوں کو جانوروں تک رزق پہنچانے کا ذریعہ بنادیا۔ای نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے اور جنات کوآگ سے پیدا کیا اورآ گ بھی الیں کہ جس میں دھواں نہ تھا۔انسان اور جنات کو کا ئنات میں بااختیار بھی بنایا اور ذ مہ دارمخلوق بھی اوران کو پیدا کر کے ان کوا پیے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا بلکدان کی رہنمائی کے تمام اسباب بھی پیدا کئے تا کہ جب بھی وہ سیرھی ڈگر ہے ہٹ کر غلط راستوں پر چل پڑیں تو ان کوصراط متنقیم پر چلنے کی تلقین کی جائے۔اسی رحمٰن نے سورج کے نگلنے، ڈو بنے اور مختلف منزلوں سے گذرنے کے قاعدے طریقے اور قانون بنائے تا کہ دنوں، تاریخوں اور ماہ وسال کے حساب کومتعین کیا جا سکے اور مختلف موسم آتے جاتے رہیں تاکموسم کی مکمانیت سے انسان اکانہ جائے۔زمین سے جانداور سورج کا فاصلہ اس حساب سے رکھا گیا کہ اس میں

فرق نہ آنے پائے کیونکداگر یہ فاصلہ ذرا بھی گھٹ جائے یابڑھ جائے تا اس زمین پرانسان کوزندگی گذارنامشکل ہوجائے فرمایا کہ وہ ہم ہر مشرق اور مغرب کا پروردگار ہائی نے سمندر اور دریا پیدا کئے جن میں ہے بعض توا سے دریا اور سمندر ہیں کہ دودریا اور سمندر ٹل ہر مشرق اور مغرب کا پروردگار ہائی نے سمندر اور دریا پیدا کئے جن میں ہے بعض اور کھارا بانی نکل رہا ہے، ای سے تیل اور گیس نکل رہا ہے ہاں کے جشے جاری کر دیے ۔ ای سے بیٹھا اور کھارا بانی نکل رہا ہے، ای سے تیل اور گیس نکل رہا ہے ہاں سے تیل اور گیس نکل رہا ہے مدر الگ وہ ایک دوسر سے میں ملے نہیں ہیں۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی تعت ہے۔ سمندر اور دریاؤں کے بانیوں سے قبی موتی اور موقع فی اللہ کی بہت بڑی تھت ہے۔ سمندر اور دریاؤں کے بانیوں سے قبی موتی اور چلتے ہوئے جہاز جن کی سمندر میں ایک تنگ سے زیادہ حیثیت نہیں ہوتی ان کے لئے اللہ موافق ہوا چلا کر ایک کنار سے سے دوسرے کنارے تک بہنچانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس نے انسانوں کے رزق کا اور آنے جانے کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ سے دوسرے کنارے تی کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیسب اس اللہ رحمٰن ورجیم کا کرم ہے جس نے انسانوں کے رزق کا اور آنے جانے کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ اس نے انسانوں اور جنات کوان نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ فرمایا کہ ا

ان آیات ہے متعلق چند ہاتیں

ا)۔ان آیات میں پہلے تعلیم قرآن کا اور پھرانسان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے۔کلام کی اس ترتیب سے بیس بھیایا گیا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن کریم اوراس کے بتائے ہوئے رائے پر چلنا ہے۔اگرایک خص اللہ کے پاک کلام کی پوری طرح اجباع کرتا ہے قوہ نہ صرف اپنے مقصہ تحلیق کی بحیل کرتا ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی ہر بھائی اور فیم وفراست کی دولت سے انسان کی اس نے بولٹا اور کلام کرنا سکھایا۔اصل میں اللہ تعالی نے عقل وشعور ہمجھ، دانائی اور فیم وفراست کی دولت سے انسان کو نواز ا ہے۔انسان سوچ تا ہے، جھتا ہے، تج بے کر کے نئی سے نئی بات پیدا کرتا ہے اور اپنے ول کی ہر بات اور اپنے دماغ اور تج بات کی برات اور اپنے دماغ اور تج بات کی ہرسوچ اور مگل کو الفاظ کے سانچوں میں ڈھال کر بیان کر دیتا ہے۔ دلی جذبات کا ذبان سے اظہار اتنی بڑی ٹعمت ہے جو اس کا نئات میں کی اور فلاق کو مصل فیمیں ہے۔ اس جگہ اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کی ہرسوچ اور فکر ضرور کی ٹیمیں ہے کہ اس کو مین اور کھو تیا ہے۔ حوال کو دینا اور آخرت میں کا میاب و با مراد کر دیتا ہے۔صحابہ کر اس کو دنیا اور آخرت میں کا میاب و با مراد کر دیتا ہے۔صحابہ کر اس کو ذی اور نہاں سے انسانی ذیر میں دنیا میں ہو جائے اور سنت رسول گئی تھیں ہوں کو ذیر کر می مین ہوں سے ساری دنیا میں دور بیت کی برکت سے جب آپنے جذبات کے اظہار کیلئے قرآن کر یم کی زبان کل گئی تو انہوں نے دنیات سے ساری دور کی تا ہے۔صحابہ کر اس کی دنیا تسے ساری دنیا میں ہوں کو دور کر دیا تھا۔

۳)۔ تجارتی بددیانتی بھی کفروشرک کی طرح ایک بدترین عادت ہے۔ حصرت شعیبؑ کی قوم کو تجارت میں بددیانتی کی وجہ سے تباہ و ہرباد کیا گیا۔ان کے لینے کے پیانے اور ہوتے تھے اور دینے کے پچھاور فرمایا کہ اللہ نے کا ئنات میں جس توازن کو قائم کیا ہے اور ہرچیز سے عدل وانصاف کیا ہے تم بھی ان اصولوں کا خیال رکھو۔ جن لوگوں کے حقوق تبہارے ہاتھوں میں سونیے گئے ہیں اگرتم نے ان میں بے اعتدالی، بے انصافی اورظلم وزیادتی کورواج دیا تو نصرف قانون فطرت سے بغاوت ہوگی بلکہ عذاب اور سزا کا سبب بھی ہوسکتی ہے۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ أَفَّ وَيَنْفِي وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلْلِ ٷٲڵڒۣڴۯٳ۾<sup>ۿ</sup>ڡؘٚؠٲؾٵڒڒ؞ؚۯؾڴؙؙؙؙڡٵؿؙػڋٚڹڹ۞ؽؽٷڶڎڡڽٛ؋ۣٵۺڬۏؾؚ ۘٷٲڵۘۯؿ۬ؿٝڴڷؙؽۏۄؚۿۅڣٛۺٛٲڹۣ۞ٞڣؠٲؾؚٵڒۼٙۯؾڮ۠ؗڡٛٵڰػڐؚڹڹ۞ سَنَفْرُغُ لَكُمْ الثَّقَلنِ ﴿ فَإِي الرَّوْرَيِكُمُ الثَّكَدِّبْنِ ﴿ يَكُمُ الثَّكَدِّبْنِ ۗ يُمُعُنْشَرَ الجِينَ وَالْإِنْسِ إِنِ السَّتَطَعْتُمْ إِنْ تَنْفُذُوا مِنَ اقْطَارِ السَّمَوْتِ وَالْرَضِ فَانْفُذُواْ لَاتَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطِن ﴿ فَيَايِ الرَّا كَتِّكُمُا ثُكَدِّبِنِ®يُرْسَلُ عَلَيْكُمُا شُوَاظُامِّنَ تَارِهٌ وَثُعَاسَ فَلا تَنْتَصِرْنِ ۞ فَيِهَ إِي الرَّوْرَتِ بُمُمَا تُكَذِّبِن ۞ فَإِذَ النَّشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَزُدَةً كَالدِّهَانِ ﴿ فَهَايِ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ۞ فَيُوْمَبِذٍ لَا يُنْكُلُ عَنْ ذَنْنِهُ إِنْسُ وَلَا جَآنٌ ﴿ فَيَا يِ الْآءِرَةِ كُمَّا تُكَذِّبِن ﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ سِيمًا هُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَ ۫ٵڷڒڡ۬ۛۮٳڡڕڟ۫ڡٚؠٳؾٵڒٙءؚۯؾڮؙؙڡٵؾٛڴڐؚڹڹۣۿۮؚ؋ڿۿڹٛڡٛٳڵؚؾؽڲڒؚب ؚؠؚۿٵٲٞڶٮؙٛڿڔؚڡؙؙۏڹۘ<sup>ڰ</sup>ؽڟۏۛٷٛڹ؉ؽۿۜٲۉؠڋڹػڝؽۄٳڹڟٞڡٚؠٙٳؾؚٵڰڒٙۥ ۯڹڰؙؙؙ۠۠۠۠ػٲؿڰڋڹۣ؈ؙٙ

الم الم

### ترجمه: آیت نبر۲۷ تا ۲۵

جوبھی (روئے زمین پر ہے) وہ فنا ہونے والا ہے۔ صرف آپ کے رب کی ذات جو عظمت واحسان والی ہے وہی باقی رہ جائے گی۔ پھرتم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جمٹلاؤ گے۔ وہین اور آسان میں بسنے والے سب ہی لوگ اس سے سوال کرتے ہیں وہ ہر روز ایک نئی شان (منے کام) میں ہے۔ پھرتم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جمٹلاؤ گے۔

اے جن وانس کی دونوں جماعتوں ہم بہت جلد (حساب کتاب کے لئے) فارغ ہوئے جاتے ہیں پیرتم دونوں اپنے پروردگار کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ گے۔اے گروہ جن وانس اگرتم آسان وزبین کی حدول سے باہرنگل جانے کی طاقت رکھتے ہوتو نکل جاؤ لیکن تم کسی زوراور طاقت کے بغیر باہرنہیں نکل سکتے۔ پھرتم اپنے پروردگار کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تم دونوں پر خالص آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا۔ پھرتم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھرتم اپنے بروردگار کی کن کن نعتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھرتم اپنے بروردگار کی کن کن نعتوں کو جھٹلاؤ گے۔

پھر جب آسان بھٹ کراییا سرخ ہوجائے گا جیسے تیل کی تلچسٹ ہے اسپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا وُ گے۔ پھراس دن کسی انسان سے اور کسی جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھانہ جائے گا۔ پھرتم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا وُ گے۔

گناہ گاراپنے چیروں کی علامت سے بیچان لئے جائیں گے۔ پھران کو بیشانی کے بالوں
اور پاؤں سے پگزلیا جائے گا۔ پھرتم اپنے پروردگار کی کن کن فعتوں کو جھٹلا ؤ گے۔ بیہ ہے وہ جہنم جس
کو مجرم (گناہ گار) جھٹلا یا کرتے تھے۔ یہ مجرم آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان میں پھرتے
ہوں گے۔ پھرتم اپنے بروردگار کی کن کن فعتوں کو جھٹلا ؤ گے۔

لغات القرآن آيت نبر٢٦ ٢٥٥

فناہونے والا

فَانٌ

| چېره۔ ذات                           | وَجُهٌ              |
|-------------------------------------|---------------------|
| پ <sub>ا</sub> رە بارە بالەرەت بالا | ر .<br>ذُو الُجَلال |
|                                     | ,                   |
| سوال کرتاہے                         | يَسُئُلُ            |
| ضروری کام بشان                      | شَانٌ               |
| دو بڑی بھاری مخلوق                  | ٱلثَّقَالٰنُ        |
| گروه۔جماعت                          | مَعُشَرٌ            |
| تم نكل بھا گو                       | تَنُفُذُوا          |
| . کنارے                             | ٱقُطَارٌ            |
| طاقت وقوت                           | سُلُطَانٌ           |
| شعلع                                | شُوَاظٌ             |
| دهوال                               | نُجَاسٌ             |
| تم بدله ند لے سکو کے                | كَلا تَنْتَصِرَانِ  |
| <i>چەٹ پڑ</i> ى                     | ٳڹؗۺؘڡؙٞؖٙٙٙٛٙػ     |
| برخ                                 | وَرُدَةٌ            |
| ريگا مواسر ت چرا                    | ٱلدِّهَانُ          |
| يڇإن ليا گيا                        | يُعُرَفُ            |

اَلنَّوَ اصِی پیثانیاں یَطُوْفُونَ وہگویں گے حَمِیْمٌ کھوٹاہوا

عقبيم عون الوا

انٌ بهت کھولتا ہوا گرم پانی

### تشريخ: آيت نمبر٢٦ تا٣٥

اللہ تعالیٰ کا پن گلوق پرسب سے بڑا کرم اور نعت ہیے کہ اس نے قیامت قائم ہونے سے پہلے ہی انسانوں اور جنات کو
اس بات سے پوری طرح آگاہ کردیا ہے کہ اس کے بندوں نے جو بھی نیکی اور بھلائی کی ہے وہ ضائع نہ ہوگی اور جس نے برے
اعمال کئے ہوں گے اس کا حساب بھی اس کے پاس موجود ہے جو قیامت کے دن اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ نیک اعمال پر
بہترین اجروثو اب اور برے اعمال پرسخت سز ااور عذاب دیا جائے گا۔ قیامت قائم ہونے اور موت کے فرشتوں کے آنے سے پہلے
بہترین اجروثو اب اور برے اعمال پرسخت سز ااور عذاب دیا جائے گا۔ قیامت قائم ہونے اور موت کے فرشتوں کے آنے سے پہلے
پہلے جس نے اپنے کفروشرک اور گنا ہوں سے تو بہ کرلی اور اللہ ورسول کے احکامات کے مطابق حسن عمل پیش کیا اس کو جنت کی ابدی
راحتیں عطاکی جا کیں گی لیکن اگر کئی روش زندگی کونہ بدلا اور وہ اپنے کفروشرک اور گنا ہوں پر اڑ ار ہا تو پھر اس کو جنت کی ہوا
تک نہ لگے گی۔

فرمایا کہتم کھلی آتھوں سے دیکھ رہ ہوکہ اس دنیا میں کی چیز کو بقائییں ہے۔ ہرآن ٹوٹ چھوٹ اور فنا کاسلسلہ جاری ہے۔ ایک چیز آن موجود ہے جو خوب چھل پھول رہی ہے کیکن کچھ دن کے بعد وہی چیز بوسیدہ اور کمزور ہو کر تم ہوجاتی ہے پھرکوئی ٹئ چیز اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ فرمایا کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اس پوری کا نئات کو اور اس میں بسنے والی ہر ایک تخلوق کو فنا کر دیا جائے گا۔ اللہ کی فرات کے سواکوئی چیز ہاتی نہ رہے گی۔ اللہ کے خضب اور جلال ہے آسان کا ریگ سرخ ہوجائے گا۔ زمین و آسان، چاند سورج اور ستارے سب کے سب ختم ہوجا کیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو چاہیں گے دوبارہ زندگی عطافر ما کیں گے۔ وہ میدان حشر قائم ہوگا جس میں اولین و آخری ساری مخلوق کو جا جی جائے گا۔ ویکھر ہر خض کوا پی زندگی میدان حشر قائم ہوگا جس میں اولین و آخری ساری مخلوق کو جے جی جائے گا۔ میزان عدل قائم کی جائے گی اور پھر ہر خض کوا پی زندگی میدان حشر قائم ہوگا جس بیں اور ایک طرف کفار و مشرکین اور اللہ کے نافر مان گناہ گارلوگ ہوں گے دوسری طرف زندگی مجر

نیکی ،تقوی ادر پر بیزگاری سے وقت گذارنے والے ہوں گے۔

ان جنتوں میں ہرطرف خوتی و مسرت، عزت و سربانندی، سرسبزی و شادابی ہوگی، بہتے ہوئے جیشے، خوبصورت باغات، دودھاور شہد کی نہریں ہوں گی، حسین و خوبصورت حوریں اور ہرطرح کی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔وہ جو بھی خواہش کریں گےان کی وہ خواہش اور تمناای وقت پوری کر دی جائے گی۔ان جنتوں میں کسی طرح کی لغو بضول با تیں، دشمنیاں، مخالفت، بغض وحسداور کسی طرح کے گناہ کا کوئی کام نہ ہوگا ہرطرف سلامتی ہی ہی سلامتی ہوگی۔

زیر مطالعہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہتم اللہ کی کن کن نعمتوں کا اٹکار کروگے کیا پیغمت نہیں ہے کہ کفار ومشرکین اور ظالم و گناہ گارجہنم میں اور تقتوی و پر ہیز گاری کی زندگی گذار نے والے جنت کی ابدی راحتوں ہے ہم کنار ہو چکے ہوں گے ۔ اگر زمین و آسمان اور چا ندسورج ستار نے فنا نہ کئے جاتے تو تتہمیں جنت کی ہے راحتیں کیے نصیب ہوتیں ۔ اور وہ کفارومشرکین جنہوں نے پوری زندگی تمہاری مخالفت اور دشنی میں گذاری ہے ان کومز اکیے ملتی کا کنات میں فنا اور بقاسب اللہ کی فعتیں ہیں جواس نے اپنے نیک ہندوں کوعطافر مائی ہیں ۔ اور گناہ گاروں کوان کے کیفر کروار تک پہنچانے کا فرر بچہ بنائی ہیں ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَرَتِيهِ جَنَّاثِي ۚ فَيِا َيِّ الآءِ

ڒؾ۪ڴؙڡٵؾؙػڋؚٙڹڹ۞ٚۮؘٷڷٵۜٲڡٛٚؽٳڹ<sup>ۿ</sup>ڣؠٙٳؾۨٵڒڋؚڗؾڴڡٵؾؙڴڋؚڹڹ<sup>؈</sup>ۏؽۣۿۭڡٵ عَيْنِن تَجْرِينِ ﴿ فَهَا يِّ الْآءِرَيْكُمَا ثُكَذِّبِن ﴿ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ ڡؙٳڮۿڿۣڒۊؙڿڹ<sup>ۿ</sup>ڣؠٲؾؚ١ڒڗءڒؾؙؙؚڬؙۿٵؿؙڲۮؚۨڹڹ<sup>؈</sup>ڡؙؾڲؙٟؽڹۼڶ؋۠ڗۺٛ بَطَايِنْهُامِنْ إِسْتَبْرَقِ مُجَنَى لَجُنَّتُيْنِ دَانٍ فَفَياي الآءِ رَبِّكُمَّا تُكذِبن ﴿ وَيُهِنَ فُصِرتُ الطَّرُونِ لَمْ يُظُمِنُّهُ ثَنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجِمَانَ اللَّهِ وَيَهِلُكُمُ اللَّهِ وَيَتِّكُمُمَا تُكُذِّبُنِ أَلَا كُنَّهُ ثَالَيَا فُوَّتُ وَ الْمُرْجِانْ ﴿فَهِاكِيَّ الْآءِ رَبُّكُمَّا ثُكُدِّ بن ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ ٳڷڒٲڵٟڮڡ۫ڛٵڽؙ۞ڡؘۑٲؾؚٵڒۜۅٙڒؾ۪ڴؙڡٵؾؙػڐؚڹڹ؈ۅؘڝؚڹؙۮؙۏڹڡؚڡٵ جَنَتْنِ ﴿ فَيِهَ يِهِ الْآوِرَتِكُمُا تُكَذِّبِن ﴿ مُدُهَا مَا ثُنَاقُ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال فَبِآيِ الآوِرِيكِكُمَا تُكَذِّبنِ ﴿ فِيهِمَا عَيْنُنِ نَضَّاخَتْنِ ﴿ فَيَاتِي الآءِ رَبِيْكُمَا تُكَذِّبنِ ﴿ وَيُهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَغَلُ وَرُمَّانُ ﴿ ڣؘؠٵؾٞٵڒڒ؞ؚۯؾڮؙؙؙؙڡٵڰؙڲڔٚٙڹڹ<sup>ۿ</sup>ۏؚؽ۬ڡۣڽؘۜڂؽۯؾ۠ڿڛٵڽ۠<sup>۞</sup>ڣؠٵؾؚٵڵۄٙ ؙڒؾؙؙۘ۬ڴڡٵؿؙڲڐؚٚڹڹ<sup>ۺ</sup>ٛٷٷڒڰٙڤ۬ڝؗۏٝڔڰٛڣٳڶۼٳۄ۞۫ڣؠٲؾؚٵڒڗ<sub>ۘٷ</sub>ٮؾؚڮ۪۠ڡٵ ڰڲڐۣڹڹ<sup>ۿ</sup>ٙڵؠ۫ؽڟڡؚؿ۬ۿڹۧٳڶ۫ۺۢۊؠؙڷۿؠ۫ۅڰڒڿٳڽٛۿؘٷڸػۣٳڰڗٳڰڗؽڰؙڡٵ تُكَذِّبْنِ شَمُتَّكِيِيْنَ عَلَى رَفَرْفٍ خُضْرٍ قَعَبْقُريِّ حِسَالِ اللهَ فَياتِ الزورتيكما تُكذِّبن ﴿ تَابَرَكَ اسْمُرَتِكَ ذِي الْجَلْلِ وَالْرِكْرَامِ ﴿

7 27

#### رّجمه: آیت نمبر۲۴ تا ۷۸

اور جو شخص اینے بروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرااس کے لئے بہت عمدہ دوباخ ہوں گے۔ پھرتم اینے پروردگار کی کن کن نعتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ دونوں باغ بہت زیادہ شاخوں والے ہوں گے۔ پھرتم اسینے بروردگار کی کن کن نعتوں کو جھٹلاؤ گے۔ان دونوں باغوں میں دو بہتے ہوئے چشم ہوں گے۔ پھرتم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کوجیٹلاؤ گے۔ان دونوں باغوں میں ہر طرح کے میوے دو دوقسموں پر ہوں گے۔ پھرتم اپنے پر وردگار کی کن کن نعتوں کوجھٹلاؤ گے۔ (اہل جنت) فرش پرتکیئے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور ان دونوں باغوں کے پھل بہت ہی قریب ہوں گے۔ پھرتم اسنے بروردگار کی کن کن نعتوں کو جھٹلا وُ گے۔ان میں نیچی نگاہ ر کھنے والی الی (حوریں ہوں گی) جنہیں اہل جنت سے پہلے کسی انسان یا جن نے جھوا تک نہ ہوگا۔ چرتم اینے بروردگاری کن کن نعتوں کو جھٹلا ؤگے۔وہ ایسی خوبصورت ہوں گی جیسے یا قوت اورمو نکے۔ پھرتم اپنے بروردگاری کن کن نعتو ل کوجٹلاؤ گے۔ نیکی کابدلہ سوائے نیکی کے اور کیا ہوسکتا ہے۔ پھرتم آپنے پر دردگار کی کن کن نعتوں کو جھٹلاؤ گے۔ان دو باغوں کے علاوہ ( ذرا کم درجہ کے ) دوباغ اور ہوں گے۔ پھرتم اپنے برور دگار کی کن کن نعمتوں کو چٹلاؤ گے وہ دونوں خوب گہرے سبزرنگ کے ہول گے۔ پھرتم اینے پروردگار کی کن کن بغتوں کو جھٹلاؤ گے۔ان دونوں میں دوا پلتے ہوئے چشم ہوں گے۔ پھرتم اینے پروردگار کی کن کن نعتوں کو جھٹلاؤ گے۔ان دونوں میں میوے، تھجوریں اورانار ہوں گے۔ چرتم اپنے پروردگار کی کن کن نعتق کو جٹلا و گے۔ان میں نیک سیرت اور خوبصورت حوریں ہوں گی۔ پھرتم اینے بروردگار کی کن کن نعتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ حوریں خوبصورت رنگت والی اور خیمول میں محفوظ ہول گی۔ پھرتم دونوں اینے برور دگار کی کن کن مختوں کو حبطلاؤ کے۔ان اہل جنت سے پہلے ان کونہ کسی انسان نے ہاتھ لگا یا ہوگا نہ کسی جن نے ۔ پھرتم اپنے پروردگار کی کن کن معتول کوجھٹلاؤ گے۔وہ اہل جنت بہترین اورخوش نمافرش پرسبزرنگ کے تلکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ پھرتم اپنے پروردگار کی کن کن بعتوں کو جھٹلاؤ گے۔ (اے نبی ﷺ) آپ کے بروردگار کانام برابرکت والا ہے جوصاحب عظمت اورصاحب کرم ہے۔

لغات القرآن آیت نمبر۲۸۵۲۲

ذَوَاتَا الْفُنَانِ بهت ثاخول والي

بَطَائِنُ (بَطَنٌ) اسرْدپيٺ

اِسْتَبُولَ مِرْرِيْمُ

ذَانٌ تريب تريب

قصِواتٌ روكنه واليال

لَمْ يَطُمِتُ التهندلكاياءوكا

مُدُهَآ مَّتُن دو گهر عبز

نَصَّاخَتَن دويش جوش مارت بوئ

رُمَّانٌ انار

خُيُواتٌ بهت عمره

حِسَانٌ خوبصورت وحسين

اَلُخِيَامُ خِي

رَفُوَت مند مسهرياں

عَبُقَرِيٌ تيتي

تَبْرُكَ بركت والا

أَلْإِكُو الم بهت بزرگ اورعظمت والا

# تشریح: آیت نمبر۲ ۴ تا ۷۸

الله تعالیٰ کا بیدوعدہ ہے کہ وہ تقویٰ، پر ہیزگاریوں اور نیکیوں کے ساتھ و زندگی گذارنے والوں کو اجرعظیم عطافر مائے گا۔

چنانچ کفارومشرکین اور گناہ گار مجرموں کی سزاکو بیان کرنے کے بعدان صالح موشین کے لئے اجرعظیم کا وعدہ کیا جارہا ہے جنہوں نے زندگی بھر اللہ کی رضا و نوشنودی کے سامنے زندگی کی تمام لذتوں اور آسائٹوں کو چھوڑ کرحق وصداقت کے لئے ہرطرح کی قربانیاں چیش کیس۔ جنت میں ان کا سب سے بڑا اعزاز واکرام سے ہوگا کہ ان کو دوا سے باغ دیے جائیں گے جن کی خوبصورتی اور حسن و جمال کا تصور ناممکن ہے۔ خوبصورت ہر ہے بھرے باغات جن کے درختوں کا گھنا سامیہ کشرت سے طرح طرح کے پھل، صاف شفاف پانی کے ایسے دوجشے جودورتک بہتے چلے جائیں گے۔ لذت اور مشماس کے اعتبار سے ان کے پھلوں کی بھی دوشمیس مول گی تاکہ میہ ہرطرح کے پھلوں کی مشماس اور لذت سے اچھی طرح لطف اندوز ہو کیس۔ بیلوگ ان باغوں بیس تکید لگائے ایسے مورس گی تاکہ میہ ہرطرح کے پھلوں کی مشماس کے استربھی دیزریشم کے ہوں گے۔ درختوں پر سگے ہوں کی مشرح میں ہورٹ کے پھلوں کی مشمون ہورٹ کے بیلی ہوگا۔ وہ حور یں جن و جمال مشافی سامنے والی کنواری حور میں ہوں گی جنہیں جنات یا انسانوں میں سے کس نے ہاتھ تک نہ لگا یہ وگا۔ وہ حور میں حن و جمال، مشافی سامنے والی دور کی ۔ شرع میں ہوں گی جنہیں جنات یا انسانوں میں سے کس نے ہاتھ تک نہ لگا یہ وگا۔ وہ حور میں حن و جمال، بہترین اعمالی کا بدلداس کے موااور کیا ہوسکتا تھا۔

یہ اجرومقام تو ان لوگوں کے لئے ہوگا جواللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے اور حماب کتاب کے ڈر سے لرزتے کا پنجے ہوں گے وہ اللہ کے فاص بندے ہیں لیکن عام موشین صالحین کے بھی دوباغ ہوں گے جواگر چدان کے اعمال کے لحاظ ہے پہلے والے باغوں کی طرح نہیں ہوں گے کیکن اعزاز واکرام اور جنت کی کیفیات، لذت اور حن و جمال میں ان کے قریب تی ہوں گے۔ وہ دونوں باغ بھی سرسبز وشاداب ایسے گہرے ببزرنگ کے ہوں گے جن میں بلکی ہی سابی چھلگی ہوگی۔ ان کے لئے جوش مارتے الجتے ہوئے دو دونوں باغ بھی سرسبز وشاداب ایسے گہرے ببزرنگ کے ہوں گے۔ استے لذیز اور عمدہ میوے، مجوریں اور انار جوش مارتے الجتے ہوئے دو چھے ہوں گے جو غالبًا سلسبیل اور تنیم کے ہوں گے۔ استے لذیز اور عمدہ میوے، مجوریں اور انار ہوں گے۔ جن کے من خوبصورت کواری حوریں ہوں گی جو میوں میں محفوظ ہوں گی جنہیں کی جن یا انسان نے ہاتھ تک نہ لگا یہ ہوگا۔ یہ اہل جنت خوبصورت سبزرنگ کے تکئیے لگائے شاہانہ انداز سے ہیٹھے ہوں گے اور یہ سب کی ان انسان نے ہاتھ تک نہ لگا یا ہوگا۔ یہ اہل جنت خوبصورت سبزرنگ کے تکئیے لگائے شاہانہ انداز سے بیٹھے ہوں گے اور یہ سب کی ان ایسان میں برکت والا ہے۔ وہی صاحب عظمت اور صاحب کرم ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو تعمت قرار دے کر بار بارایک ہی سوال کیا ہے کہ اے انسانو! اور جنات سیاللہ کی عظیم تھیں ہیں ان میں سے تم کس کی تمان کار کرو گ

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 会会会会会会会会会会会会会会会会会会会



پاره نمبر ۲۷ قال فهاخطیکم

سورة نمبر ۲۵ الوافعات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریک





# بِسَمِ اللهِ الرَّحُرُّ الرَّحِيَّ

اس سورۃ میں قیامت ، آخرت ، تو حید ، قر آن کریم کی عظمت اوراس کے متعلق کفار و مصر میں مصر میں ہے۔

مشرکین کے شہات کودور کینا گیا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کا آنا بھتی ہے وہ دن کی کو بلنداور کی کو ذلیل ورسوا کردے گا اور کوئی اس کو جٹلانہ سے گا۔ زلزلوں سے زمین ہلا دی جائے گی۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ، ریزہ ریزہ اور

غبار بن کرفضاؤں میں بھر جا ئیں گے۔ فرمایا کہ اس دقت تم تین گروہوں میں تقسیم ہوجاؤ گے۔

- (۱) دائم ہاتھ والے جن کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔
- (۲) بائیں ہاتھ والے جن کی بذھیبی کا کیا ٹھکانا۔
- (٣) اورآ گے والے تو آ گے ہی رہیں گے۔ وہ اللہ عے مقرب بند نے نعتوں

مجری جنت میں ہوں گے۔

اگلول میں سے بہت اور پھلے والوں میں سے کم ہول گے۔ وہ حسین ترین جڑاؤ تخت پرایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہول گے۔ ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ جوان رہنے والے لڑکے شراب کے چشمول سے لبریز گلائ، برتن اور ساغر لیے دوڑتے ہول گے۔ یہ وہ شراب ہوگی جے پینے کے بعد نہ تو سر در دہوگا اور نہ وہ بہکس گے۔ ان کے سامنے شم قتم کے پھل اور مزیدار چیزیں ہول گی وہ جس چیز کو چاہیں گے ان کو دی جائے گی۔ پرندول کا گوشت ہوگا اور وہ جس یرندے کو کھانے میں چیلے چاہیں گے استعال کریں گے۔ ان کے لیے

خوبصورت آنکھول والی حوریں ہوں گی وہ ایسی خوبصورت ہوں گی جیسے چھپا کرر کھے گئے قیمتی موتی ۔ بیسب پچھان کے اعمال کے

مورة نمبر 56 كل ركوع 3 آيات 96 الفاظ وكلمات 384 تروف 1768 مقام زول مكدكرمه

الله تعالی نے متازوں کی هم کھا کر فرمایا ہے کہ بیر قرآن جے حضرت محمہ رسول اللہ عظیظ چش کر رہے ہیں یہ الله رب العالمین کا نازل کیا ہوا قرآن ہے۔اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایک لوح بیس محفوظ من اللہ نے اس کو ایک لوح بیس محفوظ من اللہ کی ایک بہت بڑی نعت ہے کین کیا نعت کے حق ادا کرنے کا حاصل کرنے ہے بجائے اس سے نعت حاصل کرنے کے بجائے اس سے منہ پھیررہے ہو؟

بدلے میں دیا جائے گا جوہ وہ نیا میں کرتے تھے۔ اس جنت میں کوئی فضول، بے ہودہ اور گناہ
کی بات نہ سائی دے گی۔ جو بات بھی ہوگی وہ ایک دوسرے کی سلامتی کی بات ہوگی۔
اور دانے ہاتھ والے خوش فعیبوں کو بھی بے شار نعمیں عطا کی جائیں گی۔ بغیر کا نے کی مزیدار ہیریاں، تہہ در تہہ چڑھے ہوئے کیلے، گھنی چھاؤں، ہر وقت پینے کے لیے صاف شفاف پانی ، بھی نہ ختم ہونے والے اور بغیر کی روک ٹوک کے کثر ت سے ملنے والے پھل، ونی او نی کی دوبارہ جوان اور کنواری بنا دیا جائے گا جوائے شوہروں اونی اور کنواری بنا دیا جائے گا جوائے شوہروں سے مجبت کرنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ ان داہنے ہاتھ والوں کا ایک بڑا گروہ الگے لوگوں سے مجبت کرنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ ان داہنے ہاتھ والوں کا ایک بڑا گروہ الگے لوگوں بیس سے ہوگا۔ فرمایا ہائیں ہاتھ والے جوائے برترین انجام سے دو چار ہوں گے۔ تجملسا دینے والی گرم ہوائیں، کھولتا ہوا پانی، دھوئیں کے کالے بادل، کھانے کے لیے زقوم اور طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ ان پر کالے دھوئیں کے بادل، کھانے نے کے لیے زقوم اور طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ ان پر کالے دھوئیں کے ایے سائے ہوں گے جو دنیا ایے سائے ہوں گے جو دنیا علی سے مارکر کی ہو جو اکیل گی اور دنیا آرام و سکون۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بر عیش و آرام سے رہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مرکر کی ہو جو اکیس گی اور دنیا میں بر عیش و آرام سے رہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مرکر کی ہو جو اکیس گی اور دنیا میں برے عیش و آرام سے رہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مرکر کی ہو جو اکنیں گیں والے میں بر سے عیش و آرام سے رہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مرکر کی ہو جو اکیس گیں اور دنیا

فرمایا که مرحض کوایک دن اس د نی**ا** ہے رخصت ہونا ہے لیکن اگر اس دنیا سے جانے والا اللہ کامقرب بندہ ہے تواس کے لیے راحت بھری جنتیں اور بہترین رزق ہے اگر وہ داینے ہاتھ والوں میں ہے ہے تو اس کے لیے الله كى رحمتين اور سلامتي ہى سلامتى ہے۔لیکن اگر وہ بائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو سیائیوں کو جھٹلانے والے کا بدترین انجام پیہے کہ اس کو کھولتا ہوایائی پینے کے لیے دیاجائے گااوراس کوجہنم میں جھونک دیا جائے گا۔لہٰذااس دنیا ہے رخصت ہونے کے لیے بہتر انجام کی جدوجہد کی جائے ورنہ برے انجام ہے اس کو بچانے والا کوئی ندہوگا۔

ہماری ہڈیاں بھی چورہ چورہ ہوجائیں گی کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے وہ باپ دادا (جو ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں) بھی دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ فر مایا کدا ہے نبی ﷺ!ان شکی مزاج لوگوں سے کہدد یجیے کہ ہاں سب اگلے پچھلے لوگ زندہ کرے اس متعین ومقرردن جمع کیے جائیں گے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ اے گمراہو!اور جھٹانے والو!تم زقوم کا درخت ضرور کھاؤ کے یتمہیں اس سے پیٹ بھرنا ہوگا۔اس پراو پر سے کھولٹا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور اس دن تم پیاس کی شدت سے اس قدر بے حال ہوگے کہ اس طرح پانی ہوگے جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے۔ یہ ہے ان طالموں کی مہمان واری جواس دن کی جائے گی۔

الله تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تہمیں پیدا کیا۔ (جانے کے باد جود) پھر بھی تم اس چائی کو تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا یہ بناؤنطفہ جے تم ڈالتے ہواس سے جیتا جاگا آدی ہم بناتے ہیں کہ تم بناتے ہو؟ تم ایک نیج بوتے ہواور ہم اس سے کھیت اگاتے ہیں، ذراعت تم کرتے ہویا ہم کرتے ہیں؟ تم جس پانی کو استعمال کرتے ہواس کا بادل ہم اٹھا کرتم پر برساتے ہیں جو پیٹھا پانی ہوتا ہے

اگرہم جا ہیں تواس کو کھارااور کر وابنا ڈالیں۔تم جس آگ کوسلگاتے ہواس کا درخت ہم نے پیدا کیا ہے یاتم نے پیدا کیا ہے۔فرمایا کہ یقیناً تمہاری پیدائش، بھیتوں کا اگنا، بارش کا برسنااورآ گ کا جلنا سیب اللہ کی قدرت کے نشانات ہیں اگروہ چاہےتو ان میں ہے ہر چیز کی تا ثیرکوبدل کرر کھود ہے گراس کا کرم ہے کہاس نے ہر چیز کوایے بندوں کے لیے بنایا ہے پھر بھی وہشکر اوانہیں کرتے۔ آخر میں اللہ نے ستاروں کی قتم کھا کر فرمایا ہے کہ بیقر آن کریم جے نبی کریم ﷺ پیش فرمار ہے ہیں بیتو آپﷺ نے خودگھڑا ہے نہ کسی شیطان نے اس کونازل کیا ہے بلکہ بہتو وہ قر آن کریم ہے جے اللہ نے ایک محفوظ مقام (لوح محفوظ) میں رکھا ہوا ہے اس کو یا کیزہ فرشتوں کے سواکوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اور اس کورب العالمین نے نازل فرمایا ہے لیکن تم پھر بھی اس سے منہ پھیررہے ہوکیانعت کے فق اداکرنے کا بھی طریقہ ہے؟ کہتم اس کو چھٹلارہے ہو۔ فرمایا کہ بیسب پچھاللہ کی قدرت سے ہے۔ فرمایا كتم ديكھتے ہوكہ جب كوئي شخص مرر ہاہے اوراس كى جان حلق تك بہنچ گئى ہےتم اس اپنے عزیز كواپني آتكھوں ہے ديكھتے ہوكہ وہ رخصت ہور ہا ہے۔ اپنی می پوری کوشش کرتے ہوکداس کی جان بحالو محرتم اس وقت بالکل بے بس نظر آتے ہو۔ وہتم سے دور جار ہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کے بہت قریب ہوتے ہیں گرتمہاری نظریں ہمیں دیکھ نیس سکتیں۔اگروہ مرنے والامقربین میں سے ہوتا س کے لیے راحت بھری جنتیں اور بہترین رزق ہوتا ہے اور اگروہ واپنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو اس پرسلامتی بھیجی جاتی ہے اگروہ بائیں ہاتھ دالوں میں سے ہے، سچائیوں کو چھٹلانے والا ادر گمراہ ہے تو اس کو کھولتا ہوایا نی دے کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور بیہ ب چھروزروشن کی طرح کھلی حقیقت ہے۔

نی کریم می ایک سے فرمایا گیا ہے کہ ہر مخص کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہوئی جزایا سزادےگا۔ آپ ملک اپنے مقصد کے لیے لیے جدوجبد کرتے رہے اور اپ عظیم پروردگاری حمدوثا کرتے رہے۔ یہی کامیابی اور نجات کاراستہ ہے۔

### و سُورة الواقِعَان ا

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُّ الرَّحِيَّ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ <u>ڒٵڣؚۼڎؙؖ۞۫ٳۮؘٳۯڿۜ</u>ؾؚٲڵڒۯڞؙڒڿۜٵ۞ٚۊۜڹۺۜؾؚٳڵڿؚڹٳڷ بؘۺۜٵ۞ٚ فَكَانَتُ هَبَا يَهُنَبُثُنَّا فُوكُنْتُمُ إِزْ وَاجًا تُلْتُهُ فَأَصَّفِ الْمَيْمُنَةِ مَا ٱصْحَابُ الْمُنْكِنَةِ ٥ وَاصْحَابِ الْمُشْتَعَةِ هُمَا ٱصْحَابُ الْمُشْتَعَةِ ٥ وَالسَّيْقُونَ السَّبِقُونَ أَنَّ أُولَلِّكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ فِي جَنَّتِ النَّعِيهِ ﴿ ثُلَّةُ مُنَّ الْاَوْلِيْنَ ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْاِحِرِيْنَ ﴿ عَلْى سُرُ مِ مَوْضُوْدَةٍ ﴿ مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَفْيلِينَ ۞ يَطْوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ مُخَلَّدُونَ ﴿ بِأَكْوَابِ قَابَارِيْقَ هُ وَكَأْسِ مِّنُ مَّعِيْنِ ﴿ لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِقُونَ ﴿ وَفَالِهَ وِرَمَّنَا ؘؽؾؘڂؾۧۯۏۘڹؖ۞ۅؘڂٙڡؚؚڟؽڔۣڡؚؠڡۜٵؽۺؙؾۿۏڹ۞ۏڂۏڒۘۼؽٷٚڰڰٲڡؙؿؙٳڶ اللَّوْلُوُ الْمَكْنُونِ شَّجَزَاءُ كِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿لاَيَتْمَعُوْنَ فِيهَا لَغُوَّا وَكُرْتَأْتِيمُا فَإِلَّاقِيَلُاسَلْمًا سَلْمًا صَوَاصَفْكِ أَيْمِينَ مُمَا أَضْكُ ٱڵؽؠؽڹ۞۬ڣۣؿ۫ڛۮڔۣۼۜڞؙۏڔ۞ۊڟڵڿ؆ٞڹٛڞؙۏڔ۞ۊۜڟؚڸ؆ڡٞڡؙۮۏۅٟ<sup>ڰ</sup>ۊۜ مَآيِمَسْكُوْبِ ۞ وَوَاكِمَةٍ كَثِيْرُةٍ ۞ لَّامَقْطُوْعَةٍ وَكِرْمَمْنُوْعَةٍ ۞ وَ

# فُرُشٍ مِّرْفُوْعَةٍ ۞ إِنَّا ٱنْشَانَهُنَّ إِنْشَاءُ ۞ فَجَعَلْنَهُنَّ ٱبْكَارًا ۞ عُرُبًا ٱثْرَابًا ۞ لِآصْدِ الْيَمِيْنِ ۚ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۳۸

جب واقع ہوجانے والی واقع ہوجائے گی۔ (لیعنی قیامت)

اس کے واقع ہونے کو کئی جھٹلا نہ سکے گا۔ وہ کسی کو پست اور کسی کو بلند کر دے گی۔ جب زمین زورز ور سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑر ہزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے پھر وہ پہاڑ بھر ےغبار کی طرح ہو جائیں گے۔ اس دن تم تین گروہوں میں تقسیم ہوجاؤ گے۔ پھر داہنے ہاتھ والے کیا اور بائیں ہاتھ والے وہ کیا بری حالت میں ہوں گے۔اور آگے ہی رہنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو (اللہ کے ) بہت جو ل کے۔اور آگے رہنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو (اللہ کے ) بہت قریب والے ہوں گے۔راحت بھری جنوں میں ہوں گے

(ان مقربین کا) ایک بواگروہ پہلے لوگوں میں ہے ہوگا اور تھوڑ ہو الے ہوں گے ہوں گے ہوں گے۔ ہوں گے۔ ہوں گے۔ ان کے سامنے ہمیشہ جوان رہنے والے لائے ہوں گے۔ جولہ بن بیا لے، کوز ہا اور بیٹے ہوں گے۔ بول کے۔ اور بیٹے ہوں گے۔ بول کے۔ اور بیٹے ہوں گے۔ بول کے۔ اور ساف شراب کے جام (ان کو پلاتے) ہوں گے۔ اور ان کے پندیدہ پھل اور میو ہوں گے۔ اور ساف شراب کے جام (ان کو پلاتے) ہوں گے۔ جسین رنگت اور بزی بردی آتھوں والی (حوریں) ہوں گا جسین رنگت اور بزی بردی آتھوں والی (حوریں) ہوں گا جسین بیٹ سے سیپ میں تفاظت سے رکھے ہوئے موتی۔ بیسب ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے سے۔ ان (جنتوں) میں نہ وہ کوئی فضول اور بے ہودہ بات میں گے اور نہ گناہ کی بات سوائے سلام کے دوسری کوئی آ واز نہ ہوگی۔ داہنے ہاتھ والے۔ وہ واہنے ہاتھ والے گیا خوش نصیب سلام کے دوسری کوئی آ واز نہ ہوگی۔ داہنے ہاتھ والے۔ وہ واہنے ہوں گے۔ اور لیے سالے ہوں گے۔ ان (جنتوں) میں بغیر کانٹوں والی ہیر یاں ہوں گی۔ تہددر تہد کیا ہوں گے۔ اور لیے ہوں گے۔ ان رجنتوں کی ساتھال پر کوئی پابندی ہوگا۔ او نے اونے چھونے ہوں گے۔ بہتا پائی صاف شفاف ہوگا۔ بزی تعداد میں پھل اور میوے ہوں گے۔ بہتی ختم ہوں گے۔ دیکھی ختم سوں گے۔ ان کو باکرہ (کواری) بنایا ہے۔ ہم نے ان کو باکرہ (کواری) بنایا ہے۔ ہم نے ان کو باکرہ (کواری) بنایا ہے۔ ہم نے ان کو باکرہ (کواری) بنایا ہے۔ جم نے ان کو باکرہ (کواری) بنایا ہے۔ جو ہم عمراور محبوب ہوں گی۔ یہ سب دا ہے ہاتھ والوں کے لئے ہوں گے۔

لغات القرآن آية نمراتا٢٨

وَ قَعَتَ ہونے والی

خَافِضَةٌ نیجا کرنے والی

رَ افِعَةٌ اونچا کرنے والی

بلا دى گئ رُجَّتُ

بُسُتُ رېزه رېزه کردې گئي۔ تو ژوي گئي

گردوغبار هَبَآءٌ

مُنبَتُ

پھيلاديا گيا جوڑ ہے۔ قسمیں اَزُواجٌ

اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ واجْ إتهوال (جتى)

أَصْحَابُ الْمَشْتَمَةِ بِالْسِهِ الْمُدالِ (دوزى)

اَلسَّهْ قُونَ آ گے برھنے والے

جماعت بروه

مَوْضُوْنَةٌ 317 اَکُوَابٌ (کُوُبٌ)

پیالے اَبَارِيُقٌ (اِبُرِيُقٌ) صراحيال

كَأُسٌ گلاس

مَعِينٌ صاف چشمه کی شراب

لَا يُصَدَّعُونَ ندان کے سرمیں بھاری بن ہوگا

نہوہ بہکیس کے لَا يُنُزِفُونَ

يَتَخَيَّرُ وُنَ

مَخْضُودٌ (خَضْدٌ)

طَلُعٌ مَنْضُو ثُدُ كياوير تل (تهددرتهه) مَمُدُودُ عِيلائے گئے (عطي ہوئے) مَاءٌ مَسْكُونَ بہتاصاف یانی لَا مَقْطُوْعَةٌ نةوزاكما لَا مَمْنُو عَدُّ ندرو كأحما اَنْشَانَهُنَّ ہم نے ان (عورتوں کو) اچھی طرح بیدا کیا ٱبْكَارٌ كنواري عُرُبٌ لينديده أَتُرَ ابُ بمعمر

وه پیند کرتے ہیں

كانتے كاف ديئے كے .

نی کریم ﷺ جب کفار مکد کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور اس میں قیامت آنے اور آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے کی باتیں ارشاد فرماتے تو وہ حمرت سے کہتے کہ جاری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ کا ننات کا اتنا زبردست چاتا ہوا نظام ز مین آسان، چا ند ، مورخ ،ستارے، پہاڑ اور دریاسب کے سب ایک دمختم کر دیئے جا نمیں گے اور جب ہماری اور ہمارے باپ دادا کی بڑیاں بھی چورہ چورہ ہوکر بھر جائیں گی توان میں زندگی کے آثار کیے پیدا ہوجائیں گے۔ ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں آتا ہی سب خواب و خیال کی با تیں ہیں۔ایسے لوگوں کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا زبروست حادثہ اور واقعدا جا بك آجائے گا تو وہ آئھوں سےنظر آنے والی الی سچائی ہوگی جس كا كوئی مخص ا نكار نہ كر سے گا۔ بير قيامت اس قدرا جا نك اور بھیا تک ہوگی جو ہر چیز کوالٹ بلیٹ کرر کھ دے گی۔ زمین زلزلوں کے جنگوں سے ہلا ماری جائے گی۔ یہ بلندو بالا اور مضبوط پہاڑ ریزہ ریزہ ہوکر بھھرےغبار کی طرح اڑتے پھریں گے۔اس دن تمام لوگ نین گروہوں میں تقسیم ہوکر بارگاہ الٰہی میں پینچیں گے۔ جن کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں دیئے جائیں گے وہ اصحاب الیمین ہوں گے اور جن کے نامہ اعمال یا کیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے وہ اصحاب الشمال کہلائیں گے جونہایت بری حالت میں ہوں گے۔ان ہی میں تیسراگروہ ہوگا جس کی شان ہی نرالی ہوگی بیان لوگوں کا گروہ ہوگا جوتقویٰ، پر ہیز گاری، نیکی جن پرتی اور بھلائی کے ہرکام میں مصلحتوں سے بالاتر ہوکرسب سے آ گے بڑھ کر پہل اورسبقت کیا کرتے تھے جن کے متعلق نبی کریم ﷺ نے فر مایا پیدوہ لوگ ہوں گے کہ جب ان کے سامنے حق وصداقت کی کوئی بات پیش کی جاتی تھی تو وہ فور ابی اس کوقبول کر لیتے تھے۔ جب ان سے حق مانگا جاتا تھا تو وہ حق فورا ٰہی ادا کر دیا کرتے تھے۔ جود وسروں کے لئے نیصلے کرتے وہی فیصلے اپنے بارے میں بھی کیا کرتے تھے۔ (منداحمہ) اللہ نے ان کو اَلسّٰب قُـوُنَ السَّابِقُونَ (آگِربِخوالےآگے بی رہنے والے ہیں) کہا ہے۔ فرمایا کہ بیرو ولوگ ہوں گے جوعرش البی کے سائے میں اللہ کے بہت قریب ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جوراحت بھری جنتوں کی نعتوں سے پوری طرح لطف اندوز ہوں گے۔ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے جزاؤ تخت پرآ منے سامنے تکیدلگائے شاہانداز سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان کی خدمت کے لئے ہمیشہ جوان رہنے والے نو جوان لڑ کے موتیوں کی طرح بگھرے ہوئے ہوں گے جوصاف ستھری اور یا کیزہ شراب ہے لبریز پہالے، کوزے اور حام مجر مجر کران کو یلا رہے ہوں گے۔ان کے سامنے ان کے پیندیدہ کھیل،حب خواہش یرندوں کا مزیدار گوشت ہوگا۔ان کی دل بنتگی کے لئے خوبصورت رنگت اور بزی پڑی آنکھوں والی حور س ہوں گی جوایی حسین و خوبصورت اورصاف تھری ہوں گی جیسے سیب میں حفاظت سے رکھے ہوئے موتی۔وہ لوگ ان جنتوں میں سوائے سلام سلام کی آ واز ول کے کوئی نضول، بے ہودہ اور گناہ کا کلام نیشیں گے۔ بیاللہ کے وہ مقرب بندے ہوں گے جن میں ہے ایک بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑ بےلوگ بعدوا لے ہوں گے۔

یہ پہلے اور بعدوالے گروہ کون ہے ہول گے؟ ان سے علماء مفسرین نے بحث کی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ

ہے حضرت آدم سے لے کرنبی کریم ﷺ کی تشریف آوری تک جتنی بھی امتیں گذری ہیں وہ اولین ہیں اور نبی عکرم ﷺ کے بعد قیامت تک آنے والے نیک بندے آخرین ہیں۔

ﷺ بعض حفزات نے فرمایا ہے کہ اولین اور آخرین سے مراد نبی کریم ﷺ کی امت کے اولین و آخرین ہیں جن میں سے مقربین و سالتھ کے نزد میک مقربین سے مقربین کے مقربین کے تعداد کم ہوگا۔ ہبر حال اللہ کے نزد میک مقربین و ہی اور بعد میں اللہ کے نزد میک مقربین کو بیان جنہوں نے ہمیشہ آگے ہو کہ کا سالتھ کے نزد میک مقربین کے بیان جنہوں نے ہمیشہ آگے ہو کہ کا سالتھ کے بیان کے بیان کے بیان کے ہمیشہ کے ہمیشہ کے بیان کے بیان کو کہ بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی ب

دوسرا گروہ اصحاب الیمین کا ہوگا۔ یعنی وہ خوش نصیب صاحبان ایمان جن کے داہنے ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ ان کوبھی جنت کی راحتیں عطاکی جائیں گی لیکن سبقت کرنے والے گروہ سے ذراکم ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ

والے بھی کیا خوب ہوں گے۔ان خوش نصیبوں کوان جنتوں میں ہے کا نوں والے بیرد یے جا کیں سے یعنی دنیا کے کھٹے پیٹھے پیروں
کی طرح نہیں بلکہ وہ پیرائے لذین ، خوشبود اراور پیٹھے ہوں گے جن کا اس دنیا میں نصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہترین کیلے ہوں گے جو
تہد در تہد ہوں گے۔صاف شفاف بہتے چشموں کا پانی اور بڑی تعداد میں طرح کے لذین ترین پھل اور میوے ہوں گے۔ یہ
مومی پھل نہ ہوں گے کہ موسم کے جاتے ہی پھل ختم ہوجاتے ہیں بلکہ سدا بہار پھل ہوں گے جن کے استعال پر کوئی روک ٹوک نہ
ہوگ ۔ ان اہل جنت کے لئے اونچے اونچے پھونے ہوں گے۔اور الی پاکیزہ ، کنواری اور حسین ہم عرم بحبوب حوریں ہوں گی جو
خاص طور پر ان ہی کے لئے بنائی گئی ہوں گی ۔ یا درای قسم کی ہزاروں تعتیں ان اصحاب الیمین جنتوں کے لئے مخصوص ہوں گی۔ ہر
نیکی میں سبقت لے جانے والے اور جن کے دائے ہا تھ میں نامہ اعمال دینے جا کیں گان دونوں گروہوں کا ذکر فرمانے کے بعد
اس کے بعد کی آیات میں ان لوگوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے جواصحاب الشمال (باکیں ہاتھ والے) ہیں۔

# ثُلَةً مِنَ الْكَوْلِينَ ﴿ وَثُلَةً مِّنَ

الْإِخِهُنَ هُوَاصَعٰبُ الشِّمَالِ هُمَا اَصْعٰبُ الشِّمَالِ هُوَ اَصْعُمُومٍ قَّ مَعْيُمُ وَهُو الْمُعْمُومُ وَ الْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُ الْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ والْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُ

## ترجمه: آیت نمبر ۳۹ تا ۵ ۵

ان (داہنے ہاتھ والوں میں سے ) ایک گروہ تو پہلے لوگوں میں سے ہوگا۔ اور ایک گروہ بعد والوں میں سے ہوگا۔ اور ایک گروہ بعد والوں میں سے ہوگا۔ اور بائیں ہاتھ والے۔ وہ کیسی (بدترین) حالت میں ہوں گے۔ آگ اور کھو لئے پانی اور سیاہ دھویں کے سائے میں ہوں گے۔ جو نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دینے والا۔ بشک اس سے پہلے وہ ( دنیا میں ) عیش و آرام کی ( زندگی ) گذارر ہے تھے۔ اور وہ ایک بہت بوٹ گناہ (شرک) پر اصرار کیا کرتے تھے۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مرکمٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گو جو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے جو جائیں ہاں کہ اور کیا ہمارے باپ وا واجھی اٹھائے جائیں گے جو گذر چکے ہیں۔ (اے نبی تھائی آپ کہدو بیخ کہ بے شک اگلے پچھلے لوگ ایک ایسے مقرر دن میں جع کے جائیں گے جس کی مدت معلوم ہے۔ پھر بے شک اے گراہو! اور اے جھٹلانے والو! میں جع کے جائیں گے جس کی مدت معلوم ہے۔ پھر بے شک اے گراہو! اور اے جھٹلانے والو! البتہ تہبیں زقوم کے درخت سے کھانا ہوگا جس سے تم اپنا پیٹ بھرو گے۔ پھر اس زقوم کے او پر سے کھولتا ہواگرم پانی پیٹا ہوگا۔ پھر تم اس طرح ہو گے جیسے وہ اونٹ پانی پیٹے ہیں جن کو پانی پیٹے کی مت کے دن ان کی مہمان داری ہوگی۔

#### لغات القرآن آيت نبر٥٦١٣٥

| بائيس (ہاتھ)والے                                   | أَصْحَابُ الشِّمَالِ |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| گرم ہوا۔گرم بھاپ                                   | سَمُوُمْ             |
| كالاسياه دهوال                                     | يَحُمُوْمُ           |
| نه و شعفترا                                        | لا بَارِدُ           |
| ندآ رام دینے والا                                  | لَا كُرِيُمٌ         |
| عیش ہے زندگی گذارنے والے                           | مُتُرَفِيُنَ         |
| وه ضد کرتے ہیں۔اڑ جاتے ہیں                         | يُصِرُّونَ           |
| گناه                                               | اَلُحِنُتُ           |
| جهنم میں دوز خیوں کی غذا ( <sup>جوہن</sup> م میں ا | زَقُّومُ             |
|                                                    |                      |

ا گنےوالا درخت)

مَالِنُوُنَ بَعرفِ والے شَارِبُونُ بِينِ والے شُرُبَ الْهِيُمِ پياے اون کی طرح پينا

### تشريخ: آيت نمبر ٢٩ تا ٦٩

سب سے آ گے بوھ جانے والے اور دائنے ہاتھ والے خوش نصیبوں کے بہترین انجام کا ذکر کرنے کے بعد یا کیں ہاتھ والےلوگوں کا ذکر کیا جارہا ہے جو بدترین حالات میں ہوں گے۔ دنیا میں ان کو جوئیش و آرام کا سامان دیا گیا تھا اس نے انہیں ایسے دھوکے میں ڈال دیا تھا کہ وہ اللہ کو بھول کرغیر اللہ کی عبادت و بندگی کرنے گئے تھے اور اس پراصرار کرتے ہوئے کہتے تھے کہ جب ہم مرکر خاک ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو کر دنیا میں بکھر جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ پیدا کئے جائیں گے اور ہمارے باپ دادا جومر کرخاک ہو چکے ہیں جن کی ہڈیوں تک کا پیٹائیں ہے کیاوہ بھی زندہ کئے جا کیں گے۔وہ کہتے تھے کہ آج تک ان میں ہے کوئی زندہ ہو کرتو آیا نہیں ہم کیے یقین کرلیں کہ ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ نے ا گلے پچھے سب لوگوں کے لئے ایک دن مقرر کر دیا ہے جب وہ اللہ کے تھم سے زندہ ہو کر ہمارے سامنے حاضر ہوں گے لیکن وہ دن ان لوگوں کے لئے بڑا سخت اور ذلیل کر دینے والا ہوگا جب ان کوجہنم میں دھکیلا جائے گا وہاں ہرطرف آمک ہی آگ، کھولتا ہوا یا ٹی اور سیاہ دھویں کےا پیے سائے ہوں گے جس میں نہ تو ٹھنڈک ہوگی اور نہ دل اور بدن کوراحت وآ رام پہنچانے والا ہوگا۔اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ سے فرمایا ہے کہ آ ہے کہد دیجئے اے گراہو!اور ہر کیجی بات کو جھٹلانے والو! جہنم میں تمہاری غذا زقوم ہوگی جوایک بڑاز ہریلاکڑ واانتہائی بدمزہ اور بد بودار درخت ہوگا جوجہنم ہی میں پیدا ہوگا۔ جب وہ بھوک اور پیاس سے تڑسیے لگیس گےاورزقوم کوکھائیں گے تووہ ان کے حلق میں پینس جائے گا۔ پھروہ یانی کی طرف دوڑیں گے وہ یانی گرم اور کھولتا ہوا ہوگاوہ پانی پر بری طرح گریں گےلیکن اس کے پیتے ہی ان کی آستیں کٹ کر باہرنگل پڑیں گی۔وہ یانی کی طرف اس طرح جھپٹیں ھے جیسے پیاسےاونٹ جواستیقا کی بیاری میں مبتلا ہوں وہ یانی کی طرف جھیلتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے طنز کے طور پر فرمایا کہ ان جیسے نا فرمانوں کی مہمان داری تواسی طرح ہوسکتی تھی۔

استسقااونوں کی الی بیاری کو کہتے ہیں کداونٹ پانی پیئے چلاجا تا ہے اور پیاسابی رہتا ہے۔ فرمایا کدای طرح تیا مت کے دن کفارومشرکین کا حال ہوگا کدوہ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے اور جب گرم کھولتا ہوا پانی پیس گے تو ان کی بیاس نہ بجھے گ اوروہ یانی کے لئے تڑسیتے بی رہ جا کیں گے۔

# نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فِلُوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿

أَوْرَءُيْتُمُمَّا تُمُنُونَ ﴿ مَانَتُمْ مَعَنَالُهُونَهُ آمْ نَحَنُ الْخَلِقُونَ ﴿ نَحْنُ قَدَّرْنَا بِينَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلَى آنُ تُنكِدِّ لَ امْثَالكُمُّ وَنُنْشِئكُمْ فِي مَالاِتَعُلَمُونِ ® وَلَقَدْ عَلَمْتُمُ النَّشَاةَ الْأُوْلِى فَكُوْ لَا تَذَكَّرُوْنَ ۞ أَفَرَءُ يُتُثُمُ مِّا تَحْرُثُوْنَ ۞ ءَٱنْتُوْرَتُوْرَعُوْنَةَ ٱمُرْبَعُنُ الزَّرِعُوْنَ®لَوْنَشَآءُ لِجَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ®إِنَّالَمُغُرِّمُونَ ﴿ بَلْ نَحْنُ مَحْرُ وَمُونَ ۞ افرَءِيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ وَانْ تُمْ انْنُكُمُ وَانْكُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُأْزِلُونَ ﴿ لَوْنَشَاءُ جَعَلْنَاهُ الْجَاجَافَلُولَا تَشْكُرُ وَنَ ﴿ أَفُرُ وَيُتُكُمُ النَّارَ الَّتِي تُوْمُ وَنَ ﴿ ءَ أَنْتُكُمْ ٱنْشَاتُمُ شِجْرَتُهُا آمُرْنَحُنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿ نَحُنُ جَعَلْنُهَا تَذْكِرُةٌ ۗ وَمُتَاعًا لِلْمُقُولِينَ ﴿ فَسَبِّحُ بِالسَّمِ رَبِّكَ الْعَظِيْرِ اللَّهِ

### الرجمه: آیت نمبر ۵۵ تا ۲۸

ہم نے ہی تہمیں پیدا کیا ہے پھرتم یقین کیوں نہیں کرتے؟ بیہ بتاؤ کہ وہ نطفہ جسےتم (مال کے رحم میں) ڈالتے ہو۔ کیاتم اس (شخص) کو پیدا کرتے ہویا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم نے ہی تم میں موت (کا ایک دن) مقرر کیا ہے اور ہم اس سے عاجز و بے بس نہیں ہیں کہ تمہاری جگہتم ہی جیسی ایک اور مخلوق کولے آئیں اور تہمیں وہاں اٹھا کھڑا کریں جہاں تم جانے نہیں۔ بے شک تم پہلی مرتبہ پیدا کرنے کو تو جان چکے ہو۔ پھرتم کیوں نہیں بیجھتے کھیتوں کو تم الگاتے ہو یا ہم ان کوا گاتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو (اس پیدا وار کو) سو کھا ہوا چورہ بنا دیں اور پھرتم شرمندہ اور پریشان ہو کررہ جاؤکہ ہم پر تو مفت کا تا وان ہی پڑگیا۔ بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم رہ گئے۔ پھر (یہ بتاؤکہ) جو پانی تم پینے ہو کیا تم اس بادل سے برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس (بارش کے پانی) کو کھارا (نمکین) بنا دیں۔ پھر بھی تم شکر اوائیس کرتے۔ تو کیا اس آگ کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔

ہم نے اس (آگ) کو یاددھانی کا ذریعہ اور ضرورت مندوں کے لئے بوے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ (اے نبی ﷺ) آپ اپنے عظیم ترین پروردگار کی شیع کیجئے۔

### لغات القرآن آیت نبر ۲۳۵۵

تُمُنُونَ تَمْ يُكَاتِهُ وَ تَمْ يُكَاتِهُ وَ تَحُرُقُونَ تَمْ يَكَاتِهِ وَ تَحُرُقُونَ تَمْ يَكَاتِهِ وَ يَحُوهُ وَ يَحُوهُ وَ يَحُوهُ وَ يَحُوهُ وَ يَحُوهُ وَ يَحُولُ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالِي اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

# تشريح البيانبر ١٥٥ تا ٢٨

مال کے پید سے پیدا ہونا، زندگی اور موت، زمین سے بیتی کا اگنا انجرنا، بارش سے پانی کا برسنا اور ندی نالول کی شکل

ا ختیار کرنا ، آگ اوراس سے ایندھن کا حاصل ہونا بیسب اللہ کی وہ نعتیں ہیں کہ اگران پرغور وفکر سے کام لیا جائے تو انسان کی جمین نیاز اللہ کے سامنے بھلنے پر مجبور ہو جائے گی۔ کیونکہ اس نے اپنے رحم و کرم سے رینعتیں عطافر مائی ہیں اور اگروہ چا چھین بھی سکتا ہے۔ اگروہ دینا چاہے تو اس کو کی روکنے والانہیں اور اگر نہ دینا چاہے تو اس کو کی مجبور نہیں کرسکتا۔

فر مایا کداس نے رز ق عطا فر مایا جس سے حاصل کرنے میں انسان کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی بلکدا یک کام وہ کرتا ہے اور نناوے کام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلاً نطفہ جوایک معمولی ساہے جان قطرہ ہے وہ میاں بیوی کے تعلق کے بعدرحم مادر میں تھمبر جاتا ہے جواللہ کے نظام کے تحت آ ہت آ ہت انسانی شکل افتایار کر لیتا ہے۔ بڈیاں ، گوشت یوست بننے کے بعد اللہ اس کوجیسی صورت شکل دینا جا ہتا ہے وہ بن جاتی ہےاللہ کی بیقدرت وطاقت ہے کہ وہ نطفہ کوکوئی اورشکل صورت دے سکتا تھاکیکن بیاس کا کتنا برا احسان ہے کہ اس نے انسانی شکل وصورت عطا فرما دی۔رحم مادر میں بیرسارا عمل محض اللہ کے نظام کے تحت پیمیل تک پہنچا ہے اس میں انسانی کوشش کا کوئی خلنہیں ہوتا۔ آ دمی کے دنیا میں قدم رکھنے کے بعداس کی عمر کتنی ہےوہ کب تک دنیا میں زندہ رہے گا اور کباس د نیا سے رخصت ہوجائے گا میرسارااختیاراللہ کے ہاتھ میں ہے۔ایک ڈاکٹر اور بھیم بھی اس وقت تک اپنی جدوجہد کرسکتا ہے جب تک آ دمی زندہ ہے کیکن اس کے مرنے کے بعد ہرا کیک بڑے سے بڑا ماہرڈ اکٹر اورانسانی ہاتھوں سے بنا کی گئی دوا ئیں سب بیکار ہوجاتی ہیں۔اس ہےمعلوم ہوا کہ انسان کی پیدائش اورموت کا سارااختیاراللہ کے ہاتھ میں ہے۔وہی زندگی دیتا ہے اوروہی موت سے ہم کنار کردیتا ہے۔ ای طرح زندگی گذارنے کے تمام اسباب کا بھی یہی حال ہے کہ ان میں انسانی کوششوں کا دخل بہت کم ہے مثلاً جب آ دمی کھیتی اگانا جا ہتا ہے تو زمین کو تیار کر کے اس میں داند ، کھا داوریا نی ڈالٹا ہے کیکن اس کے بعداس دانہ کا زمین میں ایک عرصہ تک محفوظ رہنا، زم و نازک کونیل کا سخت زمین کو بھاؤ کر باہر نکلنا، پھرایک یودے کی شکل اختیار کرنا اور پھل دینا پیرب انسانی ہتھوں کا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کی کامل قدرت ہے کہ وہ ایک بے جان نطفہ کوانسان اورا یک بے جان دانے سے زندگی کو پیدا کرتا ہے۔ فرمایا کرتم اس بود ہے کوا بھرتے دیکھتے ہوا در بیجی جانتے ہو کہ بیسب کچھاللد کرتا ہے پھرتم اس میں کیوں شک کرتے ہو کہ آ دی کے مرجانے کے بعداللہ اس کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا؟ یقیناً اللہ اپنے تھم ہے تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں جمع فرمائے گااور پھر ہرایک کا حساب کتاب ہوگا۔

فرمایا کہ بیاللہ کا کرم ہے کہ وہ چند دانوں ہے ایک لہلہا تا کھیت اور بلند و بالا درخت اور پودے بنادیتا ہے اگر وہ حیا ہے تو انسانی کوششوں کو ایک لیمح میں را کھ کا ڈھیر بنادے پھر انسان کو پچھتانے کے سوااور کوئی کام نہ ہوگا اور وہ بیر کہدا شخصے گا کہ سارے موسم میں محنت کرنے کے باوجود میں تو سخت نقصان اور گھائے میں آگیا اور بجائے پچھ ملنے کے دوسروں کا قرض دار ہوگیا۔فرمایا کہ انسان کی محنت اور اس کے بہترین نتائج کیے بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اس کے سواکوئی کار ساز اور شکل کشائبیں ہے۔ فرمایا کہ یہ پانی جس کوتم پیتے ہوجی کر کے رکھتے ہوجس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہو یہ کس نے پیدا کیا؟
درختیقت اللہ نے ایک ایسانظام بنادیا ہے کہ سمندر چھے کر وے اور نمکین پانی میں حرارت اور گری پیدا ہوتی ہے اس سے ایک بھاپ
بن کر بلندیوں کی طرف بادلوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور پھر اللہ جہاں چاہتا ہے اس کو برسادیتا ہے ۔ بیاس کی قدرت کا کمال ہے
کہ کڑو سے اور نمکین پانی سے ابھرنے والی بھاپ میں کوئی کڑواہ ہے نہیں ہوتی بلکہ بادلوں سے بر نے والا پانی میٹھا ہوتا ہے کیونکدا گر
یہ پانی نمکین اور کڑوا ہوتا تو ندانسانوں کے کام آتا اور نہ کھیتیاں ابھر تیں پھر اس پانی سے ندی تا لے بنتے ہیں جو دریاؤں کی شکل
اختیار کر لیتے ہیں اور وہی پانی پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف بن کر جم جاتا ہے جس سے انسانی ضروریات اور اس کے کھیتوں کو زندگ
ملتی ہے۔ اگر اللہ اس پانی کو کھار ابھی بنادیتا تو اسانی زندگی ویران ہو جاتی الہٰ ذااس پانی کے پیدا کرنے میں بھی انسان کا کوئی وٹل نہیں

فرمایا کہ آگ اوراس کا درخت کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے ہز درختوں ہے ایک آگ (آسیجن) پیدا کی، پھروں اور سوکی کلڑیوں میں آگ کا عضر رکھ دیا۔ پہلے جب انسان کا ابتدائی دورتھا تو وہ پھروں کورگڑ کریا بعض درختوں کو کلرا کراس میں دئی ہوئی چڈگاریوں کو ابھارتا اوراس ہے آگ بالیتا تھا۔ پھرآ دی نے ترقی کی اوراب تو انسان نے آگ کی بہت ی تھکیں معلوم کر لیس کی سب چیزوں میں صلاحیت اللہ ہی نے پیدا ہوتی ۔اب آ دئی کی سلاحیت پیدا نہ کرتا تو آگ کیے پیدا ہوتی ۔اب آ دئی آگ کی صلاحیت پیدا نہ کرتا تو آگ کیے پیدا ہوتی ۔اب آ دئی آگ ساگا تا ہے اپنے گھر کے چو لیے جلاتا ہے اپنی بھیاں روٹن کرتا اوراپنے کا رخانے ای آگ ہے چلا تا ہے بیسارا ایندھن اور آگ اللہ ہی نے پیدا کی ہے جس سے مقیم ہویا مسافر ہرا کی خاکدہ حاصل کر رہا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ اے ہمارے حبیب سے ایک اور ان تمام آگ اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والے دب کی حمد و تا کیجے اور بیا علان عام کر دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق، مالک اور ان تمام کیوں سے یاک ہے جو کھاروشر کین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

فَكَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُوْمِ فَوَاتَهُ لَقَسَمُ لُوْتَعْلَمُوْنَ عَظِيْرُ فَ إِنَّهُ لَقُرُانَ كُرِيْمُ فِي فِي لِنْبُ مَّكُنُوْنِ فِلْاِيمَتُ لَا الْالْمُطَهِّرُوْنَ فَ تَنْزِيْلُ مِّنْ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ فَا أَنْهُ مُنْ الْمَحْدِيْثِ اَنْتُكُمُ مُّذَهِ فَوْنَ فَ وَتَجْعُلُونَ نَرِيْمُ فَكُمُ الْكُمُ تُكَذِّبُونَ فَا فَرَكَ لَا إِذَا الْمَعْتِ الْمُلْقُومُ فَى وَانْتُهُم وَانْتُهُمْ مِنْ يَرِيْمُ فَكُمُ اللَّهُ وَكُمْنُ الْوَرَانُ اللَّهُ وَمَنْكُمْ وَلْحِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَكُوْلُكُ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرُ مَدِيْنِيْنَ فَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرُ مَدِيْنِيْنَ فَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ طَيْرِيْنَ فَ فَرَقَحُ وَ كُنْتُمْ طَدِقِيْنَ فَ فَكَمَ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِيْنَ فَ فَرَقَحُ وَ كَمُنَاكُ لَا فَرَنَ الْمُعَرِّبِيْنَ فَ فَرَقَ عَلَيْنِ فَ وَامْتَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِيْنَ فَ مَسَلَمُ لَكُ مِنْ الْمُعَلِيْنِ فَوَامَّنَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِينَ فَ الْسَعَالَ الْمُعَلِينَ فَي الْمُعَلِينَ فَي الله وَمَنْ الْمُكَذِينَ الْمُعَلِينَ فَي الْمُعَلِينَ فَي وَامْتُولِينَ الْمُعَلِينَ فَي الْمُورَةِ فَي الْمُعَلِينَ فَي وَسَعِيمُ وَالْمُورَةِ كَالله الْمُعَلِيمِ فَي الْمُورَةِ فَي الْمُعَلِيمِ فَي الْمُعَلِيمِ فَي الْمُعَلِيمِ فَي الْمُعَلِيمِ فَي الْمُعَلِيمِ فَي الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ فَي الْمُعَلِيمِ فَي الْمُعَلِيمِ فَي الْمُعَلِيمِ فَي الْمُعَلِيمِ فَي الْمُعَلِيمِ اللّهُ وَمُعَلِيمِ فَي الْمُعَلِيمِ اللّهُ وَمِنْ الْمُعَلِيمِ فَي الْمُعَلِيمِ اللّهُ وَمُعَلِيمِ فَي الْمُعِلِيمِ اللّهُ وَمُعَلِيمِ اللّهُ وَمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ وَالْمَامِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُولِيمُ ولِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُولِيمُ

## رْجمه: آیت نمبر۵۷ تا ۹۹

پھر میں ستاروں کے چھپنے کی تم کھا تا ہوں۔اوراگرتم سجھوتو بیا یک بہت بری قتم ہے۔
بے شک وہ قرآن ایک عظیم ترین (قابل قدر) کتاب ہے۔جولوح محفوظ میں درج ہے۔اس کو
سوائے پاک (فرشتوں کے) کوئی ہاتھ نہیں لگا تا۔ یقرآن رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ کیا تم
اس کے کلام (قرآن مجید) کے بارے میں بے نیازی دکھار ہے ہو۔اور کیا تم نے اپنا طریقہ بیا بنا ہے کہتم جھٹلاتے ہی رہوگے۔ جب روح گلے تک پہنے جاتی ہاورتم اس وقت اس کود کھتے ہو
کیا وہ مرر ہا ہے) اور ہم (اس مرنے والے کے) تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دکھ نہیں
سکتے۔اوراگرتم کی کے زیر فرمان نہیں ہواوراگر تم سے ہوتو (اس مرنے والے کی روح) کو واپس
کیوں نہیں لے آتے۔

پھراگروہ مقربین میں سے ہوگا تو اس کو بہترین رزق، اور راحت و آرام والی جنت ملے گی۔اوراگروہ داہنے ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو (اس سے کہا جائے گاکہ) تیرے لئے سلائتی ہی سلامتی ہے۔ اوراگر وہ جھٹلانے اور گراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے گرم پانی سے اس کی

11

مہمان داری ہو گی۔ اور اس کو دوزخ میں جھونکا جائے گا بے شک بیسراسر حق اور یقینی ہے۔ تو (اے نبی ﷺ) آپ ایسے ظیم رب کے نام کی تبیج کرتے رہے۔

لغات القرآن آیت نمبره ۲۶۱۲

كل أقسِم كا تابول

مَكْنُونَ مُحْفوظ

ٱلْمُطَهَّرُونَ پاک وصاف رہے والے

مُدُهِنُونَ ستى كرنے والے

غَيْرُ مَدِينِينَ حاب مونے والانہيں

زُوْخ راحت وآرام

رَيُحَانٌ عيش وآرام كاسامان

تَصْلِيَةٌ أَوْالُورِينَا

حَقُّ الْيَقِينُ عِلَى كَالِورايقين

# تشريح: آيت نمبر ۷۵ تا ۹۸

کفار قریش اس بات کوخوب انجھی طرح جانتے اور پہچانے تھے کدرسول اللہ عظیۃ کی مقناطیسی اور مقبول ومحبوب شخصیت اور قرآن کریم کے ابدی اصولوں کی سچائی اور کلام کی عظمت ایک نا قابل انکار حقیقت ہے لیکن کفار مکدرسول دشمنی میں اس صد تک آ گے بڑھ چکے تھے کہ آپ کو اور آپ کی سیرت کو زندگی جمر بہت قریب سے دیکھنے اور اس کا اعتراف کرنے کے باوجود کھی آپ کو شاعر، کا بمن اور مجنون کہتے اور مجھی یہ الزام لگاتے کہ آپ جس کلام کو اللہ کا کلام کہہ کر اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ (نعوذ بالله)الله کا کلامنیں ہے بلکہ کوئی جن یا کوئی شیطان آ کر آپ کو سکھا جا تا ہے۔

الله تعالی نے کفار کی ان بے ہودہ ، بے بنیاد ، جھوٹی اور من گھڑت باتوں کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نظام کا نئات میں ستاروں اور سیاروں کے چھپنے اور فنا ہر ہونے کی قتم کہ بیقر آن تکیم وہ باعظمت کلام ہے جس کوجن یا شیطان تو ایک طرف لوح محفوظ سے نبی کریم علی کے تلب مبارک پر جوفر شتے لے کرنازل ہوتے ہیں وہ اللہ کے پاک فرشتے ہیں۔ ان پاک فرشتوں کے سواکوئی اس کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا اور اس کے قر آن کریم کا بیادب ہے کہ جو بھی اس کو ہاتھ دلگا ہے اس کو ہرطرح کی فنا ہری نجاست اور گندگی سے پاک ہونا چاہیے۔

ستاروں اور سیاروں کے چھپے، ڈو ہے اور دو تن ہونے کہ تم اس کے کھائی گئی ہے کہ اس کا کنات ہیں اللہ کا ایک نظام ہے جس کو ہر انسان ہر رات میں کھلی آنکھوں سے دیکتا ہے کہ ستار ہے بھی سامنے ہوتے ہیں اور بھی نظروں سے او بھل ہوجاتے ہیں۔ ای طرح اللہ کا کلام بھی ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے نبی تعلیق کے دل پر آہت آ ہت منازل کیا ہے کہ بھی دی آتی ہے اور بھی رک جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جس طرح آسمان پر چیکنے والے ستار ہے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایک نظام میں بندے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایک نظام میں بندے ہوئے نظر آتی ہیں کین در حقیقت وہ ایک نظام میں بندے ہوئے مرتب اور منظم ہیں کہ طرح تر آن کریم کی آیات ظاہری طور پر بھری ہوئی نظر آتی ہیں کین وہ ایک مرتب اور منظم ہیں کہ ایک آیے تا کا دوسری آیت سے انتہائی ربط اور تعلق واضح ہے۔ ای لئے قر آن کریم پر بہت سے اعتراضات کئے گئے مرکسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو ایک دیتر آب ہے کہ ایک آیت کا دوسری آیت سے اور ایک مضمون کا دوسرے کے تعلق ہے۔

اللدتعالی نے فرمایا ہے کہ جس فات کے ہاتھ میں پورانظام کا کنات ہے اس نے اس قرآن کریم کونا ذل کیا ہے تا کہ داستہ

ہوئے لوگوں کوراہ ہدایت دکھائی جاسکے۔ لیکن و نیا پرستوں اور ہر چیز کو مال ودولت اور پیٹ کے دھندوں کی تراز و پر تو لئے
والوں نے اس قرآن کریم کو چیٹلانے اور تروید کرنے کی تم کھار کھی ہے۔ ایسے لوگوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کی سچا کیوں
سے بے تو جبی اورانکارا کی ہری عادت ہے۔ شایدان کواس و نیا میں اس کے نقصان کا اندازہ نہ ہولیکن موت کے بعد جب وہ
قیامت میں اللہ کے سامنے عاضر ہوں گے تو ان کو پچھتا نے اور شرمندگی سے سوا پچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ فرمایا کہ تم دن رات دیکھتے
ہوکہ تم ان کی مجت میں ہوں ہونا شروع ہوجاتی ہے ان کی جان کھی میں انک جاتی ہو کہ ہر طرح کی کوششوں کے
کومرنے سے بچانے کی کوشش کرتے ہودواؤں اور علاج میں کی نہیں کرتے ہولیکن جب تم دیکھتے ہو کہ ہر طرح کی کوششوں کے
باوجود تبہاراکوئی عزیزاس دنیا سے درخست ہور ہاہے اوراس کوساری دنیا مل کرتھی موت کے منہ سے واپس نہیں لاسکتی تو تمہارے اور

کیسی نا امیدی اور بے بسی چھا جاتی ہے لیکن بیسب کچھ دکھ کر بھی تہمیں ہوٹی نہیں آتا اور تہمیں اپنی موت یا دنہیں آتی ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس مالیوی اور بے بسی کے دفت ہم اور ہمارے فرشتے اس خفص سے استے قریب ہوتے ہیں کہ تم بھی نہیں ہوتے ۔ تم مرنے والے کود کھتے ہولیکن ہمیں اور ہمارے فرشتوں کؤئیس دکھے سے تم زندگی بھراسے آپ کومضبوط اور بہادر بچھتے رہے ہوجس نے تہمیں غرورو تکبر کا پیکر بنادیا ہے آج تم موت کے سامنے استے ہے بس کیوں ہو؟ کوشش کر کے دکھے لوکر دنیا سے جانے والا شخص نے جائے والا شخص نے جائے والد کھنے ہو۔ اگران حقائق کی فرمایا کہ جب تم دوسروں کوموت کے پنج سے نہیں بچا سکتے تو پھر تم اپنے آپ کواللہ کی گرفت سے باہر کیوں تجھتے ہو۔ اگران حقائق کی موجودگی ہیں تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں رکھتے تو بیصرف تمہاری نادانی ، جہالت اور بے تقلی کے سوااور کیا ہے؟ فرمایا کہ اور کیا ہے باہر کیوں انجام ہے۔

(۱)۔ اگرایک مخف تقوئی، پر ہیزگاری اور نیکیوں میں سب سے آگے ہونے کی وجہ سے ان لوگوں میں شامل تھا جواللہ کے مقربین میں تھا تو اس کو آخرت میں ہرطرح کا سکون واطمینان اور راحت و آرام نصیب ہوگا اور جنت کی وہ راحتین نصیبہوں گی جن کا اس دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ان کا اللہ کے ہاں بہترین اور اعلیٰ ترین مقام ہوگا۔

نی کریم علیہ نے ایک مرتبہ حضرت عمروا بن ترا م الوالیہ خطاکھوایا جس میں ہے کم بھی دیا تھا کہ " لا یک مسید کا انتخا ان الله کا اللہ حکاجود ' " (این کیٹرروح المعانی) لیخی قر آن کو وہ خص ہاتھ نہ لگائے جو پاک نہ ہو۔ پاکی کیا ہے اس کی وضاحت بھی مضرین نے بی فرمائی ہے کہ قر آن کریم کو ہاتھ لگانے کی شرط ہے کہ وہ جنابت، چیض اور نفاس سے پاک ہواور باوضو ہو۔

قر آن کریم کو ہاتھ لگایا جائے تو بدایک نا جائز حرکت ہوگی۔ بدایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر چاروں اماموں کا کم کم انتقاق ہے۔

اگرا ایک فیض پر شسل واجب ہے یا کوئی خاتون اپنے ایام میں ہے تو وہ پہلے شسل کرے اور پھر قر آن شریف کو ہاتھ لگائے۔ اگر وہ شرعی طور پر پاک ہے اور اس کا وضو ہونا شرط ہے۔

وہ شرعی طور پر پاک ہے اور اس کا وضو ہونا شرط ہیں یا قر آن کریم پڑھنے ہیں ای طرح سے وہ لوگ جو کسی ایسے چھاپے خانے میں کا موریخ جیں جہاں قر آن کریم ہوئے جی اس جہاں قر آن کریم ہوئے جی اس جہاں قر آن کریم ہوئے ہیں جہاں قر آن کریم ہوئے جی ہیں ہوتے ہیں آئیں تو وہ وضو کی لیس ہروقت وضو کرنا ہم ہے لوگوں کے لئے شرط نہیں ہے۔ البتہ آگر وہ وضو کا اہتمام کریں تو ان کو